

انجم اے راحمت



THE THE RITCH WATERFACE CONTRACTOR IN

والدہ مرحومہ کے نام جنہوں نے کہا تھا اگریہ جا ہو کہ مرنے کے بعد بھی لوگ تہہیں یادر تھیں تو بچھ الیمی چیزیں تکھوجو پڑھی جا کمیں یاابیا کام کروجو تکھنے کے قابل ہو۔

زان منگل کے ہاتھ بہت کیے ہتے ۔۔۔۔۔ خانہ خیل میں داخل ہو کراس نے سب سے پہلا ان کیا کہ سمر کار کی زمین پر اپنی طویل و عربین حویلی بنائی ۔۔۔۔ بہتی والے اسے نہیں جاننے تھے، لیکناک کے ساتھ پولیس کی جیپیں آئی تھیں ۔۔۔۔ بڑے بڑے افسر آئے بتھے اور

الدهاسة می داخل ہوا، اس طرح جیسے کوئی سرکش داجہ کسی سر زمین پر جملہ کر سے اسے

مُنْ رکے اور اس پر قبضہ جھالے ..... زمان ملنگی نے بھی خانہ خیل پر قبضہ کر لی<sub>ا</sub>.....اس سے

مأتحة ففرة كسالو كول كالشكر تقايه

سی کا جرائت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس بارے میں پہلے معلوم کر سکتا ہے۔ سر کار کی دست بر ایک احاط بنایا گیا، جس میں وہ بورا لشکر ساگیا.... پھر زور شور ہے آھے ر میں گئی در بہتر ہیں عمر سے کے بعد حویلی کھڑی ہوگئی ۔ لوگ متجسس تھے، <sup>لیک</sup>ن زمان ملکی ت بارے بین کسی لو بچھ شہیں معلوم ہور ہا تھا۔۔۔۔ سب سے فرہنول میں سجسس تھا، لیکن صورت حال پچوالی می تھی کہ وہ اپنے اس تجسس کور فع نہیں کرسکے متھے ۔۔۔۔ بعد میں زمان منتنی کے بارے میں مختلف کہانیاں علم میں آئیں سے کہا جاتا تفاکہ وہ ایک خطرناک ڈاکو تَعَا .... جسے عام معانی دے دی گئی تھی اور شاید ڈا کوؤل کا پور اگر وہ پہال آگر آباد ہو گیا تھا، میکن سر کاری سر پری بین اور چھے سر کاری سر پرستی حاصل ہو ،اس کے خلاف عام لوگ کچھ منیں کر کتے .... رفتہ رفتہ زمان ملنگی نے ہاتھ یاؤں نکالناشر وغ کر دیتے ..... آس یاس کی ز مینوں پر عجیب و غریب داروا نیں ہونے لگیں .... مجھی فصلیں جل جا تیں.... مجھی پھے اور ہوجا تا ..... فراب موسم نے ایک بار خانہ خیل کے لوگوں کو شدید مشکل میں گر فرار کر دیا تو زمان ملنَّی نے آئے بڑھ کر ہرائیک کی مدو کی اور لوگوں کے خیالات اس کی جانب ہے اور نرم یر شنع النیکن پھر ان نیاہ شدہ زمیتوں کو زمان منتگی نے خریدنا شروع کرویا... اس کے ہر کارے مہر چھوئے بڑے زمیندارے <u>ملتے، انہیں پیش کش کی جاتی اور جس نے یہ بیش</u> مشش قیول ند کی تواس پر سختی کی جانبے تکی۔

سبتی کے لوگوں نے واد فریاد بھی گی۔ ... بتھیار بھی اٹھائے، لیکن زمان ملنگی کے گردہ کے سامنے پنچھ نہ جل سکی اور بیشتر افراد ان کو ششوں میں زندگی ہے ہاتھ وطو بیٹھے .... فریاد سلے کر جانتے تو صرف ان بی کے پاس جو خود زمان ملنگی کے دوست بتھے اور اس کے اردگرد سلے کر جانتے تو صرف ان بی کے پاس جو خود زمان ملنگی کے دوست بنتی جلی گئیں اور بخترے رہتے ہتے .... فصد مختصر برفت رفتہ ساری زمینی زمان ملنگی کی ملکست بنتی جلی گئیں اور زمیندادول کو بچھ حاصل نہ ہوئی .... ہال وہ لوگ جو اپنی بی زمینوں پر زمان ملنگی کے کام کرنے پر تیار ہو جائے تھے۔

شادعامل سبتی خانہ خیل کا تقریبا سے ہزاز میتدار تھااور ماضی میں اس کے آ ہٰؤ

فرہورے و علان پر ہتھ اور جن پر اس نے بہت محنت کی تھی ،نہ صرف اس نے بلکہ اس کے الاہوا نے بھی ، ۔۔ النا یا غول میں زمان ملنگی سے قدمی نظر آنے گئے اور یوں محسوس ہوا شہر ابنان ملنگی ان کا مالک ،ن جیفیا ہو ، لیکن بجین کے شاہ عالی کے شناما ور خت اس کی فیر اجود کی اور مو کھنے گئے ۔۔ اس بات کو زمان ملنگی نے شدت سے فیر اجود کی اور مو کھنے گئے ۔۔ اس بات کو زمان ملنگی نے شدت سے فیر ایاور پھر شاید خقیہ طریقے سے شاہ عامل ہی سے تفقیلو کی گئی اور اسے آمادہ کیا گیا کہ وہ

ور ہے بیوں کے در میان خاموشی سے وقت گزار تا رہا، جبکہ خوبا بیوں کے وہ باغ جو ایک

للار فتول کیا ہیا ہی بچھاوے۔ زمان ملنگی اسپنے مخالفوں کو اسپنے ہر کام پر آماد ہ کرنے سے لئے شاید کوئی طلسمی عمل کرتا فلاکیزنگ بچھ بچماعم صے کے بعد شاوعامل نے دو ہارہ ان ہاغوں میں جانا شروع کر دیا ۔ ۔۔۔ ایک

باتحد نہ جانے کہاں بھول آیا تھا لیکن دوسرے ہاتحد ہے اس نے ان در ختوال کی پھر سے
آبیاری شروع کردی، یہ الگ ہات ہے کہ زمان ملنگی کے ساتھی اس کے بمراہ ہوا کرتے تھے۔

بہلے توالی بیزے زمیندار کی طرح شاہ عاش بہت کم دہاں جاتا تھا اور دوسرے لوگ کام کیا آبیے تھے ، لیکن اب وہ مستقل ان باغوں میں جاکر در ختوں کی دکھے بھال کا کام کرنے بھا تھا۔

تمہ ہے تھے، لیکن ان کی چوٹی جیوٹی زمینس تھیں جن کا انہیں بچھ معادضہ بھی مل گیا تھا۔

ٹادعا مل کوشاید معاوضے میں بچھ وینائی پڑا تھا۔

چھے اپناہا تھے ۔۔۔۔۔۔۔ کیکن دہ تھوڑا تھوڑا سے پڑا تھا۔۔۔ جیسے اپناہا تھے ۔۔۔۔۔ کیکن دہ تھوڑا تھوڑا سے پڑا تھا۔۔۔۔ کیسے شادعا مل کو باتھا۔۔۔ جیسے اپناہا تھے ۔۔۔۔۔ کیکن دہ تھوڑا تھوڑا سے پڑا تھا۔۔۔۔۔ کیسے شادعا میں کو دینائی پڑا تھا۔۔۔ جیسے اپناہا تھے ۔۔۔۔۔ کیکن دہ تھوڑا تھوڑا سے کھے کے شے۔۔

شاہ عالی اپنے گھر والوں کو بھی کہی کچھ نہیں بتاتا تھا۔۔۔۔ یس ایک جیب می خاموشی اس کے چرب پر مجمد ہوگئی تھی۔۔۔ بہت وان اس طرح گزر گئے۔۔۔۔ لوگ میہ بچول گئے کے کہمی زمیندار تھے۔۔۔۔ اپنے طور پر زندگی گزارتے تھے۔۔۔۔اب تو تقریباً وہ سب بی اپنا سب کچھ کھو بیٹھے تھے اور بہر حال زندگی سب ہے قیمتی چیز ہوتی ہے ، چنا نچھ زندہ رہنے کا بہی طریقہ تفالہ بھی زبان منگی کے سامنے گرون ندا تھا کیل سسے اور پال موجود لوگ بسماندہ تر ہوتے جارہے تھے۔

پہاڑوں کی ایک وسیع و عریض دنیا تھی .... انتہائی محدود وسائل..... ذریعہ سفر تھان
کوئی فراہیے فریاد ..... نامر گی گزار نے کی چیز ہوتی ہے اور یہ انسان کی خوبی ہے کہ جب طالات
اس کے گر داعا طرکر فیتے بیں اور اس کے پاس فراوئع شم ہوجاتے ہیں تو وہ اپنے ماحول کوئی
اپنی تقدیم کا حصہ بنالیت ہے .... سوئی ہوئے فکا تھا .... عام او گوں کے ساتھ بھی بہی پچے ہوئ فیا ... ہے آب و گیاہ پہاڑوں کے ور میان آباد بستیوں میں سمائل کے کھیت ہے اور ان کے ور میان رہنے والے ایس بی مصیبتوں کے شکارا کون کسی کی دادر سی کر تا اور کون کسی کے بارے جس سوئ کرد کے افعا تا .... ہر شخص اپنے اپنے دکھ کا شریک تھا .... زیر گی کسی نہ کسی بارے جس سوئ کرد کے افعا تا .... ہر شخص اپنے اپنے دکھ کا شریک تھا .... زیر گی کسی نہ کسی

پر ایسان شاه عامل سے احاطے میں جیٹھا ہے تھیں میں مگن بچوں کور کچے رہائتی ..... پر ایسان شاه عامل سے احاطے میں اس کی تگا ہیں علی نواز پر ہم محمنی اور ان میں سچھ پر ایسانی جوئی تھی کے احالی میں اس کی تگا ہیں علی نواز پر ہم محمنی اور ان میں سچھ پر ایر ان چھائی ہوئی تھی۔

المرجع القوش تمايات ہو گئے۔ ر است محور تا زیزان کیا ملبت .....اس کا مستنقبل تنویس ..... لیکن نه جانبے کیون شاد عامل اسے محور تا من ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک محفوظ کرنے لگااور بنا ایک دیم تک محفوظ کرنے لگااور " انے بعدائی سے چبرے پر تھلے ہوئے و سرالنا سے سکوت میں پڑھ تبدیلی شمود ار ہو گئی .... اً إِنْ أَيْ كَا بِدِلَ مِنْ تَقِي سَنِي وه ون آلز رصح شج جب محنت تشم اپنی محت كا صله اپنی زمینول ے اتے تھے، لیکن اب زمینیں ہی تہیں رہی تھیں ..... وہ اب زبان مکنگی کی مکیت تھیں اور ولاگ ان کی زمینوں پر مز دور تھے ....اس کے غلام تھے ....اس کے گوالے تھے ....اس ئے کوزے تھے اور وقت پڑنے پر اس کے سرنے بھی تھے .... سب کچھے ہی کرنا پڑتا تھا انبی زبان ملکی کے لئے ..... زمان ملکی سے لئے شہیں بلکہ زندہ رہے کے لئے ماب النا کے ا بِجُ اُرام کَا زندگی نہیں گزارتے ستھے ..... ہنوے بنگے رہ کرزندگی کے بے رس میپاولیا ہے تھراساری مین کھی کروہ سانسیں لے رہے تھے .... اب بیبال کوئی تھی خوشحال نہیں تھا.... ا چرنه جانے کیا ہوا..... و وسری ہی صبح شاہ عامل علی نواز کوابینے ساتھ لے کر اپنے باغول کی

ا المنه جناں پڑا ۔۔۔۔ وہ علی نواز کو ہا تھوں میں لیے جاکر حصور ویٹا تھا۔۔۔۔ علی نواز کا وہاں بالکل ول از م

بنی نگائتیا .... باقی بینوں بینائیوں سے ساتھ تووہ بلوگٹروں کی طرح لوٹ لیٹ کر لیاکر تاتھا، 'ا

من نا بنالیا تھی قول ایرا کیلی زندگی اے تجیب سی لگتی تھی ..... وہ رو تار ہتاا در تکفتول ای کا باپ

The state of the s

جب اس کا باپ در ختوں پر کام کررہا تھا.... ننھے سے علی نواز نے کوئی چیز اٹھا کر باپ کوریا جا بی توشاہ عامل کی آنکھوں میں جنون ابھر آیا....اس نے وہ چیز لے کر مکڑے مکڑے کر کے ئینک دی، لیکن معصوم بچہ بچھ نہیں سمجھ پایا تھا....نہ جانے شاہ عامل اس سے کیا جا ہتا تھا... بہت عرصے کے بعد شاہ عامل نے زبان کھولی ...اس کے حلق سے بھیڑ کئے جیسی غراہن

"ایساد و بار ہ نہ کرنا. .... میں تجھے اس لئے یہاں نہیں لایا کہ تو مکنگی کی غلامی کر ہے.... ان زمینوں کو بہچان لے. ... ان باغوں کو بہچان لے .... میہ ہمارے ہیں.... انہیں واپس لینا ہوگا... میر کام تو کرے گاعلی نواز ''۔

معسوم بجه باپ کو دیکتار با ۱۰۰۰ اس کی سمجھ میں مجھ نہیں آرہاتھا..... شاہ عامل دوبارہ خاموش بوگیا..... و قت کی رفتار بدستور تھی.... زمان مکنگی کا ماضی کچھ بھی ہو..... حال شاندار جار ہاتھا....اس نے زندگی کوجورنگ دینا جاہاتھا، وہ اسے حاصل ہو چکا تھا.... یوں بھی و دسرخ وسپیدر نگت ..... بلند و بالا قد و قامت کامالک تھااور سر دار بھی لگتا تھا.....اب اس کی سر داری متحکم ہو گئی تھی ۔۔۔۔ شان و شوکت اس کے غلام تھے، لیکن ہر سر دار کی طرح وہ جانتا تھا کہ اس شان و شوکت کو ہر قرار رکھنے کے لئے جاگنا ضروری ہے..... آنکھیں بند بوئیں تو ماحول بدلنے میں وقت نہیں لگے گا، جنانچہ خانہ خیل کا یہ سرکش اس کی نگاہ میں نقا ... ال کے حواری خوب متحد تھے .... وہ خانہ خیل کے لوگوں کو زندہ رہنا سکھا رہ تھے.. انہیں بتارہ مجھے کہ سروار کیا ہوتا ہے اور اس کے غلام کس طرح زندگی گزارتے میں اور خانہ خیل کے لوگ سب کچھ سکھ رہے تھے. ...ان میں شاہ عامل بھی تھا۔

اک رات برف کاطوفان آیا ہوا تھا... سر د ہواؤں کے ساتھ برف کے ذرات اُڑتے بیمر دے نتے ، یہ موسم بے حد سخت اور پریشان کن ہوتا تھا.... ہر گھر تاریک ہوجاتا نتما ... آتش دان سلگ اشتے تھے اور ہر وہ رخنہ بند کر دیاجا تا تھاجہاں سے سر د ہوا کی ہر جھیاں اندر داخل ہو سکتی تھیں....ایسے موسم میں شاہ عامل خاموش کھڑا باہر کے موسم کو دیکھے رہا

ترکامر فردسوچکاتھا ....وہ بچھ کمجے سوچتارہا .... بھراس نے کمبل سریراوڑھا، شانے تحرکامر فردسوچکاتھا ....وہ بھی ۔ اواط ار بنه ذها از ایس ایم ایک لمباسفر طے کر کے ایسی جگہ بہنجا جہال کسی کا اصطبل تھااور اس اور بنہ فرها ایک لمباسفر طے کر کے ایسی جگہ بہنجا جہال کسی کا اصطبل تھااور اس راٹ کی تاریخ بیان میں انظ آر انتھا شاہدا میں انتھا ا اسال کے اسال کا اسے دیکھ کر منہ سے ہلکی ہلکی محبت بھری آوازیں نکالی تھیں..... فریکونکہ نوانا گھوڑے نے اسے دیکھ کر منہ سے ہلکی ہلکی محبت بھری آوازیں نکالی تھیں.... ا میں بیست کے ساتھ اصطبل سے باہر زبال نے گھوڑے کی رسی کھولی اور اسے لئے ہوئے خاموشی کے ساتھ اصطبل سے باہر زبال نے گھوڑے کی رسی کھولی اور اسے لئے ہوئے خاموشی کے ساتھ اصطبل سے باہر ا جاہاں۔ کی آیا ۔۔۔ بھر دیے دیے قد موں چلتا ہوا خاصی دور تک سفر کرتار ہااور اس کے بعد گھوڑے کی آیا ۔۔۔ بھر دیے دیے قد موں جاتا ہوا خاصی دور تک سفر کرتار ہااور اس کے بعد گھوڑے ا ما: ا بنگی بنت پر سوار ہو گیا ..... خراب موسم کی پرواہ کئے بغیر گھوڑا بھی اس سے کچھ زیادہ ہی ا بنگی بنت پر سوار ہو گیا ..... س ا نزارے وہ اندر داخل ہو گیا.... بھر اس نے وہ کمبل جوا بے شانوں پر اوڑھ رکھا تھا، نیجے ا سر است کے ساتھ سوتے ہوئے علی نواز کو کمبل میں لیبٹااور اسے کندھے سے دیکھااور دوسرے بچوں کے ساتھ سوتے ہوئے علی نواز کو کمبل میں لیبٹااور اسے کندھے سے ائجے ہوئے باہر نکل آیا..... علی نواز تھوڑا سامنمنایا تھالیکن گہری نیند میں تھااور شاید باپ کا لم بھی پیچانیا تھا.... سواس نے منها کر آنگھیں بند کرلیں.... شاہ عامل اسے کا ندھے سے ائے ابوئے احاطے سے باہر نکلا ..... کمبل میں انجیمی طرح لیبٹ کر اسے گھوڑے یر اینے ہاند بھایادراس کے بعد گھوڑے کو آہتہ آہتہ نستی کے باہر جانے والے رائے پر جل ہٰا ... کچھ وقت کے بعد وہ کھلے میدانوں میں سفر کررہا تھا.... گھوڑے کی نئی بیت براس زاب موسم كاسفر آسان بات نهيس تقى اور پير گھوڑا بھى كسى غير كانھا....نه جانے كيون شاہ نائل کود بہجانیا تھاکہ اس کے اشارے پر وہ دوڑتا جلا جارہا تھا.... جن راستوں پر تھوڑاسفر سانتاد غالبًا گھوڑے اور شاہ عامل دونوں کے اس قدر شناسارا سے تھے کہ نہ تو گھوڑے نے وَنَا تُورَكُوا أَنَا مُن الْعَامِلَ كُوكُو فَى وهوكه موا.... ارْها أَن تَصْفِي مَك تَصُورُ عَالِيهِ سفر جارى ربا، بنبرزنار بھی خاصی تیز تھی ..... موسم بے شک راستہ روک رہاتھا، لیکن گھوڑا سمجھ رہاتھا کہ بنت پر بیٹھے ہوئے شخص کو بیہ سفر کر نا ہی ہے .... پھرا یک سوئی ہوئی استی نظر آئی ..... بیبال

WWW.PAISSOUTE

WWW.PMISSOCIE

بالاین بینی والیس بینی وانیس بینی وانیس "الاین اور نینی البینی والیس بینی وانیس بینی المربات كياب ان أن أنت به تو بناد سنا «علی نواز کو نیر نے پاس لایا ہوں ''۔ «علی نواز کو نیر نے پاس لایا ہوں''۔ "وه نومین دیجیر ما ہوں ایکن کوئی خاص بات ہے کیا؟"۔ "وه نومین دیجیر ما ہوں ایکن کوئی خاص بات ہے کیا؟"۔

"ال ناس بات ہے جس کی تفسیل میں سبتے بعد میں بناؤں گا ..... نظام خیر لیکن چند "ال ناس بات ہے جس کی تفسیل میں سبتے بعد میں بناؤں گا ..... نظام خیر لیکن چند الفاذا بیں جو بات کہہ رہا ہوں وہ غور ہے سن لے سمیں نے بہتے حالات تھوڑ ہے بہت ہے۔ کئے نو فکر مند نھا، جس طرح تم ہوا ہے۔ اس کی تفصیل میں کسی وقت بعد میں بناؤں گالیکن ہیہ ات ال کے جی میم اتھ وابس جا ہے"۔

"اندر نو آ ..... برف کی طرح سر د ہورہا ہے ..... پورے بدن پر برف جمی ہوئی ہے"

" یہ کوئی اہمیت نہیں رکھنی ..... میرے وجود میں جو آگ روشن ہے، میہ برف یا میہ سر د اوانیں اس آگ کو شھنڈ انہیں کر سکنٹیں''۔

" ٹھیک ہے اندر بنو آ" یوں لگتا تھا جیسے اس گھر میں اور کوئی نہ رہنا ہو اندر کے کمرے میں آتش دان سکّک رہا تھااور کمرہ خوب گرم ہورہا تھا..... معصوم علی نواز دونوں کی صور تیں رکیر باتھا....غلام خبر نے اے بٹھانے ہوئے کہا۔

"ال کیابات ہے ..... نیری اس و فت کی آمد مبری سمجھ میں تہیں آئی"۔ "بناتو چکاہوں کہ علی نواز اب نیرے پاس رہے گااور بھیے اوہے کے اس مگڑے کو فولاد نانائے سسایک ابیا فولاد جو زمان مکنگی کو سر ہے یاؤں تک چیر کر بھینک دے سسنزمان مکنگی کادامتان تیری کیستی ہے دور نہیں ہے۔ . . . میں علی نواز کو اس کے مفایلے پر لانا جا ہتا ہوں ادریکام سرف نونی کر سکتا ہے۔... میں اپناہی بجبہ تیرے سپر د کر رہام وں.... بول کیا میری

کا و م اننا نراب نو نہیں تھا بنتا و یلی نیانه نبل کالٹین بہر حال به رات کا وہ حصہ تھا جس لوک نیند کی آغوش میں مست ہوت ہیں گایوں کے کتا بھی پوکیداری کے ابتدائی فرانس انبام دینے کے بعد بنول پر منہ رکھ کر سور ہے نشے .... کھوڑا سنت روی ہے چاتا ہوا اس بستی کے ایک مکان کے سامنے رک تیا ۔ شاہ عامل نے علی نواز کو سنہال کر مھوڑ \_ر ت انارا ہے ہونے نے اے رات جبر کوئی موال نہیں کیا تھا، جبکہ تھوڑے کے سفر کو الے کرتے ہوئے اور خاص الورت سرد موسم میں ساگ جانا فراری عمل تھا، کیکن جب وہ ینے اتر انو علی نواز کی آواز اجمری۔

"اباكہال آئے بیں ہم؟"۔

"تو بيأك ربائه ؟"شاه عامل ني سوال كيا نتا-

"ہاں ابا! میں توای وقت جاک کیا تھا: بب تم کیوڑے پر سوار ہوئے تھے"۔

"میں سُنِتُ بنا نا ہوں" بھر شاہ عامل نے دروازے کی زنجیر زور زور سے بیجانی اور بہت دیر تک دروازہ بینے کے بعد اندر لاکٹین کی روشنی انظر آئی جو دروازے کے رخنوں ہے تبهانگ رنبی متنی ..... کی نے لالٹین زمین پر رکھ کر در دازہ کھولا..... در دازہ کھولے والاانتہائی د بو بیکل شنص تفا ....اس نے ناریکی میں کھڑے ہوئے شاہ عامل کو دیکھااور کہا۔

"نعلام خبر . . . میں ہوں شاہ عامل ؟"۔

"ارے شاہ عامل! تواس و فت ....اندر آ . ...اندر آ میرے بھائی! خیر توہے "غلام خیر کی کو نخ دار آواز انجری ..... وه انتهائی طافت ور اور نوانا شخص معلوم ہو نانھا..... شاہ عامل اندر داخل ہو کیا۔

> " بيه كوان ہے تيرے ساتھ !" " ملی نواز ہے "

"كيا جوا؟ بنت جلدى بنا .... تون نو مير ادل بولاديات ... انني رات شيخ جَبكه بنص

جیلی بھی موسے بل رہاتھا آن اس کی شکیل ہو گئی سے محدوث کواس کی جگہ کور کے جگہ جہ موسے بل رہاتھا نے دوست جانور کا شکریہ ادا کیا جس نے اس بھیانک رات فان بر ہاندھ کر شاہ عامل نے اپنے دوست جانور کا شکریہ ادا کیا جس ساس کے بعدوہ بمان کے کام جس اس کاساتھ دیا تھا اور فررا بھی جیل وجہت نہیں کی بھی سساس کے بعدوہ بمان کے کاما تھے میں داخل ہو گیا ۔ . . . . مسیح کو یوی نے جب علی نواز کو شہا ہو اپنی آیا اور نے ہوئی، لیکن شاہ عامل نے اسے تسلیال دے کر کہا۔

MEN AND MARKET THE PARTY OF THE

مؤس المارے میں ذرا بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں وہ بالکل محفوظ الحالی محفوظ الحق مناسب نہیں ہوئے الحق میں ہے۔ ۔۔۔ لیکن یہ ضروری تھا، ۔۔۔ سمجھ رہی ہے اللہ میں ہے جمعے میں اللہ مناسب نہیں سمجھ رہی ہے ان میں یہ بہت ضروری ہے ''۔ ہمیں جن حالات ہے گزر ناپڑر ہا ہے ان میں یہ بہت ضروری ہے ''۔

وفاپرست عورت نے اس کے بعد کوئی سوال نہیں کیااور خاموش ہوگئی۔۔۔۔۔ شاہ عالی کے شاماؤں کو بھی اس بات کا علم نہیں ہو سے کہ علی نواز کہاں چاا گیا۔۔۔۔۔ اصل میں شاہ عالی نے خاماؤں کو بھی اس بات کا علم نہیں ہو سے کہ ماتھ سوچ کراس نے جو فیصلے کئے خاب ان پر رفتہ رفتہ مفتہ عمل در آمد کر رہاتھا، جو کھات اس پر گزرے سے اور جس کے تحت و، نجاب ان پر رفتہ رفتہ عمل در آمد کر رہاتھا، جو کھات اس پر گزرے سے اور جس کے تحت و، اپنا کہ بازوے محروم ہو چکا تھا، اس نے وہ مجملائے نہیں سے ، بلکہ ایک ایک لمح کا حماب اپنا کہ بازوے محروم ہو چکا تھا، اس نے وہ مجملائے نہیں سے ، بلکہ ایک ایک محمل طرح زمان ملگی اپنا کہ بھی طرح زمان ملگی اپنا کہ بھی خرو میں کیا جا سکتا، سوائے اس نے دیکھا تھا کہ تھم کھلا کی مجمی نہیں کیا جا سکتا، سوائے اس نے کہ اپنے بچوں کا قبل عام دیکھے ۔۔۔۔ ابعداد بوئ کو فوان میں نہائے ہوئے اور اپنے گھر کو جنت ابوراد کھیے ۔۔۔ بہت عرصے ۔۔۔۔ ابعداد نوبانیوں کے ان باغوں تک ہی محدود نہیں تھی۔۔۔ وہ تو چھین لئے گئے سے ، لیکن صدیوں کے جمع کے اشاش انہائی ذہائت کار فرما تھی۔۔۔ میں تھو اور وہ اپنے طور پر جو فیصلے کر رہا تھاان میں انتہائی ذہائت کار فرما تھی۔۔۔ میات کار فرما تھی۔۔۔۔ می خوظاور مدفون سے اور وہ اپنے طور پر جو فیصلے کر رہا تھاان میں انتہائی ذہائت کار فرما تھی۔۔۔

موظادر مدلان سے اور دہ اپنے عور پر جو سیسے سررہا تھا ان ہیں انتہا کی ذہانت کار قرما سی۔
مو بحر لوگوں کو بہتہ بھی نہیں چل سکا، لیکن ایک دن شاہ عامل کی بیوی زلیخا اپنے باتی میون بھوں بھی سے باہر گئی ۔۔۔ لوگ آتے جاتے رہتے تھے اور ان پر کوئی پابند کی بین محمد بھی سے باہر گئی ۔۔۔ لوگ آتے جاتے رہتے تھے اور ان پر کوئی پابند کی بین محمد بھی مرشی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، بلکہ واپس

یہ خواہش ہوری کروے گا؟"۔

غلام خیرنے علی نواز کوریکھا پھراہے دوست کی جانب دیکھا اور پھر بولا۔
"ساری زندگی یہ آرزو کر تارہا شاہ عامل کہ تع جھے سے کوئی کام لے تو میں تیراوہ قرض
اداکروں جو بمیشہ میرے شانے جھکائے رکھتا ہے۔ آج قدرت نے ججھے تیری خدمت کا
کوئی موقع دیا ہے تو تواس کے لئے جھے سے سوال کررہا ہے "۔

"اپ بدن کی ساری طاقت اس نے وجود میں اتاروے اور اس کے ول کو آتش بنادے غلام خیر! میں اس بیچ کی صلاحیتوں سے واقف ہوں ... بہت سوچ سمجھ کر میں نے اس کا استخاب کیا ہے اور بہت غور کر کے میں نے لوہ کا یہ کگڑا منتخب کر کے تیرے والے نیا ہے، اب اس سے زیادہ نہ میرے پاس کہنے کے لئے پچھ وقت ہے اور نہ الفاظ ..... مجھے والیسی کی اجازت دے کیو تک دن کی روشن میں مجھے بہتی میں ہونا چاہئے"۔

والیسی کی اجازت دے کیو تک دن کی روشن میں مجھے بہتی میں ہونا چاہئے"۔

" میں سب کچھ ٹھیک کرلوں گا.....کسی بات کی فکرنہ کراور خیال ر کھنااس کی ہواباہر نہ پھیلنے پائے "۔ پھیلنے پائے "۔

"تومظمنن رد! مگراب توجھ سے کب ملا قات کرے گا؟"۔

"جب بھی موقع ملا میرامقعد توتیرے علم میں آبی چکاہے "بُتراس نے علی نواز سے کہا ہے "بُتراس نے علی نواز سے کہا ہے گئے اغلام خیراب تیراس کچھ ہے ساس کے ساتھ تو جو کچھ کے بھی سیکھے گا جھی سیکھے گا جھی لیمن یہ کچھے تیرے باپ کی ہدایت ہوگی سیکھے گا جھی لیمن یہ کچھے تیرے باپ کی ہدایت ہوگی سیکھے گا جھی اور نہیں کھوا اگا"۔

''باتی اور کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تھے ۔ زندگی سے زیادہ بیاراہے تو'' پھر غلام خیر استہ باہر تک مچپوڑنے آیااور شاہ عامل اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر واپسی کا سنر کرنے ایک'۔

یہ رات اس کے لئے بڑی نیک اور مبارک ٹابت ہوئی تھی کہ جو خیال اس کے دل میں

و المستعبد المنظمة المعالمة المنظمة ال والماليان الماليان المالية الم ياد إلى اور اوني بين باند قامني، في المرف المل مانا الوك راب راب الرويلما الرت تخد . المان جہاں شادعا مل ت باقی تین بینے شیر می زند کی میں تعلیم و تربیت ما سل از کے ایک الک ن الناسية كما المارين كن يقده مإل وه الياسيد هما ما والديباتي تمااور جس ما تول يس ال ئے تبہ بیانی شی درور پ رناب بشی اس جینیا نی سال شما اس وہاں کے لیانا سے وہ ایک بے مثال النه يت نا مال تما النان جس البعني ميل ال في يور أن يأني تني وه من كاات كي لبعني تقيي اور والمارندكي ت تيني منول مين آشنانونانا ممان بن الله مكر جس بات كي آشناني كي لخات وبال أبيجا أنيا تفار ... وه اينك راك و يه بين موجود تشمى اور شاه عامل يه در حقيقت بري من و الوان سنه و فت الزرية كا النظار ليا تها البان بي بتي و ليسب بات تهي كه البين ساتهي التي دوان إن كي نير نت كالتي نوابال ننااوريه معلومات ركتا نها أله زمان مانكي أس عالم ال کامسادهم زمان مانکی نبتی خاصا تبدیل جو دیکا تنما سد زندگی تی تام خوانشول کی سخیل المان المان کے اندر جو آیا۔ آسود کی .... ایک فران دلی پیدا ہو جاتی ہے ، وہ اس کے اندر تناميرانو كن تنسي بيد الك بات تنهي كه جس اندازين جينه كاخواتش مند تها ..... وه انداز 

ات یکی اطلاعات کی تشیری از بازند ادام ما می دور سرد در در در در ادام ای از در بالای در ا و آبا ال المالية و الله المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية والمالية والما الهنتي سنه مانالور دب مانكي او المام ما افوال سندال سند والنالي تا شير بازور بامان جواب كا أول تما مرباني مب پنه ينها وجود نها مدان اللهائد او اللهائد ان اللهائماندان ين اور نه وه نود ، قرب و زوار سه او کوال سنه معاومات ما مسل کر شه زید نیا آله الا می زوی ابنے تیوں جوں کے ساتھ کیا ہی اہیں بلی کی تئی ۔ انہاں اس بات والبحق والوں او ملم منهن تهااور پهر نو د شاه عامل بنتی غائب زو آیا نفاه آن که نی بنتی نویل با نیا نفا که شاه عامل اور اس سے زوی جوال نے تناطویل من سے ارایا ہے اور ایک ایت شریبل مکافی کے جیل جی سل بارسه بين به او ك سوري بين منين سان تن سده وه الله يو شاه نما مو شي سداين قديم كريت أمال الياتها التف عاون يتقرآ له شاه ما لل ايد باريهم أيد الملى ورب كى زندكى كا أغاز كريك من الله في الهامليد بدل ليااور ايك فوايسورية مكان بيل بين لكا جوال في اس منهر مین نمرید ایانها سه به بی اور مجون کی حالت بینی بدل وی گئی .... بینوں کو سکول میں واغل له او با کیا تھا۔ اسل میں استی و کی نانہ نبل کا اپنا آیک مزان تھااور وہاں کی زندگی وبال منه عنفاق التي الله الله علمه فين سورت عال بالكل منتانك التي .... بينها ولين وبيا بين ك مدران شامعال نوبان سام المست كام ك الراب بين المام كا أماز بين الرويا اور این کار زان نبی بیل دیا این جو آک ای کے تیند میں سلک رہی اس اندر تن اندر تبا ماتی روس و می به منه از ناریل میند زوان دوران

وہ لوگ تواب یہ بھی بھول چکے تھے کہ ان کے ساتھ اس بستی میں کوئی ایساظلم ہوا تھا جس نے ان کے خاندان ہی ویران کر دیئے ۔۔۔۔۔ پھر وہ وقت آگیا کہ جب غلام خیر نے یہ محسوس کیا کہ وہ جس مقصد کے لئے منتخب کیا گیا تھا۔۔۔۔۔اس مقصد کی شکیل ہو گئی ہے ۔۔۔۔۔ وہ تمام پھ معلوم کرنے کے بعد شہر چل پڑا۔۔۔۔۔اس کے ساتھ دنیا سے ناواقف علی نواز بھی تھا۔۔۔۔۔ ہر چیز کو چرت اور دلچیس سے دیکھا ہوا۔



UPLOAD BY SALIMSALKHAN

غلام خبر نے اے تمام باتوں ہے آشنار کھنا تھا..... بار ہااس کادل چاہا کہ اینے بھائیوں ے لے ...انہیں دیکھے لیکن اس کا موقع نہیں تھا ..... جس کام کی وہ تحمیل کرنا جا ہتا تھااس ے لئے یہ طویل مجاہدہ کرنا ضروری تھا..... شہری آبادی میں داخل ہونے کے بعد بو کھلاتے ہوئے سیدھے سادے دیہاتی نوجوان کو لے کر غلام خیر شاہ عامل کے گھرکے دروازے پر بخاتو شاه عال ماہر ہی کیار بوں کو یانی دے رہا تھا... بیٹے کو دیکھ کر ایک ملحے کے لئے سکت میں رہ گیا ..... غلام خیر ساتھ تھا دونوں آ گے بڑھے اور ساکت کھڑے ہوئے شاہ عامل کو رکھے دے .... پھر غلام خبر نے مسکر اگر کہا ..... 'کیا تو یہ کیے گاکہ میں نے تیری خواہش کے مطابق اپنا فرض پور اکر دیایا کوئی اور بات تیرے دل میں ہے؟"شاہ عامل دوڑ کراپنے بینے علیت گیا ....ا سے اپنا قد بہت جھوٹا محسوس ہواادر وہ چٹان بہت مضبوط، جس پر زندگی کی سے بڑی آرزو کا بوجھ تھا، … پھر وہ ان دونوں کو اندر لے گیا..... عزت واحترام ہے انبیں بٹنایا ··· مال تو بیٹے کو دیکھ کر دیوانی ہو گئی، لیکن نتیوں بھائیوں کا مزاج بچھ بدلا ہوا تا بها بات تویه که شهری زندگی میں دہ ایبااٹھان نہیں حاصل کر کے .... جبیباعلی نواز کا تہ نہ انہوں نے وہ شکل وصورت پائی تھی بلکہ اب وہ تعلیم بیافتہ گھرانے کے مخصوص قتم کے . الراد معلوم ہوتے تھے جبکہ ان کے سامنے ایک شاندار شخصیت موجود تھی.... ایک طویل ۔ اُسٹ کے بعد علی نواز نے اپنے بھا ئیوں کو دیکھا تھا..... بجیبن کا دہ دور اس کے ذہن میں تھا

جب دہ سبایک دوسرے سے جینے ہوئے کھیاا کوداکرتے سے ،لیکن آج تین اجنبی چبرے اس کے سامنے سے جنبوں نے اس سے بس داجی کی مجبت کا ظہار کیااور صاف محسوس ہو گیا کہ ان کے اور علی نواز کے در میان کائی فاصلے پیدا ہو سے جین، حالا نکہ علی نواز اپنے گھرے کہ ان کے اور علی نواز کے در میان کائی فاصلے پیدا ہو سے جین، حالا نکہ علی نواز اپنے گھرے بجیزا ہوا تھا ۔ اے اپنی ماں ۔۔۔۔ بھائی اور گھر بھی یاد تھا، اس نے بھی آیک نئی جگہ دیکھی تھی، لیکن شاہ عامل جب بھی اے ملتا ۔۔۔۔ سب کے بارے بیس بتا تار ہتا ۔۔۔۔ بھی بتایا ختی ہیں شاہ عامل جب بھی اے ملتا ۔۔۔۔ سب کے بارے بیس بتا تار ہتا ۔۔۔ بھی ایا جارہا تھا میا کے در میان واپس آئے گا توان کی شادیاں کی جا تیں گئی ہیں، لیکن انتظار کیا جارہا تھا کہ علی نواز جب ان کے در میان واپس آئے گا توان کی شادیاں کی جا تیں گئی ۔۔

زلیخانے کہا.. " میں تم ہے پہلے بھی کہتی رہی ہوں شاہ عامل کہ سب سے چھوٹے الیا خیار اس کے سب سے جھوٹے بیٹے داراب ہے بہلے علی نواز ہے اور اس کے لئے بھی کوئی رشتہ تلاش کرلو، لیکن تم نے ایسا بہر رکا"۔

''ہان زلیخا!اس کی وجہ تھی ۔۔۔۔ ہیں نے بہت غور کیا ہے ۔۔۔۔ ہوسکتا ہے تم اے میر کی خور خیا ہے۔۔۔۔ ہوسکتا ہے تم اے میر کی خور خی سمجھولیکن میں نے علی نواز کو پہلے اپنے اہم مقصد کے لئے مخصوص کر دیا تھا۔۔۔۔۔ اس مقصد کی سمجھولیکن میں نے اس سے ۔۔۔۔۔ بردی آس لگائی ہے میں نے اس سے ۔۔۔۔۔ جب یہ اس مقصد کی سمجیل کرلے گا تو چھر میں اس کی شادی کر دول گا''۔

'' توکیا ہتی لڑکوں کی شادیاں بھی اپنے کام کے وقت تک نہیں کرو گے تم ؟''۔ '' نہیں …… میں فور آئی علی نواز کو اس کام کے لئے آبادہ نہیں کرنا جا ہتا …… گھرے طویل عرصے تک دور رہا ہے …… وہ اب ذرا گھر بھی دیکھے لے …… ان لوگوں کے در میان وہ ٹوٹے رہتے استوار ہو جا کیں …… جو دراصل ٹوٹے نہیں بلکہ ان میں وقفہ آگیا تھا''۔

در النا نے وبی وبی آواز میں کہا .... "تم نے محسوس نہیں کیا شاہ عامل کہ باتی تینوں الا کے انداز میں الی بات لا کے انداز میں الی بات لا کے انداز میں الی بات نظیموں سے دیجھتے ہیں، جبکہ علی نواز کے انداز میں الی بات نہیں ہے ۔۔۔۔ اس کی آگھوں میں تو محبت کے سوتے پھوشتے ہیں .... ہے تینوں توایک وومرے کی محبت سے مرشاد رہے ہیں، لیکن وہ ہر طرح سے محروم رہا ہے .... مید کیفیت وہ مرطرح سے محروم رہا ہے .... مید کیفیت

نظر المشادعال"المراد شادعال "المراد شادعال "المراد شادعال " مروز لیخااسب تھیک ہوجائے گا ..... خون ، خون کو مہمی فراموش تبین سرفتہ رفتہ الگ پروان چڑ ساہے ..... رفتہ رفتہ مراب کی دوان چڑ ساہے ..... رفتہ رفتہ مراب کی دوان چڑ ساہے گئے ۔ ایک پروان چڑ ساہے گئے "المراب ہوتی جائے گئے "المراب ہوتی جائے گئے " المراب ہوتی جائے گئے " المراب ہوتی جائے گئے " -

"وابكياراده ع؟"-

رابی این عرصے خوشیوں سے محروم رہنے کے بعد میں بھی جاہتا ہوں کہ میرے

ابی این عرصے خوشیوں سے محروم رہنے کے بعد میں بھی جاہتا ہوں کہ میرے

مری بھی شہنائیاں کو نجیں ..... میں بھی خوشیوں کے وہ محات دکھے لوں جوا کیا انسان ک

مری بھی شہنائیاں کو نجیں ہوتی ہے .... اس میں شک نہیں زلیخا کہ وقت نے ہمارے راستے بدل

زیر کی خواہش ہوتی ہے ... ویسے اب لوگ ہمیں جس حیثیت سے جانتے ہیں

دیتے، لیکن اب بہت وقت گزر چکا ہے ... ویسے اب لوگ ہمیں جس حیثیت سے جانتے ہیں

دیتے، لیکن اب بہت وقت گزر چکا ہے ... ویسے اب لوگ ہمیں جس حیثیت سے جانتے ہیں

دیتے، لیکن اب بہت ہوتی ہے ۔۔۔

ایں۔۔۔
"بقینالین میں تو بس علی نواز کے بارے میں کہدرہی تھی۔۔۔۔ تمہاری کی بات پر میں کہ رہی تھی۔۔۔۔ تمہاری کی بات پر میں کم اعتراض نہیں کرتی شاہ عامل لیکن علی نواز کو محروم نہیں رہنا جاہے۔۔۔۔۔اس نے تو بوری زرگی ہی مجھ سے دور رہ کر گزار دی ہے۔۔۔۔۔اب جب وہ میرے سامنے آیا ہے تو میرادل چاہتا ہے کہ زمانے کی ساری خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال دول"۔

واپس آیاتواہے ایک باتھ ہے محروم تھا، ۔۔۔زلیخا میراوہ ہاتھ زبان ملنگی کے پاس محفوظ ہے،
میں اے سود کے ساتھ واپس چاہتا ہوں ۔۔۔ زبان ملنگی کے دونوں ہاتھ میری طلب
ہیں زندگی میں بہت کم چیزوں کی آرزو کی ہے، لیکن اس وقت ہے اب تک اس آرزو،
میں جیتار باہوں اور میں نے تم ہے تمہارے چار بیوں میں ہے ایک بیٹامانگاہے۔۔۔۔۔ مجھے یہ بیٹا
قرض دے دوزلیخا''۔

زلیخا مچھی آنگھوں سے شادعال کودیکھتی رہی … ، پھراس نے کہا'' تمہاری مہریانی ہے شاہ کہ میرے بنے کو تم میری ملکیت سمجھتے ہو لیکن بے فکر رہو …… تمہارے راستے میں سمجی مزاحم نبیں ہوں گی ہیں مجھی کھی ول میں ممتا اُنڈ آتی ہے''۔

شاہ عامل نے زلیخا کے شانے کو تھیکی دی اور کہا .... دعلی نواز کی ہر خوشی میری زندگی کی سب سے بری خواہش ہے .... اللہ نے چاہا تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی ..... بس ایک تحوز اساکام ہو جانے دو''۔

" بچھے اعتراض نہیں ہے اور بات یہ تھی بھی نہیں.... میں تو صرف جذباتی طور پر سوچ رہی نہیں ہے۔ اور بات یہ تھی بھی نہیں۔.. میں تو صرف جذباتی طور پر سوچ رہی تک ان میں اجنبی سی بخیلے ملے رہتے ہیں، جبکہ علی نواز ابھی تک ان میں اجنبی اجنبی ہے۔

"ميرى نگاه يس اس كامب سى برامقام ب"\_

"معانی جاہتی ہوں شاہ! عورت ہول. ، جذباتی ہو کر پچھ کہد گئی .....اگر تمہارے جذبات کو تخیس بہنجی ہو تو مجھے معاف کر دو"۔

شاد عالل نے تینوں بیٹوں کے لئے جورشتے طے کئے تھے، ان کی سکمیل میں مصروف بوگیا اپند دوست غلام خیر کو بھی اس نے اپنی مدد کے لئے طلب کر لیا تھا، ... یہی دہ پرانا ساتھی تھاجو بستی خانہ خیل چیوڑ نے کے بعد بھی اس کا شناسا تھا، ورنہ تمام قدیم شناساؤں ۔ اس نے دشتے توڑ لئے تھے۔

" عُنام خير نے كہا ، اور چونكه مجھے تمہارے اندركى كيفيت معلوم بے شاه عامل اور يہ

ابر کابات؟ -نا؛ عال نے پر خیال انداز میں گرون ہلاتے ہوئے کہا ..... "ہاں ٹھیک کہتے ہو واقعی نیک کتے ہولیکن اب کیا کروں؟ "-

الریجو وہ اسے دن بہاں رہ لیا ہے۔ ۱۰۰۰ اس کے بعد اسے میرے ساتھ والیس بھیج اسے ہور اسے میرے ساتھ والیس بھیج اسے اس بہتریہ ہوگاکہ اگر بھائیوں کی شادی میں وہ شریک ہوتو میرے بیٹے کی حیثیت ہے "۔ شاوعال نے بچھ سوچا، بھر بولا!" حالا نکہ سد ایک بہت ہی مشکل کام ہوگا۔ میں بی نیان نہا ہو ہا تھا کہ جب علی نواز کواس کے مقصد کی سمیل کے لئے روانہ کروں تواس بات کا مخارکہ تار ہوں کہ وہ کامیاب ہو کر والیس آئے تو بیٹوں کی زندگی کا آغاز کروں سیجیب ناہمی بینا ہوگئے مشورہ دوکہ اس سلسلے میں کیا کروں!"۔

"نہیں ..... بھائی آپس میں مل لئے ہیں .... ماں کا سینہ مھنڈ ابو گیا ہے .... بے ضروری الجمالار الن تینول بھائیوں سے عالم جواتی ہیں اس کا تعارف بھی تاکہ جیب وہ اپنے مقصد کی علی کرکے لوٹے تواس کے لئے یہ سب بچھ اجنبی نہ ہو، بلکہ اسے اپنے گھر کی جار دیواری کا النان ہوں میں اس کے بعد کے حالات کا النان بوس سے بیاں تک تو سورت حال غاط نہیں ہے . ... بس اس کے بعد کے حالات کا نہیں ایک مفویہ بناناہے موٹر اور جامع منصوبہ بناناہے ۔...ایک موٹر اور جامع منصوبہ۔

نائیم خیر کامیر مشورہ بالکل نیااور اجنبی تھااور بھر جب شاہ عامل نے اپنی بیوی سے اس اسٹی مشورہ کیا تو خصوصی طور پر علی نواز کو شامل رکھا تھا..... مال کی دلی کیفیت تو بالکل منٹن متی کیکئن علی نواز نے مطمئن لہجے میں کہا۔

علام المرابع المانات المالياري الميان تميول جمانيول كول مين ايك جيب مانوف ديند أيا المان في اللهاري المالية المالي ہوں۔ ان ایس نے ایک ہی بات مہمی تھی کہ علی نواز آلر ان کا بھائی ہے توان کے در میان ان ایس ب نے ایک ہی بات مہمی تھی کہ علی نواز آلر ان کا بھائی ہے توان کے در میان ملی منتعیم اور علی این اتنافرق کیول ہے؟ یہ کوئی الیسی بات نتیمی جو تسی طمر تا کا تنازید بن جاتی، الله المعلى مورت حال سمجھ ہی نہیں پانے تھے اور شاید شاہ عامل نے انہیں اس قابل ابی مهما نما که این راز میں شریک کرتا .... خود وہ بھی این تمنیوں بیٹواں کی اس کیفیت کو ا نبری که رباتها. لیکن بهر حال علی نواز تواس کی آرزودان کا سنگ میل تھا....اس کی الگ ہی بنیت تنی ناام خیرے آیک بار کیم 'آفندیلی میشور د : و الور اس کے بعد شاہ عامل نے اپنے يُرونام تنسيان تات زون البيان ... المنتهبين ابنداه بن سه بنايا كياب على أوازك بسمى جم نهم أن ميندار جن كي إني زمينيس تنسيس بل منه ، ذيل تنه ، اناح كي سنهر كي باليال تنسيس ... اللے انگان میں بنتے :و نے بیچے اور کیت کاتی :ونی لز کیاں شمیں اور اس کے بعد استی خانہ ئى ئىلانان مانكى داخل : والدراس ئے ہم سنہ جمارا ۔ ب بہتھ چینین لیا ..... جمعیں انسان سے المرابيل المجداد على نوازك زمان ماتكي مير كن افرت كاناج محل ہے .... آج تم المساوم المساق المساق الماسية المرت مين تميل مونينا وال المباشك لوك البينا بيني كو المالية المية وي، كم وية بين المصرك وه نمام خوشيال دية مين المسرز مينين وية الله يوز فينين تمهاري تتمين أيمن زمان ملنكي في النه تهم ت تبيين اليا المبرك پاس

"میں اس مشورے سے اتفاق آرتا دول سے بھانیوں سے میں نے ماایات آری اس نے بعد میہ اوالیاں اپنی بستی میں چلے جانات ور نی ہے ۔... بھانیوں کی شاہ می میں آپ مجھے ایک مہمان کی دیثایت سے بلائے "۔

مین مامل بود کی تو نوت بود تما الیان مسلمت کا نقاضا یبی تقام مام خیر کے مشور سے فی میں میں اس میں میں اس میں می نے صورت مال بن بدل دنی مقبی الیان علی نواز جنی اس سے اتفاق کر تا تھا اس کی جب وو غلام خیر کے ساتھ والیس اپنی استی بیار باتھا تواس نے کہا۔

" پھر نیب نیب سالگانے نجھے ابوائے لیواں علی شاور علی استعیم اور علی ا اداب مجمد سے دور دور رہنے تک نین بلاسٹی نے تو ہمیشہ انٹیں اپنے خوابوں میں بہائے ا ر لمانہ "۔

علی شاد علی نتفتیم اور علی داراب نے ایک دو ۔ ۔ ۔ نشتگو کرتے ہوئے کہا:"وو بے قبک نارابھا کی ہے لئین کس قدر البنبی اُ جنبی لکتاہے "۔

" بالکل دیباتی، میں تو منتقبل کے بارے میں و چنا ہواں ایا منتقبل میں وہ مارے ساتھ ہی، ہے گا؟"۔

" چة تنجيس! باباشاه خاسة اپنده مست كه حوال كيون كرويا تقا .. أنه ايسي بن ١١ ست لوازي كرني تقى لونچ اب است بهال كبال مجار عاصل جو سك كي ؟ " \_

" يه آمشكل ۴ كه جمالية بالإثاه بوائد ورر يخفر بر آماده كر نتليس". " نير ۶۶ و كاديكها جائه كا".

جاد عامل آند ول میں پھر الجماء و ووالک بات ہے ، کیکن اس نے بھی والہار خبیل ایس تنوں اللہ ہے ۔ کیکن اس نے بھی والہار خبیل ایس تنوں ایس تنوں ایس تنوں کی تیاریاں : و نے لکیس میں میں الول کو مد مولیا کیااور بھر تینوں و کہنوں مناس خبیل میں الور بھر تینوں مام فہر و کہنوں مناس میں شامل میںاور مام فہر میں بھر کیک بہت میں نکا ول نے مسین و جمیل ملی نواز کے وجود کا الواف کیا تھا، البت شاہ می کے بعد تینوں و جمیل ملی نواز کے وجود کا الواف کیا تھا، البت شاہ می کے بعد تینوں و جمیل ایسا ہو جمیل میں ایسا ہو جمیل ایسا ہو جمیل ہو ہو کا ایسا ہو جمیل ہو جمیل ہو ہو کا ہو ایسا ہو جمیل ہو ہو کا ہو ایسا ہو جمیل ہو ہو کا ہو کا ہو کی ہو جمیل ہو ہو کا ہو کا ہو کا ہو کی ہو کی ہو گو کا ہو کا ہو کی ہو کی ہو کی گو کا ہو کی ہو کی ہو کی گو کا ہو کی ہو کی گو کا ہو کا ہو کی ہو کی گو کی ہو کی گو کو کا ہو کی گو کی گو کی گو کا ہو کی گو کی گو کی گو کی گو کی گو کی گو کو کا ہو کی گو کی

الگ رکھ سر انتخابیل وی جائے آتا ہے لہائی تیں متخم زیری ہے۔ ایل ملات سے انگ رکھ مخص نیمرانسانی میں انسانی میں انسانی میں انسانی میں انسانی میں انسانی میں انسانی میں انسان م مان مان می از این می می از این می از این این می از این می از این این می از این می از این این از از کو بهت این می از این می این می از این می نی ارس ای ایسانی میں باپ کے انتخام کا تصور زندور لھا۔ نیکن زندگی کی کی تصور زندور لھا۔ نیکن زندگی کی کی تصور زندور لھا۔ نیکن زندگی کی تصور زندور لھا۔ ا من ماہ میں والد فی لی المان میں ہو المسور ہوتا ہے ووالیٹ طور نہ یہ وان پڑھتا المان ہے ہوئے میں المان کر ھتا ا المان میں جوراج ہوئے ہیں المان المان میں میں المان کر سات کر سات میں المان کر سات کر سات میں المان کر سات بی ہوتا ہیں۔ بی ہوتا ہیں ای میں کو کی شک نہیں کہ علی نواز اپنے باپ سے مختص تھا، انگین اپنی سوچیں مجمی ای میں کو کی شک ع بدائج میں اس نے شہر کی آبادی میں اپنا کھر نہیں دیکھا تھا لیکن اب وہاں سے بلنے کہا تھا الیکن اب وہاں سے بلنے ک کھا اللہ است کے شہر کی آبادی میں اپنا کھر نہیں دیکھا تھا لیکن اب وہاں سے بلنے ا استان میں و عشرت اور جو زندگی مہیا کی تھی … علی نواز نے اس دوران سویا کے اللہ میں کا استان میں کا استان کی استان کار کی استان ماری این اندگی ہے کیوں محروم کردیا گیا ہے ... آخر اس مقصد کے لئے اس کا بی زندگی ہے کیوں محروم کردیا گیا ہے ... بر میں کیا گیا ہے. . باتی تین بیٹے بھی توای باپ کی ادادہ ہیں. ان کی رکول میں و ورى خول فروش كرويا ب برچندك باب في ابنامقصد واستع كروياتها، كين ايك برامااصال بار بار علی نواز کے ذہمن میں انجر رہا تصااور ایک بجیب کی مشکش بل میں بیدا م می نم .... وه خوشیال مال کا قرب اورزندگی کے وه حسین کمات جو علی شاد ..... علی اللهاد على منيخ كومبيا تقع ،اس كى زندگى سے كيول جيس كئيس التے گئے .... بار بااسے آب كو بہا کہ باپ کے ساتھ مھی ناانسافی ہوئی ہے اور جو بھھ کہد کر شاہ عامل نے اسے بہاں بجب المبر عال ایک حیثیت رکھتاہے ، لیکن بس انسانی احساس مو نہی ہوتاہے ... مقل کچھ المراس على ويل ہے ، اب يه الك بات بك مقل كے مشوروں كو جذبات كے المؤان می الدادیا جائے .... بستی خانہ خیل تواب ایک اجنبی می جگہ بی ہو گئی تھی اس کے لئے کھنامی ہی اتنااندازہ نہیں لگایا تھااس نے البتہ خوبانی کے دہ باغ اے یاد تھے جہال اس کا

ان کے لئے یہ ننرے کو تان آل ہے اور آئ میں شہیں سونیتا ہوں علی نواز ۔ میراایک بازوان كالى ب تصال ك دواول بازددركار مول على مرسامينا باز ، بیں بیہ طاقت نمبیں کے میں اس سے اپنامو آلھا ہو اہا تھے چھین لواں النیکن اب بیرڈ مہ واری میر سن ہے۔ تمبادے حوالے کر تا ہول ہو سکے تو میری نے خوانش پوری کروو.... یمی میری زندگی

. "میں اس مقدی ففرت کوایک پائیزه وراثت کی طرح اپنے دل میں رکھتا ہوں شاہ ہاہا" على نوازئے جواب ديا۔

" تو پچے جادَا اور اپنے عمل اور ذبانت ہے وہ رات منخب کر وجو حمہیں زمان ملئل تک \_ ا جائے ہے سارافینلہ حمین خود کرناہے الے

" تو پُهرامازت چامبتاهول"\_

اورجب تم اس کام تی میل سے بعد والیس آؤ کے توان مضبوط دیوار دن کا حصار تمبارا ہر طرح تعظ کرے گا۔ یہاں تک پینے جانااس کے بعد میں اپنی د ماؤں کے ساتھ ساتھ ات مل كارات مجى تمهار التي كهول دول كالسيد ميراتم ت وعدوب ال باب سے و خصت موسف کے بعد ملی اواز فے غلام خیر سے کہا"۔

"باباللام بجيما ت كے لئے آپ كامتور دور كار موگا .... ميں شايد خود اتنى زبانت اينے ول اور دمان بي نبين ركحتاك آساني سيكام كرسكون"\_

"تبهارادبال داخل بونااز حد ضروري بادر سنواهاري بستى حويلي خاله خيل سات فاسطى بالنبس بكا أكرزمان ملكى تمبادے بارے من معلومات كرناچاہ توات ية نه جل يَحُ . وبال يس اين ذهه وارى قبول كرول كا ..... تم نار مني طور بر مجيه الها يجا بناسكة بو كُونْ عار منى كبانى كُمار لينايا أكر بات مجه تك كيني تومي خوو سنصال لول كا، جس طرح بهي بن بنے تم زمان مائلی کے گھرتک پہنچنے کی کوسٹش کرواوراس کے بعدایے کام کاوہاں سے آناز كردو .... يه نمام باتيس كرديس بانده كر على نوازاني آبائي بستى كى جانب چل پزا.....افسان ك

ب ابن سراتھ اے کام پرنے جہ تھ الیکن وہ بھی اپنے مقصد کے تحت! شاہ عامل کی سوچوں میں نہ جانے کیا کیا تھے تھا ۔ خانہ خیل کی ووجھوٹی کی ندی جو خانہ خیل اور بیروڈ یستیوں کے درمیان حد فرطس بنی ہوئی تھی،ای طوفائی رفتارے بہدری تھی.... نری ہ كَنْ جُبُّه ه رفني بل بنع بوئ شفي، جن نَ سر كاريُ ديكيد بهال نبيس بوني تقيي، البية لبرة [ والے خود بی ان کو مت وغیرہ کریے کرتے تھے۔ یہ بل جس سے گزر کر بہتی کے قرب من داخل بوادِ سَمَا تِي مَسْرَايِل كُبِر - تِي مِنْ دِوبِلِ اسْتَهُ فَصَعِيدٍ مِنْ كُهُ أَمْرَانِ سِي ندق عبور کی جاتی قربستی تک بینیخ کے لئے فاصد راسته اختیار کرنا پڑتا تھی، چنانچے معدواست کے منابق عی فواز بھی ای بل کی جانب چل بڑا ۔ خوبصورت تدی جواس جنگہ ہے زیادہ گم می مبیں تحق اے اس قدر د کھٹل گئی کہ بیل عبور کرنے کے بجائے وہ ند کی کے اُنتھے یانی میں ابتراً یا جد جگہ چڑنی انجری بون تحیس ایک اونجی کی چڑن سے رسیوں سے بناور استی شخص کی آواز اُنجر ق یں گزرہ قی جو ستی کے قلب میں چلاجا تا تھ ۔۔ یہ بین خاصااستھال میں رہتا تھا اور پھیسے کئے بنوں سے اس کے مخدوش ہونے کی خبریں مل رہی تھیں ۔ سوچا یہ گیا تھا کہ کسی من مب وقت اس کَ مرمت کرنی جائے، کیکن انجی اس کے میر عمل نہیں ہواتھ۔۔۔۔اس وقت جب ہی وُانْ بْلْ كَ يَسُونِيْ يَقِرْ فَى يَرُقُ جِنْ لَا يُولِي مِنْ اللهِ فَاللهِ فَيْ مِنْ إِلَى اللهِ اللهِ فَالله فولِي مَوْ ن گرد عاف کررہ تھاکداس نے بات آخری سرے پر پیجد آوازیں محسوس کیس اور پھراس يائي وديكه نائد مح واركبار الحائ بواغ آئ بندرب سي . . وو أستد أستد جولة بل سے أزررے تھے اور فائے فاضے سے کچھ اور افراد جے آرے تھے سن فواز نبی جنت تھے کہ یہ کون لوٹ میں الیکن جموالے بل سے تزرف والوں کو دور نجیل ک نگا مور سے ، يَجُور وقد منهم الجِنك في است يَجِو جَعْنِي سنيُّ وَيِهِ إِدِر اسْ مَنْ وَيُوالِي مَن اللهِ أُول في م ف الكوافو منتب بين سي من أول ووث هي أرب سي من الأبارو بي الكواد تَبَهُ فِي سِيْقِ عَلَى مِينَ بُهِ مِنِهِ فَى وَسَغِيتِ بُولَ بِأَنْ عَبُورَ كَرِبَ ، ہِ ﴿ مَنْ مِي أُوارُنَ الْأُم الربات أيك الماسية بربان موزر والما بخافه اورج رأبدرون درباك كالموجد

مرر ہاتھا ... علی نواز کو اور پچھ توند سوجھااس نے جمدی سے اس مری جنری سفر طے سرر ہاتھا ... علی نواز کو اور پچھ توند سوجھااس نے جمدی سے اس مرائے ہے۔ اور اللہ اللہ کی اور توشنے والے رہے کے ووٹوں سرول کو پکڑ اور تمزے ہو کرانچ کی اس سے میں سر سے ؟ ؟ هم جهور پیچانی اور مباریا تکی سمیت دریامی آپڑتے اور چو کیجی بھی ہوتا، وواکی نگ نی جگه جهور پیچانی یہ ہے۔ بہر ان ان ان عورے پاکی میں جو کوئی مجھی تھا وہ شاہد نہ نگایا ہے۔ کہر آرام کے بہائی بہتن فات کے ان ان ان کے بات ، بہرہ نے اللہ سے افراغ سے اور اللہ علامہ کرکے وہ ہا کی سکے قریب بہنچ گئے، نیمران میں ہے نے اللہ سے افراغ سے ا

مرر چوزووجوان! آؤ ..... بهارے پاس آؤ ... تم في جواحسان بم يركيا اس كابم نَا وَأَنْ بَهِم وِرصل نبيس دِے سَئِنة · · · عَجِيوز رور سه وولوگ مُّزر حَجَے بين "به تب على نواز ے ہے تیوز دیتے اور اپنے یار ووک کو سہل تا ہواان ن جانب بڑھ گیا ۔ شاند ار شخصیت اً، كما تخفي في تحريني نكابول سے على نواز كود يكھ ور ول ـ

> الله ك فيح تم كما كررك ته الله ابي جرك لاروحور باتد جنب"۔

> > النيوة مس تميارا؟

الاراتار المستحرات أجبرتي فاله فيل ال

فيؤان تمنة أك وقت به رق بن ك زند ل بي كرجو كار نامه رانجام وياس الرجم من مناهمان مندین مستویل فانه خیل میں ترجس کے بھی میران یو، وہ بھی جارے سه تزیل وزینه بنید سید مخد و شمل میل مین ال و وقت نوت مبایث کاد<sup>ین</sup> پس انداز هر قبیس تیل اليان تم نے اس ملاقت كے ساتھ ال كہارول لوات الى الى الى الى الى الله كابل السين

المرادريا ورور كرين المدين المراس من الناسل بات فيت اوكي الم طى اواز ئے كردان مى ل اور اس ك احد دريا كدا مرسد اناد ك تنفي أيا يا ياللي اور

البار الموزات فالسلام ١٠١ سي جارب ين ١٠٠ سرات انارات في المعماون ١٠٠ رارين ے بعد ا ں فعنم نے بع میمار

" و یک و لی منانه خیل میں تم اس کے جمال و الانام

۱۱ بھی میں مند مان اور ما ایان میں و یکی خانہ نیل کے مالات زمان مانکی کا مہمان بنوا

شاندار منسیت نے مالک نے اے نو جمکوار حیرت ہے ویکھااور کہا۔ "زمان مانكى ك مهمان بناما بي به ٢٠٠٠

"إلى!"\_

" أ ف كبال عد و ؟ إلى المثل كانام ما و؟ ". "مهرى التى كانام سراهت".

"او : و سراه ليتي لو يهال سنه زياده دور تحبيل" ليكن زمان ملئكي من ياس تم مس كن

" میر بات میر به علم بیل به که سر دار زمان نمانه خیل که قرب د جوارکی تمام زمیزون

كالمالك باور مين اياب بروز كار فينمن السائمة مين سروار ملكي يه إلى السائمة آياءون اله اس مراوري كي در خواست كرون ادر بين في يه مجي سنات كه وه مهمان نواز ب ادر منرورے وندوں کی مدو میں کرنا ہے ۔ "پر الکوہ فینس کے ہو نوں پر مشکران کے تابیل

کنی اس کے سالمو جو اوک نفے وہ ہمی منگرانے کے نفے، نام حویلی تا کا اللہ علم نامه في سائل دوان ويلي كورواز من منافق لري شكوه فونس خريار

(会) (会) (会)

UPLOAD BY SALIMSALKHAN

المجوڑے کی سواری کر لیتے ہو؟"۔
"جی سردار! بیں گھوڑے کی پیشت ہے اجنبی تبیں"۔
"جی سردار! بیل گھوڑے کی پیشت ہے اجنبی تبیں"۔
"جِنکیز الدھر آ!" زمان ملنگی نے دور سے گزرتے ہوئے خادم کو آ واز دی اور بیزی بردی
مونجوں دالا چنگیز الدھر آئیا۔
مونجوں دار!"۔

" بندوق چلانا سلحا، سمجما، سبتول، بندوق، مختجرتمام بتهميار چلانا سلماؤا ہے"۔ " نمیک ہے سر دار!" چنگیز انے کہا ۔۔۔۔ زمان مکنگی نے اس پر ایک نظر ڈالی اور پھر وہاں ہے آئے برہ حمیا .... چنگیزانے اپنے کام کا آغاز کر دیا .... نثانہ بازی کی مثق کے لئے وہ اے بہتی ہے دور خوبا نیوں کے باغوں کی ڈھلانوں کے پاس لے گیااور علی نواز کودہ سب بچھ ارآلیاجواس کے اور اس کے باپ کے ساتھ پیش آیا تھا ..... خوبانیوں کے بیہ در خت اس ك اين تح اور شاه عامل نے ان در ختول كو تھى اپنى اولاد كى طرح پروان چڑھايا تھا..... یاں آگراس کا عزم تازہ ہو گیا۔۔۔۔۔ انجھی دن ہی کتنے گزرے تھے ۔۔۔۔ زمان مکنگی کی شخصیت عمولی نہیں تھی ....اس پر ہاتھ والنا بھی آسان کام نہیں تھا. ... ساری باتوں کے ساتھ اتھ ملی اواز خود کو اپناکام سر انجام دینے کے بعد یہاں سے بیاکر بھی لے جانا جا ہتا تھا، بنانچ جلد بازی کا کوئی کام کرنااس کے لئے ممکن نہیں تھا .... اتنابی کیا کم تھا کہ وہ دشمن کی نل کے قریب آبیٹا ہے اور اب وسٹمن کی گردن اس کی پہنچ سے زیادہ دور نہیں .... بَتِينَ الْ بندوق اس كَ باتھ ميں تھائى اور تمام ابتدائى باتيں بنانے لگا، كيكن چند ہى روزكى مثن ك بعد چنكيز اخود بهي حير ان رو كيا تفا .... ايك روزاس في بنت موت كها.

"نوازے میں نہیں مانتاک تو بندوق بکڑنا نہیں جانتا تھا، ... تو تواجھے ایھے نشانہ بازوں کے کان کتر رہاہے "۔

"میرا جاجا ہمیشہ سے میری تعربیفیں کرتار ہاہے. .... چنگیزا!اس کا کہنا تھا کہ جو بات ایل اند نیمین پیش آتی"۔ ایل اند نیمین پیش آتی"۔

## UPLOAD BY SALIMSALKHAN

على نواز كن ابو مليا توزمان ملتلي متكرا كربولان " " ما تحد سائت لاؤ" جب على نواز نے

١٠ نوال باتحد سائت كئة تؤز مان ملتكي ئے جيبوكر انہيں ديكھا ، . پيمر بولا۔

المنداق بإاناجات والاس

وه نهیس مه دار!"

ع بیمانی آنگھوں سے دور شبیس رکھٹا تھا۔ ع بیمانی

مبان است میں ہور نیا کے علوم سے بھی واقف تھی ..... زمان ملنگی نے اس بار رہ ہاں ہے۔ انہاں کے مطابق شکار پراسے اپنے ساتھ ہی رکھا تھا .... وادی گولکا کے مناظر بے مد ال المستخد المين جنگل ميس منگل جسے كہا جاسكتا ہے .... زمان ملنگى كى آمد سے وہى سال بيدا المبياك شخص ليكن جنگ ہیں۔ ہو گیاتھا۔۔۔ بے شار ملاز مین ۔۔۔۔ ملاز ما تعیں موجود تھے اور ایک وسیع حصہ بین نے بہ ڈہ ہو، دن ار ہے۔ می تھی جہاں در میان میں صنوبر کے لئے بھی خیمہ لگایا گیا تھا .... شکار کا موسم ما، چنا فیے شار علیٰ شروع کیا گیااور جہال در ندول کی شامت آئی وہال معصوم ہرن ..... نیل کانے و میرہ ہی میب میں کر فار ہو گئے .... زمان ملنگی کی خیمہ گاہ کے سامنے اکثر گوشت بھنے کی خوشبو از آر ہی تھی ..... ماحول بہت حسین تھا ..... لق و دق میدانوں پر جب کہر کی ڈھند لا ہوں ے جاند جہانکا تو جاندنی ایک نئ ہی شکل میں زمین پر بگھر جاتی تھی....اس حسین ماحول میں مزبر لو خیزیت کی عمرے نکل کر جوانی کے ر موزیانے گئی بھی .....اپنی دوستوں کے ساتھ إبر نكلتي تويول دل جابتا تقا ..... اس كاكه ان حسين واديول كاايك حصد بن جائے تأكه ان كا سن ہی نگاہول ہے روپوش نہ ہوسکے .....اگرچہ اس سے پہلے بھی وہ خانہ خیل کے مختلف نواحات میں گئی تھی، کیکن اس وقت جو کچھ اس کی نگاہوں کے سامنے تھے..... وہ اے دیکھ کر حور ہو گئی تھی ..... غالبًا بیدول میں امنگوں کا دور تھااور آ گے بڑھتے ہوئے وقت کے ساتھ اته جدبات کی شکل بھی تبدیل ہوتی جارہی تھی ..... شاید یہی وجہ تھی کہ ان محور کن الرائل میں اسے اس قدر جاذبیت محسوس ہورہی تھی..... جذبات کی تحریر کو پڑھنا آسان انتها اول ک مناسبت سے صنوبر کے دل میں جاگ رہی تھی ..... خاموش اور پرامرار الایل میں جاندنی کے کھیت کا سفر کرتی وہ اس شیلے کے پاس پینجی ..... ہمراہ لڑ کیاں مہم مہم

"و و تو میں تبھی دیکھے رہا ہوں"۔

ا یک ماہ کے بعد زمان ملنگی نے جنگیز اے علی نواز کے بارے میں بو چھا تو چنگیز انے کہا۔ "سر داراس کی مشق دیکھو گے حیران رہ جاؤ گے ..... وہ تو بہت ہی ذہین لڑ کا ہے ..... بركام لحول مين سكه ليتاب"-

تو تو کیا سجھتاہے چنگیز اہماری برکھ معمولی ہوتی ہے! ہم نے اس کے ہاتھ دیکھے تھے اور ہدا ایورا تجرب اس بات کا گواہ ہے کہ وہ معمولی لڑکا نہیں ہے اور پیر زمان ملنگی جے کچھ بنانا عاے اور وہ نہ بن سکے "۔

اب زمان ملنگی نے اے اپنے خاص ساتھیوں میں شامل کر لیا .....ر قموں کی وصولیانی کے لئے زمان ملنگی کو آس پاس کی بستیوں میں جانا پڑتا تھااور سے وصولیابی جائز اور قانونی نہیں تھی، بلکہ طاقت کے بل پر قرب وجوار کی آبادیوں کو خراج دینے پر مجبور کیا جاتا تھا..... بہت ے ایسے واقعات ہوئے تھے جہال گولیاں چلنے تک نوبت آگئی تھی .....زمان ملنگی کے ساتھ جہاں اور بہت ہے لوگ ہوا کرتے تھے دہاں اس کا وجیہہ و تکلیل باڈی گارڈ علی نواز تھی ہوتا تحا ..... بھرا یک خوبصورت موسم میں جب کہ برف پوش پہاڑوں کی برف منجمد ہوگئی تھی اور سبز وزمین کے سینے سے آئکھیں مجھا کانے لگا تھا .... زمان ملنگی نے شکار کا پروگرام بنايا ..... وه برسال اس موسم مين وادى كولكا شكار كھيلنے جاتا تھا.... ان علا قول مين بير حسين وادى اين مثال آپ تھى اور سر دارول نے اسے مشترك ملكيت قرار ديا تھا .....اس وادى بيس وتت ان در ندوں کے در میان آگر گزارتے تھے اور زمان ملنگی بھی دل والوں ہی میں سے تھا، لکن اپی لاؤلی صنوبر کے بغیروہ یہاں نہیں آتا تھا، جس طرح قدیم زمانے کے جادوگروں کی زندگی پرندول میں ہوا کرتی تھی اور پرندوں کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو جادوگر خود بخود مر جایا کرتے تھے ،ای طرح زمان ملنگی نے اپنی زندگی بھی حسین صنوبر میں سمودی تھی..... بے مثال حسن کی مالکہ صنوبر اس کی اکلوتی اور لاڈلی میٹی تھی اور زمان ملئگی مجھی اے زیادہ آواز میں مر موشیال کرر ہی تھیں ... یہ آواز و میمی اس لئے رکھی منی تھی کہ کہیں اور تہ س لى جائے ... بچھ يابنديال توبېر طور بوتى بين ..... چاہ جگه كوئى بھى بوليكن بھراس نيلے ك عقب میں بینچ کروہ سب کی سب وم بخود رہ گئیں ..... کو کی وہاں موجود تھااور جو موجود تھاوہ اس ملے کے عقبی جھے میں زمین پر بیٹھا آئیمیں بند کئے کسی سوچ میں ڈوہا ہوا تھااور ان کی آ ہیں من کرا مانک ہی اس نے آ تکھیں کھول دیں اور گھبر اگر کھڑا ہو گیا ..... صنو پر سب ہے آ مے تھی ادر ملے کے عقب ہے اچانک نکل تھی .... اس لنے اس شخص ہے فاصل بھی بہت مخضر ساتھا ۔ حنوبر کا سانس زک گمیا ، اس نے سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھااور ال محفل نے اے ... بہلا لمحہ خوف کا تقا، دومراحیرت کا اور تیسرے لیجے کی تفصیل شايد محيح الفاظ من بيان نه كي جاسك ..... يول محسوس بواجيد مقناطيس كاايك عراد وسري نگڑے کے سامنے ہو، آ گئے بڑھ کر گئے لگ جانے کی خواہشوں کے ساتھ لیکن کچھ رکاد میں مانع تھیں ۔ ایک کمیے میں دونوں کے دل ورماغ پر جواثر ہواووصدیوں کی روایت ہے الگ نہیں بلکہ عمدیوں ہی کی روایت کی بندیثوں میں جکڑا ہوا تھا 💎 پہلے جذبات کا ریلیہ آیا پھر رائے میں اخلاق کی چنان اور اس کے بعد محبوبیت اوونوں کی آئکھیں کہیل گئیں. .. . نوجوان نے رُخ تبدیل کر لیا کہ جانتا تھا زمان ملنگی پر دے کا یا بندہ اور ایقینا ہے اس کی حرم یاو ولز کیاں جن کے یارے میں سب کو تھوڑا بہت علم تھااور دوسری جانب صنوبرک مجھی یہی میفیت!

> بات ہو گئی ہے۔ "نیہ کون بھا؟ "صنو ہر ٹیا کیکہ ساتھی لڑکی نے پو تچھا۔ "علی اواز!"ووسر کی لڑکی بولی۔ "کون نلی اواز؟"۔

ہوش کی والیس میں وقت نہ الگاا راس نے فور ای رُخ بدل لیا نہ زمان ملٹن کو علم ہوگا تو

ناراخن بولگا، صنوبر او کیوں کے ساتھ واپس توبلٹ آئی نیکن کچھ وہیں بھول آئی. سجانے

اليا ؟ جس كاات كو في المدازه نهيس مويار ماتها .. بس قد موں كى لغزش بتاتى تھى كە كوئى اجنبى

"ردازکاشکاری سائٹی ہے"۔ انرکاش ہوائی ہوائ"۔

ر جمی معلوم ہے ۔۔۔۔ کوئی بتارہا تھا" صنوبر کے کان میہ سب کچھ من رہے تھے، لیکن بر معلوم ہے۔۔۔۔ کوئی بتارہا تھا" صنوبر کے کان میہ سب کچھ من رہے تھے، لیکن بہتر ہوئی ہواؤں نے دل کے کون بہتر ہوئی تھیں۔۔ بہتر ہوئی تھی ۔۔۔ ہے کو دبالیا تھا کہ ایک د کھن اس میں نمودار ہوئی تھی۔۔۔ ہے کے دبالیا تھا کہ ایک د کھن اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔۔
نبر گادہی داہیں آگراس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔

"بری عجب بات ہوئی .... ہمیں تو معلوم ہی تنہیں تھا کہ دہاں کوئی ہے" مجر اس کے بددد فامو ٹی سے اپنے قیمے میں چلی گئی اور بستر پرلیٹ گئی، لیکن نہ جانے کیسے کیسے احساسات بید ہے۔ عماتھ پروں سے مجرا ہوازم تکیہ سینے پروبانے سے جو کمس حاصل ہوا، وہ بردالذت آمیز ہے۔ ۔ نظر دل کی اس میشی میشی و کھن میں بلکی ملکی کی پیدا ہو گئی....اس نے آتکھیں بند کرلیس الني جاره على نواز تو آئ كهيس مجسى بند تنبيل كريار بانها ...اس ك دل ووماغ ميس ايك طوفان ں۔ ایک آبان برپانچا۔ ... ووحسین سر اپاکہ اس کی خوشبواس دقت بھی اس کے ذہن میں اتری الله على المناحيات و محصی ہوئی ہواں کہ جیسے دل میں جالینا جاہتی ہوں اور علی الله علی الله علی الله علی الله علی فالله عجب سي ب تلى اور ب بسي كاشكار بو كيا، ليكن مورج كى روشن ذمه واربول كااعلان رن تھی .... منعب جو کوئی بھی ہو، مقصد پانے کے لئے وہ تمام اوا میگیاں ضروری ہوتی ہیں برلازم کردی جائیس... سو دن کا معمول وی کا وی - در ندون کی موت.... معصوم ، فردن کاشکار اور اس کے بعد حبیکتی ہوئی شام برااحچیاپر وگرام جارہا تھااور زمان ملنگی ہے مد ذم قاک اس بار شکار کے موسم میں اتفاق ہے اس طرف کوئی اور شکاری ٹولی نہیں ال شاید وقت کی بات مجھی متھی ، اب ہے کچھ وقت کے بعد شکار گاہوں میں مردارول کی آمد شر وع ہو جائے گی اور بہاڑول ہے اتر نے والے بندو قول کی گولیوں کا شور

ال دن الفاق سے ایک اور واقعہ مجھی پیش آیاشام کی و صند لا میوں میں جب زمان مانگی

"ہو سے تواب حلا ش کروز خی جانور بہت خطرناک ہوتا ہے "ساتھیوں نے کوشٹیں کیں. ... چاروں طرف گھوڑے دوڑائے ..... کچھ دور تک توزیین پر خون کے دھبے ملح رہ لیکن اس کے بعد دہ بھی رات کی تاریکی میں گم ہوگئے ..... تیندواد وبارہ نظر نہیں آ کا تخا..... کوئی خاص داقعہ نہیں ہوا تھا۔.... کوئی اور اس کے بعد معمولات کا عمل شروع ہو گیا..... کوئی خاص داقعہ نہیں ہوا تھا۔.... جس مقصد کے لئے وہ لوگ یہاں آئے تنے اس میں انہیں خاص داقعہ نہیں ہوا تھا۔.... جس مقصد کے لئے وہ لوگ یہاں آئے تنے اس میں انہیں کا میابیاں بی حاصل ہور ہی تھیں اور زمان ملنگی اپ سارے پروگرام سے بروا مطمئن تھا۔... کا میابیاں بی حاصل ہور ہی تھیں اور زمان ملنگی اپ سارے پروگرام سے بروا مطمئن تھا۔... تمام کام معمول کے مطابق شروع ہوگئے .... کھانا دغیرہ کھایا گیا۔... پھر ملنگی کی طرف ہے میا تھ جا ندنی بھر ملنگی کی طرف ہے سے کو آرام کی اجازت دے دی گئی۔... موسم بہت خوشگوار تھا اور فضا میں وہی کہر کے ساتھ ساتھ جا ندنی بھری ہوئی تھی۔

آئے بھی صنوبراپی ان سہیلیوں کے ساتھ چہل قدمی کے لئے نگلی ..... یہاں اس سیر گاویس آگر زمان ملنگی نے بابندیاں نرم کردی تھیں اور کوئی الیی بات نہیں تھی ..... وہ اپند ساتھ آنے والوں سے بھی مطمئن تھا اور ماحول سے بھی، لیکن صنوبر کی آئے صول میں نہ جانے کیے کسیے تصورات رہے ہوئے تے ..... ساتھی لڑکیوں سے وہ اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکت تھی، لیکن قدم بے اختیار آئے لیے کی جانب اُٹھ رہے تھے اور دل میں ایک ہوک کا تھی ... وہ حسین وجود پھر نظر آئے .... ہے احساس دل میں تھا لیکن آج وہ موجود نہیں تھا اور اسے نہا کہ صنوبر کی آئے کھول میں اُداسیوں کے سائے اُر آئے ..... پھر ماحول میں دکائی اور اسے نہا کہ صنوبر کی آئے کھول میں اُداسیوں کے سائے اُر آئے ..... پھر ماحول میں دکائی اور اسے نہا کہ صنوبر کی آئے کھول میں اُداسیوں کے سائے اُر آئے ..... پھر ماحول میں دکائی اور اسے نہا کہ صنوبر کی آئے کھول میں اُداسیوں کے سائے اُر آئے ..... پھر ماحول میں دکائی اور اسے نہا کہ صنوبر کی آئے کھول میں اُداسیوں کے سائے اُر آئے ..... پھر ماحول میں دکائی ا

بیار تھوزی کی ہر وہا حت کے بعد وہ والیس بلٹ پزی .....اس کی خاموش کو محسوس مجھی بیار بھرا تھا، لین بالدب لڑکیاں اظہار نہیں کر سکتی تھیں ... خود علی نواز بھی جان ہو جو کر اپنے بھرور کررہا تھا کہ وہ بھر مطلوب نظر کی اس خرف نہیں گیا تھا، حالا تکہ ول جی جی کر اسے مجبور کررہا تھا کہ وہ بھر مطلوب نظر کی ان فرف نہیں گیا تھا، حالا تھا ور بھر سے مہربان ہو جائے . ... سارا دان بی کھویا کھویا رہا تھا اور بین بائے، ہو سکتا ہے تقدیم بھر سے مہربان ہو جائے . ... سارا دان بی کھویا کھویا کھویا رہا تھا اور بین کر تارہا تھا۔ ... یہال آنے کا مقصد تو بالکل مختلف بی ہے ... معلومات اس قدر محد ود بھی نہیں تھیں .... ہے جانتا تھا کہ زمان ملکس کی بی بی تا کہ بین ہی تھی جو ایک ملح بھی اس پر افسوں کر گئی تھی .... اپنے مقصد بولاکی زبان ملک کی بین بی تھی جو ایک ملح بھی اس پر افسوں کر گئی تھی .... اپنے مقصد بولاکی تارہ ہو گیا تھا کہ جا ہت کے باوجود آج اس سمت نہ نگا بلکہ اپنے فیمے بی میں بن گزارا، لیکن دل کی آ واز کانوں میں دھیک رہی تھی اور وہ سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔

صورا بنی کاوشوں میں ناکام ہو کروا ہیں خیمہ گاہ میں آگئی۔ ۔۔۔راستے متعین تھے اوراس انہرورمیان میں تھا، لیکن گزرگاہ با قاعد گی ہے بنائی گئی تھی تاکہ اے کوئی دفت نہ ہواور یہ ان معمول تھاکہ رات کو سیر گاہ میں چبل قدمی شرور کرتی تھی اور زمان ملنگی کی طرف ہے ان فاجازت اے حاصل تھی۔۔۔۔ دونوں ساتھی لڑکیوں کو اس نے ان کے خیموں میں جاکر ان فاجازت اے حاصل تھی۔۔۔۔ دو توسی ساتھی قد موں ہے اپنے خیمے کی جانب بڑھ گئی۔۔۔۔۔ دو انہا کر رہی تھی۔۔

ای سب بھے تو ٹھیک نہیں ۔۔ یہ نو برے دائے ہیں۔۔ ہمارے لئے بالکل انہاں کو طلب کرنے گئے تو برائی کی چھاپ لگ جاتی ہے۔۔۔۔ فاندانوں کی انہانہ باتی ہے اور فاندان والوں کی گرد نیں ۔۔ ایبا نہیں سوچنا چا ہے۔۔۔۔ وہ جو کو کی انہانہ ہم میں سے نہیں ہے "ایک ٹھنڈی سانس لے کر وہ اپنے خیمے میں داخل انہانہ ہوئی فدم رکھا ۔۔ اچا نک بی ایک گوٹے سے خوفاک غراہ شاندہوئی ایک گوٹے سے خوفاک غراہ شاندہوئی

اور نجر ایک بھیانک چیخ و دوس ی بھیانک چیخ خود صنوبر کی تھی کیو تکد اس نے اس زخمی تینروے تودیکھ میں تھا جواس کے بستر کے قریب اپنے زخی وجود کو لئے پناو گزیں تھااور کسی کی بداضت پر غربی تھا ۔ ، یہ بھی بہتر تھا کہ اس نے دیوانگی میں حملہ خبیس کر ڈالا تھا..... خال ، خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس پر نقابت سوار متمی، لیکن صنوبر کے لئے یہ ایک انتہائی بیمائک واقعہ تھااوراس کے حلق سے بے وریبے چینیں نگل رہی تھیں....۔وو پر کیا طرح خیمہ مجوے دروازے تک بھاگ توکس سے محراحی اور خوف سے کا نیتی ہوئی اس سے لیٹ گی .... عَالِبًا كُونَى يَتِمْ لِلِّي جِمَانِ مَحْمَى .. يَقِينَ طور بِر كُونَى انسانى بدن اس قدر مُحُوس اور مضبوط نهين ہو سَمَا تھا ۔۔۔۔ وواس بدن سے لیٹ گئی۔۔۔ آنے والے کے ہاتھ میں مشعل متحی اور وہ عجیب ی کینیت کا شکار مو گیا تھا، لیکن نجر اندرے تیندوے کی غرابٹیں شدید ہو گئیں اور اس کے بعدوه غرا تا بوابا ہر نکا تو مشعل بروار نے منو ہر کواپی پشت پر کر لیا .....ایک ہاتھ سے صنوبر ى بدن سنجالے اور دومرے باتھ ہے مشعل ..... وو تمیندوے سے نبر د آ زماہو گیا..... آگ کا شعلہ تمیندوے کے چبرے پر لگا تو وہ غرا کر وائیں پلنا اور قلا بازی کھا گیا ..... تنجی کئی مشعل بردار دورت بوئ آگئے ..... باہر موسم ے لطف اندور ہونے کے لئے وہ معمول کے مطابق گروہ بناکر بینے محے تھے اور باتیں جوری تحییں کہ رات کے سائے میں جیخ کی دلدوز آواز نے انہیں حواس باختہ کر دیااور خووز مان ملکی جواب خیے میں آرام کرنے کولیٹ چکاتھا، بی کی آواز بھیان کر دیوانوں کی طرح دوڑااور جب اس کے خیمے میں بہنچا تواس نے عجب جی منظر و کیما ..... صنوبر علی نواز کے بدن سے جمٹی ہوئی تھی اور علی نواز ہاتھ میں مشعل کئے تینروے کواس تک بینجے ہے روک رہاتھا..... نورانصورت حال زمان ملنگی کی سمجھ میں آگئی اور دواحتیاطی تدابیر کرفے اگا ..... میلے آ مے برے کر بنی کو تسلیاں دے کر علی نواز کے بدن ے جداکیااور بجر علی نواز کو ہدایات دینے لگا ..... علی نواز دیوانہ واراندر واخل ہوااور تیندوے برحمله آور بو گیا.....زخی در ندهایی زندگی اور موت کی کشکش میں گر فتار تھا، کیکن مقالج من علی نواز جیما قوی بیکل آدی تھا ..... علی نواز نے اے گرون سے بکڑا ..... مشعل سیمتی

برجادون المسلم المواقع المسلم المراكم في المحلم المسلم المحتى المواقع المحتوا المحتى المواقع المحتوا المحتو المحتوا المحتوا المحتو المحتوا المحتوا المحتوا المحتوا المحتوا ال الما المراج المائي كي كوشش مين مصروف تها، ليكن مدمقا بل دوم بي كيفيت كاشكار وراج بي كيفيت كاشكار وراج بي كيفيت كاشكار وراج بي كيفيت كاشكار وراج بيات المراج وراج بيات المراج والمراج ر المنانی خزر تصور تو صنوبر سے ایٹ جانے کا تھا، تیم تینروے کی شرا مینری که اس سا بیں۔ یہ بین شخص کا مقابلہ کر سکے .... سور فت رفتہ تیندوے کے حواس مجمی جواب دے یہ بین بیکل شخص کا مقابلہ کر سکے .... به الماريخ على نواز نے اسے اس طرح زمين مير آرا تھا كه اس كا چېروى نتراب بو گيا... و يَعِف ۔ ۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تھے ..... بندوقیں تن گنی تحسیں، لیکن ان بندو توں کی زومیں علی ہے۔ ۔ نے کچھے بھی نہیں الإجبي تيا السالخ وو گولی نه جلائے ..... بال ایک مرد آئین کی ولیمری اور طاقت کاوو مجھی بین رے تھے۔... بیبال تک کہ تمیندوے نے دم توڑ دیا .... علی نوازنے اس کے ووتوں ر قررئے ادراس کے بعد وہ کھڑا ہو گیا ۔۔۔۔ تو زمان ملئنی آ گے بڑھااوراس نے علی نواز کو بُرُ رَا أِنْ جَانب كَلِينِي مِوسِمٌ كَبِلْ

" يناوه ختم مو گيا؟"-

نلی نوازنے ایک گبری سانس لے کر زمان ملنگی کودیکھا۔۔۔۔۔ بیمر پرادب کیجے میں کبا۔ "بل ۔۔۔وحثی جبنم رسید بیو گیا"۔

" بُوُ بابر آوُ" زمان ملنگی نواز کا بازو کیر کر بابر لے آیا اور بابر آکر اس نے اپ مرتبیال کُو تکم دیا۔

"بوسکات تینروے میں زندگی باقی ہو۔ اس کی کھوپڑی میں گولیاں اتار دواور اسکے بھائے برکھی جگائے گئے تھے بین کرلے جاؤ۔ میں انجمی آتا ہوں "اور وو علی نواز کولے کرا یک بناب بھی آتا ہوں "اور وو علی نواز کولے کرا یک بناب بھی آتا ہوں "وو حصی اوو جھیں اوو بناب بھی تھی۔۔۔۔جولڑ کیاں وہاں موجود تھیں اوو بناب بھی تھی۔۔۔۔ زمان ملسکی تھی۔۔۔۔ زمان ملسکی تھی۔۔۔۔ زمان ملسکی

44

" نہیں علی نواز ..... ہم تم پر اعتبار بھی کرتے ہیں اور ناز بھی کرتے ہیں، بلکہ ابھی اور ای وقت ہم تہیں یہاں بھی اور حویلی بین بھی زنان خانے کا نگران مقرر کرتے ہیں ..... تم جہاری ولیری ..... ویانت ..... نیک جیسے مستعد آدی کی ہمیں اشد ضرورت ہے ..... ہم تمہاری ولیری ..... ویانت ..... نیک نفسی اور ایما نداری کی قدر کرتے ہیں ..... تہمارا اشکریہ! جبکہ ہم نے زندگی ہیں بھی کی کی شکریہ نہیں اداکیا، لیکن بات معمولی نہیں ..... ہماری بیٹی ہمیں زندگی سے زیادہ پیاری ہے"۔ اور اس کے بعد باتی معاملات جاری رہے ..... ور حقیقت زمان مانگی ول سے علی ٹواز کی اور اس کے بعد باتی معاملات جاری رہے ..... وجور تھے جن کے لئے یہ بات چھوٹی تم نئیں دوایے وجور تھے جن کے لئے یہ بات چھوٹی نہیں تھی .... وارت گزرگی .... عالات پر سکون ہوگئے ..... بہرا سخت ہو گیا، لیکن ادھر علی نواز کے دل میں یہ تصور تھا کہ آخر تقد ہر صنو ہر کو بار بار اس کے قریب کیوں لار بی ہواور نواز کے دل میں یہ تصور تھا کہ آخر تقد ہر صنو ہر کو بار بار اس کے قریب کیوں لار بی ہواور او جم میں دبی ہوئی تھی .... اس کا بدن ڈھا ا جار ہا تھا.... وجود کے دنزک جھے جو اس چان سے بیوست ہوگئے تھے .... انہی تک اس کا لمس محسوس کر دہ دنزک جھے جو اس چان کے کیا ہو رہا ہے ، کیا کروں ؟ " میں گیا کروں؟ "۔ ... آو بچھے کیا ہو رہا ہے ، کیا کروں؟ " میں کیا کروں؟ " میں تھا کہ میں کیا کروں؟ " میں کیا کی کروں؟ " میں کیا کوری کیا کروں؟ " میں کورے کوری کیا کروں؟ " میں کورے کوری کیا کروں؟ " میں کورے کیل کروں؟ " میں کورے کوری کروں کوری کوری کوری کروں؟ " کروں کوری کوری کوری کوری کوری کوری کروں کوری کوری کروں کوری کوری کوری کروں کوری کوری کروں کوری کوری کروں کوری کوری کروں کوری کوری کوری کروں کوری کوری کروں کوری کروں کوری کوری کروں کروں

صنوبر کی صرف یہی موج بھی اور ان سوبوں کا کوئی جواب آسان نہیں ہوتا.... گزر نے والا ہر لمحہ نجانے کیسے کیسے احساسات کاشکار تھااور خود علی نواز بھی ان تمام احساسات سے دور نہیں تھا. .... دل و دمائی نے بچھ اور ہی طاب کرنا شروع کر دیا تھا.... بس ایک

ا کود کچھ لیا جائے .... زندگی سیر اب ہو جاتی ہے اور چو نکہ زمان مکنگی نے اب محبوب کود کچھ لیا جائے .... زندگی سیر اب کے اسے زیر انجم موجب موجب المعادل مقرر كرويا تقاءاس لئة الصاد منا بهي ومين برا تا تعاسب كويااب اس المان معمول كأنكران مقرر كرويا تقاءاس لئة الصاد منا بهي ومين برا تا تعاسب كويااب اس ای ناک ایس ایس ویااب اس ایس ایس ویااب اس ایس ایس ویااب اس ایس ویااب اس ایس وی ال جرب بي التقام كانگاه على التقام كانگاه على التقام كانگاه التي التقام كانگاه التي التقام كانگاه التي التقام كانگاه جات المام ا ے اور سوچھا کہ یہ سب غلط ہے ۔۔۔۔ اس انداز میں نہیں اور سوچھا کہ یہ سب غلط ہے ۔۔۔۔ اس انداز میں نہیں اور سوچھا کہ یہ سب غلط ہے۔۔۔۔ اس انداز میں نہیں ٩٠٠ و پناچا ہے۔۔۔۔اپناکام انجام دے کر بہاں ہے نکل جانا جاہئے، لیکن شاید یہ بھی مشکل ہی بررا تا اس نے اپنے قرب وجوار میں آ ہٹیں محسوس کی تھیں ۔۔۔۔۔ کئی بار صنوبر ے نیمے کا پردہ ہٹایا تھااور اس میں صنوبر کو دیکھا تھا.....لیکن قریب جانے کا کوئی جواز نہیں نیا....زخبدل لیا تھااور اس کے بعد لرز تار ہتا تھا.....خووصنوبر کی بھی ہمت اس کے قریب نے کی نہیں پڑی تھی .... اس قدر دلیر نہیں تھی لیکن یہ قربت مزید آگ مجڑ کا رہی ننی ..... یبان تک که سیر و شکار سے زمان مکنگی کا دل اکتابااور واپسی کی شانی گئی ..... پھراس کے بعد بستی خانہ خیل کی وہی حویلی اس کا مسکن بنی، نیکن تبدیلی ہیہ ہوئی تھی کہ اب علی نواز کو الدونی صدین رہنا پڑتا تھا....اس جگہ جہاں ہے صنوبر تک رسائی آسان تھی .....وہ اپنے آپ ، جنگ کرر با تفااور میه جنگ د و نول طرف جاری تقی ..... علی نواز ذہنی طور براس قدر عالتور میں تھاکہ خود آ کے بردھ کر صنوبر کے قریب پہنچتا،.... ہاں عیش میں بلی ہوئی الرکی ہت کا ناذک راہوں کو عبور کر کے ایک رات اس تک پہنچ گئی اور علی نواز کے سامنے باکفرگاہوئی....علی نواز سحر زوہ رہ گیاتھا. ... صنوبر کے تصور ہی میں ڈوبا ہواتھا کہ یہ تصور نتینت بن کر نگاہوں کے سامنے آگیا..... صنوبر خاموشی سے کھڑی اسے دیکی رہی تھی اور مُن لِوَازِ يَحْرِ النَّياقِعا..... خاصاو فت اسى طرح گزر گيا ..... پھر صنوبر نے متر نم آواز ميں کہا۔

"وہ ہرافرض تھا"۔
"ہوہ ہرافرض تھا"۔
"پھر کے مجسموں سے نکلی ہوئی آواز مختلف ہوتی ہے ..... تم اپنے آپ کو پھر ظاہر
"پھر کے مجسموں ہے ہو ..... و مجھو میں نے فرزائگی کی حدیں عبور کرلی ہیں ..... کیا تم
سرنے کی کوشش کررہے ہو ..... کیا تم
سن نہیں کر کتے ؟"۔
ہے نہیں کر کتے ؟"۔

ری ایکن ایک بات ذہن میں رکھنا ۔۔۔۔ میں تم سے محبت کرتی ہول۔۔۔۔ میں کوئی بری ایکن ایک بات ذہن میں رکھنا ۔۔۔۔ میں ایکن ایک بات ذہن میری سوچ کی گفٹن اب میر سے وجود میں کھٹنے والی ہے۔۔۔۔ میں ایکن میر میں سوچ کر کہ دل نے پیالفاظ اپنے منہ سے نکال کر عورت کی روایت کو پامال کیا ہے، لیکن میہ سوچ کر کہ دل میں ہو بچھ ہے تمہارے سامنے کہہ دوں اور تم سے جواب طلب کروں ''۔

"میرے پاس کوئی جواب نہیں سوائے اس کے کہ بیس غلام ہول اور غلاموں کو "میرے پاس کوئی جواب نہیں سوائے اس کے کہ بیس غلام ہول اور غلاموں کو پاروں ہی کی مانندر ہنا جا ہے"۔

" این میں غلام ہوں نہ بھر .... میں نے اپنی نسوانیت کوریزہ ریزہ کیا ہے ....اس کا ملائل میں غلام ہوں نہ بھر .... اور تمہیں جواب میں میری محبت کا اقرار کر کے سے ملائل کاجواب چاہتی ہوں تم ہے .... اور تمہیں جواب میں میری محبت کا اقرار کر کے سے ملادینا ہوگا"۔

ٹایدیہ میرے لئے مجھی ممکن نہ ہو۔

ناممکن کو ممکن بناؤ علی نواز ..... کو سشش کرو..... اگر اینے دل میں میرے لئے کوئی شاؤ تو۔

"آپ آسان ہیں میرے لئے..... میں زمین کی بینتیوں میں رہنے والاانسان ہوں..... اُنان تک پرواز میرے لئے ممکن نہیں"۔

"تو پھر صرف ہیر کہو .....صنوبرا ہے طور پر کو شش کر و ..... بیں تم ہے انحراف نہیں کردل گا"۔ کردل گا"۔

علی نواز نے زُخ تبدیل کرلیا....اس کے بعد صنوبر جو بچھ کہتی رہی،اس نے اپنے کان

"مياتم پھر كے بجسے ہو؟""تو بولتے كوں نہيں""كيابولو؟""مين تمہارے پاس آئى ہوں""آپ كو نہيں آنا چاہئے تھا""كيوں؟""مين غلام ہوں""مين غلام تو كوئى نسل نہيں ہوتى""مين مانتا ہوں ليكن ميں زمان ملنگى كانمك خوار ہوں""يرالفاظ كيوں كہدرہے ہو؟""يرالفاظ كيوں كہدرہے ہو؟""اس لئے كہ ميں زنان خانے كامحافظ ہوں"-

"جب کی کو کمی جگہ کی حفاظت سونپ دی جاتی ہے تو وہ ذاتی تصور ات ختم کر دیتا ہے"۔
"میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں" صنوبر شاید دیوانی سی ہو گئی تھی۔
علی نواز نے سحر زوہ نگا ہوں سے اسے دیکھا ..... پھر بولا: "بیہ آپ کی بڑائی ہے لیکن میں اس قابل نہیں ہوں"۔

"تم بار بار میری زندگی بچاتے رہے ہو ..... مجھے تو علم بھی نہیں تھا کہ اس وقت جب
میں بالئی میں آر بی تھی ..... تم نے مجھے بل پرے گرنے سے بچایا تھا ..... بل ٹوٹ گیا تھا اور تم
اس کے پنچے کھڑے ہوئے تھے .... میہ بات تو بہت بعد میں مجھے معلوم ہوئی "۔
"مجھے علم نہیں تھا کہ اس بالئی میں آپ میں .... بس وہ توانسانی ہمدر دی تھی "۔
"اور پھر تم نے مجھے ور ندے سے بچایا"۔

اس كى جانب سے بند كر لتے، -.. البتہ جب صنوبر واليس بلٹى تواس نے كہا۔

مانگتی رہوں گی، جب تک تم اس کا اقرار نہ کرلو .... اور اس کے بعد وہ چلی گئی، لیکن بات عرف اس قدر ہی نہیں تھی کہ علی نواز کی دلی تمنااس طرح پوری ہو گئی تھی، بلکہ اس کے پس مردہ بھی بہت کچھ تھااور یہ پر دہ اس جگہ ہے کچھ فاصلے پر تھا..... جہال اس و قت علی نواز

یس پردہ بھی بہت کچھ تھااور میہ پردہ اس جگہ ہے کچھ فاصلے پر تھا۔۔۔۔ جہاں اس وقت علی نواز موجود تھااور پردے کے عقب میں خود زمان ملنگی تھاجو رات کے اس جھے میں کسی کام سے اد حر نکل آیا تھااود اس نے جیران نگاہوں سے صنوبر کو علی نواز کے پاس آتے ہوئے دیکھا

ریں اور میں اور میں اور اور علی نواز کے مکالے تھا ... پہلے غصہ کی شدید لہر اُبھری ۱۰۰ کے مکالے سے اور پھر اگررہ گیا۔ ... صنوبراس کی زندگی،اس کی روح،اس کی آئکھوں کی بینائی....اس

کے سارے وجود کا مرکز اور اس کے بیہ الفاظ! ساری بائیں اپنی جگہ ..... زمان مکنگی کا اپناایک مقام ....ایک و قارتھا. ... یہ الگ بات ہے کہ ان تمام چیز وں کے ساتھ ساتھ اس کا تاریک

مانسی بھی تھا، لیکن جب تاریکیاں روشنیوں میں بدل جاتی ہیں توانسان ان کے بارے میں سوچنا بھی جول جاتا ہے....اب زمان ملنگی چیز ہی کچھ اور تھا..... تب اس نے اس د ککش،

خوبروجوان پر غور کیااور اے احساس ہوا کہ ملطی خود اس سے ہوئی ہے۔۔۔۔۔ اے آب د آتش کو یکجا نہیں کرنا جاہئے تھا۔۔۔۔ یہ نلطی سو فیصدی ہی اس کی ہے، لیکن اب کیا کیا جانے ، لرگھڑاتے قد موں سے ودانی خواب گاہ میں واپس آیااور بستر پر لیٹ کر سوچ میں

ذوب حمیا اندرے مختلف کیفیات اُمجرتی آرجی تھیں...اس نے سوچاکہ خاموش سے ملی نواز کو کس و نیائے میں لے جاکر قبل کردے خود اینے ہاتھوں سے اور قبل کرنااس

ئے لئے کوئی مشکل کام نہیں تھا ، اس قتل کی خبر کسی کو کانوں کان نہ ہونے دے ، لیکن شاید طویل عرصے سے و حشت و در ندگی سے کنارہ مش ہو چکا تھااور اب دل میں خوف خدا بھی جاکا تھا، چنانچہ بہت عرصے سے اس نے اپنے مظالم کا سلسلہ بند کرر کھا تھااور بہتی خانہ .

من جاه تعا، چنانچه بهت فرض ست اس فراپ مظام کا ساسامه بند کرر کھا تھااور مسی خانه خیل میں ہر سریش پر قابوپائے کے بعد مطمئن ہو گیا تھا.۔ اگر علی نواز کی طرف سے ایک

ی دارد کیانگادٹ کا ہو تا تو وہ کمحوں میں علی نواز کو زندگی ہے محروم کرویتا، کیمن وہاں پی دلداری انگادٹ کا ہو تا تو وہ کمحوں میں علی نواز کو زندگی ہے محروم کرویتا، کیمن وہاں ے۔۔۔۔ '' وہر یو انہار کھا تھا، جب اس نے اس کی پاکٹی کو چٹانوں پر گرنے سے بچایا تھایا اس وقت بھی پچھے انہار کھا تھا، جب ہے۔ یہ عادت کا چھا انہا ہا جا مانا تھا جب علی نواز نے زخمی تیندوے سے صنوبر کی زندگی بچائی تھی.... ہیہ انہا کیا جا مانا تھا جب ہوں۔ مین میں میس گئی ..... نہیں صرف علی نواز کورائے سے ہٹادیے سے صنوبر کے سینے میں یں۔ ان منعل نہیں بچھ سکتی ۔۔۔۔ اس مشعل کو بچھانے کے لئے بہت سوچنا پڑے گا۔۔۔۔ بہت ان ار کر این کا اس حرکت ہے سخت بدول ہوا تھا، نیکن اب عمر کے ساتھ ا ان تجربه بھی بڑھ گیا تھا۔





آرید تمیا.... دوسری جانب علی نواز کی کیفیت بھی کچھالیں ہی تھی ۔.... صنوبر اپنائر کی کیفیت بھی کچھالیں ہی تھی ۔... صنوبر الجابرة الجابرة على الجاء عذبات كالظهار كروك كى .....اس نے سوچا بھى نہيں تھا..... انے مات کی جائے تو بہتر ہوگا ۔۔۔۔ میں اپناکام کر کے نکل جاؤں ۔۔۔۔ اس کے بعد این ارمان کی این این این میں مبتلا کیا تو کوئی گوشہ دیکھ لوں گا، لیکن اب ساب کیا الرانی اللہ کیا ہے۔ اب کیا ر ر ن ر ن ر ن ر ن بی رو جیس دا من گیر تھیں ..... شورج نکلا تو وہ اپنی آ رام گاہ میں آ گیااور بستر پر لیٹ رول "کی سو جیس دا من گیر تھیں .... روں ہوں ہوں ہوں اور ماغ جل رہے تھے .... آئکھیں سلگ رہی تھیں.... ہورا کو ماغ جل رہے تھے.... ہورا ، ربرا سنن کاشکار تھا ....عام حالات میں سہ پہر کوایک بجے تک سو تا تھا، لیکن آج نیند کا کوئی ہے۔ نمورز ہن میں نہیں تھا..... د و بجے ہلکا بھلکا کھانا کھایااور اس کے بعد چہل قدمی کے لئے نکل ئا ...دل کو قرار دینا چاہتا تھا، لیکن قرار اب اس کے بس کی بات نہیں تھی.... ساراون ارے اور پھرنے کے بعد آخری طور پراس نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ اپناکام مکمل کرے اور یں ے نگل جائے .... ورنہ جب تک یہال رہے گا .... یہ روگ دیمک کی طرح اے کھاتا ، عالی اس اس نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا .... باب نے جو بو کہاتادہ حرف بہ حرف نہ سہی لیکن زمان ملنگی کوزندگی ہے محروم کر کے باپ کی خواہش إرن كرسكاتها، چنانچه ايك ايس جكمه منتخب كرلى اس في جهال سے وہ زمان ملئكى كى خواب گاہ لُائتِی کفر کی کا نشانہ لے سکے ....اس سے پہلے بھی کی بار اس نے زمان ملنگی کودیکھاتھا.... بالركاحويل كے ايك ایسے جھے میں تھلتی تھی جے مال خانہ كہاجا تا تھا..... يہاں ساز وسامان الانتا الدیری منزل پرایک ایس جگه موجود تقی جہاں سے زمان ملنگی کی کھڑ کی کا جائزہ النائط اورای جگہ سے اس نے را تفل کی نال باہر نکالی اور منتظر ہو کر بیٹھ گیا .....دات گئے نېر تام لوگ موجاتے تھے، تب اس کی ڈیوٹی کا آغاز ہو تا تھا..... یہ وقت ابیا تھا کہ لوگ مراً علاور خاصی و ریستک جاگنار ہتا تھا ....اس کھڑی سے وہ صاف نظر آیا کر تا تھا.... زر سیر کروہ انظار کر تاریا .... فیصلہ کر لیا تھااس نے کہ زمان ملنگی کو گولی مار نے کے بعد وہ

نوجوانی کی عمرا یسے حادثوں سے دوچار ہو جاتی ہے اور پھر دوہی صور تیں ہوتی ہیں ہاتے بھیانک المیے رونماہوں یا پھر اپنی ناک خطرے میں پڑ جائے ..... یہ رات زمان مکنگی کے لا سوچوں کی رات تھی۔ ... مجھی وداس قدر آتش مزاج تھا کہ ہر قدم سویے سمجھے بغیر المالیّا تھا، لیکن یہ مجھی کی بات ہے۔ ۔۔۔اب کی بات کچھ اور تھی ۔۔۔۔دل کی گہرا ئیوں میں بیٹی کے بہار کے ایسے شدید جذبے تھے کہ وہ ان سے نہیں لڑ سکتا تھا..... آج تک اس کی صورت دیکھ کر جیتار ہاتھا.....اس کی معصوم معصوم خواہشوں کو پی<sub>و</sub>ر اکر ناوہ زندگی کا مقصد سمجھتا تھا....اب ا پن ذات ير ضرب آئى ب توكس كا انتخاب كرے ..... اپنايا نور عين كا ..... كيا عجب حادثه موا ے جہال تک علی نواز کا تعلق ہے تو تی بات ہے کہ وہ نے تصور ہے، بلکہ وہ بہت قابل اعلا تابت ہواہے، مگر کیا کروں .... میں کیا کروں؟ وہ شدید الجھنوں کا شکار تھا، ... جنون کے عالم میں اس نے اپنی جگہ سے اُٹھ کر میزکی دراز سے پستول نکالا .... اس کے جیمیر میں گولیاں واخل کیں .... - پھراس کے نال پر سائلنسر لگایااوراس کے بعداین جگہ سے اُٹھ کر باہر نگل آیا .... اد هر أد هر تلاش كرك اس نے على نواز كو ديكھا ..... سر پكڑے ہوئے برا كفل ايك دیوارے لگائے بیٹا ہوا تھا.... شیر کاشیر ... چوڑے چکے بدن کا مالک خوبصورت اتناک د يکھنے ہے دل میں خود بخود محبت بیدا ہو جائے .... ،اگر میں اس کو خون میں نہلا دوں تو مجھے کا ملے گا، .. سوائے اس کے کہ میریے گناہ میں ایک اور کا اضافیہ ہوجائے گا، .... وہ تواس کا خوش بختی ہے کہ بات اس طرح میرے کانوں تک مینچی ..... ورنہ میں توبیہ سوچتا کہ وہ خود بھی شریک گناه ہے، لیکن میہ سب کچھ ... میرے خدا! کیا کروں میں کیا کروں؟واپس پلٹاان

خاموش ہے مال خانے ہے باہر نکل کر حویلی کے بیر ونی احاطے کی دیوار کود کر باہر چلا جائے کا اوراس کے بعد یبال نہیں رکے گا .... دل جاہے کچھ بھی کہے، بدن جاہے کسی طرح بغاوت کرے لیکن یہ کام کرنے کے بعد یہال ہے نکل جانا نغروری ہو گااور وہ انتظار کر تارہا... وتت كا ہر لهجه دماغ ہے دہكتا ہوا گزر رہا تھااور اس كى نگاہيں اس كھڑكى كا جائزہ لے رہى تنمیں ۔ پھر اے زمان مکنگی نظر آیا جو روشنی حلا کر ایک کری پر بیٹھ گیا تھا.....اس کا جرو سامنے تھا . . يبال عاس كى چيشانى كابا آسانى نشاند ليا جاسكنا تھااور نشانے بازى ميس ملى نواز ب مثال ہو چکا تھا. ... سولمحد لمن گزر تار ہااور اس کے بعد اس نے اپنے طور پرایت آپ کو تیار کیااور نشست باند ہے لگا، لیکن کہانیاں ایسے ہی بنتی ہیں اور پیر سب بچھ حقیقوں کا حصہ ہوتات کہانی کہ لیاجائے کہانی حقیقت ہی کادوسر انام ہوتی ہے۔ اساسے زمان ملنگی سے عقب میں سنوبر نظر آئی تھی ... ، دیے قد مول آھے بڑھ رہی تھی اور اس کے بعد دو جَنَى اوراس نے عقب سے زمان ملنگی کی کرون میں با نہیں ڈال دیں .....زمان ملنگی نے چونک كر چېروانها يا تغااور على نواز كادل خون مو گيا تها . . . بيه حسين با نهيس ..... بيه د لنشين انداز !ا يك بنی کے باپ سے بیار کا ایسا اظہار تھا کہ علی نواز لز زکر رہ گیا .... اب اگر میہ بیشانی داغدار ہو جائے توصنو ہر کے ول مرکیا گزرے کی ہم جند کہ اے علم نہ ہویائے گا کہ اس کے باپ كا قاتل اس كامحبوب به المين اس كا دل أس قدر ماول بوجائے كا .... محبت كابيہ طوفان آو على نواز كے سينے ميں تهيم محفوظ تھا.....اس تى راتيں تہتى بے كل ہو منى تتميں. ١٠٠١س كادل بهماس كم باتهدية أكل چكاتما، ليكن وواس جنبال ت نكل جانا جا بتا تها .... مهت اور فرمنا کی جنگ میں فرنس پوراکر کے معبت کو بافن کرنے کی جمت کرنا جا ہتنا تھا۔ ۔۔۔اگر چہ نسنو ہر کام اتسورا ی کے لئے جال بخش تھا، لیکین کیا کیا جائے ؟ا یک فیصلہ تو کرنا ہی ہو کااور اس وفت اس عادل نه مانا - تسنو برت دل پریه داخ انکانا میر به کن ممکن نبیس ... آه کمیا کرون میں کیا کروں، اس ئے را نقل ہنائی اور پھر ٹوٹے :و ہے وہ جو دیکو ہے کہ مال خانے کازین<sup>ے ہے کہ ا</sup> و والني آرام كاديان أليااورايك كوف الين مرجيها لمرجيلة ليا

ادهر دوسر انحلیل جاری تھا، ... زمان ماننگی اینے مانشی کویاد کر رہا تھا اور سوی رہا تھا کے الاسر میں تو وہ بڑے سے بڑے قدم اٹھانے سے کریز نہیں کر تا تھا.... پہلے کر ایا کر تا الد کیا ہیں تو وہ بڑے سے بڑے قدم اٹھانے سے کریز نہیں کر تا تھا.... پہلے کر ایا کر تا الدلات المال الما والمرح انسان کے ہاتھوں میں ہمجیت کس طرح انسان کے ہاتھوں میں ہتھریاں وال رہے۔ جی بن چاہ ساں سے پہلے تو میں نے انسانوں کو جمعی اس قدر اہمیت نہیں دی تھی۔۔۔ جی بن چاہ م ال تبديل كوات وجود سے كيسے مثافال ..... كيسے زمان ملئكى كو آواز دول جو بيلى كى محبت ميں ر نارے ، . . تب ہی اس کے ول میں ایک خیال گزر ا ..... مید محبت بدیجنت کیسی چیز ہے ..... مدیاں گزر گئیں....اس کاوجود فنا نہیں ہو تا.... مہمی یہ اولاد کے لئے دل میں جانتی ہے اور مبی مجبوب کا تسور بن جاتی ہے . . . محبت کے باتھوں کس قدر مجبوریاں اٹھانا پڑتی ہیں انسان ا این سوچوں میں اس طرح ؤو با ہوا تھا کہ سنو برگی آید کی خبر مجھی نہ ہو سکی ..... ہاں جب مزہر کی بانہوں کا ہاراس کے گلے میں حاکل ہوا تو اس نے چونک کر گر دن اٹھا کی اور صنوبر كرون چرك كو خود ير بتك پايا.... ايك ليح ك كئ دل مي شعله بهركاليكن جو أنهيں ... جو كمس.... جو سانسيں اس سے انكر اربى تنميں .... انہوں نے اس كو تجملا ال ایک کتے میں کیفیت بدل کمی ...، تاہم دل میں ذکھن تھی جو آواز بن کر اُمھری۔ "منوراد هم آن.... مير بي سائت مينهو" \_

"آئ آپ کی بار میرے سائے آئے بابا جان ..... کین آپ نے جمھ پر توجہ نہیں ا ل آپ کی طبیعت او مھیک ہے نا؟"۔

"الله تمان وفت كيت آثني مير بياس "زمان لمتكى في بيني كا چبره و كيميته و ي كها-"اكي- مشكل مين پڙئن: و ن با با جانى " صنو بركى اطيف آواز أبهر ك اور زمان ملتكى جواب "مين است محمور في الكسس مسنو بركى آئله بين سوينا مين دُوني و و في آو أي تهمين مست بجهه لمحمد المين است محمور في الكسس مسنو بركى آئله بين سوينا مين دُوني آو أني تهمين مست بجهه لمحمد

"بهت سوچتی رنی بول بابا جان ..... پسر مجھے ایک واقعہ ماد آیا..... آپ کو بھی باد دلاؤں "زمان ملنگی نے اب مجمی کونی جواب نہیں دیا تھا..... صنو ہر پر خیال کہے میں بولی۔ "ہم شاہ چراغ کے عرس پر گئے تھے بابا جان .....وہ تویاد ہو گانا آپ کو؟"۔ "اور دہاں آپ نے مجھے ایک بات کہی تھی .... شاہ چراغ کے مزار پر"۔

"آپ نے کہا تھا بابا جان .... کہ بے شک میں اپنی مال کے شکم سے پیدا ہوئی ہوں لیکن اس کے بعد آپ کے وجود کا حصہ بن بھی ہوں .... آپ نے کہا تھا بابا جان .... بات اچھی ہویا بری ..... کیسی بھی ہو آپ ہے بڑا ہدرو میرااس روئے زمین پر دوسرا نہیں ہو سکا ..... سودل کی بات بھی آب ہے نہ چھپاؤں اور جو کچھ مجھ بھی مجھ پر گزرے میں آب ہے کہد دوں اور میں نے شاہ چراغ کے مزار پریہ فتم کھائی تھی بابا جان کہ آپ کواپنی زندگی کے ہرراز میں شریک رکھول گی''۔

زمان ملنگی کے بدن میں جھنجھناہ بونے گئی ..... بیٹی اس قدر معصوم تھی اور اس کے ان الفاظ ہے اسے بیاحساس ہور ہاتھا کہ وہ جو کچھ کہنے جار ہی ہے وہی زمان ملنگی کی تشویش اور یریشانی ہے .... سودہ انتظار کرنے لگا .... صنوبرنے کہا:

"بابا جان ایک عجیب ی بات ہو گئی ہے ..... بابا، میں نے مجھی زندگی میں کوئی ایساکام نہیں کیاجس کے لئے مجھے آپ سے شرمندہ ہونا پڑے یاکوئی بات آپ سے چھپانی بڑے تو ہوا یوں ہے بابا جان کہ وہ جو مخض ہے نا جے آپ نے زنان خانے کا تکران مقرر کیا ہے اور جس کانام علی نواز ہے، توبابا جانی ہوایہ کہ شکار گاہ میں ..... میں اپنی دوستوں کے ساتھ رات ک سیر کو نکلی تھی اور میں نے اے ایک ٹیلے کے عقب میں بیٹھے ہوئے دیکھا..... ہمیں دیکھ کر وہ شر مساری سے کھڑا ہو گیا تھا، لیکن بابا جانی مجھے یوں لگا جیسے بچھ ستارے ٹوٹ کر میرے آ کچل میں گر پڑے ہوں اور ان میں سے ہر ستارے کی شکل اس جیسی ہو ..... وہ تو چلا گیا ال

عبر كار من جي من ده ججه ياد آتا ہے .... بابا جانی ميں ان يادوں سے مجبور ہو كراس كريان .... بررات ميں ده ججه ياد آتا ہے ... بران ان يادوں سے مجبور ہو كراس كريان ... بران من من سے سے كا كا مد مجھ احداثات کہ برایاں ہے کہا کہ وہ جھے اچھا لگتا ہے ..... وہ کہنے لگا کہ وہ غلام ہے اور مراس نے اس سے کہا کہ وہ غلام ہے اور مراس نے اس سے کہا کہ وہ غلام ہے اور مراس نے اس سے کہا کہ وہ غلام ہے اور مراس نبید اور است اع ان المار منصب منهيں ملنا جا ہے .... بابا جائی اس کے بعد سے میں اب تک اور اور ہے وار اور ہے وار اور ہے من اب تک اور ہے وار اور ہے من اب تک اور ہے وار ہے اور ہے من اب تک اب تک اور ہے من اب تک الامون دیم میراول به جاہتاہے کہ میں آنکھوں سے آنسوؤں کی دھاریں بہاؤں ..... ا بالمان المان ال المجار بردیا ہوا قول نبھایا ہے ..... میری رہنمائی سیجے ..... مجھے مشورہ دیجئے "۔ اع مزار بردیا ہوا قول نبھایا ہے ....

رہے تا زان ملکی زمین بوس ہو گیا ..... بینی کس قدر معصوم ہے .... جوانی کے ہر رمزے نا النا .... ددبات کہدر ای ہے اپنے باپ سے .... جو ہواؤں سے بھی چھپائی جاتی ہے .... جو ا الجانسان سے بھی چھپائی جاتی ہے .... یہ سادہ لوحی نہیں تواور کیا ہے! سواس نے سوجا کہ ہن کرے ..... ہوسکتا ہے میہ لمحات اس کی مشکل کا حل بن جائیں ..... کچھ ور یوغور کرنے ع بدای نے کہا۔

"اوريدسب كچھ مجھ سے كہتے ہوئے تمہيں شرم نہيں محسوس ہوكى"۔ "میں نے سوچی تھی میہ بات بابا جانی کہ ایسے کسی احساس پر مجھے شرمانا چاہئے، کیکن کیا أبالابات انكاركري مع ؟كيااب آب يه بات كهددي ع كه آب في جو مجه كما تفا االجوث كهاتفا"\_

"كيامطلب؟"\_

"آپ نے کہا تھا نا بابا جانی، کہ ول کا ہر راز آپ کو بتادوں ..... آپ میرے سیجے

" بول نسب میری رہنمائی تبول کروگی؟"۔ "كيول نبين باباجاني ..... آپ مجھے بتائے"۔ ا بین الاگاکہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولتی .... یہ سب پچھ جو میرے ساتھ بیش آیا ہے اللہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بس نہ جانے کیوں بچھ یوں لگا جیسے وہ فخص میرے اللہ میں میر اکوئی قصور نہیں میرے وجود کو صدیول سے اس کی تلاش تھی .... پتا نہیں اللہ نہیں، جیسے بابا جانی میرے وجود کو صدیول سے اس کی تلاش تھی .... پتا نہیں اللہ اللہ اللہ میں ایک میرا آپ سے اللہ اللہ میں آپ کو احجمی نہیں لگ رہی ہوں گی، لیکن میرا آپ سے کہا کہ نا اللہ میں اللہ میں اللہ میں کیا کہ نا کہ اللہ علی بھے کیا کہ نا کہ اللہ میں بھی کیا کہ نا کہ ن

نبیں ہے اور کہ من سے اور کہ است کے ایک نہا جس نے ایک نہاں منگی کا دل بگھل کر موم ہو گیا ۔۔۔۔۔ معصوم می بچی سے وہ کیا کہتا جس نے ایک زبان منگی کا دل بھی ڈال دی تھی۔۔ بہتی الجھن ذہن میں ڈال دی تھی۔

"گویاتم به جا ہتی ہو کہ میں شہیں اس بارے میں مشورہ دوں؟"۔ "ہاں ابا جانی ..... ضروری ہے"۔

"تہمیں خود کو سمجھانا جائے ..... یہ غور کرنا جائے کہ تمہارے بابا جانی کی عزت نبارے اس ممل سے خاک میں مل جائے گئا۔

منوبرنے نحیلا ہونٹ دانتوں میں دبایا اور پر خیال کہیج میں بولی..... آج ہی سے اس خورے پر عمل کرنے کی کو مشش کرتی ہوں باباجانی!

"بال میری بینی ..... ایسا بی کرو" زمان مکنگی نے کہا اور دہ مطمئن انداز میں واپس جلی فی نیان میری بینی کے دل کی دنیا تہہ و بالا ہوگئی تھی ..... وہ انتہائی پریشان ہو گیا تھا ..... معنوم بی بی بالکل شخی کی ..... و نیا ہے ناوا قف ..... کیا ہو گیا اے ..... جوانی کے احساسات اندال والی بی نہ کے جائیں تب بھی فطرت کا کھیل تو جاری رہتا ہے اور سے بی فطرت کا کھیل تو جاری رہتا ہے اور سے بی فار نہیں ہے .... انگی شکل کا شکار ہوگئی ہے ، نیکن وہ ذلیل غلام ..... وہ تو کسی بھی قابل نہیں ہے ....

" ویکھو … ہم بہتی خانہ خیل کے سب سے بڑے لوگ ہیں ، … انسانوں کی ایک تفریق ہوتی ہیں ، … انسانوں کی ایک تفریق ہوتی ہیں اور آئے ہوتے ہیں اور آئے محتورت ہیں ہو تر تم خود کو غلامول میں شامل کرنا محتورت کے لئے ۔ سمی غلام کی زندگی میں شامل ہو کر تم خود کو غلامول میں شامل کرنا ہو ہو ہی ہو ہو کہ خود کو غلاموں میں شامل کرنا ہو ہو ہی ہو ہی ہو ہیں ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہیں اچھالگتا ہے …… ہمت خو بھورت … ہو تو اناجوان ہے دو ہیں نیکن غلام ہے … یہ فرق ہم نہیں ختم کر کتے "۔

"بات میری سمجھ میں نہیں آربی بابا جانی سے نلاموں کی شکیس بدلی بونی کیوں نہیں ہو تین ان کا ایک باتھ اور ایک پاؤل ہونا جاہے .... سے ہم سے ہر حال میں کتر ہونے چا بئیں بابا جانی .... ہے ہم جیسے کیوں ہوتے ہیں .....اگر ووہم جیسے ہوتے ہیں تو پُحربابا جانی ہم ہے کر سکتے ہیں "۔ جانی ہم ہے تفریق کیسے کر سکتے ہیں "۔

" تجربه مير ازياده بيا تمبارا؟"-"آپ كاباباجاني!"-

"توجو کچھ میرے تج بے بھے دیا ہے دویہی ہے کہ جب غلاموں کواپنے برابر لاکر گھڑاکیا جاتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ عزت، آبر داور پھر قدرت نے لڑکیوں کی ذبانوں پر آلے لگائے ہوتے ہیں، وواپنے جذبات کے اظبار میں مجھی بے لگام نبیں ہو کی سے میں سال باپ کی عزت کے لئے پہلے سوچنا چاہنے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہنے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہنے ہے کہ ایک بمت بڑے باپ کی عین ہو صنو براور جس شخص کے بارے میں تم کہ دبی ہوء وہ جارالا یک ادنی غلام ہے "۔

صنویر گردن جھکا کرسوچ میں ڈوب گئی ..... پچھ لیمے غور کرتی رہی، پھر بول۔

" ہر چند کہ یہ تمام ہاتیں میری تمجھ میں نہیں آتیں ہا، جانی لیکن آپ کہد رہے ہیں اس لئے خلط نہیں ہوں گی۔۔۔۔البتہ جب بھی تمجھ کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی میں لئے اللہ نہیں ہوں گی۔۔۔۔البتہ جب بھی تو گوئی استح بات نہیں بتا سکتیں کیونکہ انہیں آپ سے اس کے بارے میں پوچھا ہے ۔۔۔ مان تو کوئی صحح بات نہیں بتا سکتیں کیونکہ انہیں خود و نیا کا تجربہ نہیں ہے۔۔۔۔ میرے ساتھ جو یہ سب کچھ پیش آیا ہے، بابا جانی ۔ آپ ا

کارل بین اور تنی تھی ..... غلام جمر نے کہا تھا۔

کارل بین بیند اور تنی تھی .... غلام جمر نے کہا تھا۔

اجب انسان آسا تنگوں کا شکار ہو جاتا ہے تو کمی قابل نہیں رہتا .... جم کی توانا آلی اور

اجب انسان آسا تنگوں کا شکار ہو تا ہے کہ پر سشقت زندگی اپنائی جائے اور اگر مجمی

میں کا نشور نما کے لئے ضرور کی ہوتا ہے کہ پر سشقت زندگی اپنائی جائے اور اگر مجمی

میں کا کا گھیر نے لگیں تو کدال اٹھا کر زمین کھود نے میں مصروف ہو جاؤ ..... و ہمن بث

ا المحمد المحمد

المجان المنگی کی بین ہے عشق کرنے نہیں آ یا بلکہ ملنگی کو موت کی فیند سلانے بہی ہیں ہاں ذات نہیں دب سکی جب ذمان ملنگی کو موت کی فیند سلانے المجان ہیں جس طرح میری انگی را کفل کے قریگر پر اس وقت نہیں دب سکی جب ذمان ملنگی بہت نے نے پہتے ہی ایسا ہی ہوگا ۔ ۔ ۔ جس اس احساس میں ڈوبار ہوں گا کہ وہ صنوبر بہب ہے۔ نکانے پر بیا تو آئندہ محصوبر اب میرے وجو د پر چھا گئی ہے ، لیکن میں اس لئے یہاں نہیں بہب ہے۔ بھی اپناکا م کرتا ہے ، ہو سکتا ہے خوبا نیول کے دہ باغ جو میرے باپ کی ملکیت سے اور بہیں نامیانہ طور پر زمان ملنگی نے میرے باب سے تیمین کی نتھا اور میرے باپ کے اذکار کی بہیں نامیانہ طور پر زمان ملنگی نے میرے باب سے تیمین ممکن ہے کہ وہی برغ زمان ملنگی کا مقتل بادر میں وہیں پر اپنے باپ کا انتقام لے سکوں، چنانچہ وہ خوشی ہے جل پڑا تھا ۔۔۔۔ زمان

مجرار فرنج بوئن جائے گی .....رائے آسان نہ ہوتے تو پھر مشکل راستوں کو اختیار کیا جائے

نمي ہے ، شريف زاوہ ہے ، اخويصورت ہے ، مثدرست و توانا ہے ... تائل ويد ہے ، مثدرست و توانا ہے ... تائل ويد ہے ، مثدرست و توانا ہے ... تائل ويد ہے ، ميدن اس كانے مطلب تو نہيں كہ وہ زبان ملئلى .... وہ الفاظ سوچ بھى نہيں سكا تھا، جن كا مفہوم ایک غلام كی برتري ہو اس کے ول میں نفر ست كا طوفان أخد رہا تھا، ليكن ایک ایك فخص کے خلاف جس کے الفاظ وہ سن بھى چا تھا .... بلاشبہ نظم و ناانسانی اس كاشعار رہا تھا، ليكن به برائی بات تھى .... عمر نے تحل بھى ويا تھا اور تھوڑى كى شرافت بھى نجانے كہاں ہے ول ميں آبى تھى ... عمر نے تحل بھى ويا تھا اور تھوڑى كى شرافت بھى نجانے كہاں ہے ول ميں آبى تھى ...

وہ کسی بھی طرح علی نواز کو مور و الزام قرار خبیں دے سکنا تھا، لیکن کچھ نہ کچھ کرتا
ضروری تھا.....دوسرے دن اس نے علی نواز سے تنہائی بیس گفتگو کرتے ہوئے کہا۔
"علی نواز ...... تم بہت نیک ... ایمانداراور مختی انسان ہو... خانہ خیل میں ہمارا بہت کچھ ہے، لیکن و ھلانوں پر خوبانیوں کے باغات نہ جانے کیوں اُ جڑتے جارہ ہیں، عالا اکر دہاں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں لیکن ہم سے بھتے ہیں کہ وہ ان پر محنت نہیں کرتے ..... مسلم محمح طور پر ان کی دیکھ بھال نہیں ہوتی ..... ہم سے چاہتے ہیں کہ تم جیسا کوئی دمہ دار شخص وہاں کام کرنے والوں کی گرانی کرے ..... اس اس کے لئے میں نے تہارا استخاب کیا ہم دہاں رہ کام کرخو باندل کے ایمان کر کے ہوال کر سے ہو؟"۔

"آپ کا تھم ہے تو پھر سوال کیما" علی نواز نے جواب دیا۔
"بس تو پھر چلے جازیس کچھ لوگوں کو تمبارے ہمراہ کر دیتا ہوں..... وہ وہاں موجود
لوگوں کو جادیں ہے کہ تم ان کے گران ہو ..... میں ان ور ختوں کو مر سبز وشاداب دیکنا
چاہتا ہوں"۔
سو علی نواذ کو چند لوگوں کی ہمراہی میں روانہ کر دیا گیا، لیکن علی ٹواز بھی بے و توف
نہیں تھا.... وہ یہ سوچ رہا تھا کہ حویلی ہے اس کی علیحدگی کوئی خاص معنی رکھتی ہے یا مجروو

می بین اس سے بعد رد عمل سے طور پر صوبر کے ول پر کیا گزرے گا ، ... ہو تو پہتہ چل جائے میں اس سے بعد رد عمل سے طور پر صوبر کے ول پر کیا گزرے گا ، ... ہو تو پہتہ چل جائے میں کی زمینیں فران ملتنی نے بتھیالی تھیں اور جے اس نے اس کے بازو سے محروم کر دیا تھا، لیکن جب یہ بات عام ہوگی تو صوبر پر کیا اثر ات ہوں مے ... ای طرح مشکل میں وقت گزر تار ہا ..... اس طرح مشکل میں وقت گزر تار ہا ..... اب تو صوبر کی ایک بھی تمیں و کچھ سکتا تھا، حالا نکہ رات کی تنہائیوں میں وہ نجانے کی کسی شکیں افتیاذ کر کے اس کے مائے آ جا ایک تی تھی۔

" تبين بايا من تحيك بون"\_

" تو چرب بتاؤك تمهاري صحت كول خراب موتى جارب ؟ " ـ

" بية نبيس بابايس لو خود نبيس جائل بإل بس نيند نبيس آتى، يمهت كو مشش كرتى بول المين سوت سوت جاگ جاتى جول اور چراند كرين و باتى بول ادر كراند كرين و باتى بول ادر كراند كرين و باتى بول ادر كراند

میں اور آہ مجر کر روھی تھا، لیکن مجرا کیک شام اس نے جب حجت بے نضاؤں میں از بی ایک مرد آہ مجر کر روھی تھا۔ میں بری روٹا میں ساتھ ہے۔ ان منتلی جو تکدان د نول صنوبر پر خصوصی نگاه رکھتا تھا، اس لئے صنوبر کا بد باغا زبان منتلی جو تکدان د نول صنوبر پر خصوصی نگاه رکھتا تھا، اس لئے صنوبر کا بد ما الله المسلمات كافتكار من المسلمات كافتكار من المسلمات كافتكار كافتكار المسلمات كافتكار المسلمات كافتكار المسلمات كافتكار المسلمات كافتكار المسلمات كافتكار المسلمات كافتكار كاف و ایس کی آرزد تھی کے ووایک بار، صرف ایک بار علی نواز کے انداز میں لفزش دیکھے لے ۔۔ مور فربانی کے باغ میں داخل ہو گئی ۔۔۔ اس نے باغ کے کنارے اپنی دوست لز کی کو بزد موجود تھے، لیکن سے کام بی ایما تھاکہ اسے خود آگے بڑھ کر کر تا پڑر ہاتھا۔۔۔۔ گھریس علی ور موجود تھا۔ ، وہ صنوبر کو و کم کے کر مشتہدر رو گیا .... صنوبر نے کالی حیاور اپنے چبرے سے أن أدراً على بوه كر على نواز كور كمهة موس يولى-

"تم نے جھے بچپان تولیانا" علی نواز خاموش کھڑا ہوا تھا، صنوبر پھر بولیا۔
"اور ش نے آج وہ کام کیا ہے جو زندگی میں پہلے بھی نہیں کیا سہ بابا جانی بھی جھے
اُلکے بغیر گھرے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن آج میں نے دہ سب بچھ کر لیا ہے
جہ کر کے لئے شاید میں بھی سوج بھی نہیں سکتی تھی"۔

"آب يبال كول آئى بين آقازادى؟"\_

على نوازنے نگاہيں اٹھا كراسے ديكھااور بھر بولا۔ "ميں نبيں جانيا"۔

"اصل من بابا جانی نے مجھے بہت کچھ سمجھایا بجھایا ہے اور ان کی کچھ کچھ باتیں میری سجھ میں آئی می ہیں..... اگر میں اس طرح تم سے طوں اور تم سے اظہار محبت کروں تو بابا جانی کی عزت مجروح ہوتی ہے .... میں بہت دن تک سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوگئ ہوں کہ اب اپ آپ کو ہمینہ کے لئے تمہاری زندگی سے علیحدہ کردوں.... اس کے متبع میں بس میں مرجاؤں گی اور مرنا تو سب کو بی ہو تاہے .... کچھ لوگ میلے مرجاتے ہیں.....کچے بعد میں .....اب بہال سے جاؤں گی نا تو پھر بھی تمہارے پاس نہیں آؤں گی اور نہی باباجانی کویہ بات بتاؤں گی کہ میں آستہ آستہ مرری ہول، مرمرنے سے بلے ایک بارتم سے ملتا ضروری تھا"۔

على نواز نے اپنا چرد دونوں ہاتھوں سے ڈھک لیا .... وہ اپنی کیفیت کا اظہار نہیں کرنا جا بتا تعاه جبکه صنوبر کے الفاظ س کر زمان ملنگی کا دل محرف محرف مو گیا تھا.... باختیار اس کی آمجھوں سے آنسو منے لگے تھے .... پھر وہ مزید کھھ سے بغیر دہاں سے واہی بلٹ برا اسسال کے ہوش وحوال جواب دیتے جارہے تھے است کیا ہوگیا؟ یہ کیا ہور ہاہے است آوید کیابورہا ہے؟الیانہیں ہونا جائے .... میرے گھرکے آنگن کا ایک ہی تو پھول ہے .... جس بی کومی نے اتنے نازے پالا تھا،اے اس طرح موت کے حوالے کردول .... شدید كَثَمَاشُ كَاشْكَارِ نَعَا .....ووصنو بركوو مِن حِيورْ آيا تَعَا، ليكن مهارے اعصاب شل مورے تحے .... این کمرے کادروازہ بند کر کے وہ بستر پر لیٹ گیا .....اس کاذبن سائیں سرائیں کررہاتھا .... مامنی جیسا بھی گزراتھا۔

ودا يك الك بات تحى ..... بستى خاند خيل براس كالممل اقتدار تها ..... يه اقتداراس في جس طرح حاصل کیا تھا، خود اس کے اپنے دل میں اس کا بور ابور ااحساس تھا، کیکن وہ ماضی کی بات محل .... وقت نے اے بے شار تجربے دیئے تھے .... بہت موں کے گھرلوٹے تھے ال

باینان اینا گران رمانتها .... صنوبر کومین اس طرح بے کسی کی موت نہیں مرنے دوں بلینان اینا گھر اس نے میں ہے۔ یہ علی نہ بیری ری نبن اب برایک ایک فرد جانتا ہے کہ علی نواز اس کا غلام ہے۔۔۔۔۔ایک ادنی غلام اور بنین خانہ جل کا ایک ایک ایک مرد جانتا ہے کہ علی نواز اس کا غلام ہے۔۔۔۔۔ایک ادنی غلام اور اب در اس سر اب کا است مرجانا ہوگا اسے سند فیصلہ سے کرنا تھا کہ دونوں میں بیانے کے قابل بھی نہیں رہے گا ۔۔۔۔۔ مرجانا ہوگا اسے ۔۔۔۔ فیصلہ سے کرنا تھا کہ دونوں میں بیانے کے قابل بھی نہیں رہے گا ۔۔۔۔۔۔ مرجانا ہوگا اسے ۔۔۔۔۔ جباب ۔ .... صنوبر کو یا اے ؟ لیکن صنوبر کی موت کا تصور بھی اس کے اینے ۔.... ے مرادف تھا ..... میں خود لا کھ بار مر جاؤں گالیکن صنوبر میری معصوم بچی نے الح موت کے مترادف تھا ..... المي دنیا جمل علی منہیں دیکھا..... آج شاید سے سزاہے میرے لئے.... گنهگار تو میں بران الله الماد گناه کے بین اور بیر سز اتوان گناموں کا بدلہ ہے ....اس سے بڑی سز ااور کیا برعنی ہے .... جذبات میں ڈو بے کے بجائے فیصلہ کرنا ضروری ہے .... یہ فیصلہ کیا ہونا بابع؟"بهت مشكل كام تعاميه اور بات بھى الى تھى كه اس كے لئے كى دوست سے مشوره بی نبیں لیاجا سکتا تھا .... عزت برین آئی تھی اور بہت غور وخوض کے بعداس نے یہ فیصلہ الا مجر بھی ہوجائے .... صنوبر کو نہیں مرنے دے گا.... ترکیب الی ہونی جاہے کہ اپن انت بھی ج جائے اور صنوبر کی زندگی بھی ..... کوئی محموس فیصلہ تواس کے لئے کرنا ممکن نبی تا .... بس جذباتی فیلے بی کئے جا کتے تھے .... ایسے حالات میں سواس نے کچھ فیلے كُادردات كُزر كني ..... هنج كواس في اين ايك خادم خاص كواينياس طلب كيااور بولا-"تمهيل بستى سراه جاتا ہے .... سر اه بستى ميں كوئى خلام خير نامى تحف رہتا ہے ....ا فن فی سے میرے پاس لے آؤ" خادم خاص مدایات لے کر چل پڑا .... سفر کر تار ہاادر النزلستى سراو پہنے گیا، جس كا فاصله بہت زیاد و نہیں تفااور غلام خیر وہال کے مشہور آومیوں ئی سے تھا .... پہلے ہی مخص سے غلام خبر کے گھر کا بہتہ پو جھا تواس نے خادم خاص کو لا کر فَنُواتِي كَ سَاسَنَ كَعُرُ اكر ديا ..... قوى بيكل معمر شخص نے نووار و كوديكھا تو بولا۔ " يابات ٢ ؟ تم مجه سے كيوں ملنا حات مو؟" \_ "ايك يغام ب تمهار بي لنظ"\_

"خانہ خیل کے سر دار زمان ملنگی نے تمہیں طلب کیا ہے" غلام خیر کے چہرے پر لا تعداد رنگ آکر گزر محے ....اے ہر بات کا علم تھا، لینی میہ کہ علی نواز نے جس مقصد کے

لئے تربیت یائی ہے،اب دواس کی محیل میں مصروف ہے..... خادم خاص سے اس نے بہت

ہے سوال کئے ....اس نے کہا۔

"میں کچھ نہیں جانا.... ہی میرے آ قاکا یہ علم تھاسو میں اس کی شکیل کے لئے جلا

آ ماتھا.... بھلامالکوں کے معاملات خادم کیے جان سکتے ہیں؟"۔

禽禽禽





نلام خیر کو زمان ملنگی کی خلوت میں پیش کر دیا گیا ...... زمان ملنگی اس کے ساتھ کمال مہان ہیں آیا .....اس نے غلام خیر کو عزت و تکریم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایااور بولا۔
«بہتی سراہ میں تم کب سے رہتے ہو؟"۔
«بہتی سراہ میں تم کب سے رہتے ہو؟"۔
«بین پیدا ہواو میں زندگی گزاری"۔
«علی نواز تمہارا کون ہے؟" غلام خیر کے ذہن کو ایک شدید جھٹکا لگا تھا لیکن سمجھدار

اُن قا .....گردن جھکا کر نرم کہتے میں بولا۔ "میر ااس سے کوئی رشتہ نہیں لیکن وہ مجھے بچپا کہتا ہے"۔ "ماں ..... باپ کون ہیں اس کے ؟"۔

" میرے دوست تھے ..... کیکن نہ جانے کہاں گم ہو گئے اپنے بچے کو میرے پاس چھوڑ نُرار یہ بات اس وقت کی ہے جب علی نواز بہت ننھا ساتھا ..... چار پانچ سال عمر ہو گی اس کی یا نام چھ سال ہو!''۔ ''کیا مطلب؟'' زمان ملنگی نے سوال کیا تھا۔

"بات این ہی ہے ۔۔۔۔۔ ایک عجیب سی کہانی! میں دوست اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ملان تھ۔۔۔۔۔کسی اور بستی سے ملائٹ کارتھے۔۔۔۔۔کسی اور بستی سے ملات کا شکار تھے۔۔۔۔۔کسی اور بستی سے مرز بستی ہے میں مجھے ملے۔۔۔۔۔ایک عورت تھی اور ایک مرد۔۔۔۔یہ بچہ ابن مرز بستیہ بچہ ابن میں مجھے ملے۔۔۔۔۔ایک عورت تھی اور ایک مرد۔۔۔۔یہ بچہ ابن میں مجھے ملے۔۔۔۔۔ایک عورت تھی اور ایک مرد۔۔۔۔یہ بچہ ابن میں مجھے ملے۔۔۔۔۔ایک عورت تھی اور ایک مرد۔۔۔۔یہ بچہ ابن میں مجھے ملے۔۔۔۔۔ایک عورت تھی اور ایک مرد۔۔۔۔۔یہ بچہ ابن میں مجھے ملے۔۔۔۔۔۔۔۔

ر من المتعرب المعالم المسلم ا

میں نے ان سے ان کے بارے میں پو جھا توانہوں نے کہا کہ وہ اپنے بارے میں بچھ بھی نہیں بتا کتے ... بس پہ سمجھ لیا جائے کہ وہ مشکل کا شکار ہیں....رات کوایک عبکہ ہم نے قیام کیا ۔ اور اس کے بعد جب صبح کو میں جاگا تو ہیر بچہ و ہیں سور ہا تھااور وہ دونوں غائب تھے.....ایک ننھے ہے معصوم بچے کو میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا ..... میں نے اے اپنے ساتھ لیااور ہر اس ممکن جگه انہیں تلاش کیا جہاں کسی انسان کی موجود گی کا امکان ہوسکتا تھا، کیکن پول لگتا تھا جیسے وہ آسان کی وسعقوں میں مم ہو گئے ہیں اور اس کے بعد میرے لئے اور کوئی حیار وُکار نہیں تھاکہ اس بچے کواپنی تحویل میں رکھوں ..... سو،اس نے نستی سراہ میں ہی تربیت یا گی ہے اوراباب مستقبل كى تلاش من لكاب كيكن جناب-" نہیں تم صرف وہ بات کر وجو بیں جا ہوں " زمان مکنگی نے ہاتھ اٹھاکر سرو کہجے میں کہا۔

"جي عالى وقار"غلام خير في مطمئن ليج ميس كبا-

" دیکھو غلام خیر جو کچھ بھی ہواہے جیسے بھی ہواہے میں تم جیسے لوگول کو اپنار از دار نہیں بناسکن، کیکن مجھی مجوریاں کیا کیا نہیں کرواد بیتی! جو پچھ میں کہنے جارہا ہوں.... ان الفاظ کی حفاظت اپنی زندگی متمجھو کیونکہ اس کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں ہوگا..... تبارك لئي .... شايد ميرانام تم جائت مو"-

" عالى و قار كانام كون نهيس جانتا ..... حويلي خانه خيل كے دور دور كك كے علاقے عال مرتبت كام ع الونجة بين"-

"مكر تقدير في ميس تكست دى ب غلام خير ..... بم تقدير كي شكار موكم بي ...ا الفاظ كهه رب مين بم تم س جنهين افي زبان سے اداكرتے ہوئے ايك باب كو دوب مرا عابے ..... ہم زندہ در گور ہو گئے ہیں .... جو فیصلہ ہم نے کیا ہے .... وہ ہماری موت کے متر ادف ہے، کیکن بعض فیلے موت کو دیکھتے ہوئے بھی کرنے پڑتے ہیں..... ہماری ایک يني ب، ... ستوبر ب اس كانام ..... اكلوتى بي ب وه ..... ادر كوتى تبيس ب مارا ..... يول معتجموجاری زندگیاس میں ہے اور تنہار اوہ بد بخت لے پالک ہمارے لئے عذابِ جال بن <sup>کیا</sup>

منوبراں سے مبت کرنے گئی ہے .....وہ بھی اے جا بتاہے حالا نکہ وہ جو پچھ ہے تم ج میں سے دو ہو چھ ہے ہم اپنی بیٹی کی زندگی جائے ہیں لیکن اس طرح نہیں کی جائے ہواور ہم بھی ۔۔۔ غلام خبر اہم اپنی بیٹی کی زندگی جائے ہیں لیکن اس طرح نہیں میں جائے ہواور ہم ا جی جات میں سے اطراف میں ہمارا فداق اُڑایا جائے .....ہم سم سم سم سم سے ایک ذمہ داری سونیا میں ایک ذمہ داری سونیا میں ایک انداز کی سونیا کی انداز کی سونیا کی میں ایک انداز کی سونیا کی ساتھ کی انداز کی سونیا کی ساتھ کی سونیا کی سونیا کی ساتھ کی ساتھ کی سونیا کی ساتھ کی سات کرمانہ ہیں ہیں رکھنا کہ ہم ہے د غابازی نہ صرف تمہیں بلکہ ہراس محف کو فتا المراد ہم بات ذہن میں رکھنا کہ ہم ہے د غابازی نہ صرف تمہیں بلکہ ہراس محف کو فتا ا المار من المار من المار من المار من المار الم اد المار الم ا میں ایک خوبصورت مکان تمہاری ایک خوبصورت مکان تمہاری ایک خوبصورت مکان تمہاری ادونوں کا تکاح کراد داور اس کے بعد وہاں فروکش ہو جاؤ ..... دولت کی کوئی کی نبی ہوگی تہارے لئے، لیکن خاموشی کے ساتھ وہاں زندگی بسر کرنا ..... مجھی کسی ہے یہ نون ند کرانا کہ صنوبر کس کی بیٹی ہے ..... ہم مناسب وقت پر خود تم سے ملا قات کریں ئے ... ہم اتا بچھ وے جارہے ہیں حمہیں کہ تمہاری اور ان بچوں کی زندگی بڑے عیش و زامے گزرے گی، کیکن ذہمن میں رکھنا کہ جو ہدایات ہم نے دی میں ان میں سے ایک سے الراغ الديوسي مجهورے ہوتم ؟"-

غام خبر کی آئکھیں اور منہ حیرت سے سے ہوئے تھے .....انو تھی سی بات سی تھی اس اُزال کی بینی کی محبت میں گر فقار ہو گیا اور اس کے بعد زمان مکنگی ہے قدم اُٹھانے پر مجبور الله الله الله المالي مكته طارى ربا، ليكن اس كے بعد اس كے دل ميں قبقہوں كاسلاب ا الله الله الله الله وقت وه نه البيخ جذبول كا ظهار كر سكنًا تفانه احساسات كالسه وه جانباتها لااکمانی طاتاگ زخی ہو گیا ہے ....اس کے میس پر دشمن کاپاؤں آپڑا ہے ....اوراس کی بنظرل درو كرب مين دُوني مونى مين .....اك جمل كاألث يجيرات مشتعل كردے گااور

نام خبر کے بورے وجود میں ایم شمن ہور ہی تھی جو پہتے اس نے سوچا تھا۔۔۔۔ شاید اللہ خبر جہاندیدہ تھا۔۔۔۔ وہ چا ہتا تھا کہ اس نے دوج بتا تھا کہ اس نے دیاوہ منافع بخش ہے جوز مان ملنگی کہد رہا ہے۔۔۔۔ و لیے یہ ذہانت ابنی وہ منافع بخش ہے جوز مان ملنگی کہد رہا ہے۔۔۔۔ و لیے یہ ذہانت ابنی شخصیت کو چھپائے رکھا تھا اور زمان ملنگی یہ نہیں ابنی شخصیت کو چھپائے رکھا تھا اور زمان ملنگی یہ نہیں ابنی شخصیت کو جھپائے کے رکھا تھا اور زمان ملنگی یہ نہیں ابنی شخصیت کو جھپائے کے رکھا تھا اور زمان ملنگی یہ نہیں ابنی شخصیت کو جھپائے کے رکھا تھا اور زمان ملنگی یہ نہیں ابنی شخصیت کو جھپائے کے رکھا تھا اور زمان ملنگی یہ نہیں ابنی نائد کو نہیں کہ دو بیات کی دو بیات کی دولانے کا دولانے کہ کہ دولانے کہ دولانے کہ دولانے کہ کہ دولانے کہ کہ دولانے کہ دولانے کہ دولانے کہ دولانے کہ دولانے کہ کہ دولانے کہ دولانے کہ کہ دولانے کہ کہ دولانے کہ کہ دولانے کہ کہ دولانے

"اواكم اس طرح!"-

" إِن تِجِهِ كَام تَفَاتُمْ ہے.... سو ملنے چلا آیا..... کچھ ضرورت ہے اور شہبیں میرے الاء کہیں چلناہے''۔

\_"؟رال<sub>ل</sub>ا

"كايه موال تمهين زيب ديتا ہے؟ كيا مير ااتنا كهد ديناكا في نہيں؟"\_

"نبیں چاجان الی کوئی بات نہیں.... میں نے تو یو نہی بوچھ لیا تھا.... جو ذمہ داری الیا کی است جو ذمہ داری الیا کی جان اس کی سکیل "۔

"ال تحمل من تم تنها نهيں ہو ..... ميں بھی تمہارے ساتھ ہوں"۔

"أب توابدان سے میرے ساتھ ہیں لیکن "۔

"ئیں ہاتی ساری باتیں رائے میں ہول گی.....اس وقت جب ہم یہاں ہے روانہ ایر"

> "میں کب روانہ ہوناہے؟"۔ "کررات خاموثی ہے ہمیں ایک مقام پر پہنچناہے"۔

اس کاز ہر برداشت کرنا پڑے گا.....اپ جذبات کو چھپانے کے لئے اس نے چبرہ چھپالیا تھا.... رمان ملنگی آہتہ آہتہ کہد رہاتھا۔

"ول كا كراسمبيل سونب رہے ہيں ہم .....زمان ملنگي نے ساري عمر سر أشاكر زند كي گزاری ہے ....اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس کا سر تبھی اس طرح جھک جائے گا، لین ہوتا ہے ہوں بھی ہوتا ہے .... بہت بروامقام ملاہے تمہیں غلام خیر .... بہت برداانعام ملا ے... تصور مھی نہیں کر سے تھے تم، لیکن قدرت جب سمی کودینے پر آتی ہے توای طرخ وے دیتی ہے .... سنو! میراایک ایک لفظ گرہ میں باندھو ..... خبر دار اس میں کوئی فرق نہ آئے.... میں ہمیشہ تھم دیتار ہاہوں اور اس وقت بھی تمہیں جو تھم دے رہا ہوں..... تمہیں ای کے مطابق عمل کرنا ہے .... میرے تھم سے مخرف ہونے والے زندگی سے محروم ہو جاتے ہیں .... میں تمہیں تمام تفصیلات بتار ماہول ..... انہیں ذہن نشین کر لواور اس کے بعد خامو شی سے یہاں کچھ وقت قیام کرو ..... تمہیں بالکل خاموش کے ساتھ علی نوازے ملا ہے.... اس سے بس اتنا کہو کہ اسے تمہارے ساتھ جانا ہے..... کوئی اور بھی ساتھ ہوگالیکن یہ تم نہیں جانتے کہ کون ساتھ ہوگا..... پھریہاں ہے خاموشی کے ساتھ رات کی تاریکیوں میں نکل جاذاور جو کچھ میں نے کہاہے وہی کروں .... خبر دارتم سراہ کارخ بھی نہیں کروگے، كيونكه مين نهين جابتاكه ممي كوعلم موسكے"۔

" میں خادم ہوں تھم کی لغمیل ہے مجھی انحراف نہیں کروں گا"۔

du a...

رہیں تھی ہوں باباجاتی''۔ ادبی تھی وعدہ تھا میرے اور تمہارے در میان کہ بابا جانی سے بھی جھوٹ نہیں۔ ادر یہ

> راً" . "بی نے کوئی جھوٹ بولا ہے باباجانی؟"۔ "بل تم کہدر ہی ہوکہ تم ٹھیک ہو"۔

"ہاں م ہبہ رس میں مسیح طور پر بیدا ندازہ نہیں لگایار ہی کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں..... "ہا جانی!اصل میں مسیح طور پر بیدا ندازہ نہیں لگایار ہی کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں..... نہیم چکر آ جاتاہے باتی اور کوئی بات نہیں ہے"۔

"نيدآتي ۽ "

" تموزی تعوزی ..... بوری طرح نہیں سویاتی .....اصل میں بچھے برے خیالات گیر الج بی ..... خواب نظر آتے ہیں "۔

" "کیاد بھتی ہوان خوابوں میں "۔

"ٹاید آپ کوند بتاسکول ..... وہ ہاتیں دیکھتی ہوں جن کے لئے آپ نے مجھے منع کیا

"بول .... بینے ہم نے تمہارے لئے بند و بست کیا ہے ، ایک ایسے عکیم کا بند و بست جو نلائائحت بالکل ٹھیک کر دے گا''۔

" نھیک ہے باباجانی ..... آپ نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے "۔

"مرایک مشکل ہے ہارے لئے"۔

"كياباجانى؟"\_

 "جیہا آپ کا تھم لیکن کیااس کے لئے زمان ملنگی کواطلاع دینا ضروری ہوگا..... جیما کہ آپ کو معلوم ہے جیاجان کہ میں "-

"بال مجھے سب بچھ معلوم ہے ..... کمی کواطلاع دینے کی ضرورت نہیں ..... یہ بھی نہیں بانا ہے تمہیں کہ تم کہیں جارے ہو"۔

" نہیں ..... آپ کہاں جا کیں گے ؟ کیا یہاں اور کوئی بھی آپ کاشناساہے؟"۔ "بال ہے اور مجھے جانا ہے بس جہنا میں نے تمہیں بتایا .... تمہیں اتنابی کرنا ہے"۔ " ٹھیک ہے" علی نواز نے کہااور اس کے بعد غلام خیر وہاں سے واپس چل پڑااور یہ خوش بختی تھی اس کی کہ الیں اور کوئی بات نہیں ہوئی تھی جس سے علی نواز کی شخصیت بر رد شنی پڑتی کیو نکہ زمان ملنگی نے حبیب کر ان دونوں کی گفتگو سنی تھی ..... پھراس کے بعد زمان ملنگی نے اے اس کمرے میں قید کر دیا ..... وہ اپنی عزت کا ہر طرح تحفظ حا ہتا تھا، جو فیصلہ اس نے کیا تھا، اس میں اپنی بیوی کو بھی شامل نہیں کیا تھا..... بس ول کے عکرے کو خاموش سے غیروں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا ..... جب دوسری شام وہ اپنی تیاریاں کمل کر چکا تواس نے صنوبرے ملاقات کی اور خوداس کے کمرے میں پہنچا ..... صنوبر مسمر کا ے کمرلگائے آئکھیں بند کئے بیٹھی تھی ..... باپ کی آمد کی خبر بھی نہ ہو سکی اے اور زان ملنگی اے دیکھار ہا....اس کی آئکھوں میں نمی آگئی تھی، لیکن پھراس نے اپنے دل کو تقویت دى اور ملكى سى آواز حلق سے تكال كر صنوبر كو چو تكاديا.....صنوبر نے جلدى سے ياؤں سكوث اور سيد هي ہو کر بيثہ عنی۔

"باباجانی آب ..... آپ کیے آگئے میرے کرے میں ؟"-

بابابان ملنگی نے بہ مشکل تمام ہو نٹول پر مسکراہٹ بیدا کی اور بولا:"بید دیکھنے کہ ہمار بٹی کس حال میں ہے"۔ "إباجانى..... میں آپ ہے دور کیسے رہ سکول گی"۔
"إباجانی..... میں آپ کے دور کیسے رہ سکول گی"۔
"بب میں تمہارے پاس آول گا تو تم مجھے بتانا کہ مجھ سے دور کی تمہیں کیسی لگی، بعد
"بب میں تمہارے پاس آ

"ای نے بھی گوڑے کی پشت پر سفر نہیں کیا، لیکن مجبوری ہے غلام خیر اور اب اس کہ نام زور داری میں تہہیں سونپ رہا ہوں ..... نیان ملنگی کی نگا ہیں ہر لمحہ تمہاراتعا قب کریں ہے زبان ملنگی کے احسانات ختم ہو گئے ..... زمان ملنگی کی نگا ہیں ہر لمحہ تمہاراتعا قب کریں کہ اسے بر کی ہدایت کے ایک ایک لفظ پر عمل کرنا"۔

اسے بر کی ہدایت کے مطابق ریہ سفر کر نااور میر کی ہدایت کے ایک ایک لفظ پر عمل کرنا"۔

غلام فیر نے احترام ہے گردن جھکادی تھی، جبکہ علی نواز پر سحر طاری تھا .... نہ جانے بیک انتظام کے ساتھ زمان ملنگی نے ان دونوں کو صنوبر کے ساتھ رخصت کیا ..... غلام فیر ناترام کے ساتھ صنوبر کو گھوڑے پر بھایا اور اس کے بعد خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا،

افزیر ناترام کے ساتھ صنوبر کو گھوڑے پر بھایا اور اس کے بعد خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا،

افزیر ناترام کے ساتھ کوڑوں کو نہ دیکھا رہا .... اس کے بعد دہ گردن جھگا کر واہی سے ہن پڑا اور ہی کے اس کا تھور ان گھوڑوں کو نے دیکھا رہا .... اس کے بعد دہ گردن جھگا کر واہی بہت ہن پڑا اور ہی کہ دیا جو کے طے کیا جن کی پاداش میں آج

"ضروری تھا ہیے!"-"اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری تھا با باجانی تو پھر میرے لئے انکار کی کمیا گنجائش ہے"۔ "ہوں" وہ بہت و ہر تک بیٹی کے ساتھ ہیٹھار ہا.....اندر کی کیفیت جو کچھ تھی اس کاول

ہوں دہ بہت یہ اور کھرات مقررہ براس نے صنوبرے تیار ہونے کے لئے کہااور پھراے ہی جانیا تھا، لیکن مبر حال وقت مقررہ براس نے صنوبرے تیار ہونے کے لئے کہااور پھراے

ساتھ لے کروہاں سے غاموشی کے ساتھ باہر نکل آیا۔۔۔۔۔اس نے کہا۔ "تہہیں بیہ فاصلہ پیدل ہی طے کرنا ہو گا۔۔۔۔ بیٹے آج تک میں نے تہہیں بالکی کے بغیر گھرے نہیں نکالا، لیکن تم نے خود ہیااس کا آغاز کیا تھا"۔

"بين نے بابان!"۔

" ہاں یا تک کے بغیر تم خو بانی باغ تک گئیں"۔
" ہابا جانی آپ کو وہ بات ناگوار گزری؟"۔

۔ ریاست گہری ہاتیں میری سمجھ میں نہیں آتیں بابا جانی ..... پتہ نہیں آپ کیا کہدرہ "بہت گہری پتہ نہیں کہ آپ مجھے کہاں لے جارہے ہیں؟"۔ میں اور مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ آپ مجھے کہاں لے جارہے ہیں؟"۔

"تحوڑا اما فاصلہ طے کرنا ہے دات کی ان تاریکیوں میں اس کے بعد میں تمہیں دوافراد
کے پاس پہنچاؤں گا۔۔۔۔ وہ تمہیں ساتھ لے کر جائیں گے۔۔۔۔۔ ان میں ہے ایک شخص کانا 
غلام خیر ہے ۔۔۔۔ یوں سمجھ لو میرے لئے وہ شخص بردی اہمیت رکھتا ہے اور میں تمہیں اس کے
دوالے کر دہا ہوں ۔۔۔ تم یوں سمجھ نامیری غیر موجودگی میں کہ جو پچھ میں ہوں تمہادے لئے
میرے بعد وہ ہوگا۔۔۔۔ تمہیں اس کے ہر تکم کی تقمیل کرنی ہے اور بس ایک طویل عرصہ تک
میرے اور تمہادے ور میان جدائی رہے گی۔۔۔۔ تمہیں ساری چیزیں گواداکر ناہوں گی۔۔

"مگر با با جانی میر اگھر آپ سب "صنو برنے و حشت زدہ لہجے میں کہا۔
"یہ سب پچھ تمہیں برداشت کرنا ہوگا"۔۔
"یہ سب پچھ تمہیں برداشت کرنا ہوگا"۔۔

ہے اپنی زند گن کا نموں ہیں "س حرق رخصت کر جمپزاتھ ۔ اپنے کئے پرووند تو پجچتار ، تمانہ ہوم تھے ۔ یو بی صور تیں تھیں یا قابق عزت بچائے کے لینے بیٹی کو ھل کھل کر مرجانے ويتاويني فارزند في بيائي كالمنظ عزت كوداؤ برانكادية ١٠٥ ف اللاست اليق مزوري كومحسوس اور ووسری صورت میر ملس کیا تھی۔ او حر علی نواز اپنے آپ کو میر نیتین والانے کی کو خش كرر ، قد كر جو يجوال وقت ال كى نكابول ك مرمن به دو حقيقت ب .... وي مجي خواوں میں زند ی گزارے کا دوئ خیس تھا۔ برچیز کو بوش کی لگاہ سے دیکھنا تھ اور ۔ ہے ہے ، مبوش بی میں گزرے متھے کہ ایک تھوڑے پر فلے مشخیر اور اس کی زند کی کا یا تعلق سوه رضح اور ووسم بروو من التي كم معاملات وود ويكل مبيل جانبه تحار ساور يد حقيقت تھی کہ غذم خیرے ستی سراوی جانب رہ خبیں کیا .... سراہ میں آو بچہ بچے اس کا شاما تی سنی وزنے بھی وہیں زند ٹُن گزاری محی سمر اوے لوگ صنوبر کود کمچہ کر چو کھنے اور اس کے بعد نہیں نہ نہیں ہے لیہ کہائی منفر عام نیہ آجائی اور زمان منٹی کو اس کا عمر ہو یا تا ۔ تیجر و تی سارے معامات مجمی جے ہوئے ۔ ریاں کا سفر صنو ہر کے لئے بہت ا اجہی تھ ۔ ویسے توسارا، حول تی اجبی محسوس ہور، تھ ۔ سوائے علی نواز کے ۔ووخود بھی منی نواز کی قربت کو عجیب سے انداز میں محسوس کررتی تھی۔ .. دوران سنم اس نے مر و تی من بو جیله

> " مجھے س فاص تھیم کود کھانے کے لئے لے جارہے ہوتم لوگ؟"۔ "می کہاہے تمہارے بابانے تم ہے؟"۔

" وو كتب سخے ميں يكار بول اور وو مجھے علان كے لئے گہيں بھيجن چاہتے ہيں، نيكن جد ميں انبول نے جميب جميب يا تمن كيس اور بيا جا جا نظام خير ان كے بارے ميں كہا ہے كہ ميں ان كَ برن ت إِن مُنْنَ كُرول "۔

" نحیک کے قوال کی ہر ہت پر عمل کروائے "جہاں ہم جارہے بیں وہی کیا تم بھی میرے ساتھ ہو ھے ہا"

مجھے بھی ہے بنایا گیاہے''۔ ''اِں ''اِن ''اِن ''اِن ''اِن ''اِن ''اِن کِی جَنْجِ کے بعد شہیں بھی پیتا جنے کااور مجھے نھی ۔۔۔ میں خود کیو سمجو نہیں ''منزں کیا جنجے کے بعد شہیں کھی پیتا جنے کااور مجھے نھی

بربر بالله بسر کی نفت وی مفصل طور سے غلام فیمر کو کروی کی تقی ، ایک تجوی منزی بس کی نفی سرند گل کی بر آسانش سے آ راست ، ساس کی جوبی فیر منجے ودیر نی بربی نفی کی بر آسانش سے آ راست ، ساس کی جوبی فیر منجے ودیر نی بربی کی زون منگی نے اعلی میں کیو کیا تھا ۔ اس کی تفصیل کو جمی کو و جوبی نام میں کی تفصیل کا مجمی کوئی تھیجے خور پر اندازہ نبیس بوج تی ، نئیس یہ تو رزی عبی سے میں ہوتا تھی کہ ایک طویل عمر مدس ساف فا بر جو تا تھی کہ ایک طویل عمر مدس ساف فا بر جو تا تھی کہ ایک طویل عمر مدس ساف فا بر جو تا تھی کہ ایک طویل عمر مدس ساف فا بر جو تا تھی کہ ایک طویل عمر مدس ساف فا بر جو تا تھی کہ ایک طویل کا مقدم نے میں کیا تھی کے بعد کوبی کیا تا میں کا فیمل کے سندل نمیں کیا گیا۔ ۔ نفلام خیر نے مکان میں آ نے کے بعد کوب

ی ایک خوبعورت جگه ہے اور اب تمبارے لئے انتہائی من سب اور موثر "۔ "برایم میں بیبال رہنا ہو گا جا جانا فلام خمر"۔

" تحور المراوقت " فلام خير في معصوم عنوير كو بغور و يَحِيِّ بوئ كب " وريبال حكيم كمال آل؟" ...

بحکیم بھی آجائیں ملے بینے! فی الحال میں تمبارے لئے ایک مردصاف کروائے دیتا میں - کوئل نوازا "فلام خیرنے کہا دور آگے ہوجہ گیا۔۔۔ مروصاف ستحراتی تھہ ۔ بس اللہ توزن بہت جھاڑ ہو نچھے کرنی تھی جس میں صنو پر بھی خوش سے شامل ہوگئی واس نے اللہ سناوے کیل

آئیے قیم ابنی نہتی اور بابا جانی کو مجبور کر میراں آئی ہوں نیمن نعی نونز کی میراں انتخاص ابنی نہتی اور بابا جانی کو مجبور کر میراں میرے دل کو بیا اضمینات ہے کہ علیا میں تبریک ہوں میرے دل کو بیا اضمینات ہے کہ علیا میں تبریک ہوں "معصوم از کی کے ان الفاق نے فائد منجر کو بہت میں ڈرکیا سال کے اسال بھی میں تبریک ہوں "معصوم از کی کے ان الفاق نے فائد منجر کو بہت میں ڈرکیا سال کا

"ادراگراس لڑکی کو تمہاری زندگی میں شامل کر دیا جائے تو"۔

"بيه ممكن نهيس"-

"اگرمیں ہیے کر سکوں تو"۔

"الكاجواب اتناآسان نہيں ميرے لئے"۔

" کیاجان سے کیے ممکن ہے؟"۔

"یر ممکن ہوچکاہ اور اس بات کو زمان ملنگی بھی جانتا ہے ۔۔۔۔۔ میں مخضر الفاظ میں اس الفہ بھی جانتا ہوں" نام خیر نے وہ تمام باتیں علی نواز کو بتادیں جو اس دوران پیش آئی تھیں الفلان ملکی نے کسے منام باتیں سن کر علی الفلائی نے کس طرح اسے اس بات کے لئے آمادہ کیا تھا۔۔۔۔ یہ تمام باتیں سن کر علی الفلائی نہ نکل سکا بھر اس نے کہا۔

زم کیج میں کہا۔

"باں بین ..... یہاں تم تنہا نہیں ہو ..... میں تمہارا چاچا غلام خیر تمہارے ساتھ ہوں.... علی نواز تنہارے ساتھ ہوگی .....وو کی اس علی نواز تنہارے ساتھ ہوگی .....وو کی لیں " سب تمہارے اپنے ہیں ....اب تم یہال آرام کر د ..... ہم ذراد وسرے کمرول کو و کھیے لیں " سب تمہارے اپنے ہیں ....اب تم یہال آرام کر د ..... ہم ذراد وسرے کمرول کو و کھیے لیں " سب تمہارے اپنے ہیں ۔.. میں بھی اگر ساتھ دول تو کیا حرج ہے "۔

"بینے تم تھوڑی دیریہاں آرام کرلوسفر کی تھکن دور ہو جائے گی"۔ "آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے" پھر غلام خیر علی نواز کو لے کرائے فاصلے پر آگیا کہ ان کی باتوں کوکسی کے شنے کاامکان ندر ہے .... تب غلام خیر نے کہا۔

"علی نواز ..... اب وقت ملاہے کہ میں تم سے ذرا کچھ اور تفصیلی گفتگو کروں ..... میرے سوالوں کے صحیح جواب وینا ..... میں تمہار استاد بھی ہوں ۔... بچین سے تمہاری فدمت بھی کی ہے .... تمہارے باپ کا دوست بھی ہوں اور تم مجھے بچپا بھی کہتے ہو، چنانچہ مجھ سے جو بھی کہو، غلط نہ کہنا "۔

"جی جا جا جان" علی نوازنے کہا۔

"تمایک مقصدلے کر بہتی فانہ خیل میں گئے تھے،اس کے لئے تم نے کیا کیا؟"۔
"اور آپ نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا..... میں جھوٹ نہیں بولوں گا.... میں جھوٹ نہیں بولوں گااور آپ پر بھی فرض ہے کہ میر سے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو بچ جا نیں"۔
"ہاں یہ میراد عدہ ہے"۔

میں اپنے باب پر ہونے والے ظلم سے نفرت کر تا تھااور نفرت کر تا ہوں اور میں خلوص دل سے یہ مقصد لے کر وہال گیا تھا کہ بالآ نز زمان ملنگی کو قتل کر دوں گا .....اور اپنی باپ کی خواہش کی مخیل کروں گا .....اس کام میں تقدیر نے میری مدد کی اور میں زمان ملنگی کی حولی تک بہنچ گیا، لیکن پھر شکار کے دوران زمان ملنگی کی بیٹی میر سے سامنے آئی اور چپا کی حولی تک بہنچ گیا، لیکن پھر شکار کے دوران زمان ملنگی کی بیٹی میر سے سامنے آئی اور چپا جان میر سے دل میں اس کے لئے ایک مقام بیدا ہو گیا ..... میں مشکل میں گر فرار ہو گیا کہ

رہ آمانی ہوجائے گا؟"۔ ان طرح آمانی ہو گیا ہے"۔.... میں تم دونوں کا نکاح کراتا ہوں اور بس اس کے انہوجائے گانہیں ہو گیا ہے اللہ ہوں ۔... دیر کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ انہان کرنے کے لئے نکلنے ہی والا ہوں ۔... دیر کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ انہانی منی اواز نے سہے ہوئے لہجے میں کہا۔ انہانی منی اواز نے سہے ہوئے لہجے میں کہا۔

"آبِواوا عال" -

"نہیں..... میرا تمہاراخون کا کوئی رشتہ نہیں ..... شاہ عامل بس میرادوست تھا.....

مزان بتی کا بھی نہیں ہوں جہاں تم لوگ رہتے تھے، لیکن شاہ عامل ہے دوئی تھی....

بزر گربر سکون گزار رہا تھا میں کہ شاہ عامل میرے پاس تمہیں لے کر آیا....اس نے بھے عابک فرمائش کی اور میں نے تمہیں اپنی آغوش میں بھر لیا اور اس کے بعد میرا کہنا ہے کار بائر جذبات دل میں رکھتے ہو .....اگر عقل ساتھ دیتی ہے تو اندازہ لگالوماضی میں کھو کر کے اگر خذبات دل میں رکھتے ہو .....اگر عقل ساتھ دیتی ہے تو اندازہ لگالوماضی میں کھو کر کئی نے تمہارے لئے کیا بچھ کیا ہے، لیکن ہے حقیقت ہے کہ اس دور میں کوئی کی کے لئے کہا کہ اس دور میں کوئی کی کے لئے بین تمہارے لئے کیا ہی مضبوط ہوجاتے ہیں تو باتی باتیں بھلاد ہے کے لئے ہوتی ہیں "۔

"نبیں چاجان …..الیی بات نہیں ہے''۔

"الکی بات ہے .... تم اس کا اظہار کررہے ہو. ... سارے حقوق تمہارے باپ کو جس الک باپ کو جس سارے حقوق تمہارے باپ کو جس سارے حقوق تمہارے باپ کی جس سارے باس چیور گیا تھا. .. ایک منظم میں میرے پاس چیور گیا تھا. .. ایک منظم ساتھ اور میں نے اس کی آرزو کی جمیل کی .. .. سب بچھ ایسے نہیں ہوجا تا علی ارزو کی جمیل کی .. .. سب بچھ ایسے نہیں ہوجا تا علی

" یہ تصور بہت و لکش ہے اور یہ الفاظ ہے حدول نشیں لیکن ال میں میرے باپ کی سرے وول کے تقاضے اپنی جگہ لیکن سے کہدینا ہوں کہ میرے دل کے تقاضے اپنی جگہ لیکن سے رزوول کا خون ہیں کرول گا جمن کے ور میان میں ایسے ایک ماتھ سے معذور باپ کی ان حسر تول کا خون نہیں کرول گا جمن کے ور میان سے آیا ۔ نیا گیا تا ہے ہے۔ ۔

"ہر چند کہ میں نے اتنابر اقدم اٹھالیاہے اور بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، لیکن پھر بھی میں تم سے بوچھنا جا ہتا ہوں کہ خود تمہار اا بنافیصلہ کیاہے "۔

"ميرافيسله يجه بھي شبيں ہے چاجان ميں توبس بيہ سوچ رہا ہوں كه كيابيہ سب

"علی نواز .....کیا ہماری شادی کی اجازت باباجان نے دیدی تھی؟"۔
"ہاں .....غلام خیر کا یہی کہناہے"۔

"لیکن باباجان نے تو ..... میر امطلب ہے کہ وہ؟" کے

"نہیں ابھی ہے وہ وقت نہیں ہے کہ بابا جان ہماری اس رسم میں شر کت کرئے..... مہیں خود بھی حالات کا تھوڑ ابہت اندازہ ہے"۔

"زراما مجھے سمجھادو..... پیر سب ہوا کیاہے؟"۔

"تہاری محبت ..... میری جاہت ..... با باجانی کے علم میں آچکی تھی"۔

" ہاں ۔۔۔۔ میں نے خود انہیں اس بارے میں بتایا تھا، چو نکہ میرے اور ان کے در میان البرو بھا"

" ان الکن دہ تمہاری شادی مجھ ہے کرنا جا ہتے تھے ..... میں ایک غلام تھا نال....ان کا اللہ میں ایک غلام تھا نال....ان کا اللہ میں ایک غلام تھا نال....ان کا اللہ میں ایک غلام تھا نال....

'ال .....ي بات مجھے معلوم ہے"۔

نواز ...... آنے والے وقت میں تم بھی عملی زندگی میں داخل ہو گے اور اس کے بعد تمہیں ان باتوں کا حساس ہوگا کہ کسی کی اولاد کی پر درش کر سے کسی کی اولاد کو اپنے بیٹنے پر سلا کر انسان کو کیا کیا کیا بچھے کر ناپڑتا ہے ..... ٹھیک ہے ۔.... تم ٹھیک کہتے ہواور میر اخیال ہے اب یہاں سے میر اکر دار ختم ہو جانا چاہئے، جہال تک بات اس لڑکی کی ہے تو میں اسے واپس پہنچادوں گا..... ٹھیک ہے ،اییا ہو ناہی جائے "۔

" بچاجان آپ ناراض ہوگئے ..... میں نے تو یہ سوچاتھا"۔
" بچھ نہیں سوچاتھا .... مجھے بتاؤ کچھ نیسلے کرنے کا حق مجھے ہے یا نہیں "۔
" آپ کو میر کا زندگی پر پوراپوراحق ہے"۔
" فضول بات کررہے ہو؟"۔

"نبيل چاجان ..... حقيقت ہے"۔

" تو پھر تہہیں جو پچھ میں کہہ رہا ہوں، وہ کرنا ہو گا..... میر ااپنا بھی کوئی وجود ہے اس دنیامیں..... میں بھی اپنے ضمیر کوجواب دہ ہوں''۔

" پچاجان میں آپ کے سامنے کچھ نہیں بولوں گا"۔

"سوچ لو"۔

"جی ….. آپ اطمینان رکھے ….. میں واقعی آپ کے سامنے کچھ نہیں بولوں گا….. میں بیہ نہیں کہتا کہ یہ آرزو میرے وجود کا ایک حصہ ہے، لیکن بس کچھ اور احساسات شے جنہوں نے مجھے خاموش کردیا تھا"۔

" ٹھیک ہے ۔۔۔۔۔ سب ٹھیک ہوجائے گا۔۔۔۔ کرناوہی ہے جو میں سوچ رہاہوں۔۔۔۔ آم اگر مجھے یہ اہمیت نہ دیتے تو پھر تمہارے باپ سے یہ سوال کر تاکہ وہ مجھے تمہارے لئے کیا تن ویتا ہے۔۔۔۔۔ کتناحق دیتا ہے وہ مجھے "۔

> "نہیں چپاجان ….. مجھ پر آپ کوپوراپوراحق ہے"۔ "سادی کی میں سے

"اس لڑکی کو ڈھارس دو ..... خبر دار وہ بید نہ سوچنے پائے کہ وہ اجنبیوں سے درمان

"کیسی ہاتیں کررہے ہو علی نواز ..... کون سار از ہے وہ ..... بجھے نہیں بتاؤ گے ؟"۔

"میں نے کہاناں ..... امجھی میری کچھ مجبوریاں ہیں ..... یوں سمجھ لو کہ میں کسی بھی ارزاس از کواپن زبان سے نہیں نکال سکتا ..... یہ راز کسی اور کی زبان سے تمہارے کانوں کی لیے گا"۔

" بھے رازوں سے دلچین ہے نہ میں اُلجھنوں میں پڑنے والی لڑکی ہوں ..... میں تو بس الله کا زندگی گزارتی رہی ہوں ..... بڑوں کے معاملات بڑے جانیں ..... تم اگر خلوص دل عنظی خواہت ہونا علی نواز تواس کے مواجھے اور بچھ نہیں چاہئے ..... راز بچھ بھی ہوں میں کہ بھری نہیں اُلجھنا چاہتی ..... بس مجھے اپنی عبت کا یقین دلاد واور یہ بتادو کہ تمہاری میری : آرت زندگی بھرکی ہے "۔

"انثاءالله ....اس میں اگر تمہاری طرف ہے کوئی رخنہ اندازی نہ ہوئی تو میں اپنی انٹاءاللہ ....اس میں اگر تمہاری آغوش میں گزاروں گا"۔

 "لین وہ تمہاری محبت ہے مجبور ہوگئے اور انہوں نے میرے پچاغلام خیر کو بلاکر انہیں ہے حق اور بید اجازت وی کہ وہ ہمیں شہر میں لے آئیں اور یہاں لاکر ہماری شاوی کر دیں " یہ حق اور بید اجازت وی کہ وہ ہمیں شہر میں بھی ہیں ۔۔۔۔۔ لیکن مین بوری طرح سمجھ نہیں پائی تخی .۔۔۔ تخی .۔۔۔ بابا جانی کے بعد ، لیکن کیا بابا جانی ۔۔۔۔ بہم ہے کبھی نہیں ملیں گے ؟ " ۔۔۔ "نہیں وہ آئیں گے ۔۔۔۔ انہوں نے کہا ہے کہ تم ہے ملئے کے لئے شہر آئیں گے " ۔۔ "تو یہ سب بچھ ان کی اجازت ہے ہوا ہے ؟ " ۔۔۔ "تو یہ سب بچھ ان کی اجازت ہے ہوا ہے ؟ " ۔۔۔ "اں ان کی اجازت ہے ہوا ہے " ۔۔۔ "ہاں ان کی اجازت ہے ہوا ہے " ۔۔ "انہوں نے کہا ہے کہ تم ہے ملئے کے لئے شہر آئیوں گے ۔۔۔ "ہاں ان کی اجازت ہے ہوا ہے " ۔۔

"تب قو شیک ہے... میں تو پریشان ہور بی تھی، بلاد جہ بی .... ویسے یہال بڑی تنہائی میں اللہ ہے۔... تنہائی میں میرا سے .... حربیں مانوم ہے بہاری حویلی میں بے شار افراد ہوا کرتے تھے .... تنہائی میں میرا اللہ دارامشکل سے للے کا .... تعمیا تنم ہر وفت میر ساتھ روسکو کے عمیانوں ۔۔

می نواز سے میں وب گیا فیم اس نے آئیت سے اما۔

منین ہے۔ تمن بھائی اور ہیں، سان کی بیویاں ہیں"۔ میرے تمن بھائی اور ہیں، سان کی بیویاں ہیں"۔

"بن ..... تھوڑا ساوتت در کارہے ..... وہ تم سے ضرور مل لیں گے .....ایک بات اور کہنا چاہتا ہول صنوبر "۔

"كيا؟"\_

"دیکھو صنوبر ..... میں نے تمہیں مجھی دھوکہ نہیں دیا ..... تمہاری میری ملاقات ہوئی ..... میں تمہارا خادم تھا ..... ایک معمولی ساانسان، لیکن میری زندگی کا ایک پس منظر ہے ..... تم اب میری زندگی کا آئی ہے .... تم اب میری زندگی کی آئی گری ساتھی بن گئی ہو کہ اب میر اہر راز تمہاری ملکیت ہونا جائے، لیکن اس راز میں میرا گری ساتھی بن گئی ہو کہ اب میرا ہم راز تمہاری ملکیت ہونا جائے ، لیکن اس راز میں میرا خاندانی و قار پوشیدہ ہے .... یہ تمہیں معلوم ہو جائے گا ..... لیکن میری زبانی نہیں ..... تم بین کرونہ میں نے یہ جاہاتھا کہ تم مجھ سے محبت کروادر نداس محبت پر میراکوئی زور چلاتھا ہو

پابندیاں ہمیں اوران ہی فتیوں اور پابند ہوں نے ور میان وہ پلی تنمی ہے جیلے زمان ملکی است اپندیاں ہمیں اوران ہی فتی وراد کی طرح حیا ہتا تھا، لیکن اس کے باو جو داس نے جو اصول تر تبہ ویئے تھے، ابتداہی سے ان کی تربیت صنوبر کو ملی تنمی، پنانچہ اس کے برعکس ایمن میں کو کی خیال فہیں پیدا ہواتھا ہاں اپنے باپ سے اے تعمل ملور پر عقیدت بھی تنمی سند اس پر ہجروں ہمی پیدا ہواتھا ہاں اپنے باپ سے باپ پر ویئانچہ الجمنوں سے اس کا کو نی واسط فریس رہاتھا اور اب بہر طرح کا بیقین تھا اس ا نے باپ پر ویئانچہ الجمنوں سے اس کا کو نی واسط فریس رہاتھا اور اب بہا ہے میں فواز کی آغوش نصیب ہوئی تو بھراس کی زندگی میں خو جیوں کے سوا

## 像像像

UPLOAD BY SALIMSALKHAN

ملام خیر نے انہیں سے خوشمیال منانے کی پہری ہوری آزادی وی تقنی اور اس نے لیا ہے اول و قلہ اپندرہ دن ۔ اور نے پندرہ دن ۔ اور ان پندرہ انوں بیس ہمیہ۔ بیا ۔ ۔ بال اہتماکہ ممکن ہے کسی دن زمان مائکی اس مگر ف آگئے ، ایکن اے اس کی پر واہ تبین نم ...اب توبهت مرسل الم او من الله على اور كونى البياميكل مرساله دين المانت موين كرور يثان مو تا ..... صورت مال أغر بياس سرم المهم مين نقى، ليكن زمان ما بكي كابيال آنا الما منكل كام تفا .... نماام خير جانبنا تفاكه آيك باب اس المرت اين بني ك لئ تؤب ربا الا مجمی تبھی اس سے ول میں زمان مانکی سے لئے ہمدر دی بھی آنھر آتی متھی، لیکن یہ الله الكي ملرح ت ب مقصد تقى ..... الغرض و قت كزر تار مااور ال ك بعد ا يك ون الم خبر تیار او کیا....اس نے علی تو از اور صنو بر کو مجمی تیار ہوئے کے لئے کہا تھا ملی تو از ا ان کې پيس بولا۔ ۱۹۶۰ نه کې پيس بولا۔ "كيانمات كم مارب بين ؟"-"م ... مگر کیا آپ اس دوران میرے والدے مل جا ہیں؟"۔

"مادی ہاتیں میبیں کر لو کے شاہ عامل .... کیاکسی کوعزت سے خوش آمد بید کہنے کا یہی

راند جائی۔ ازو نہیں۔ الکل نہیں ،،،، تم نہیں جائے ، ،، میری خوشیاں آسانوں کو مجھورہی آؤ میرے بچو ،،،، اندر آؤ" شاہ عامل کو اپنی شدید جذباتی کیفیت کا احساس ہو گیااور ان جین کولے کر اندر چل پڑا ،،،،، اندر کے بڑے ہال میں داخل ہوتے ہی اس نے چینا ان جین کولے کر اندر چل پڑا ،،،،، اندر کے بڑے ہال میں داخل ہوتے ہی اس نے چینا

زوباردید "زلیلی"، علی شاد کہاں ہو تم سب لوگ ..... زلیخا، ویکھو ہمارا علی نواز آگیا..... زلیخا تم انہاں وی نواز آگیا ہے" وہ زور زور سے چیخ رہا تھا اور چند ہی کمحوں کے بعد ہال کے ریازے سے سب لوگ اندر داخل ہو گئے ..... زلیخانے یقین نہ کرنے والی نگا ہوں سے علی زاردیکھا اور پھر بے اختیار اس کی جانب دوڑی۔

" نلی نواز ..... میرے بیجے ..... میری زندگی ..... میری روح ''وہ علی نوازے دیوانہ وار بِرُ كُ. ... على شاد ..... على داراب وغير ه بھى آگئے تھے ادران تنیوں كى بيگات بھى ..... وه ب بران نام مول سے منظر د کھے رہے تھے .... خصوصاً عور تول کی نگامیں ایک طرف رُنُ بولُ منوبر برپرری تھیں جس کا چہرہ ابھی تک گھو نگھٹ میں چھپا ہوا تھا.... شاہ عامل أبرمن بھی نہیں سکتا تھا کہ اس لڑکی کا تعلق کسی طرح علی نواز ہے ہو گا....اس نے غور أنكر كا تقامد على نوازك احاك آمد في است اس قدر بيجان كاشكار كرديا تفاكه باقى سب ا الماري القاده ليكن مي منوبر كاجائزه لے ربى تھيں اور نہ جانے ان ذہنوں ميں كيا المنظر بول گی ..... کوئی به توسوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس دلبن جیسی لڑکی کا تعلق تمی نہ المراز المنكى سے ہوگا، ليكن يه بھى نہيں سوجا جاسكتا تھاكہ اس كا تعلق كى شكل ميں الزيم بحمار من ال المحالى اور بهابيال جو تهور ى بهت حقيقين جان ڪِ تھے، يہ سمجھة مُعْمَّمُ فَلْ الْوَارِابِ بَمِعِي وَالِيسِ نَبِيسِ آئے گا .....ووان میں سے نبیس ہے، ....وو توایک ہتھیار بمسكر متعمد بجواستعال بونے كے بعد ختم بوجائے كا ..... كيا كباجا سكتا تھا .... بات

یو لنے کی ضرورت نہیں جب دہ اپنے دل کی بھڑاس نکال پیکے گا تو پھر میں زبان کھولوں کا تماس دوران نامو ثبی ہی انقتبار کرنا''۔

"کیا یہ بہتر نہیں ہوگا، چہا جان کہ مجھے۔ میرامطلب ہے آپ ہم دونوں کو ابھی ماتھ نہ لے جائیں ، پہلے ایک بار آپ باباجان ے مل کریے بات انہیں بتادیں "۔ " پھر وہی ، لیمنی جو فیصلہ میں نے کیا ہے تم اس سے منحرف ہورہے ہو .... جو کچھ ہوگا تمہارے سامنے ہوگا۔ اس لڑکی کے سامنے ہوگا تاکہ سے بھی حقیقتوں کو جان لے ..... ساری باتیں سب کے علم میں رہنی جا بئیں تاکہ سمی کے دل بیں کوئی شک و شبہ باتی نہ رہے میں در میان کا کوئی کام جا ہتا ہی نہیں'' مبہر حال غلام خیر کے سامنے یہاں بھی علی نواز کی نہیں چلی تھی، لیکن جو فاصلہ طے ہور ہاتھا، دہ اس کی روح کو لرزار ہاتھا، .... کیا کہے گا وو؟ كيا كم كا؟ محر تحوري دري كے بعد وہ اپنے مكان ميں داخل ہو گيا .... صنوبر سمثى، لجائى غلام خرے ساتھ آمے بوھ رہی تھی ... اتفاق سے سب سے پہلے شاہ عامل نے بی اپ بنے کو دیکھا ،،،ایک کیاری کے پاس کچھ کررہاتھا.. ،اس سے طل سے ایک آواز نکلی اوروہ وبوانہ وار علی نواز کی جانب دوڑا قریب آکراس سے لیٹ گیا.... اس کے سارے وجود کو چوسے لگا نظام خیر کھے فاصلے پراے دکھے رہاتھااوراس کے ساتھ عی صنوبر بھی .... باپ کے جذبات کسی قدر ہموار ہوئے تواس نے غلام خیر کی جانب دیکھا. اور پھراس لڑکی ک طرف. - اوراس کے انداز میں حیرت بداہو گئ۔

سى معمولى شخص كى تو تقى نبين ..... بستى خانه خيل كاسر دار زمان ملنگى كوئى معمولى حيثيسته ؛ مالک نہیں تھا.....اول تواس کاگر فت میں آناہی مشکل تھا.....علی نواز جبیہا بانکادلیراگر ا<sub>ست</sub> ہلاک کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے توبہ ضروری نہیں تھاکہ اس کے بعد وہ وہاں ہے تکنے میں بھی کامیاب ہو جائے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بسااد قات خود شاہ عامل کو بھی احساس ہو تا تھا کہ اپنانقام کی محمیل کے لئے اسے خود ہی کچھ کرنا جاہئے تھا ۔۔۔۔ایک ایک بنے کواس کام کے لئے داؤ پر لگادیناانیانیت نہیں تھی ادر نہ ہی اے کسی کی زندگ سے کھلے کا حن تها، ليكن بس ايك جنون تفا ..... ايك ديوا آنى تهي ..... جانتا تفاكه خود وه سب يجمه نبين كر سكے گاجو كرنا جا ہتا ہے ....اس وقت عالم جنون ميں اس نے اپنے سيٹے كواس كام كے لئے مخصوص کردیا تھا، لیکن جب زلیخا کے آنسور خساروں پر ہتے اور وہ بین کرتی توشاہ عامل کو احساس ہو تاکہ واقعی زیرک سے زیرک انسان زندگی میں بہت بوی بری غلطیاں کر جا، ہے ۔۔۔۔۔اے تیج مچ کوئی حق نہیں تھاا ہے حسین اور خوبر و بیٹے کو داؤپر لگانے کا، کیکن جو کچو یا : اِنج کہ تم ہمیں ساری تفصیل بتاؤ۔ کرچکا تھااب اس کی والیس مجھی ممکن نہیں تھی ..... وہ زلیخا کے سامنے شر مندہ شر مندہ سارہتا تھا، لیکن اس وقت مجھی جب علی نواز اس انداز میں واپس آیا تواس کے دل میں پھر وہی جذبہ انتقام مر ابحاد نے لگااور اس نے بیٹے ہے بار باریمی سوال کیا کہ کیا وہ اپنے وشمن کے ہاتھ کاٹ کرلانے میں کامیاب نہیں ہوسکا ..... بہر حال کوئی جواب کسی کے پاس نہیں تھا ..... فجر

" بچو..... اگر حمهبیں کوئی خاص مصروفیت نه ہو تو بیٹھ جاؤ..... اصل میں جو گفتگو جونی ہود تم سب کے سامنے ہونی ہے، کیو نکہ اس میں سب کا مستقبل چھیا ہواہے "۔ "غلام خيربايا .... آپ خيريت سے توجي ؟"على شاد نے سوال كيا۔ "بال مين فيريت سے مول"۔

" گُر جُھے بتاؤ ..... مجھے ،ارے ہال ..... بتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے ..... چلو میں خاموتی بواجا تا ہوں....مِ<u>س کچھ</u> نہیں بولوں گا''۔

"نلام نبر بھائی ہے بچی کون ہے اور اس نے تھو تلحث کیوں اکال رکھاہے؟"زلیخانے ا بن من سر شار لبج میں کہا۔

ں ہے۔ ۔ بس طرح تمہارے تین بیٹول کی خوبصورت بیویاں ان کے ہمراہ "زلیجا بھالی۔۔۔ جس طرح تمہارے تین بیٹول کی خوبصورت بیویاں ان کے ہمراہ یات میں نے تمبارے چوشے بیٹے کو بھی بامر او کر دیاہے.... یا علی نواز کرن ہیں۔۔۔۔۔ای طرح میں نے تمبارے چوشے بیٹے کو بھی بامر او کر دیاہے... یا علی نواز مرنایا آن کا صوبر ہے "ایک بار کچر لوگول کے ذہنول میں شدید بحران بیدا ہوا ۔۔۔۔۔ شاہ عامل کا رہاں ہے کے لئے تصویر جیرت بنا پھراس پر عجیب سے آثار نظر آئے ..... پھروہ آہتہ بہای کے ایک میں میں اس کے میں اس کے ایک کا است

"على نواز كى بيوى؟"-

"إن مين نے ان دونوں كا نكاح كرديا ہے"۔

تمان وقت جس انداز میں تفتگو کررہے ہو غلام خیر ،وہ ہم لوگوں پر ظلم ہے ..... ہونا تو

" الى نواز، تواس قدر خاموش كيول ٢٠٠٠٠ يبلاجواب مجيم يدد ك كياجاراد منمن الدب إنف المصموت كى آغوش ميس سلاديا؟ "\_

"ووزنده ب" على نواز كے بجائے غلام خير نے كہا اور شاه عامل نے آئكھيں بند المن المجهم لمحابينا مدرى اندر سوچتار بالپير ندهال ليج مين بولا

" نحیک می کیا تونے علی نواز ..... تونے تھیک ہی کیا ..... بلکہ بہت اچھا کیا تونے ..... "فربت الچاكيا.... كم از كم تيرى مال كواب اطمينان بو گيابو گا..... زليخا، كبواب تو مجه سے تَمَا نَعِي رَبِاتُم مِين ..... خدا كاشكر ہے كه وه طعنه جوتم مجھے ديتي رہي ۽ وخود بخود ختم مو كيا.... ئر نے آلیک جنون کا قدم الحمالی تھا، لیکن تمہارا بیئا مجھ سے زیادہ سمجھدار نگلا، بلکہ وہی سمجھ میم کی تماقت کواس نے قبول نہیں کیااور اپنی دنیا آباد کر لی ... تمہیں مبارک بو همیمامیارک بو"

أينام و نكانول سنة صنوير كود كيد ربى تقى ، دوايك باراس كى نظرين على نوازك

بند بر بھی پڑی تھی۔ جو گرون جھکائے بیضا تھا دفعتا علی شاد نے بہتے ہوئے کہا۔

"باجان بھی خوب انسان ہیں باباجان سے کیے ممکن تھا کہ ایک شخص آپ کے اپنی زندگی واؤ پر لگادیہ ساس نے ایسا نہیں کرے اپنی عقل کا جوت ویا سسہ آپ بلاوج ہی جذباتی انداز میں سوچے رہ ساس نے ایسا نہیں ہے کہ علی نواز نے ایک کام تو خیر عظمندی نزندگی کو نجھاور کردے ۔ البتہ سوچنے کی بات بہہ کہ علی نواز نے ایک کام تو خیر عظمندی ہے کی بات بہہ کہ علی نواز نے ایک کام تو خیر عظمندی ہے کی بات بہہ کہ علی نواز نے ایک کام تو خیر عظمندی ہے کی بات بہ ہے کہ علی نواز نے اللہ کام تو خیر عظمندی ہے کہ اپنی اپنی اپنی اپنی سال ہو تھا تھا وہ سسہ کیا ہم لوگ اسے غیر شاد کی شدور ہے دیے ۔ سسہ ہمیں بہمیں بہمیں انداز و بو گیا تھا بابا جان سس کہ علی نواز کا انداز فکر ذرا مختلف ہے ۔ سہ وہ بظاہر سیدھا مادا معصوم انسان نظر آ تا ہے لیکن اس کے اندر بہت گہرائیاں ہیں سسہ خیر ہمیں کیا! یہ مسکل آپ معصوم انسان نظر آ تا ہے لیکن اس کے اندر بہت گہرائیاں ہیں سسہ خیر ہمیں کیا! یہ مسکل آپ کہ سے آپ و کی جو کے کون لڑک ہے ہے ۔ کہاں ہے آئی ہے ۔ سسہ کی انداز میں اس کی تاری ہوئی ہے ۔ سب باباجان ہے سوچنا ۔ سب کی ناتو آپ کا کام ہے " یہت براہوا ہے " مجھلے بھائی نے کہا۔

"لیکن ہے بہت براہوا ہے " مجھلے بھائی نے کہا۔

علی نوازاب بھی خاموش تخااور غلام خیر طنزیہ مسکراہث کے ساتھ ان سب کود کھے، ہا تھا ۔۔۔ اس کی آ تکھوں میں ان سب کے لئے حقارت کے آثار تھے۔۔۔۔۔ علی نواز کے بھائیوں اور بھابیوں نے بہت بچھے کہااور یہ سنتے رہے۔۔۔۔۔ پھر جب وہ خاموش ہوئے تو غلام خیر بولا۔ "کسی کواور پچھے کہنا ہے؟"۔

"اب کہنے کے کیے کیارہ گیاہ غلام خیر چاچا۔۔۔۔ علی شادنے کہا"۔
" سننے کی مخبائش ہے تو سنو شاہ عامل۔۔۔۔ تمہاری بہو زمان ملنگی کی بیٹی ہے" غلام خیر نے کہا ۔ ایک لمحے کے لئے تو بات کمی کی سمجھ میں نہیں آئی۔۔۔۔ لیکے شاہ عامل کی آنکھیں و صند لا گئیں۔۔۔۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔۔۔۔ آنکھوں عال کی آنکھیں و هند لا گئیں۔۔۔۔۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔۔۔۔۔ آنکھوں میں سنو ہر کی شخص منتشر ہوگئی اور کانول میں غلام خیر کے الفاظ ۔۔۔۔ بیٹے اور بہوئیں توان الفاظ کا بیتین نہ کر سکے لیکن زینا نے محسوس کیااور آگے بڑھ کر صنو ہر کے پاس پہنچ گئ

م النات زده آواز تكل-النات خده النات المات الم

المج المی فانہ خیل کے زمان ملنگی کی بیٹی ہے "غلام خیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"جو کمی فانہ خیل کے زمان ملنگی کی بیٹی ہے "غلام خیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"بری بارہ الفاظ ساعت کی تصدیق کرتے ہتے … انہیں شاہ عامل نے بھی سنااور زلیجانے

"بری بارہ خیر دونوں سے چروں پر مسرت کی مر خیاں دیکھنا چا ہتا تھا … چبرے تو دونوں

"بری بولی خیر کے تھے، لیکن شاید مسرت سے نہیں بلکہ غیظ وغضب سے ۔زلیجا کی ممتا بحری کے بری بی بین شاید مسرت سے نہیں بلکہ غیظ وغضب سے ۔زلیجا کی ممتا بحری کے بری بین منوبری ہوگئی۔

"موں بی فضب کی آگ بجڑ کر اپنی طرف تھینچا اور خوداس کے سامنے سینہ بیر ہوگئی۔

"موری کا ہاتھ بیکڑ کر اپنی طرف تھینچا اور خوداس کے سامنے سینہ بیر ہوگئی۔

ٹاوعال اب خونی نظروں سے غلام خیر کو دیکھ رہاتھا..... پھراس نے منہ سے جھاگ اُلتے بوئے کہا۔

"یدوی نبھائی ہے تونے غلام خیر ..... یہ تربیت دی ہے تونے میرے بیٹے کو ..... زان المنگ کے دونوں ہاتھ مانگے تھے میں نے ..... یہ تو نہیں کہاتھا کہ ایک کمزور بچی پر توت اُنالُاکا جائے"۔

"كيا سمجه رب موتم دونول ..... كيول مجه كالبيال دے رہے موسى كيول جلد بازى

-6471- 164

الماندر أو يا مال المان المان الماندر أو يا الماندر أو يا المان الماندر أو يا الماندر المانية

المنظم الماره ا

" بھے کسی چوراہ بر بشماد واور میر ۔ سر پر جو تے مار و" خلام خیر نے کہااور شاہ عامل عرائے لگا پھر بولا۔

" نیمیاں کی فرصت نہیں ہے ، پٹانچہ ریہ کام کسی مناسب و فت پر کروں گا، مگر اب مجھے النہا''۔

"تیرابیٹاادر بہراب تیرے پال و بیس کے مسیس اس کھر بیس جار ہا ہوں جو زیان مکتنگی اللہ بین کو بیٹ ہوں جو زیان مکتنگی اللہ بین کو بیٹ کر سکے اللہ بین کو بیٹ کر سکے اللہ بین کو بیٹ کر سکے اللہ بین وہاں اس کا استان اللہ کروں گا ؟"۔

مام نیرکایہ اندازہ غاید نہیں تھا۔ ملی نواز اور سنو ہر کو شاہ عامل کے گھر پہنچ ہوئے النان کررے سے کہ ایک صبح ساتھ مکان مان کررہ کے ساتھ مکان سکر دوسر سے افراد کے ساتھ مکان سکردازے ہوئے دوسر نے فراد کے ساتھ مکان سکردازے پر دیکھا اور اس کا دم سمنے لگا اس خو فناک منظر سنتہ الگا اس خو فناک منظر سنتہ الگا تھا، چنا نچہ وہ خود کو سنتہال کر اپنی مبکہ ہے اٹھا اور ہاہر پال پڑا۔

"ايال مرموت عوب فيرتى والمان به المامال في البار

" لے بادُا ۔ اندر ہے ہو ہو اوا ں ۔ ہیر دارس آلر دماری کر و نیس کا اللہ و بادُا ۔ اندر لے بادُ " غاام نیر نے نین ہو نے اہا۔

"آوَيْنِي مُنْتَ سِهِ بِلَمْ بِنَالُ أَوَالْ

زاینا نے کہااور سب کو ترموز کر صنوبر لواند ریا گئی۔

" تو پھر یہ لڑکی " اسٹاہ عامل نے کہا۔

" تادان ادا کیا ہے زمان ملکی نے اپنا سار انزانہ تھے دے دیا ہے پہلے پوری بات تو سن لے "۔

تب نمام خیر اے ہوری کہانی منائے اگااور آن تر شاہ مائل لے بیرے لی سرنی میرت میں بدائے لکی۔ پیروہ سون میں اوب ایا۔

"اور: بزمان مانکی کو علم او کاله خلام نیر کا التیاب شاه عالی طایرا به تو الآوه الله عالی طایرا به تو الآوه الر این فیمرت پیمازول سے پیمپاتا نیم ہے کا ایال لی کر دین طائد اروں نے بازو عاصل لریالہ تو انتخام لی مید معرائ ماصل فریاتا تھا؟"۔

"ردار!غلام کی کہم کہنا چا ہتا ہے"۔

"ردار!غلام کی کھر پر موجود نہیں؟"۔

"دوردلوں کہاں ہے بیاؤ ۔.. کیا علی نواز بھی گھر پر موجود نہیں؟"۔

"دوردلوں کہاں نہیں تیں"۔

"مردار تشریف رکھیں .... میں بتا تا ہوں"۔

"نوتف کیوں کررہے ہو؟ بہلے کیوں نہیں بتایا؟"۔

"پر کیاایی فاص بات تھی ..... تم نے کیوں نہ کہا کہ وہ کہیں گئے ہوئے ہیں؟ آخراس اُنہ جہانے کی کیابات تھی "-

"مر دارزادی کے مرتبے کو میں نے سر دار ملنگی کے مرتبے سے کم نہیں جانا..... خود اور کا کا کم تھاکہ زبان بندر کھی جائے "۔

"كس سليلے ميں ؟"\_

"وي توسر دار كوبتانا چا بهتا موس"\_

"داپ سرال میں ہیں"۔

"چندروز تبل کی بات ہے کہ سیر کے دوران علی نواز کے والدین اسے مل گئے .....وہ 'کماریخ میں ....بعد میں وہ بیٹے اور بہو کوا پنے ساتھ لے گئے ''۔ ''کہاں؟''۔

"اپنے گھر"۔

مکان کے صدر در وازے کے باہر غلام خیر نے زمان مکنگی کا استقبال کیا.... ملنگی کے چہرے پر شدید بے چینی ہوئی تھی. اس کی منتظر نگا ہیں بے چینی سے در وازے کی چہرے پر شدید بے چینی ہوئی تھیں.... غلام خیر کو دکھ کر دہ بے اختیاراس کی طرف لیکا.... غلام خیر کے طرف ایکا میں میں کہا۔

" ٹھیک ہو غلام خبر اِصنوبر ٹھیک ہے ..... جھ سے دور رہ کر دہ میرے لئے بے چین تو یں ہے؟''۔

" بیجے ماں باپ کے سائے میں بل کر جوان ہوتے ہیں، انہیں بھول تو نہیں سکتے..... بیٹیوں کواللہ بہت صابر بناتا ہے .... عظم رب العالمین کے تخت وہ شو ہرکی اطاعت گزار ہوتی ہیں، لیکن بچین کے شب دروز کی کہانی کہیں بھولنے کے لئے ہوتی ہے"۔

"کہاں ہے وہ؟اہے بتاؤ کہ میں آیا ہوں"۔
"اندر آیئے سر دار ..... معزز مہمان کہاں قیام کریں گے ..... بجھے تھم دیں ان کا بند و بست کہاں کروں؟"غلام خیرنے پوچھا۔

" یہ تم پر منحصر ہے بول کرو ..... تم اپنی مرضی ہے ان کے قیام کا نظام کرو ..... میں اندر جارہا ہوں "زمان ملنگی نے صدر در وازے کی ظرف قدم بڑھادیئے۔

غلام خیر نے پریشان نگاہوں سے زمان ملنگی کو دیکھا ،..... پھر سنجل کر ان لوگوں سے بولا ...... آپ کے شایان شان جگہ کا بندو بست کرنے میں پکھ وقت کے گا، جس کی اجازت چاہتا ہوں ، آپ ڈرائنگ روم میں تشریف فرما ہوں ، آپ ہے ..... ان لوگوں کو ڈرائنگ روم میں بھاکر غلام خیر تیزی سے اندر کی طرف لیکا، جہاں سے زمان ملنگی کی آوازیں آبھر رہی تھیں ..... وہ لیوانہ وار صنوبر کو پکار رہا تھا اور تمام کمروں میں جھانکتا پھر رہا تھا ..... غلام خیر اس کی آواز کے تعاقب میں اس تک پہنے گیا ..... زمان ملنگی نے اسے ویکھتے ہوئے کہا ..... 'کیا وہ بوانہ وار سونوبر کو پکار ہاتھا اور تمام کمروں میں جھون کہا تو ہمارے ول کا دور کہا تھا ہے جھپ رہی ہے اسے آواز دو .....اس سے کہو وہ نہ بولی تو ہمارے ول کا دھڑ کی بند ہو جائے گی ..... صنوبر ''۔

الناس نے سیارا اور تھا اور تیم ہے جان ما دو نیا تھا۔ اور بیان الریاعت بچنے کے لئے اس نے میں اللہ کا اس کے بار برتمان کے وجود میں کے سات کے بار

المبلد الانتورا ليلورد في البلد المبلد المب

همي معزز مر دارا"۔

ا الله جی سے کوئی خلطی ہوئی ہے معزز سر دار تو آپ کے غلام کی گردن آپ کے سے بنان اللہ میں اللہ میں اللہ کے سے باللہ میں اللہ میں کروں گا ..... آرزویہ ہے کہ جیسے اللہ نظامان فی بالے "۔

آب سے کیا ہوگیا! میرے خدا ۔۔۔۔ میرے خدا ۔۔۔۔ یہ تو میرے منہ براتی میری انگی میری انگی میری انگی میری انگی میری انگی کی ۔۔۔۔ شاہ المائی کی اتار ڈالوں تواس کے نیچے بھی سیای نکلے گی ۔۔۔۔ شاہ المائی انداز اس کا بیٹا ہے اور وہ میری بئی کی تقدیر کا مالک ہے ۔۔۔۔ خلام خیر مجھے تاری ۔۔۔۔۔ فلام نیر مجھے تاری ۔۔۔۔۔ یہ مجھے بتادے ۔۔۔۔۔ یہ سیا ہے ؟ کمینے ۔۔۔۔۔ یہ غیرت ۔۔۔۔۔ ذلیل انسان! تو

" یہ دو تھر ہوں بی کے قابل ہے؟"۔ اواس کے شوہر ہا تھر ہے "۔ اسٹو بر دہاں خوش ہے؟ انہوں نے است اپنی ہم قبول کر امیا؟ ہیئے واس سے منحر ف ہ

" مجھے نہیں معلوم مر دار .... عنی نواز کو جب اس کے مال باپ طے تواس پہر مقت طاری ہو گئی .... چھ جنم ہاتی معاملات طے ہوئے لئین مجھے ان سے دور ہی رکھا گیا ۔ بچر علی نواز نے خود ہی ان سے اپنی شادی کا تذکرہ کیااور پچھ وقت کے بعد وولو کس اپنی بہواور ہیں کم یبال سے لے مجھے "۔

"تم ت كياكها؟"-

" علی نواز نے کہا کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر جارباہے ..... یہ گھر جو نکہ اس کی زوی کی ملابت ہے ۔.... میں اس کی دیکھ جھال کروں ... وہ کسی بھی وقت یبال آسکتاہے "۔ "زمان منتگی سوچ میں ڈوب گیا۔... و میں تک سوچتمار با ..... پھر اس نے چو تک کر فلام خی کود یکھااور بولا ..... تم تو کہتے ہتھے کہ علی نواز تمہار ابحتیجا ہے "۔

نام خیر نے گرون جوکائی اور نجر زیر لب مسکم اکر کہا ..... "مر دارایہ توشاہ عالی کا محبت ہے .... سرف دو ت کے ناطے اس نے مجھے اپنا بھائی قرار دیا اور پھر شاید بچھ ایسے حالات ہوئے جن کی بتا پراس نے اپنے بیٹے کو میرے حوالے کر دیا اور مجھ سے کہا کہ میں اس کی پرورش کرون ۔.... پھر خود نہ جانے کہاں گم ہوگیا "۔

"كيانام بتاياتم في مسكيانام بتايا؟" زمان ملئكى ك وجود مين جيسے بم سبا بجشا تھا۔ "سكانام سر دار؟"۔

"كياةم ب على نوازك إبكا؟"\_

"شاه عامل!اوروه تمهاري بي بستي كاريخ والايب"

"زمان ملنكى كے پاؤل لرزنے ملك ..... أكلموں ميں تاركى سجيل من ..... ود بيضا جا

بھی اس سازش کا شریک معلوم ہو تاہے''۔ نلام خیر خاموش کھڑارہا....زمان ملنگی نے چر کہا۔ " بجهے بتاغلام خیر!ای سازش کامر کز کہاں تھا؟ادر سس انداز میں بیہ سب سوحیا گیا" \_ "غلام كو علم ديا جار ہاہے تو سے عرض كرنے كى جرات كرر ہا ہول كه مجھے تو يچھ معلوم بى نه تقا..... حقیقت تو میں گوش گزار کر چکا ہوں سر دار!اور حقیقت سے تھی کہ اس شخص نے نہ تھا..... جس کے بارے میں ..... میں نے تجھے بتایا تھاا پے معصوم بچے کو میرے حوالے کر دیااور مجھ ہے کہاکہ حالات ایسے ہیں غلام خبر کہ اس بیچ کی پرورش تمہیں کرنی ہے ..... میں نے ازراو انبانیت اس ہے یو چھاکہ وہ حالات کیا ہیں تو وہ کر خت کہجے میں بولا کہ اگر میں اس کا یہ کام ' نہیں کر سکتا تو انکار کر دول لیکن وہ راز پوچھنے کی کو شش نہ کروں جسے وہ اپنے سینے میں جھائے رکھنا جا ہتا ہے .... سومیں توایک بے لوث انسان تھا .... میں نے خاموشی اختیار کرلی ادراس کے بعد جب بھی میں نے شاہ عامل کو تلاش کیا تو وہ مجھے نہ ملا ..... مجھے یہی علم ہوا کہ وہ بستی خانہ خیل کارہے والا ہے اور بستی چھوڑ کر چلا گیاہے اور اب اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں....اس نے مجھے بھی کچھ نہیں بتایا تھا، بہر حال میں لاولد تھا..... میری زندگی

تناسمی سی میں اپنی جھوٹی سی بستی میں بس اپن زندگی گزار رہاتھا....اس بیچے کے سہارے مجھے بھی زند در سے کا موقع مل گیا .... جب سے جوان ہو گیا تو ظاہر ہے اس بات کی ضرورت پین آئی کہ یہ اپن زندگی کے لئے کوئی رائہ تلاش کرے ۔ کہیں نوکری وغیرہ کرلے .... اس کے بعد علی نواز مجھے خداحا فظ کہہ کر چلا آیا تھا. .... کچراس کے بارے میں مجھے ای وقت

اطلاع ملى جب عظيم سر دار نے مجھے طلب کیا تھا''۔







زان الملکی غلام خبر کی پوری با تنیں بھی نہیں سن رہاتھا .... وہ تو بس اپنی زندگی کے بربار بربار کی سل رکھی اور بی کاجدالی تو دہ کھے بھر بھی بر داشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن سینے پر بچھر کی سل رکھی اور بی کاجدالی تو دہ کھے ربین این مطابق غلام خیر کے حوالے کر دیا اور اس سے کہا کہ وہ اے دلیمی فواہش کے مطابق غلام خیر کے حوالے کر دیا اور اس سے کہا کہ وہ اے دلیمی بی ای تواس پرجو گزری،اس کاول ہی ای تواس پرجو گزری،اس کاول ہی ای تواس پرجو گزری،اس کاول ہی ریں۔ ہنانیا ....دیوانہ ہو گیا تھاوہ .....اے احساس ہوا تھا کہ بیٹی کے بغیر شایداب زندگی کی بقیہ المر منكل ہوجائيں.... شديد كشكش كاشكار رہا تھا اور كھر سارے خدشات بالائے طاق . پُرُوا چل پِراتھا .....سفر کاایک ایک لمحه اس پر شاق گز را تھا.....اس کی آنکھوں میں صنوبر ﴾ نمور بی ہو کی تھی اور وہ اپنی آگ میں جاتما ہوا دیوانہ واریبال تک چلا آیا تھا ....نہ جانے الاِلاِ آرزو كيں ول ميں بسائے ہوئے، ليكن اس ايك نام نے اس كى حيات خاكستر كروى ہن تھی..... آہ کاش میں شاہ عامل پر نگاہ رکھتا اور میہ دیکھتا کیہ وہ کیا کرر ہاہے.... میہ توپیۃ اً گیا تاکہ وہ کہتی ہے چلا گیاہے ، کیکن ایک قلاش کا نہتی ہے چلا جانا کوئی معنی نہیں رکھتا السہاںاتے برسوں کے بعد زندگی کاوہ دور گزر جانے کے بعد بھی جو طوفانی دور ہو تاہے الائن کے بعد سمندر کی سطح ساکن ہو جاتی ہے ....ایک بار پھر اس کے وجود میں تلاجم بریا رُبِالْلِاقا ....ال كادل جاهر ما تفاكه جوكونى نگامور كے سامنے آئے، اے فناكروے.... البوری براہوں ساتھی تھے سیمھنے سیمل نے ان دونوں کی شاہ کی اپ طور نہ ن ان بولوگ اس سے ساتھی تھے سے جو اس کے گواہ تھے انہیں آئ تک یہ نمیں معاور سے ان بولوگ اس سے ساتھی تھے۔۔۔ جو اس کے میر کی اجازت سے ان دونوں کا نکات کیا ۔ اس ان باز کون ہوا تھا ''۔ ان بدہ لوگ میں رہے ۔۔۔۔ شاہ عامل سے تو بعد میں رابط قائم بوا تھا ''۔ جو بدہ لوگ میں رہے۔۔۔۔ شاہ عامل سے تو بعد میں رابط قائم بوا تھا ''۔ جو بیں ۔۔۔ ناام خیر! شہیں اس کی رہائش گاہ کا تو علم ہے نا؟''۔

" ہا نا ہوں سر دار " ۔ " یہی معلوم ہے تجھے کہ جب ہماری بیٹی اس گھر میں بیٹنے گئی تو شاہ نامل نے اس کے

رندي سلوك كيا؟"-

ر میں نہیں نہ کچھ وقت گزار کر میں واپس آگیا، لیکن زنان خانے کے حالات مجھے مدین "۔ مدر نبی "۔

ن ابنی زبان بالکل بندر کھنا ۔۔۔۔۔ ایک افظ کس سے کہنے کی کو شش نہ کرنا۔ ۔۔. میں مجتمعے از ایک بعد کیا کرنا ہے۔

نان مُنُّلُ وُ گُونات قد مول سے اس بیوے کمرے کے دروازے کی جانب جل بیڑا تھا، ان اللہ اللہ اللہ مول سے چاتیا : ول اینے و وستول کے در میان پہنچ سے بہاں آتے انسر اللہ جن او گول کا انتخاب کیے تھا، سے الیے او گ تھے کہ ووا نہیں اپنے وجود کا حصہ

آئے گانے ہر چیز کو اور خود مجھی اس آگ میں جل کرخاکستر ہو جائے ... ہمان کے بدن پر اس کا ہاں او ہے کی جبتی ہوئی جادر بن گیا تھا، ... بمبت و مرتک وہ اس آگ میں حجلستار ہا س کے بعد اس نے زج بیں الحاکم خام خیز کو دیکھا اور نجر مرد لیجے میں اولا .....اس کے بعم سے جالات تو تمہیں معلوم ہوں کے غلام خیر ؟"۔

" نبیں مر دار .... میں تو تھم کا غلام ہول .... اس گھر میں تمہارے چو کیدار کی حیثیت سے ہوں سے جبوب کہو گئے ، جلا جاؤل گا؟ وائیں اپنی استی میں "۔

تو آیا تیرے دوست شاد عامل نے جھے سے میہ نہ کہا کہ تو بھی اس گھر کو چھوڑ کر اس کے ساتھ رو۔ ساتھ رو۔

"اس نے کبی کہا تھا۔.. علی نواز بھی جبی جابتا تھا لیکن مردار بر شخص کا ایک معیا۔

زندگی ہوہ ہے .... سوج کا ایک مقام ہو تاہے ہر دل میں ..... آپ نے جوزمہ داری میر یہ برد کی تقی .... بے شک اس کا مجھے کوئی معاوضہ نہیں ملاء لیکن میں نے آپ سے زبان کا سودا کیا تھا۔.. سومیں مبال اب گھر میں موجود ہول اور جب تک آپ جا ہیں گے رہول گا۔... مجھے اس عائی شان گھر میں رہنے کی خواہش ہے نہ کسی صلے کی تمنا! ہال ..... لیکن اگر کسی گا حرام کا دشتہ تبھانا جرم ہے توجوعدالت بھی جا ہے جھے اس جرم کی سزادے دے "۔ گا حرام کارشتہ تبھانا جرم ہے توجوعدالت بھی جا ہی جھے اس جرم کی سزادے دے "۔ گا حرام کارشتہ تبھانا جرم ہے توجوعدالت بھی جا ہے جھے اس جرم کی سزادے دے "۔

" حقیقت بہت مخصر ہے سر دار ۔۔۔۔ آپ نے مجھے تکم دیا ۔۔۔۔ میں نے آپ کے تکم کی ۔۔۔۔ میں ان یا"۔ تھیلی کی۔۔۔ یبال لا کرمیں نے علی نوازاور صنوبر کوایک دوسرے کاساتھی بنادیا"۔ ایک منٹ میری بات من اکیا تو نے ان دونوں کو شاہ عامل کے سپر د نہیں کر دیا تھا؟"۔ "سر دار! گردن آپ کی امانت ہے۔۔۔۔ شانوں ہے اتار دیجے لیکن رُوح پر آپ کا کو گئی بنیں۔۔۔ بھے گا تل بھتے ہیں۔۔۔۔ رُوح کو پامال کرنے کی کو شش نہ سیجے گا تل بھتے ہیں۔۔۔۔ رُوح کو پامال کرنے کی کو شش نہ سیجے گا تل بھتے ہیں۔۔۔۔ رُوح کو پامال کرنے کی کو شش نہ سیجے گا تل بھتے ہیں۔۔۔۔ رُوح کو بامال کرنے کی کو شش نہ سیجے گا تل بھتے ہیں آپ مجھے ۔۔۔۔ لیک مجھوٹانہ کہیں "۔۔

المرح دو المرح دو المراق المولان المو

ا اگر کوئی ایسی بات ہے جو مجھے بتائی جاسکتی ہے تو میں اسے جانے کا خواہش مند ہوں اللہ!"۔

"زاب....زخم تو پہلے ہی گئے ہتے خون تو پہلے بھی بہہ گیا تھا، لیکن یہ ایک ایا کاری وار ہے جو شاید زندگی کو اختیام کی جانب لے جائے اور ہوتا ہے۔ ایسا ہونا چاہا کیونکہ ہم نے بھی تو آج تک جسموں کوزخم سے چور کیا ہے ۔ بہت دیر کے بعد تجرب اور عقل نے یہ بات بتائی کہ اللہ کی رسی دراز ہوتی ہے لیکن بالاً خرایک دن اسے کھینج لیاجا ہے اور جب یہ رسی حقیج لیاجا ہے تو پھر کوئی راستہ نہیں ملتا ، ایسا ہو گیا ہے تراب ۔۔۔۔ایسائی ہو گیا ہے ان ہوگی ہے تو پھر کوئی راستہ نہیں ملتا ، ایسا ہو گیا ہے تراب ۔۔۔۔ایسائی ہو گیا ہے ان ہوگی ہو گئی ہو

"مِن بِ چِين بول يه جانے كے لئے كه كوئى نيادا قعد بيش آيا ب تووہ كيا ہے؟"۔ تراب في بريشان الجيم ميں كبار

ورس جھی قرب وجوار میں آ بیٹھے سے ۔۔۔۔۔زمان ملنگی کی کیفیت یہ بتار ہی اور سے دوست بھی قرب وجوار میں آ بیٹھے سے اللہ اللہ کی کیفیت یہ بتار ہی اور سے اللہ اللہ کا براواقعہ ہو گیا ہے ۔۔۔ زمان ملنگی نے جلتی ہو گی آ تکھیں اٹھا کیں ۔۔۔ اپنے آبار واقعہ ہو گیا ہے جس کولا۔ ایک میں مولا۔ ایک میں مولا۔ ایک میں مولا۔ ایک میں میں ہوگئے ہوئے تمام ساتھیوں کود یکھا ، ۔۔ پھر غمز دہ لیجے میں بولا۔

اراد بنی ہوئے ما ہے میں دوستوں کے سامنے بھی ہے لیاس نہیں ہوتا، لیکن تقدیر نے اراد بات ہوں ہوں کے سامنے بھی ہے لیاس نہیں ہوتا، لیکن تقدیر نے اراد بات ہوں ہوں گاہیں ؟ لوگ خاموش کی ہوں گاہیں ؟ لوگ خاموش کی ہوتا ہوں گاہیں گے ۔۔۔ میں اس کے اعضاء بولیس گے ۔۔۔ میں خاموش کی ہوتا ہوں گاہیں گے ۔۔۔ میں خاموش کی ہوتا ہوں گاہیں گے ۔۔۔ میں اس کی دست ہے کہ اب میں اس اہم راز کو ہوتا ہوں گاہیں گاہی ہوتا ہوں کی ہوتا ہوں کی ہوتا ہوں کی ہوتا ہوں کی ہوتا ہوں کا میں کا تعداد فقوعات حاصل کی ہوتا ہوں گاہیں ہوتا ہوں کا میں خام وہ چھونا ہوا ہے ۔۔ میں خام وہ کی منصوبہ بندی اس میں خام دائے ۔۔ میں خام دائے ۔ میں خام دائے ۔۔ میں خام دائے ۔

ری: است. اکن دخمن ہے وہ؟ ہواکیا ہے؟ زمان ملنگی اگر جمیں اپنے راز میں شریک کرنا جا ہے بندا کے لئے اس قدر بے چین مت کرو''تراب جان نے کہا۔

نان منگی تراب جان کی صورت دیکهآ رہا ، . . پھر بولا۔ ''شرم کا ایسا مقام ہے تراب ایکر برل ذبان اس کی عقدہ کشائی کی سکت نہیں رکھتی''۔

" بذبات کا جو طوفان تم پر جھایا ہوا ہے اسے نکال دو ..... ورنہ تمہارا منہ بھٹ جائے ا۔ نال ملکی! میں تمہارے جوش کی شدت کو محسوس کر رہا ہوں "تراب جان نے کہا۔ "ہاں بتا تاہوں ..... شاہ عامل یا دہے تمہیں؟"۔

"اه جم کے خانہ خیل کی ڈھلانوں میں خوبانیوں کے باغ تھے، جس نے وہ خوبانیوں اسلامی خوبانیوں کے باغ تھے، جس نے اس کا بایاں بازو اللہ کم اسے اٹھا کر لے گئے تھے اور ہم نے اس کا بایاں بازو اللہ بازوال بازوال کے سلامت جھوڑ دیا تھا کہ اسے ان کا غذات پر وستخط کرنا تھے، اللہ بازوال کے سلامت جھوڑ دیا تھا کہ اسے ان کا غذات پر وستخط کرنا تھے، اللہ بازی ہانے ہماری ملکیت ہوجا کیں "۔

پیرے کو بتائیں اور وہ سب بہت و سریک سنسناہٹ کا شکار رہے ۔۔۔۔۔ تراب جان کے چیرے این کے چیرے این کے پیرے این کے بعد اس نے کہا ۔۔۔۔۔ زمان مکنگی کیا فیصلہ کیا ہے رابری بنجید گی طاری تھی۔۔۔۔ بہت و سریہ کے بعد اس نے کہا ۔۔۔۔۔ زمان مکنگی کیا فیصلہ کیا ہے رابری بنجید گی طاری تھی۔۔۔۔ بہت و سریہ کے بعد اس نے کہا۔۔۔۔۔ زمان مکنگی کیا فیصلہ کیا ہے رابری بنجید گی طاری بندی میں میں بہت و سریہ کیا ہے۔

ئے؟''۔ ''نہیں کرپارہا کوئی فیصلہ ..... نہیں کرپارہا''۔ ''نہیں کرپارہا کوئی فیصلہ .....

"ہمے کیا جائے ہو؟ "۔ "میابہ بتانے کی ضرورت ہے؟ "کیا میں نے شہیں اس لئے اپنی بیماری کاراز بتایا ہے کہ نہیے یہ سوال کر دکہ اس بیماری کی کیاد واکی جائے۔

ا بھے یہ دوں اس اور اگر کوئی تمہاری «نہیں۔۔۔ لیکن تم جانتے ہو کہ بعض دوائیں کروی ہوتی ہیں اور اگر کوئی تمہاری موج کے تقسمیں کروی دوا پیش کر ہے تو ۔۔۔۔ کیا وہ اس احساس کا شکار ہے کہ اس دوا کی موج ائے گی "۔۔ اُراہے اس کی زندگی میں شامل ہو جائے گی "۔

كهناكياجاج موتراب جان؟"-

"دیکھوزمان ملنگی ہم فاتے رہے ہیں .....ایے ایے واقعات ہماری زندگی میں شامل ہیں کا گرہم ان کا تجزیہ کرنے بیٹے جائیں تو ہمیں یہ احساس ہوکہ جس قدر کامیاب زندگی ہم فائزادی ہو دہ شاید ہی کسی اور نے گزاری ہو ..... ہم نے اپنے طاقتور ترین و شمنوں پر قابو فراندوں ہیں لوٹے کے لئے مجبور کر دیا، لیکن جہاں ہم فتح کا مزہ چکھتے رہے بارانیں اپنے قد موں میں لوٹے کے لئے مجبور کر دیا، لیکن جہاں ہم فتح کا مزہ تھکھتے رہے بارانیست کی لذت ہے ہی ہمیں دوجار ہونا پڑے گا ..... ہم یہ کیوں نظر انداز کریں کر شکستا میں بھی ایک لذت ہے ہے۔

"ریکیو،جو کہنا چاہتے ہو ..... صاف لہجے میں کہو ..... میر اذ بن اس وقت کسی بوجھ کو گذاشتہ کرنے کا سکتے نہیں رکھتا"۔

" بمیں حالات کا تجزیہ کرنا جاہئے زمان ملنگی ''۔

"جوکرناچاہتے ہو .....کروہ مجھے سکون چاہئے ..... مجھے سکون چاہئے۔ "زمان ملنگی ای مٹن سے بیٹ میں تاہم

'ران ملنگی این بنی سے اس قدر بیار کرتے ہوتم کہ تم نے وہ کیا..... جو شاید مجھی تصور

" آبا! دہ شادعامل تو ہمیں یادہے "-اور اس کے بعد دہ خانہ خیل ہے کہیں چلا گیا تھااور ہم نے یہ سوچ کر اس پر توجہ نہیں وی تھی کہ اب دہ اس قدر کمزور ہو گیاہے کہ اس کے اندر ہم سے مقابلے کی سکت نہیں رہی۔

"السيم المحصيادية "تراب جان في كها-

لیکن وہ بدبخت ایک عظیم منصوبے کی جکیل میں مصروف ہو گیااور اپنے منصوبے کو اختتام تک بہنچانے کے لئے اس نے خانہ خیل سے دوری اختیار کی تھی۔
"کینامنصوبہ ؟کیاکیااس نے جانہ جیل ۔

"صرف چند لفظاس کی کامیانی کاعلان کردیں گے ..... تراب جان .... میں وہی الفاہد

"كيا؟" بيك وتت كي آوازين أبحري-

"علی نواز جس کے پاس اس دفت میں یہاں آیا ہوں اور جو میری بیٹی کا شوہر بن چکا ہے.....میری صنوبر کااس ہے نکاح ہمو چکاہے.....وہ شاہ عامل کا بیٹاہے"۔

دھائے بھی بھی ہے آواز بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کاار تعاش محسوس کیا جاسکتا ہے اور
اس دقت اس جگہ یہی ارتعاش بھیلا ہوا تھا۔۔۔۔ ہر شخص لرز شوں کا شکار تھا۔۔۔۔۔ یہ نا قابل یقین
انکشاف ان کے اعصاب کو بھی مفلوج کرنے کا باعث بن گیا تھا جس کی بناء پر وہ دیر تک بول
بھی نہ سکے، لیکن ان کے وجود ان دھاکوں سے بیدا ہونے والے آرتعاش کا شکار تھ۔۔۔۔
نجاف کتنی دیر تک وہ اس ارتعاش کا شکار رہے۔۔۔۔۔ بہ مشکل تمام انہوں نے سنجالا لیا۔۔۔۔
تراب جان بی نے کہا۔

"كيادا تعى .....ي حقيقت ہے؟"\_

"بال ايك بدنما حقيقت!"\_

"خداکے لئے بتاؤتم پراس حقیقت کا نکشاف کیے ہوا؟"\_

زمان ملنكى غلام خير كے الفاظ و برانے لگا ... اس نے مشینی انداز میں تمام باتیں ا

میں بھی نہ آسکے .....اپی بنی کی آرزوکی بھیل کے لئے تم نے ایک ایساقدم اٹھایا جس سے ہم نے تمہارے وجود کے ان زخموں کو دیکھا جنہوں نے تمہیں لہولہان کر دیا تھا.....اگر تم شکت کی بات کرتے ہو تو تمہاری بہلی شکت دہ تھی"۔

"مرئ سلیم کرتا ہوں" زمان ملنگی نے کہا اور اس کی وجہ بھی میہ تھی کہ میری بین سرئی شہیں تھی۔...اگر وہ بھی سے گریز کرتی .....اگر وہ اپنے ول کی وار وات مجھے نہ بتادیق اور جھپ جھپ کر عشق کی چینگیں بڑھاتی تو شاید میں برداشت نہ کر سکتا تھا، لیکن برقشمتی یہ تھی کہ میری بچی نے اپنے ول کا حال مجھ سے اس طرح بیان کردیا، جیسے ساری زندگی وہ اپنے تھی کہ میری بچی نے اپنے ول کا حال مجھ سے اس طرح بیان کردیا، جیسے ساری زندگی وہ اپنے آپ کو مجھ پر افشاء کرتی رہی تھی .... میں نے دل میں سوچا .... ایک معصوم آرزو کو پامال کرنا کم میرے لئے ممکن شہیں .... تہ ایمیں اسے اتناہی جا ہتا تھا اور اتناہی جا ہتا ہوں .... میں نے دک کے یہ زخم کھاناگوار اکر لیا"۔

توہم تجزیہ یوں کرتے ہیں زمان ملنگی کہ شاہ عامل نے اپنے بیٹے کو غلام خیر کے حوالے کر دیا، لیکن شاہ عامل کی ایک ہی اولا دیتو نہیں تھی''۔

"شايدايياتھا"۔

"میں جانتا ہوں.....اس کے اور بھی کئی میٹے تھے..... صیح تعداد تو مجھے نہیں معلوم سوال میر پیدا ہو تا ہے کہ اس نے اپنے ایک ہی میٹے کوغلام خیر کے حوالے کیوں کیا؟"۔ "سازش اور صرف سازش"۔

" میدسازش شاه عامل کی ہو سکتی ہے ، .... علی نواز یاغلام خیر کی نہیں "۔ " وہ اس سازش میں شریک تھے؟"۔

"کم از کم علی نواز نہیں کیونکہ وہ معصوم بچہ تھااور پھر زمان ملنگی! وہ بالکل اتفاقیہ طور پر استی خانہ خیل ہوئیا نستی خانہ خیل پہنچا ۔۔۔۔۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سے کہا گیا ہوکہ وہ نستی خانہ خیل جائے کیکن تم مجھے بتاؤکیا اس کے ساتھ ساتھ ساتھ تقدیر کی کار گری شامل نہیں تھی ۔۔۔۔۔ بل کاوہ رسہ تو بہت پہلے سے کمزور تھا، جو عین اس وقت ٹوٹ گیا جب صنوبر وہاں سے گزر رہی تھی اور یہ بھی

کا کیل تھا کہ اس وقت علی نواز وہاں موجود تھا... یہ صف ایک اتفاق تھا کہ می نواز جہا کا کہا تھا کہ ہیں کون سوار ہے ، بالکی سوار وں کو بچائے گئے اپنی قوت کا فیت ہوئے ہیں ہیں ہیں اس وقت تمہارے ساتھ تھااور ان ساری باقوں کوجواس وقت پیش بھارہ کے بارہ دکیا ۔ بیس مجھی اس وقت بیش ایج مال ساری باقوں کا مجھے سم ہے ۔۔۔۔۔ سمجھے رہے ہو انہاں کا مجھے سم ہے ۔۔۔۔۔ سمجھے رہے ہو انہاں کا مطلب ہے کہ علی نواز کم از کم اپنے باپ کی ساز شوں کا شریک نہیں تھا۔۔۔ یا انہاں کا مطلب ہے کہ علی نواز کم از کم اپنے باپ کی ساز شوں کا شریک نہیں تھا۔۔۔ یہ ہو کے شاہ عامل نے سوچا ضرور تھا لیکن ہوا وہ جو تقدیم میں لکھا تھا"۔

ہ بہت ہے۔ "بین تم سے صرف یہ معلوم کرنا جا ہتا ہوں ..... یہ مشورہ جا بتا ہوں میں تم سے کہ پچ کیاکرنا جائے "-

" یہ مشورہ تمہاری موجودہ کیفیت کے بالکل خلاف ہو گااور میں نہیں چا ہتا کہ مجھے جو عبداً گیاہے، اس میں کمی آئے .... میں سے بھی نہیں چاہتا کہ میرادوست میہ محسوس اے کہ میں نے اس کی شان کے خلاف مشورہ دیا ..... میں سے مشورہ مجمی دے سکتا ہوں کہ الموخی اسٹین گنوں سے مسلح ہو کر ہم اس گھر میں داخل ہوں جبال شادعا مل رہتا ہے اور لمرسورك علاده ياعلى نواز كے علاوہ جو صنوبر كازندگى مجر كاسالتى ہے، وہاں موجود ايك الك مخص كواس كے خون ميں تبلادين ..... ايسے سوراخ كريں ان كے جسموں ميں كه ان کِ آام اعضاء أدهر كرره جائيس..... بهم انهيس ريزه ريزه كريكتے ہيں..... ميں بيد مشوره حمهبيں المستما اور ہم مید کام کر سکتے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کام کرنے کے بعد ہم الزوالات بہتی خانہ خیل پہنچ جائیں اور یہ بھی جانتے ہیں ہم کہ اس کے بعد کوئی یہ نہ کہہ المالا کے قاتل کون ہیں ۔۔۔۔ لیکن اگر دہ نوجوان بالکل آئی دیوانہ نہیں اور اپنی بیوی کو لیے رور جی از ایرانی است عزت کامقام نه ملا توابیا بھی نہیں کہ وہ وہیں آ۔ آن الأهارير الكن بير سب يحمد كرناايك بدترين خطره مول لينا بهو گا..... زمان مكنگي! كيونكه المنا الراز كواس بات كاكس وقت بيته جل گياكه اس كے الل خاندان كے قاتل بم بيں توكياوہ صوبر کے ساتھ بہتر سلوک کرے گا؟ کیاایک بیٹااییا کر سکتاہے؟اپنے طور پر سوچو ز<sub>مان</sub>

منگی اکیاب مکن ہوگاس کے لئے؟"-

--"تراب جان ..... جو كهنا جا ہتا ہے ..... صاف الفاظ ميں كهد ..... ميں برداشت نهير

كريار با .... كيول مير الامتحان في رباب!"-«حہبیں ایک نکلیف دہ مشورہ دینا جا ہتا ہوں زمان مکنگی! سنواور اس کے بعد میرے ۔ منصب کا تعین کر لو..... میری زندگی اور موت کا فیصلہ کر لو..... مجھے اعتراض نہیں ہوگا"

ر اب جان کو بھی جوش آگیا۔

"کہو.....میں یہی جاہتا ہوں کہ جو دل میں ہے کہو..... تم میرے دوست ہو..... میں تر پر اعتماد کر تاہوں"ز مان ملنگی نے کہا۔

" تواس اعتماد کے رشتے کو قائم رکھتے ہوئے میں تختیے مشورہ ویتا ہول زمان ملنگی... س!اپنی زندگی مجرکی سر داری کو مجھول جا.....اپنی زندگی مجسر کی کا میابیوں کو مجھول جا.....ای وت توایک بنی کاباپ ہے ....ایک ایس بنی کاباپ جو تیری عزت ہے .... تیری آبروہ

اور تیری زندگی ہے .... جے تواینے وجود سے زیادہ جا ہتا ہے اور سے بات میں جانیا ہول.... اگراییانه جو تا تو توانی ذات پر کوئی ضرب برداشت نه کر تا ..... زمان ملنگی ..... شاه عامل کے

گھرجا ..... غلام خیر کوساتھ لے جااوراس کے بعد وہ ہر بات تشکیم کر ..... فہول کر ..... جو ثاد

عامل تیرے ساتھ کرے .... ان تمام کیفیتوں کو بر داشت کر زمان مکنگی .... جو تجھ پر وہال ۱ طاری ہوں ..... توایک شکست خور وہ کی حیثیت سے جااور اگر شاہ عامل اس قابل نہ نکا کہ اا تیرے ساتھ بہتر سلوک کرے تو پھر ہمارا آخری فیصلہ ہو گاکہ ہم سب یچھ ختم کر دیں، پڑ کردیں سب بچھ ..... نیکن ابتداء ایسی نہیں ہونی جائے ..... ابتداء تو ایک بیٹی کے باپ کا حیثیت سے کر . ...ال کے طرح کا ہر تیر برداشت کر ....اے اینے آپ سے بردامقام دے

تاك تيرى بيني آبادر ك ..... بيرايك تجربه مو گانسدايك امتحان مو گاانسانيت كا..... ديگهير ال كانتيج كيانكلاب!".

"لوہا ایم است کی خبیں نہیں ..... وقت کے قد مول میں یاد وسر می صورت یہ ہے کہ اس سے قد مول میں اور مسر می صورت یہ ہے کہ اس سے قد مول میں اور میں اور سے اللہ اور سے ا پن بائی ہول جاا پنی بیٹی کو"۔ انہو ٹی ہوائی اور بھول جاا پنی بیٹی کو"۔ ال المجارية المراجعي المراجعي المراجعي المراجعي المراجعية المراجع یہ جرادل خالی ہو جائے گا ..... میرا تو یہی مشورہ ہے ..... آخری فیصلہ تیرے اپنے ہاتھ نان ملکی نے آئیسیں بند کرلی تھیں۔



UPLOAD BY SALIMSALKHAN

## UPLOAD BY SALIMSALKHAN

شاہ عالی اب بہت خوش تھا..... اپنی اس فتح کا اسے بور ابور ااحساس ہو گیا تھا..... ا شخص جس نے اس سے اس کی زمینیں چھین لی تھیں ....اس کا باز وچھین لیا تھا .... ہری طرر ہ تحكست كهاچكاتها، كيونكه شاه عال نے اس سے اس كى عزت جيمين كى تھى .... بيد بات شاه عالل ا چھی طرح جاننا تھا کہ زمان ملنگی کو جب حقیقت کا عنم ہو گا تواس پر کیا گزرے گی!ز مانہ شناس تھا .... حقیقتوں کو اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر زمان ملنگی حقیقت حال کا علم ہونے کے بعد قبر بن کے ٹوٹا توشاید دہ اس کامقابلہ نہ کر سکے .....ایس صورت میں بیٹے اور گھر کے تمام افرادیر قیامت ٹوٹ سکتی تھی ۔۔۔۔ میرسب اس کا شکار ہو جاتے ، لیکن اس نے خود غرضی ہے سوچا تھا کہ کامیابی کے بعد اگر موت بھی گئے لگانی پڑے تو سودا مہنگا نہیں ..... اگر ابھی ہے اپنے بیوں کواین اساس سے آگاہ کردے گاتووہ اس سے منحرف ہوجائیں گے، ہوسکتا ہے ال كى طرف سے كى شديدرد عمل كاظهار بو ..... يه احماس بھى بوچكا تھاا ہے كه باقى منے اب ممی بھی طرح علی نواز کواپنے در میان قبول کرنے کے لئے تیار نہیں، لیکن اس سلسلے میں اس کار دید سخت ہو گیا تھا..... چندروز تک اس نے اپنے بیٹوں کی بے رخی محسوس کی ادریہ جان لیا که بیوں کی بیویاں بھی صنو ہر کو کو ئی حیثیت دینے پر آمادہ نہیں..... الہذاا یک دن اس ئے تنبال میں اپنے تینوں بیٹوں صنیغم... علی شاد اور علی دار اب کو طالب کر لیا..... تینوں بیٹے ہاپ کے مائنے بہنچ گئے۔

"میں محسوس کررہا بول کہ نتم نے علی اواز کواپنے آپ سے جدا کرر کھاہے اور اے الا مقام دینے کے رواد ار نمیں بوجو سکے بھانی کودیا جاتا ہے "۔

کہ ہم نے اس سے پہتے ہے۔ یہ ہوتی ہیں جن کا علم مال باپ اپنی اولاد کو نہیں دیتے ، ابوں تو بہت می چیزیں الیم ہوتی ہیں جن کا علم مال باپ اپنی اولاد کو نہیں دیتے ، ابول تو بہت می چیزیں الیم ہوا ، ... میرے ایما پر ہوا .... میر ی ضرورت اور نہیں بہر ایم ہوا ، ... میر الیم ایم ہوا ، ... بین بہر ایم ہوری تنمی ہے ۔ بین جو کیجھ تر زبانا ہوا یہ بھی میر ی ضرورت اور ملی بری جو کیجو تر زبانا ہوا یہ بھی میر ی ضرورت اور ملی بری جو کیجو تر زبانا ہوا یہ بھی میر ی ضرورت اور ملی بری جو کیجو تر زبانا ہوا یہ بین ہو کیجو تر زبانا ہوا یہ بین ہو کیجو تر زبانا ہوا یہ بین ہو کی سے بین ہو کی ہو کی سے بین ہو کی ہو کی سے بین ہو کی ہو کی ہو کی سے بین ہو کی ہو کی ہو کی سے بین ہو کی سے بین ہو کی سے بین ہو کی ہو کی ہو کی سے بین ہو کی ہو ک

اں کے نتیج میں سیا بھی ہوسکتا ہے کہ میں تم سے جدا ہو جاؤں اور اپنے مظلوم بیٹے میں ان ایک اندائی کے ماتھ ایک الگ زندگی گزاروں"۔

"آپ کواس کاخت حاصل ہے ..... بابا جان!"علی داراب نے کہا۔

" ٹیک ہے ۔۔۔۔۔ تو مجھے اس کا بھی حق حاصل ہے کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے ۔۔۔۔۔ الکاتم ہے صاب طلب کرلول ۔۔۔۔۔ مجھے میر می والیسی کرنا پڑے گی تمہیں اور اس کے بعد برے پاس جو پچھ ہے ۔۔۔۔۔ وہ میں اپنے اس بیٹے کو دے دوں جسے میں نے زندگی مجر اپنے نہے دورز کھاہے ''۔

ا قرونی کا بھراہنو تھا ۔۔ میں نے تم میں ہے کسی کواس کام کے لئے متحب نہ کیااور اپنی اس ب من نگار کی واو دیتر بوں … جس نے غیرت مند اور بے غیر آول کو بیجان لیا ۔۔ تم ہے غیرت ہ ہے ۔ ہوکہ اپنے باپ کی اس ہے حرمتی اور بے عزتی کا کو کی احساس تمبار نے ول میں نہ رہا۔۔ میتوں ہے آنٹا ہونے کے بعد تو تمہیں علی نواز کے قدموں پر سر جھاڑیا جاہئے تی جس نے تمبارے إپ كى توجن كا انتقام ليا، جس نے وہ كيا جس پرتم بميشد تاز كرتے رہو كے"۔ "كني كو تو بابا جان، بهت تجير كها جات بسي سرف ابناا بناا نداز فكرب اورك خوبمورت بات باکیای عمروانقام برک آب کے صاحبزادے .... آپ کی موایت کے مطابق مر دارز بان منتق کاسر کائے تھے اوراس کی بیٹی کولے بھ گے "۔ "تم پر لعنت بیج کے سوااور کیا کر سکتا ہول میں .... شہری زندگی نے در حقیقت تم ے تمباری شان-... تمباری آبرو۔ ، تمبارا مقام چین لیا ہے.... تمبارے احساسات مردو بمرتج بي -... تمبارا منمير سوگيا ب .... ين تويد سمحتا بول كه بدانقام ايساب جس كى مثال بباروں میں سيس ملے كى اور حقيقت من ہے كہ ميں نے بھى سيلے اس كے بارے ميں اى اندازي سوچا تعا، ليكن اب مجھ احساس مواكد زمان ملنگى اگر مرجاتا ..... ميرابيااے تنل كرة يناتويدانقام اس قدر شديد ند بوع جناشد يدانقام اب لياكيا ب .... ب و تو فوازمان منسى كى موت تولىحه لمحه بو كى ..... ايك ايك لمح مرے گا دو، ليكن تم نبيس سمجھو كے ..... شاير عظن بر منطن ك ب من في سيم محص حمهين تعليم نبين ولاني حيائ متنس تمبارى تعليم في تم على تمبارى فيرت مجين لي .... آوا افسوس اكتنى فنطيال كي بين مين فرزند كي مين "-بینوں نے مید سوجا کہ صورت حال خراب بوری ہے بالخصوص علی تعلیم زمانہ شاس تحا- "اس في جند لمحول كے بعد پينترابد لااور خصيلے ليج ميں بنائيوں سے بولا: "باباجان م موقف سائم في إبا بان جو يجد كبد مب بن الت تم في شايد محسوس مبيل كياء ليمن مجھ احمال بوربا ہے۔ ۔ جب ایک بات سے بابا جان مطمئن بیں تو میراخیال ہے ہمیں ان ے اغل کر، چاہنے" بھانیوں نے جیرت سے علی نشیغم کو دیکھا تو علی نشیغم نے انہیں قبر

" دونول بھائیوں نے اپنے بوے بھائی سے اتفاق کر لیا، لیکن مردوں کی باتم عور تول ، بھی مور تول ، بھی بھی ایک دم تبدیل ہوا تھا، لیکن سب سے بری بات ، فرکر خیوں بویال اپنا ایک اور سے تھیں توا نہیں بیا حساس ہوتا کہ میہ مرجعا نے اللہ بھی ایک ایک ایک دم تین کے ایک ایک ایک ایک دم تازہ تازہ کا دوکھا کے اللہ بھی ایک بھی نے میں جائے کہ اللہ بھی ایک ہیں ہے تازہ تازہ کا دوکھا نے اللہ بھی تین ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہے تازہ تازہ کا دوکھا کہ اللہ بھی ایک ہیں ہیں ہوتا تھی اس سے بال سے بال سے بال تا مت سے بال سے بال سے بال تا ہوں ہو ہو تول کو میں اللہ توان عور تول بھی کی بادو جاتے توان عور تول بھی کا درجہ بھی اتفاق سے جاروں بھائی کی بادو جاتے توان عور تول بھی کا درجہ بھی اتفاق سے جاروں بھائی کی بادو جاتے توان کو مجسسات دہتا بن میں بوتا تھا سے بال کو حسات دہتا ہو جاتے دول کو مجسسات دہتا

تی. دو سری جانب صنوبر بھی اتنی ہی حسین متمی اور دیکھنے والے کو ایک نگاہ رکی گریہ ہ ہاں ہو تا تنا کہ بید دونوں ایک دوسرے کے لئے اس دنیا میں اتارے گئے میں .....ا مجمئے کا ب فی ایباغاص داقعہ تو پیش نہیں آیا تھا ..... یہ اندر بی کی وار دات تھی جوان کے دلوں میں تمی اور اس طرت کے سب ایک دوسرے سے چھپائے ہوئے تھیں، لیکن زبان سے جو باتیں ادا ، و جاتی تنمیں ودول کی کیفیت کی غماز ک<sup>ی کر</sup>تی تنمین ، تکمر پھر خاص واقعہ اس دن پیش آئکیا ج<sub>س</sub> . شاد عامل اینے خوبصورت گھر کی کیاری میں کاٹ جیمانٹ کر رہا تھا ..... فطری طور پر زراعت پیٹہ تھا..... خوبصورت مکان کے بیر ونی حصے کواس نے ایک بے مثال حسن دیدیا تھا.....ای میں اس کی آپھی یادیں بھی شامل تھیں، چنانچہ باغ میں خوبانیوں کے در خت حجمول رہے ستے. ... جن کی میٹھی میٹھی خو شبو تھی ..... جسے آس پاس کے رہنے والواں نے اپنانے کی کو شش کی تھی، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو کے تھے اور عموماً شاہ عامل سے یو حیتے رہے تھے کہ خو باغیوں کے یہ در خت اس نے بہال کیسے اٹا لئے ..... کیکن یہ شاہ عامل کی اپنی زند کی كااتهم ترين راز تقا ..... شاه عامل اب كامول مين مصروف تصاور اس كے بيثي بهما اس ك ترب وجوار میں موجود تھے اور اپنے طور پراپنے کسی اہم مسئلے میں گفتگو کر رہے تھے، جبکہ مل نواز اور منو برائ كرب ين يتي كد دروازت ت غلام خير اندر داخل موا ..... غلام خير ك و کیچہ کرشاہ عامل کو کوئی جیرت نہیں ہوئی تھی الیکن اس کے عقب میں بھی کوئی موجود تھاج حبيجكاً: وااندر آيا تماادر جب شاه عامل نے اسے ديكيا تواس كابورا بدن حجينجينا كررہ كيا... آیک نگاه میں اس نے زمان ملنگی کو پہیان لیا تھا، حالا نکہ زندگی کا ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا، میکن تبچه لوگ زند می کے آخری سانس تک بھولے نہیں جائے اور زمان ملئگی بھی تم از <sup>ا</sup> شاه عامل کے لئے ایسا بی ایک شخص تھا ۔۔۔۔ زمان مانکی نے ایک نگاہ شاہ عامل کو دیکھااہر اس کے بعد اس کی نظریں جھک کئی تعمیں .... پھر وہ انتہائی ست قد موں ہے کیاری کے زندیگ شاه عامل ت باس مجتبيا اس في الأه الحماكر شاه عامل نود يها اورا يك بورى كهاني شاه عالى ك أ المول مين إليه لي ١٠٠٠ من أباني من أليك فاتح لي فتح كاذ أر تما ١٠٠٠ شاه عامل من جراح له

ور خیر تیزی ہے آئے بنت اس کے اپنے وجود میں بھی گز گزامت اوری م تھی۔ وہ ہنت جذباتی ہور ہاتی .... اس نے ابنا کیک ہاتھ شادعامل کے ساتھ شام کہااور ۔ میزن کو دون روزمان منگل کے سربر سی دیا. ... بھر شاد عامل نے اپنے باتھ سے زمان منگل کم سبدادياوراك كخراكرت بوسة إولار

"ببت جالاك ب تومه وارزمان منتَّن إب حد جالاك بب تو.. ... تختم ور حقيقي انسان مختیل مرزاتے ہیں۔۔ آن میں نے تیا سے سامنے شکست مان لی۔۔۔۔ باشک میر تير الدنة بل نبين.... بُ شَك مِن تيرا بم بله نبين، ... أيك ليح مِن تون مجه ماريُ ، من کی کوششوں ہے محروم کر دیا ..... بنخ دیا مجھے انعاکر زمین پر ..... چور چور کر دیا مجھے ... بِحْجِهِ فَنْجُ مِنْدِكَ بِوزِهِانِ مَنْنِي الْجَجِيهِ فَنْجُ مِنْارِكَ بُو"۔

ز من ملتنی کی بچینی آنجھیں آنسوؤل کا بوجیہ نہ سنجال سیس اور اس کی آنکھوں ہے أنسوؤل ك قطرت تكل كرزين من جذب بوكن ....اس في آست كها:" تناير من تنتج كا مغيوم نمين جانيا تحار تو مجوس بهت بزائب شاد عال امن في تحجه ايك حقير شخصيت تسجها تها ... آج ميري موج مجه شرمنده كررى بي .... من في ميشه بلندي بربيه كر بستیول تی طرف دیکھا تھا، لیکن آج میں سر اٹھاکر بلندی کی طرف دیکھ رہا ہوں جہال آ موجود ب .... شاد عال موسكما ب ك توية تصور كرے كه ميري مصلحت مجيد بدالفاظ تنبغ إ مجبور كررتى ب ..... من تجوس يه نهيس كبول كاكه اين سوج تنبد بل كروب، ليَون الناضرور كبنا ي بنا بول افي صفائي من كري شي مسلمت بيند بوتا "ر

"اورتيرى برانى يى ب ك توفى ميرى ان كاونشول برى را فسكى كالظبار نبيس كيا، بين = بجمل مل التحقيم مقاد وإلى زمان ملتكن كد من في البيئة بين كواس كن شبيس بهيج تفاكد توان طربت کے احمال کا شکار ہویا وہ تیرسند حرم میں داخل ہو کرتے می بیٹی سے رابطہ کرے میں بھی سچاا سان اول زنان منگل! میں نے اپنے انقام کاذر بیدید نبیس بنایا تھا لیکن لقد ہے۔

بہر ہے۔ بہر ہے ہیں نے توسید حق سید حق سیہ بات کی بتھی اپنے بیٹے سے کہ مجھے زمان منگل فرنتها تھا۔ میں نے در د میں اس میں اور جانے مجھے جس سے اس نے مجھے محروم کردیا، نیکن زمان ملنگی! آج جی جے محروم کردیا، نیکن زمان ملنگی! آج عربي المراج بيون ..... مين جنول گيا بيون كه ماضي مين كيا زوا تما..... حال مين قر ابغ چيد ترک سريج بيون ..... مين جنول گيا بيون كه ماضي مين كيا زوا تما..... حال مين قر 

، نہن منتی نے دونوں ہاتھ کچیلائے اور دو دشمن گلے مل گئے .... دور کھڑے علی هند می شاد اور علی داراب کے جبرول پر سمسخہ کے آ خار سنے .... ووا پنی جگہ کھڑے ہے : مدوقیور ہے تھے اور قریب نہیں آئے تھے ..... تب شادعامل نے انہیں آ واز د کی اور بولا۔ "میراعزیز..... میراووست ..... میرا بحائی آیا ہے .....اے احترام کے ساتھ اندر ے بوارای کے قیام کے لئے مناسب انتظامات کروائد

میمی منوبرے مل سکتا بواں "۔

' بن ..... کیوں نبیں! میرے دوست کو اندر لے جاؤاور اے اس کی بیٹی کے ساتھ نبافر جوروو".

عجرا الطرح زمان ملئگی غلام خیر کے ساتھ اندر چل پڑا، جبکه شاہ عامل نے اس کا إ أن أمنام بنه ممجما تما ..... ايك لمحه مين دنيا كاودوا قعه بو گيا تماجو شايد عام حالات مين جم البيل اوج، ليكن بات وجيل آجاتى ب كد انسان كل إنى سوى مبيمي اس كے ساتحد تعاون المرازل مدوقت کے فیلے جہال ہے ہوئے تیں، وہیں ہے درست موتے ہیں، البتہ علی مجر بردو مرت دونول جمائی شاه عامل کے پاس پہنچ گئے ..... چیوٹے بھائی علی داراب نے

" دَوِ: جَانَ بِهِ قِعَا آپِ کادِ شمن زمان ملنَّلَى؟"۔

ا کی ایستی میں اور میں ہے میرا او شمن زمان ملنگی اور یہ ہے میرا 👖

المجان المستان المتناق في المستى خانه خيل مين كيا تحاسب اس كاكوئي مخصوص محور المحران المتناق في المحتلف المتناق في برائيون كاشكار بوئ سخيه اليكن ان مين المين الم

وڊست زمان ملنگی"-

"برانہ منیں باباجانی تواک بات عرش کروں آپ سے!" علی واراب نے کہااور شاہ عامل تیکھی نگاہوں سے بینے کودیجھنے لگا۔

"ہم نے ای طرح کے واقعات فلموں میں تو دیکھے ہیں.... حقیقت کی دنیا میں ان واقعات کا خیامی ان واقعات کا ظبوراس طرح ہو سکتا ہے.... ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا"۔ شاوعا مل کے ہو نئوں پر طنزیہ مسکراہت سیل گئی ..... مجمراس نے کہا۔

"جبال تمباری پرورش بونی جسس جس محول میں تم نے بوش سنجالا ہے ۔۔۔۔۔ وہاں میں تا تمبیل لے کر آیا تھ اور تم پہاڑوں کی شان اور پہاڑوں کی اقدار بھول گئے۔۔۔۔۔ وہاں میں تا تمبیل لے کر آیا تھ اور تم پہاڑوں کی شان اور پہاڑوں کی اقدار بھول گئے۔۔۔۔۔ وراصل بم ان برائیوں سے محروم بو بچکے ہیں۔۔۔۔ قصور تھوڑا سامیرا بھی ہے ۔۔۔۔ کاش میں تمبیل بھی ان برائیوں سے محروم بو بچکے ہیں۔۔۔۔ قصور تھوڑا سامیرا بھی ہے۔۔۔ کاش میں تمبیل بھی ان پہاڑوں کی عظمت کے زیر سامیہ پروان چڑھا تا۔۔۔۔۔ کاش تم بھی ایستی خانہ خیل میں پرورش پاتے تو تمبیل اندازہ بوتا کے انسان کی بلندی کتی ہوتی ہے! جاؤا پناکام کرواور سنوا معزز مبہان کے ساتھ اگرؤرہ برابر گتافی کی گئی تو شاید میں یہ غفلت معاف کرنے کا الل نہ خابت مبہان کے ساتھ اگرؤرہ برابر گتافی کی گئی تو شاید میں یہ غفلت معاف کرنے کا الل نہ خابت بوسکول "۔۔۔

یہ بات کہہ کر شاہ عائل اندر کی طرف چل بڑا جبکہ زمان ملنگی اس بڑے کمرے میں وہ بھی ہوا جبان بر صنوبر کا قیام تھا۔۔۔۔ اس وقت علی نواز بھی صنوبر کے پاس موجود تھا۔۔۔ غلام جبر نے دروازے کی جانب اشارہ کیا اور زمان ملنگی د حرئے کے دل کے ساتھ اندر داخل ہوگیا۔۔۔۔۔ دونوں میاں بیوی کسی بات پر بنس رہے تھے۔۔۔۔۔انہوں نے چو تک کر زمان ملنگی کے دیکھا اور صنوبر کے حلق ہے ایک چیخ ہی نکل گئی، مجروہ" بابا جانی "کہہ کر زمان ملنگی ہے لیک دیکھا اور صنوبر کے حلق ہے ایک چیخ ہی نکل گئی، مجروہ" بابا جانی "کہہ کر زمان ملنگی ہے لیک گئی اور زارو قطار رونے گئی۔۔۔۔ علی نواز ایک سمت کو اجو گیا تھا، باپ کی آئھوں ہے بھی آنسوؤں کا دریارواں ہو گیا اور ول کی بجڑ اس آبستہ آستہ آنسوؤں کی شکل میں بہتی رہی۔۔ آنسوؤں کا دریارواں ہو گیا اور اولا۔۔۔۔۔۔ زمان ملنگی نے علی نواز کی طرف دیکھا اور اولا۔۔۔۔

ربازان ملکی پر کی قرشوں کی نے اپنے بینوں سے کہ جمیس کی مقرروہ تق پر ہمتی رباتی ہے۔

المبتر ہانی المبتر ہوئی آبان کی آبان کے ورتم نے کی ستی میں بہتم رہے گئے۔

المبتر ہانی میں کر میں ایک سور کرت ہو بہتر ہوں وہ ہوئی از نعر تی میں میں کا میں میں کا بہتر کے جدد ندان کی اپنی کو فی رائے نہیں ہوں کیے ایک وہ ہتی زنعر کی کے درے میں سی کا بہتر کی کا فیصر نمیس کر میں بہتر کا کہ کہ اس کے بزرگ زندہ ویوں اسٹیے

ن کی کون یصہ میں مرسم بیب میں میں ان سے برات مراہ بھول کے ۔ روہ از نے بھوئی کر علی مشیقر کوندیک در ہو۔ '' قرائے ب سمبیس میری ہے ۔ براد موبودی اگور گزار زنے ''۔

المرات کی موبود گا ، گوار نیک گزرتی و بان میکن بهمید ضرور موجع تیل که که باز از موجع تیل که که باز از موجع بیل کرد و با باز کا میکن نیک کرد و باز کا که بیل کرد و باز کا که بیل کرد و باز کا کا تیکن نیک کرد سے تالیا

رون کرے فور بھر زیر کی دیا ہوں ہے تی طبیع کو دیکھ بھر دو ہرے بیزرے اور تھے ہے۔ اور میں بیزرے اور تھے میں میں ا

ان ہون آیات عرف آئی کے ہے کہ آب ہم زندگی میں ہو چکے ہیں۔ ہم بعثر کہ کارڈ اٹی مجی عزت ہو ہم رمیز بھی مقام ہو ہم رکی پیویال ہیں۔ ان ماران ہیں۔ ہم سے موال کیا جاتا ہے کہ ہم بذات نؤد کر ہیں اوری رہے ہی کہ کار

المرائد المرا

filler francische just jaren.

Trusted of and start soft applications.

المراج ا

مرور الروس المروس من المروس ا

مرکزیہ تبررؤ نوبٹ ہے ذہ نہ منگ ہیں مام ہوبادک گا سے تھم کردیکن ب تم میرڈ عزت میں میرڈ تردیو میں میرے دوست ہو دریش بھی نیس ہا ہور گاک وگورڈ نگایٹر تمہیں دیکھتے ہوئے کچھ وٹیب کا شکل غتیار کربا کی انڈ

اگر کا سے کو تم میر کی تی خات تک رہے دو تو یک تمبر اسٹر گزار ہوں گا مسکل ہو۔

\* بھر تم بھے عمرہ کا کہ ترک کر بہ بڑتی ہوئی آ • مار سٹنے نے ایک تاریخ عین کر دور بھر ہور۔

\* تم بال ہے رہوں کے مرتبی آئے گئی۔

\* تمر ما خرجو ہو کہ گیا تھرارے ہم ہوہو گیا ہے۔

\* تمر ما خرجو ہو کہ گیا تھرارے ہم ہوہو گیا ہے۔

شاہ عالی کا ذہن ایک کسے کے لئے ہینکا تھا پھر اس نے آہت ہے کہا: بہت بجیب شاہ عالی کا ذہن ایک کسے نے اوا قعی میرے ذبن میں یہ بات نہیں آئی تھی کیکن اب ہم چال بر جی افرار کیا ہے تھا دیر پر ہمیشہ ہی مجر وسا کیا ہے تو یہ آخری بحر وسا بھی سہی'۔

المہن اس کے بعد ہمارے اور نقذ رہے در میان را بطے ختم ہی نہ ہوجا کیں ؟" ضیغ ہم ہی نہ ہوجا کیں ؟" ضیغ ہم ہی نہ ہوجا کی بات نے اس نے ہوا می کہ بات نے اس نے ہوجا تھا کہ واقعی کیا زمان کے دل ہی شک ضرور پیدا کر دیا تھا ۔۔۔۔۔ تنبا نیوں میں اس نے سوچا تھا کہ واقعی کیا زمان کے دل ہی شک ضرور پیدا کر دیا تھا ۔۔۔۔۔۔ پھر اس نے خود کو یہ کہہ کر سمجھا لیا کہ میں اس نے خود کو یہ کہہ کر سمجھا لیا کہ میں اس نے خود کو یہ کہہ کر سمجھا لیا کہ بیان تر فلط انسان بھی ثابت ہو سکتا ہے ۔۔۔۔۔ پھر اس نے خود کو یہ کہہ کر سمجھا لیا کہ بیان تر فلط انسان بھی ثابت ہو تو نقذ رہے کہ کو آج تک کون ٹال سکا ہے جو وہ ٹال

زبان ملنگی کے اندر جو نوٹ پھوٹ ہوئی تھی اس سے کوئی واقف نہیں تھا، حالا نکہ اللہ کے دوست اس کے ہمراہ تھے ..... ہے اس کے راز دار اور اس کے فطرت شناس تھے، کہواں ہر طے پر وہ بھی کسی حتمی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے تھے ..... وہ تو بہاں پچھ اور ہی بوئی کر آئے تھے، لیکن جو پچھ ہوا تھا اس نے انہیں بھی ہلا کر رکھ دیا تھا ..... ہر حال سب نے انہیں تھی ہلا کر رکھ دیا تھا ..... واپسی بڑی عجیب نے دان ملنگی سے تعاون ہی کیا تھا اور اسے بدول نہیں ہونے دیا تھا ..... واپسی بڑی عجیب ارفانوں تھی ۔... نال ملنگی سے تعاون ہی کیا تھا اور اسے بدول نہیں ہوتے کے سائے رقصال رہتے تھے ..... ارفانوں تھی ہیں ہیر اگر لیا ..... وہ کیا کر رہا تھا، کیا سوچ الفراد کی کہی معلوم نہیں تھا ۔... صنو بر کے اس کی زندگی سے نکل جانے کے بعد ملنگی باقور کو تنہا ہی معلوم نہیں تھا ..... صنو بر کے اس کی زندگی سے نکل جانے کے بعد ملنگی باقور کو تنہا ہی معلوم نہیں تھا ۔.... ہی وہ تنہا ہی اپنے فیصلے کر رہا تھا ۔... اس کے ساتھ باقور کو تنہا تی معلوم نہیں کو تھی دے دیا تھا کہ شاہ عامل کے شایان شان استقبال کا بند و بست المائے۔ انہوں کے شایان شان استقبال کا بند و بست کی باقول کے شایان شان استقبال کا بند و بست کی باقول کے شایان شان استقبال کا بند و بست

جب شاہ عامل کے آنے کی اطلاع ملی تو بستی خانہ خیل کے بے شارا فراداس مہمان کے انتہاں کے لئے شارا فراداس مہمان کے انتہاں کے لئے تیار ہوگئے، جن کے بارے میں انہیں کچھ معلوم نہیں تھالیکن ان سے کہا گیا

مجھے سر خرد ہونے کامو تع دے دو"۔ "ہم سمجھے نہیں بابا جانی!"۔

" نحیک ہے بابا جانی ۔۔۔۔۔ ہم اب تک آپ کی لاج ہی رکھتے آئے ہیں " ضیغم نے کہا۔

ان لوگوں کے جانے کے بعد شاہ عامل کے چبرے پر غمول کے سائے لرزال

ہوگئے ۔۔۔۔۔ بیٹوں کارویہ اے ضرورت ہے زیادہ ہی خراب محسوس ہوا تھا، لیکن لعض او قات

ایبا ہو تا ہے کہ کسی بات کے متعلق زندگی ہجرنہ سوچا جائے، لیکن وہ ظہور پذیر ہوجاتی

ہے۔۔۔۔۔ای کوانیان کی ہے ہی کہتے ہیں اور اس کووقت کی آواز۔

مقرر دوقت پر شاہ عال اپنے بورے خاندان کولے کر چل پڑا ..... راہتے میں بھی ملی ضیغم نے اس خدشے کااظہار کیا، وہ کہنے لگا۔

"باباجانی ایک بات پر آپ نے غور نہیں کیا؟"۔
"کیا؟"۔

"زمان ملنگی کے بارے میں جمیں جتنا معلوم ہواہے اس کااس سے کہیں زیادہ آپ کو اس خلم ہوگا، کہیں ایباتو نہیں کہ یہاں چکنی چپڑی باتیں کر کے اس نے آپ کو رام کر لیا ہوادہ اب سبتی خانہ خیل میں ہماری قتل کاہ تغمیر کی گئی ہو ..... جب ہم وہاں پہنچیں تو زمان ملنگی اپنے بورے قبرادرا بنی پوری قوت کے ساتھ ہمیں نر نے میں لے لے اور پھر وہاں ہمیں موت کی نید سادیا جائے "۔

تھا کہ ایک معزز مہمان کی پذیرائی کے لئے تیار ہو جائیں .....جب شاہ عامل کو دیکھا گیا تو بیٹر ا پے تھے جواسے بیجان ہی نہ سکے، لیکن جو پرانے تھے اور جن سے شاہ عامل کا براہ رامر واسط رہ چکاتھا ... وہ شاہ عامل کو دیکھ کر اظہار حسرت کرنے لگے کہ انہوں نے تواپناس سچھ عنوادیا اور پستیوں کی انتہا کو پہنچ گئے ، لیکن شاہ عامل کو بیہ عزت اور بیہ شہرت نہ جانے کس طرح ہے ملی استی کے افراد آپس میں سر حوشیال کرتے رہے ۔ ۱۰ دھر شاہ عامل کو زمان منگی کی حو ملی میں پہنچادیا گیا، جہاں اس کے لئے اعلیٰ ترین انتظام کیا گیا تھااور خدام اس کی ر لجو تی میں مصردف ہو گئے ..... خود زمان ملنگی اس کے قد مول میں بچھا جارہا تھا..... وقت لھے لھے گزرنے لگا .... بہاں تک کہ شاہ عامل کو یہ یفتین ہو گیا کہ اس کے بیٹوں کا خدشہ بالکل غلط تھا....زمان ملنگی اتنا براانسان بھی نہیں تھااور پھر جب رشتے اس طرح قائم ہو جاتے ہیں تو انسان کواینے اندر نجانے کما کیا تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں۔۔۔۔ وقت خود بھی انسان کی شخصیت کو اس طرح بدل لیما ہے کہ وہ بہجانا بھی نہ جاسکے. ... تین دن ای طرح گزر گئے....اس دوران زمان ملنگی نے اپنے دوستوں کو تھم دیا کہ وہ ایک ایس محفل کا انتظام کریں جو بستی خانہ خیل کے بڑے چوک میں منعقد کی جائے اور وہاں ایک جلسہ عام کا بند وبست بھی کریں جس میں خانہ خیل کے ہر تحفی کو مدعو کر لیا جائے ..... سویو نہی ہوااور بالاً خر ایک دن بستی خانہ خیل کے سب سے بڑے چوک میں شامیانے لگادیئے گئے ..... بہتی کے تمام باشندوں کو معزز مبمانوں کی طرح خوش آ مدید کہا گیااور نجانے کون کون کس کس طرح کیا کیا سوچنا مها .... زمان مکنگی کے اندر توالیاانسان مجھی نہیں جاگاتھا۔ .... یقینی طور پراس میں مجھی اس کی کوئی بڑی چال ہو گی اور میہ باتیں صرف خانہ خیل کے لوگوں نے ہی نہیں سو چی تھیں، بلکہ خدشات کا شکار شاہ عامل کے بیٹے بھی تھے ....وچو نکتے رہے تھے اور انہیں یوں محسوس ہو تا تھا جیسے دور شمنوں کی کمین گاد میں گھم آئے ہوں اور اب اپنے آپ کواس کے اندر محصور پا رے بول ... ووان کے فقط خد شات مصرالیکن ایسی کوئی بات ور حقیقت نه تھی. ... زمان ملنگی نے تو ان کی خاطر مدارات میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی، لیکن حصوبے بھائی تلی

راب نے بڑے بھائی علی شاد ہے کہا تھا: "اور کیا بی دلچسپ نظارہ ہوگا..... تم سجھتے ہو تا اللہ کے بروں کو پہلے خوب کھلایا بلایا جا تا ہے تاکہ وہ مجرب ہو جا کیں اور بھر ان کی قربانی فربانی فربانی کے برانی کے برانی کی میں بھی تیار ہو جانا جا ہے "۔

ریانی کے بسیر اخیال ہے ہمیں بھی تیار ہو جانا جا ہے "۔

ریانی کے بسیر اخیال ہے ہو ؟ "۔

ریانی کے بتاؤ سیر کیا تہ ہمیں ہو تا؟ "۔

"اچھا سیر تم بھی بتاؤ سیر کیا تہ ہمیں جارا ہا۔ ہمارا و شمن کو اس من گل میر کو سر میں ہو تا؟ "۔

المسلم ا

مرن په سوچو که اگر دا قعی ہمارے ساتھ ایساہی قدم اٹھایا گیا توہم اپنا بچاؤ کس طرح من په ؟"

"آم نے بستی خانہ خیل کا مکمل جائزہ لے لیا؟" یہ بستی تو بڑی و حشت ناک ہے ..... ہم ان بول ہی گئے تھے ..... لیکن شاید ہماری مٹی ہمیں یہاں تھینج کر لائی ہے ..... ہمار اضمیر مہانا اٹھا ہے اور یہیں ہمار ااخترام ہوگا"۔

"بن توبے حد خوف محسوس کررہا ہول. ... بھلا غور کر و ..... اتنے عرصے ہے ..... باطلب ہات دنوں ہے ہم یہاں رہ رہے ہیں ..... ہر طرح سے ہماری دیکھ بھال اور المرانت کی جارئی ہے .... اب اس کے بعد بھلاا یک جلسہ عام کی کیا ضرورت ہے! ہم عبلہ عام نہیں کہہ سکتے "۔

"قریم?" بڑے بھائی ضیغم نے کسی قدر پریشان کہیج میں پوچھا۔
میناو بہارا مقتل ہے ... ہمیں اس جرات کی سز اسر عام دی جائے گی اور کیا ہی دلچسپ
میناو تکواریں لئے ہمارے سر ہماری گر دنوں سے علیحدہ کررہ ہونگے"۔
میر بہتر نہیں ہوگا کہ ہم خاموشی سے بھاگ چلیں ؟"۔

ہے کوئی ایسا نہیں جو یہاں نہ پہنچا ہو تواس نے کھڑے میں ہو یہاں نہ پہنچا ہو تواس نے کھڑے ہے۔ اُری کواس نے طلب کیا تھا، ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو یہاں نہ پہنچا ہو تواس نے کھڑے

نہا۔ «ہبتی خانہ خیل سے رہنے والو! بہاڑوں کی روایات بھی عجیب ہوتی ہیں مگر کہیں کہیں ۔ «ہبتی خانہ خیل سے رہنے والو! بہاڑوں کی روایات بھی عجیب ہوتی ہیں مگر کہیں کہیں من المجمالي كيفيات بإنى جاتى بين جونا قابل فهم موتى بين سشايد مين الميخ الفاظ مين الجم این اعتران کر تا ہوں کہ نہ میں کسی معزز سر دار کا بیٹا ہوں نہ کسی زمیندار کا اور نہ بیں اعتراف کر تا ہوں کہ نہ میں معزز سر دار کا بیٹا ہوں نہ کسی زمیندار کا اور نہ ج الماروی شخصیت کا جس کے نام ہے کوئی بڑی بات وابستہ ہو ..... میرا خاندان بہت معراي ما تعا.....اس خاندان ميس مجھے ايك براانسان تصور كيا جاتا تفا.....لو گول كى تگاہول من لیل وخوار تھا میں اور پھر کچھ ایسے حالات ہوئے کہ میری کستی میری دشمن بن گئی.... رائیاں میری اپنی تھیں ..... بہتی والوں نے جو بچھ میرے ساتھ کیا، وہ سب جائز تھا.... میں ئے بہتی کے چندا فراد کو قتل کیااور اپنے اوباش دوستوں کے ہمراہ وہاں سے بھاگ نکلا ..... فول عرصہ تک میں نے بہاڑوں میں بناہ لی .... میری زندگی لوٹ مار میں گزری .... اس ك بعد ميں نے ایک احجها خاصه گروه بناليا..... زمانے ے شناسائی ہوتی گئی.... میں نے میہ موں کیا کہ برانی کو فردغ وینے کے لئے ان برے لوگوں کا سہار اضروری تھاجو برائیوں کی المَّاكِم بَيْنَ كُرابِ لِيَ مِهِ مَعِي حاصل كر هي بين، چنانچه مين فيان كاسهار اليا ..... كسي بهي تُقُلُ كُوابِ بِما تھ شامل كرلينازيادہ مشكل كام نہيں.....ونيا كاايك ہى رنگ ہے.....وولت نُ جِنَكُ كُور كَعَادُو.... مطلب ميد كه اپنے جم فطرت كو جمنوا بنالينا كوئى مشكل كام نہيں التحمی نے برے برے لوگوں سے تعلقات قائم کر لئے .... ایک طویل عرصہ ڈاکہ نْلُكُ تارباتها....خیال تھاكه اب وہ طریقه كار جھوڑ كر بچھ اور طریقه كار اپنایا جائے....نه المن كول نگاه بستى خانه خيل بر براى ..... يه خوبصورت بستى مجھے ببند آئى ..... ميں يہاں التل ہو گیا .... فطرت میں جو بچھ تھا، اس کے بارے میں مخضر بتا چکا ہول ..... بھلا افتدار طُ الني مير كازندگى كيے گزرتى، چنانچه اپنے آپ كواور منوايا..... برى فطرت كا مالك تھا،

اس سے بھی ہمارے والد صاحب قبلہ کی بے عزتی ہوگی ....ان کی خواہش ہے کہ بم خوشی خوشی قتل ہو جا کیں۔

ر من من ما يا تونيس جائي ..... جاراا پنامستقبل ہے ..... ہمارى ابنى زندگى ہے ..... ہاری اپنی سانسیں ہیں .... بے شک ہم اپنے والدین کی آغوش میں پروان چڑھے .... ہے شک ہم نے ان کی انگل بکڑ کر و نیاد کیمی، لیکن اب ہم اپنے طور پر فیصلے کرنے کا بھی حق ر کھتے ہیں..... آخر ہم یہ احکامات کب تک قبول کریں؟"۔

" يواس وقت كى بات ب جب بهم زنده بحيس ك ..... البهى توبيه سوچويهال سے جان بچانے کا کیا طریقہ ہو سکتاہے؟"۔

بہر حال فیصلہ کوئی بھی نہیں کر سکااور اس صبح معزز مہمانوں کو بڑے چوک میں لے جایا گیا ... اس دوران شاہ عامل کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں گردش کرتی ری ا تحسن ... ایک عظیم الثان اجتاع تھا .... تمام لوگ ہی موجود تھے .... زمان ملنگی نے جن جن لوگوں کے ساتھ جوجوسلوک کیا تھا .....ودسب کے سب اس سلوک کو مجھی نہیں بجول سكتے تھے، جنانچ يبال آنا بھي بس زمان ملنگي كے احكامات ماننے كاايك حصد اور اپنے فرض كى إدائيگى بى تقى درنه كون تھاجواس طرح زمان ملنگى كى دعوت بر آنا قبول كرتا!وداس علاقے كا ا یک ناپندیدداور براانسان تھا .... زمان ملنگی نے اپنے معزز دوستوں کے لئے ایک بلند جگه متخب کی تھی اور یہال بڑے احرام اور اہتمام کے ساتھ انہیں بھایا گیا .....زمان ملنگی خود مجھی وہاں موجود تھااور اس کے خدام بھی آس پاس ہی کھڑے تھے....زمان مکنگی اپنے ساتھ نجانے کیا کیا انتظامات کر کے لایا تھاکس کویہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ سازو سامان کیاہے جوایک طرف رکھ زیا گیاہے۔

ایک عجیب ساماحول طاری ہو گیا تھا.... لوگ نہ جانے کیا کیاسوچ رہے تھے....انجی تک کسی کو بھی یہ اندازہ نبیس تھاکہ زمان ملنگی کیا کرنا جا ہتا ہے ..... معزز مہمانوں کے احرام مِس كونى كى نبيس جِعور ي كَيْ تحى .... جب زمان ملنگى كى نگاموں نے يه محسوس كرلياك جن

المان ا المجان المارة ہوں ہے۔ اور اس طرح شاہ عامل کا انتقام پورا کرے، لیکن نقذیر کے فیصلے پیچھ اور اپر تل کردے اور اس طرح شاہ عامل کا انتقام پورا کرے، لیکن نقذیر کے فیصلے پیچھ اور المار نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اس حد تک رسواکرے کہ میں اپنی ذات میں ایک حقیر عن کررہ جاؤں .... سو میری بنی صنوبر اس سے متاثر ہو گی اور میں اس قدر مجبور ہو گیا ا بي زار سناه عامل كابينا ب سب جب مجھے ميہ علم ہوا دوستو! تو ميرے اندر بہت بري ا بران رونما ہو کیں .... میں جب شاہ عامل کے سامنے پہنچااور اس عالم میں پہنچا کہ میں اس ا على الله عقرت تقا .... من في إنى زندگى من جو يجه كيا، اس من بميشه مجه فتح انے بنچاتواں نے ایک عجیب تبدیلی محسوس کی ..... میرے ذہن میں فاتھ کا تصور یہی تھا المعانق النائق المانية بيرول تلى روتد والماء الماء المينة انقام كانشانه بناكر اس قدر بيت الساكردد موت كوونياكي ہر شے سے زيادہ فيمتى سمجھ ..... ليكن ميں نے ايك انو كھا فاتح نبر الانوكے فاتح نے مجھے وہ عزت، وہ بڑائی، وہ مقام دیا کہ میں جیران رہ گیا..... تب نبط میا که میل واقعی خاندانی طور بر حجو ثاانسان ہوں..... بردانی پشت در پشت انسان کے المانظ ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ کوئی شخص اگر چند بزے کام کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لے تو ا بازائر ہوں کہتاہے کہ وہ انتہائی ہے و توف انسان ہے ..... بڑائی تو صدیوں میں بلتی ہے، آر المنائر جوالنا ہوتی ہے اور اس کے بعد انسان کی فطرت میں شامل ہوتی ہے .... اس 

اس لئے اپنے بی قرب وجوار میں برائیاں بھیلاناشر وع کر دیں .... بہتی خانہ خیل کے اوموں ے میں نے بہت کچھ جھین لیا ..... میں نہیں جاہتا تھا کہ میرا کوئی ہم بلہ ہو. ... میں اپنے ساتھیوں کی مددے، اپنے تعلقات کے بل پر اور اختیارات کے زورے اپنی کاوشوں کے حصول میں کامیاب ہو گیا..... وقت اپنی کہانی خود تحریر کر تا ہے..... میری کہانی بھی وقت نے تحریر کی .... جب انسان کو سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں پریشانیاں أبحرنے لگتی ہیں ..... وہ موچاہے کہ اب کیا کرے، میرے پاس مزید بچھ کرنے کے لئے نبیں تھا، چنانچہ میری فطرت میں تبدیلیاں پیدا ہو کیں اور میر اول چاہنے لگا کہ اب این اس پر شور زندگی کو ختم کر کے سکون کی زندگی اپنائی جائے ..... میری زندگی کا محور اگر پچھ تھا تو میری وہ بٹی تھی ..... میری زندگی اپنی بٹی کی ذات میں ضم ہوگئی..... صنوبر کے سوااس كا كات مي ميرے كے كھ ند رہا .... زندگى كے مسائل آخرى سانس تك يجي نبين چوڑتے .... میرے پال اپنے اقتدار کو ہر قرار رکھنے کے لئے سئلہ بھی تھااور اپنی بنی کی محبت اور اس کا بیار بھی .... کو سش کر کے دونوں کام بورے کر تار ہا .... صنوبر پھولوں کی طرح معسوم اور پاکیزہ تھی اور ہے ....اس سے کسی لغزش کی توقع میں نہیں کر سکتا تھا.... ا بی برائیوں کے دور میں ....میں نے اس بہتی کے بے شار افراد کے ساتھ بہت برے برے سلوک کئے ....ان ہی میں شادعامل بھی ہے .... شادعامل ایک معزز انسان ہے ، لیکن میری برائیوں سے وہ مجی نبیں بچ سکا ..... میں نے لبتی کے لوگوں سے بہت کچھ چھینا اور ان ہی من شأه عامل كي باغات بهي تحصيب شاه عامل نے مجھ سے انحراف كيا تواسے مجور كرنے کے لئے میں نے اس پر تشدد کیااور اس کا بایاں بازو کاٹ دیا .... اس کے ساتھ ہی میں نے اسے دھمکیال بھی دیں کہ میں اس کے اہل خاندان کو قبل کردوں گا .... نتیجہ بیہ ہوا کہ شاہ عال نے وہ بانات میرے سے و کرو یے اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی .... مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ شاد عامل بھی ان لو گوں میں ہے ہو شکست تسلیم کرنے کے بعد ساری زندگی سر جے کا کر گزار دیتے ہیں... ہی یہیں سے غلطی ہو گئی تھی مجھ سے غلطی تہیں کہتا ہیں اے ا

میں نے آپ کو بھینی طور پر میرے میں ال ویا ہے البیان سے کہائی میری نہیں ۔ سے کہائی اور فاتح کی ہے ؛ س نے بیٹے یہ کہانی نانے پر مجبور ایا ہے ۔ آپ سمجھ رہے میں نامیر کی إیرا شاہ مامل میرا دوست ... میرا بھائی ہیرا تھتر م میری بٹی کے شوہر کا باہیہ میری زند کی بی بهت بزی جنتیفت ۱۹۵۰ و تت میرام ممان ۴۰۰۰ میل اعتراف کرتابول کا میں ایک بر اانسان ہوں. لیکن میری ایک آر زو ب اگر آپ لوگ استدبور اگر نے کی اماز پر ریں میری ایک آرزو ہے کہ میں اب پہھ نیک کام کروں سالتے نیک کام جو میر سا رل کو تھوڑا بہت سکون بختیں ۔ آیا آپ مجھے مہارا دیں کے .. میری مدد کریں کے مالانکہ میں جانتا :وں کہ آپ میں ہے 'سی ایک سے دل میں میرے گئے محبت ہے ز احترام ۔ آپ اوک خوفزدہ میں، مجھ ہے۔ ، میں خوف کا بیہ ماحول فتم کردینا <sub>طابعا</sub> ہوں 🕟 آن میں اپنے فاتح کے سامنے مفتوح کی حیثیت سے کھڑا ہوں..... تو مجلال میرے اندر کیارہ کمیا ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا انسان منجھوں .... طاقور مجھوں د و ستو! بہت سال کزر کئے میرے آپ کے در میان · آپ او کوں نے میری وجہ ہے جوج تکافیں اٹھائی ہیں.... مجھے پہلے اس کا احساس نہیں تھا۔ آج میں اس احساس کے زیرار تبول کرلیں اینے دل میں بے شک میر ہے لئے نفرت زید ہ رہنے دیں کتابن تم از تم میرالا مِیْن مش قبول کرلیں"۔ " تراب جان" زمان مکنگی نے اپنے مصا<sup>ح</sup>ب خانس کو آواز وی اور تراب مبان ا<sup>س کے</sup>

یا س پہنٹے کیا ۔ یہ پہلا موقع تھاکہ تراب میان کو بھی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ زمان ملئل کا کر نا جا ہتا ہے، ور نہ زمان ملنگی عمو مااہئے ہر کام میں ای ہے مشور ہے کیا کر تا تھا، کیکن ا<sup>س ا</sup> اس نے جو کیا تھا، تنہا ہی کیا تھااور تراب جان کی جمالا تنی جرات کہاں ہو سکتی تھی کہ دوزالا

ملنگی سے اس سے ایسے کا موں سے بارے میں بو بھر لے جن سے بارے میں وہ اے بتانا مہم ٢٠٠٠ جب تراب مان قريب آيا توزمان مائلي ئے کہا: " په تبلس الواد" قريب الاالك

المان من المان المان مان المان الما ، پیریب فانل کویژ سنا : وابولا۔ پادی رکھے ، پیریب فانل کویژ سنا : وابولا۔

131













UPLOAD BY SALIMSALKHAN

رو المراجعة الموركية الموركية الموركية الموركية الموركية الموركية الموركية الموركية المراكية المارزة قد مول سنة آك بوست الكام

## *UPLOAD BY SALIMSALKHAN*

کسی زمانے میں وہ یہاں اچھی خاصی تجارت کر تا تھا اور ختک میوؤں کا بڑا ہیو پاری کہلاتا تھا، لیکن اب وہ اپنی ہی زمینوں پر کام کر تا تھا، بلکہ وہ کام نہیں کر تا تھا، اس کے بیٹے ان زمینوں پر کام کر تا تھا، لیک وہ کام نہیں کر تا تھا، اس کے بیٹے ان زمینوں پر کام کرتے تھے اور ایک بے کسی کی زندگی گزاد رہے تھے … صوفی عدیل کو طلب کیا گیا اور وہ زمان ملنگی کے سامنے بہتے گیا ۔ … زمان ملنگی اسے دیجھتار ہا، پھر اس نے فائل اٹھا کر صوفی عدیل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

"صوفی عدیل! میں نے آپ ہے آپ کا بہت کچھ چھین لیا تھا.... بہت عرصہ میں نے اے اپنی تحویل میں رکھا.... میں نے حماب کتاب کے تحت اس ہے جو کچھ کمایا ہے، اس کا دو گنا کر کے میں آپ کو آپ کی زمینول کے ساتھ پیش کررہا ہول.... آج ہے وہ زمینی اور وہ بانات آپ کے اینے ہیں جو میں نے کبھی آپ سے لئے تھے.... میں نے معاوضے کے چیک بھی اس میں رکھ دیتے ہیں۔...ازراہ کرم قبول فرما ہے"۔

لوگوں کے منہ جرت سے کھل گئے ..... شاہ عامل نے بھی تعجب سے ویکھا.... صولاً عدل نے ایک منہ جرت سے کھل گئے .... شاہ عامل نے بھی تعجب سے ویکھا.... صولاً عدلی نے آگے براہ کر اس کے سامنے سم جھکاتے ہوئے کہا۔

"آپ آگر جاہیں تو میری اس گتافی کی مجھے سز ابھی دے کتے ہیں..... صوفی عدلیا ا ببرحال میں نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ "اب یہ کا غذ قبول فرما ہے ... اتا ا قانونی کارروانیاں مکمل ہیں....آپ اپنی زمینوں کے مالک ہیں"۔

اکل صوفی عدیل کودے کر زمان مکنگی نے کہا۔

اللہ مناہ! کالم شاہ! کالم ہے جس دور میں ان لوگوں کے ساتھ برائی ہوئی

اللہ آپ ہائے ، کلام شاہ! کے بناہ مصائب نے اور گزرتے ہوئے وقت نے انہیں

اللہ اللہ اللہ مناہ کے بعد غلام محبوب اور اس کے بعد دوسرا، تیسرااور چوتھا.....

اللہ اللہ کام شاہ کے بعد غلام محبوب اور اس کے بعد دوسرا، تیسرااور چوتھا.....

براتین کے اورہ اسے اورہ اسے سے شار مجمع تھا، کیکن اس طرح خاموش کہ جیسے اسے سے ساری تھا۔۔۔۔۔ شاری تھا۔۔۔۔۔ آخر میں بروٹھ کیا ہو، وہ خاموش سے زمان ملنگی کی بید انو تھی کارروائی دیکھ رہا تھا۔۔۔۔۔ آخر میں بروٹھ کے شاہ عامل کودیکھا، دیکھتارہا، پھر بولا۔

را الرستندر نگاہول سے زمان ملنگی کو دیکھ رہا تھا ..... وہ کچھ بھی نہ بول سکا، کہنے

ے لئے اس سے پاس پائیر میں تاہیں تھا، لیان زمان مائن نے اس نے اس نے اس میں ہوائے ہیں۔ وہ انسر دو کیج میں بولا۔

"اار میں ور حقیقت اپنے کئے ہم مندہ وہ ول میں بار اس انداز میں جمعے شرمند کی ہور ہی ہے۔ ہم مند کی ہور ہی ہے کہ میں الفاظ میں ببان شہیں کر ساتا میں جائے ہے۔ ہم مند کی تر ماتا میں بال شہیں کر ساتا میں باک تو است ہم قر من واپس کر بیا تر من ہمی ہو انسان قر من کی اوا نیمی کی گیک ہی جائے تو است ہم قر من واپس کر بیا جو بیا ہوں ہمی تبول کر وہ تا کہ جو بیا تو ہم ہمی تبول کر وہ تا کہ میں بیا ہمیں تم سے عاجزی ہے ور خوانست کر تا ہوں کے اپناوہ قر من بھی قبول کر وہ تا کہ میرے دل کا بوجو میا کا اور جائے اس

کوئی ہوئی ہیں نہیں جاتا تھا کہ وہ قربس کیا ہو دکوئی سوٹ ہیں نہیں سکتا تھا کہ کوئی انسان اس مطرح قربض فریس بھی اور سکتا ہے ۔ . زمان ملنکی نے صند وق بیس ہا تھ ذااا .... ما الباتر اب جان بھی ہے نہیں دکھے سکا تھا کہ صند وق بیس کیا کیا ہے لین زمان ملنکی شاید اس ما الباتر اب جان بھی ہے نہیں دکھے سکا تھا کہ صند وق بیس کیا کیا ہے لین زمان ملنکی شاید اس وقت جند باتی طور پر دیوانہ ، دور ہا تھا .... جو چیز اس نے اس بار صند وق سے باہر اکا وہ ایک کلماؤی تھی ، جس کا تیز اور پہلدار پھل آ کمھوں کو غیر ہ کر رہا تھا .... جبھوٹی سی کاہاؤی کا وقت کس مقلم کہ کہاؤی تھی ، جس کا تیز اور پہلدار پھل آ کمھوں کو غیر ہ کر رہا تھا .... جبھوٹی سی کاہاؤی کا وقت کس مقلم کہاؤی کو تو الد . . کوئی نہیں سبھو سیکا کہ بیہ خو فناک ہتھیار اس وقت کس مقلم اس کے قریب اس صفائی ہے مارا کہ اس کا بایاں ہاتھ بلند کیا الا دائے ہے میا تھی کہاؤی کو بغل کے قریب اس صفائی سے مارا کہ اس کا بایاں ہازواس کا شاف ہے جدا ہو کر یہج کر پڑا . . . خون کا ایک فوارہ بلند ہوا اور دہشت ناک چینیں آسان منائی کے این میں کرنے گئیں . . سب کے سب بے اختیار کھڑے ہو مینے تھے .... زمان ملنگی کے ہو نول پر ایک آسودہ مسکر اہم تھی .... اس نے خون آلود کلہاڑی کو بینچ کھی کا ، جسک میں دائے ہو سے کہاڑی کو بینچ کھی کا ، جسک میں دائے ہو سے کہاڑی کو بینچ کھی کا ، جسک میں دائے ہو سے کہاڑی کو بینچ کھی کا ، جسک کے سب بے اختیار کھڑے دون آلود کلہاڑی کو بینچ کھی کا ، جسک کے دون آلود کلہاڑی کو بینچ کھی کا ، جسک کون آلود کلہاڑی کو بینچ کھی کا ، جسک کون آلود کلہاڑی کو بینچ کھی کا ، جسک کے دون آلود کلہاڑی کو بینچ کھی کا ، جسک کون آلود کلہاڑی کو بینچ کھی کا ، جسک کے دون آلود کلہاڑی کو بینچ کھی کا ، جسک کے دور کا کہ کہاڑی کو بینچ کھی کا ، جسک کے دور کا کہا تھی کون آلود کلہاڑی کو بینچ کھی کا ، جسک کے دور کی کون آلود کلہاڑی کو بینچ کھی کا ، جسک کے دور کی کھی کا اس کے کہا کے کہا کے کہا کے کہائی کے کہا کے کہا کے کہا کے کہائی کی کیا کو کھی کو کو کھی کو کھی کی کو کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کے کہائی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کھی کی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کی کھی کو کھی کو کھی کی کھی کی کھی کے کھی کو کھی کو کھی کی کھی کی کھی کی کھی کو کھی کے کھی کے

" میں مانتاہوں تم اس ہاتھ کو تمھی اپ شانے سے مسلک کرنا پیند نہیں کر د مے جمل نے صرف ظلم کئے ہیں، لیکن یہ جمھے پر تمہار اقریش تھا"۔

اس کے بعد ایک افرا تفری ایک ہڑگامہ ج کیا .. تراب جان اور زمان ملگی ک

منان مانگی کی جانب دور پڑے اس وہ اس کے شائے سے بہتے ہوئے منام ساتھی زبان مانگی کی جانب دور پڑے اس میں اس کے شائے سے بہتے ہوئے الا المراجعة المراجع المالم الله المالم الم را الرح ریا تھا،اس سے سے اندازہ ہوتا تھا کہ چند ہی المحول میں اس کے جسم کا سارا خون بہد رید را تھا،اس سے سے اندازہ ہوتا تھا کہ چند ہی المحول میں اس کے جسم کا سارا خون بہد جہر ہے۔ ایک مان مانگی نے یہ جذباتی فند م جس طرح اشھایا تھاوہ نا قابل یقین ہات تھی .... نی این پہنچنے کے بعد وہ بستر پر لیٹ کمیا ....اس کے بازوکی مرہم پٹی کرنے کے يُبنى غانه نيل ميں جتنے تحكيم اور ڈاكٹر موجود تھے، وہ مصروف ہو محتے تھے ....نہ جانے كيا لاہن کر کے خون روک دیا حمیان من ران مکنٹی کا باز و شاہ عامل نے اٹھا کر محفوظ کر لیا تھا.... بكالرزرم يتعاسب إيك جذباتي انسان كاجذباتي قدم تها، ورنه حقيقت ہے كه الاراء ترنس کی اوا مینکی تو تمسی شکل میں ہو ہی نہیں سکتی تھی ..... شاہ عامل، علی نواز الراب بری طرح پریشان تھے . . . او هر شاہ عامل کے بیٹے بھی مچھ و ریے لئے مشتدر الفي في الله مهمان نوازي .... افرا تفري كاشكار بوعني اور فوري طور يربيه طع كيا كياك النائل كويهال سے شہر لے جایا جائے ... اس شہر میں جہاں شاہ عامل رہتا ہے اور اس كے النظامة بھی بہر حال وقت کے ساتھ ہونے لیکن اس کے سوااور کوئی ترکیب نہیں المن می نواز نے سنو ہر کو گھروا پس جھجوادیا تھا..... علی نواز کے ہاتی تینوں بھائی بھی ' بنائے گھروں کو چلے میں ... شاہ عامل اور علی نواز بے شار افراد کے ساتھ ہیتال میں الرائع میتال میں ڈاکٹروں نے زمان ملنگی کا معائنہ کیا ..... قطع شدہ بازوا نہیں چین الماادانہوں نے کہاکہ بازوجس طرح سے کٹا ہے اس کے بعد اے شانے کے ساتھ مسلک نہیں کیا جاسکا ۔ بہر حال یہ خوفاک عمل بڑا ہی لرزہ خیز تھا ،... زمان ملکی کے ساتھی اس کی صحت کے لئے وعائیں کررہ سے سے ،... ان کے چبرے آنسوؤل سے زیات سے انہوں نے دن رات صرف کرو یے ، لیکن زبان ملنگی کے بدن سے بہہ جانے والا تنظم خون اسے دوبارہ نہیں مل سکا ،.. اس کی صحت مجر تی چلی گئی، لیکن اس کی پرعزم نگامی اوراس کا نداز گفتگواییا تھا کہ کسی کو گمان بھی نہ ہو سکا کہ دہ ایک قریب الرگ انسان ہے۔ ادراس کا نداز گفتگواییا تھا کہ کسی کو گمان بھی نہ ہو سکا کہ دہ ایک قریب الرگ انسان ہے۔ از اب جان نے لرزتے لیج میں کہا۔

"اور جوزخم اس کے سینے پر لگا تھااس نے اسے نیم مردہ تو کر ہی دیا تھا.... بم ایک ترض تھاجواس کے سینے میں زندگی بن کر دوڑ رہا تھااور خدا کرے وہ زندگی پاجائے، لک<sub>ی</sub> میری پوری زندگی اس کے ساتھ گزری ہے اور میں زمان مکنگی کو بخوبی جانتا ہوں .....ووانا مب کچھ لٹانے کے بعد خامو ٹی کی آغوش میں سوجانا جا ہتاہے اور خد اکرے ایسانہ ہو ۔۔۔۔خدا اے زندگی عطاکرے "لیکن زمان ملنگی شاید اپنی زندگی کے بارے میں آخری فیصلے کرچکا تھا، چنانچہ سولہ دن تک موت وزیت کی مشکش میں مبتلار ہے کے بعد اس نے میہ دنیا چھوڑ دی، جس میں رہنے کواب اس کاول نہیں چاہتا تھا، کیو نکہ اسے اس دنیامیں بے صد شر مندگی تھی۔ وقت کے دھارے کس طرح اپنارخ بدلتے ہیں..... انسانی ذہن موج بھی نہیں سكنا، ويسے توبستی خانه خیل میں لا تعداد افراد كو زمان ملنگی كے ہا تھوں شديد نقصانات منج تے اور ان کے ذہنوں میں زمان ملنگی کے لئے نفرت کے سوا کچھ نہیں تھا، لیکن زندگی جب ا پناسامان لپینی ہے تو شاید انسان ابن اصلیت کی جانب لوٹ جاتا ہے ، .. یہ صرف خیال ہے. ممکن ہے یہ حقیقت نہ ہولیکن کم از کم زبان ملنگی کی فطرت میں یہی بات سامنے آئی قى ....ودد نيائے رخصت بور ہاتھا تواس نے دنیا کود نیادا پس کر دی تھی، ليکن شاہ عامل پر جو ا ثرات مرتب ہوئے تھے، وہ عجیب نوعیت کے تھے .....دشمن کا بھی ایک رشتہ ہوتا ہے اور و شنن سے انقام لینے کا تصور نجانے کیسی لذت رکھتا ہے .... شاہ عامل اب اس لذت ہے محروم ہو گیا تھااور جب اس نے اپ آپ کو اس لذت سے محروم محسوس کیا تواہے دنیا فال

بياره كياب زند كل بين! قدرت في صرف بيني وينج بيني كوني الا کا این شاہ عامل کو چو نکہ زندگی کے لا تعداد کشن سیائل کا سامنا کر نایزا اں کے اس کے بدن میں کروریاں پیرا ہو چکی تھیں کچھ ایسا سانحہ ہوا تھا کہ ا المائع لئے دشمن کے گھر میں سوگ منایا جارہا تھا۔ شاہ عامل کو خصوصی طور پر صنوبر المائع لئے دشمن کے گھر میں سوگ و نیاد می مقل سدنان شاس تفا و نیاد میسی مقل سد جانتا تفاکه وه الیم معصوم لرکی ہری اور میں بہاڑوں کی سادگی رجی ہونی ہے۔ تینوں بینوں کی بیویوں کی فطرت ا بیلانف تھا شہری لڑکیاں تھیں کوائے گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں،لیکن ين من شهريت رجى بهو ئى تقى ، ، ، تيز حيالا ك اور د نياكو زياده ميجينے والى تنظيں ، جبكه صنو بر ر بیاتی پول تقی جو بہاڑوں کی چٹانوں میں کھلاتھا ، اس میں کوئی شک شہیں کہ علی نواز الله يون كابهت زياده خيال ركهتا تها و داس كى محبت تهي ... وداس كى آرزوؤل كى ائر نتی، لیکن علی نواز نے خود بھی ایک سادہ زندگی گزاری تھی .... بیہاں ابھی تک وہ غنب كواجنى اجنبي محسوس كرتا ... اس كے دل ميں بھائيوں كا بيار تھا ..... وہ جب بھى الكاما المحامل المحبت سے ان كے قريب آنے كى كوسش كرتا، ليكن اب اس قدر ن میں تھاکہ بھائیوں کی دوری کو محسوس نہ گرسکے ، ، وہ بظاہر اس سے خوش اخلاقی المُنْ أَتْ تَصَالِيكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَل ن<sup>زنہ ہوٹ</sup>ن بوجاتا تھا، لیکن شاہ عامل کے دل پر بڑا دباؤ پڑ جاتا تھا۔ ایک روز اس نے اپنی

'' بمن پھر بجیب می کیفیت محسوس کر رہا ہوں ۔۔۔ بوں لگتا ہے جیسے علی نواز کویہ لوگ '''لامیان جگہ نہیں دیں گے''۔

نظی نظر نے شور کی طرف تشویش کبری نگاہوں ہے دیکھااور بولی "اصل میں تمیوں میں نظری نگاہوں ہے دیکھااور بولی اصل میں تمیوں میں نظری نگاہوں ہے میں نوان نہیں بہت آبھی جمعاتی بہت ترجیحاتی جمعاتی رہتی ہون،

من بغرنے نامی بیں اٹھالر باپ کو دیکھیا پھر نری ہے بواا:" بیوں ہمارے لئے کیوان ملی تنبغرنے نامی بیں اٹھالر باپ کو دیکھیا پھر نری ہے بواا:" بیول ہمارے لئے کیوان

''کیوں نہیں بابا جان! آگر دینے کئے لئے ہمارے پاس کچھ ہے تو بھلا کیا وہ آپ کی ندت میں نہیں پیش کیا جا سکے گا؟''۔

"ال ... وه جویس مانگنا جا ہتا ہوں تنہارے پاس ہے اور وہ تم مجھے دے سکتے ہو؟"۔
"فرمائے! ہمیں کیا خد مت کرنی ہے آپ کی ؟"۔

" بینے! مجھے ایک ایسے احساس کا شکار نہ بناؤ جو مجھے و تھی کرد ہے . ... اب میرے اندر انو کی محت نہیں ... میں چاہتا ہوں کہ وہ جو میر نے مشن پر قربان ہو گیا ہے ، ... نہادک محبق کی ہمت نہیں ... میں جاہتا ہوں کہ وہ جو میر نے مشن پر قربان ہو گیا ہے ، ... نہادک محبق کم انہادک محبق کم میں جو سلوک ہے ، اس کے ساتھ مہمی تم انکی ساتھ کم میں جو سلوک ہے ، اس کے ساتھ مہمی تم انکی سلوک کریا ہے!"۔

"باجان! يه صرف آب كالبناخيال ب حالا نكه اليي كوني بات نهيس مم ات الهميت

نیکن اس وقت مبرے مجھانے بھانے کااٹر زائنل ہو جاتا ہے جبان کی بیویاں ان کے کان مجرویتی ہیں''۔

ں دیں۔ "لیکن انہیں علی نواز اور اس معصوم لڑگ سے شکایت کیا ہے آخر"۔ " پیکایت نہیں، بس انسانی فطرت مجھو"ز کیخانے کہا۔

" آخر انسانی فطرت میں سے گھناؤنا بن کیوں ہے "" تم دیکھو وہ ہر طرح سے ان کی فد مت گزاری میں گئی رہتی ہے ... اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو وہ تینوں لڑکیاں صنوبر کے مت بلی میں آچھ بھی نہیں ہیں .... ان کے والدین کھاتے پیتے لوگ ہیں، لیکن زمان منتمی کی نخصیت بی کچھ اور تھی۔ زمان منتمی کی نخصیت بی کچھ اور تھی۔

"ایک بار پھر تمہارے سامنے میں ان لوگوں سے تفتگو کروں گی .... بات یہ ہے کہ اپنے میں ہے کہ اپنے میں ان لوگوں سے تفتگو کروں گی .... بات یہ ہے کہ اپنے میزں ہی سمجھا سکتی ہوں میں .... لڑکیوں سے تو پچھ نہیں کہد سکتی "۔
"ہاں ..... میں جانتا ہوں "۔

پھرا کیہ دن شاہ عامل نے دوبارہ اپنے تمینوں بیٹوں کو طلب کر لیا ... .. علی نواز کواس لئے نہیں شریک کیا گیا تھا کہ اگر اس کے سامنے گفتگو ہو کی اور اے احساس ہوا کہ اس کے بھالی اس سے بدگمان ہیں تواہ دکھ ہوگا .... وہ زمانے کے لئے پچھ بھی تھالیکن اپنے بھائیوں کے لئے پچھ بھی تھالیکن اپنے بھائیوں کے لئے بالکل موم تھااور ان ہے بہاہ بیار کر تا تھا .... تینوں بیٹے جمئے .... ان کی یوبوں نے آنے کی کوشش کی توشاہ عامل نے مہم لہجے میں کہا۔

"بنیواتم اس گھر کے ہر راز میں شریک ہو .... ہر کام میں تمہاری شمولیت کو میں افضل سے جھتا ہوں الیکن مجھی کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ماں باپ اور بیٹوں کے در میال اگا رہناضر ور ی ہوتے ہیں ۔... کے آگر تم برانہ مانو تو تھوڑی دیر سے لئے ہمیں تنہا چھوڑ دو"۔ مینوں خواتین منہ بناکر چلی تھیں۔

شاه عامل نے درواز دبند کر :یا ، ، پھروہ ابنی بیوی کے پاس آگر بیٹے گیا۔ زایخانے کہا: "تمہارے ابابہت عرصہ سے نتمہارے لئے پریشان میں بچو"۔

> ہل ممبر مرد -"وہ تو ٹھیک ہے بابا جان کیکن آپ ذراخو دانصاف کیجے"۔

> > "ديالي"

روز مینی ہمیں داپس مل چکی بین جو مجھی چھن گئی تھیں،.... کیاان زمینوں کی تقسیم روز مینیں ہمیں داپس مل چکی بین جو مجھی کھنے تھیں ہے۔ کیا در شاہ عامل اسے عجیب نظروں سے دیجھنے فردر کی نہیں اس

يم ... مجر بولا۔

"مِن نَے تہمیں اس لئے بلایا تھا علی صیغم کہ تمہارے ول میں تمہارے بھائی کی محبت
ہداروں ۔۔۔۔ تمہیں یہ بتاؤں کہ تمہارارویہ اس کے ساتھ بہتر نہیں، لیکن تم نے ایک نیابی
المروں ۔۔۔ تمہیں یہ بتاؤں کہ تمہارارویہ اس کے ساتھ بہتر نہیں، لیکن تم نے ایک نیابی
المراز ویا کردیا ۔۔۔ کیوں اگر کو اکیا تمہارا بھی بہی خیال ہے جو تمہارے بڑے بھائی کا ہے؟"۔
المالی از ندگی جب ایک محور پر آجاتی ہے تو انسان کی سوچیں پھیل جاتی ہیں ۔۔۔۔ اللہ فین تن تو ہاور میر اخیال ہے کہ جب کسی کو فینت تو ہاور میر اخیال ہے کہ علی ضیغم غلط نہیں کہدرہے ۔۔۔۔ بات یہ ہے کہ جب کسی کو فرائی میں کسی کی کا احساس نہیں رہے تو پھر رشتوں کی جانج شروع ہو جاتی ہے ۔۔۔ اگر کوئی فرائی ہے دل میں اپنے لئے اور اپنے بھائی کے لئے پائی تو ظاہر ہے کہ اس کے فرائی ہوں گے ۔۔۔ اللہ بیان ہوں گے ۔۔۔

"کین تبدیل کی بات کرتے ہو؟"\_

"مثالیہ کہ ایک عجیب سے احساس کا مبارا لیے کر آپ نے اے ایک مظلوم انسان بنیم بیات سے ایک مظلوم انسان بنیم بین فوقیت و بنا کیا معنی رکھتا ہے؟"

بر منظ تما کہ وہ ایک ہو کر پر وال جزیدا مانے ہیں ہم لوگ یہ بات سے لیکن بابا

دیتے ہیں..۔ کہیں بھی اس کاراستہ نہیں روکتے..... ہم کو کی ایساعمل نہیں کرتے جوائی کے لئے نقصان دہ ہو ، بھر آپ نہ جانے ہم ہے کیا جاہتے ہیں ؟"۔

آئر میر اتجربه خام تابت کرناچاہتے ہو ،اگر مجھے ایک بے و قوف انسان کینے کے نوہ پڑ مند ہو نؤ کہہ رو، لیکن میں تمبارے اندروہ جذبے نہیں پاتاجو تم سب ایک دوسرے کے لے اپنے دلوں میں رکھتے ہو سوائے اس کے "۔

"باباجان سببت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کا کوئی حل بظاہر نظر نہیں آئی۔۔۔۔
معاف کیجے، ابنی ہوبیں کو اپنا ماضی کی کہانیاں سناتے ہوئے ہم انہیں بناتے ہیں کہ ہم ہمت بزے زمیندار تھے۔۔۔۔۔ہماراا بناایک مقام تھالیکن ہم اس کا کوئی شوت نہیں پیش کرپاتے۔۔
آپ خودو کیجے بابا جان ۔۔۔۔ہم کیازندگی گزار رہے ہیں! معمولی می آمدنی ہوتی ہے ہماری اور الجمنیں اس میں بہ مشکل تمام ہم ابنا گزارا کرتے ہیں ۔۔۔۔ بابا جان، بس کچھ ایسے مسائل اور الجمنیں ہیں جن کی بنا پر شاید آپ کو یہ احساس ہوتا ہوگا۔۔۔۔ بیں جن کی بنا پر شاید آپ کو یہ احساس ہوتا ہوگا۔۔۔۔ بیا جان کا فاذ کیا۔

"کُر جنے! تم پر سکون زندگی گزار رہے ہو۔ ، کوئی بہت بڑی مشکل تو نہیں ہے تہاری زندگی میں "۔

" ہمارے سامنے سب سے بڑی مشکل ہمار استقبل ہے۔ ... آپ ہتائے .... ہم ابن اولادول کو کیادے کر جائیں گے جَ" علی ضیغم نے کہااور شاہ عامل بجیب می نگاہوں سے اپ بیٹے کود کھنے لگا، بھر بولا۔

" در کیوا بم ایک چیوٹی کی استی میں رہتے تھے، … میں نے بڑی محنت مشقت کر کے اندگی کا ایک رخ اپنایا تھا …… پھر یوں ہوا کہ ہم سے ہمارا سب پچر چیس گیا، لیکن اس کے باوجود میں نے تم لوگول کی پرورش کے لئے تھوڑا بہت جمع کر رکھا تھا … جسے لے کر ہمی یہاں شہر میں آئیااور پھر میں نے اپنے طور پر تمہیں ایک بہتر زندگی دینے کی کو شش کی سب سے بینی بات ہے کہ تمہیں زیور تعلیم سے آراستہ کیا اور آئے تم اس فاہل ہو کہ اچھے

بن اس نے فرق کیا پڑتا ہے؟ یو تو سب کچھ ایک سوب مستجھے منسوبے کے تحت تھااورو منسوبه آپ کی ضرورت تھا"۔

بہ بپ ہوں ۔ " دیکھو ۔۔۔ بات اصل میں رہے کے نتم لوگ ونٹ مجبو لتے جارہے ہو ۔۔۔۔ مال ہاپ ہی ۔۔۔ سے اس میں میں اور کے انتہاں کا میں اور اس میں اور ا ہ بخوش میں جس طرح اولاد پروان چرھتی ہے اور اگر خوش نصیبوں کواس کا موقع مانائے ق ان کی کیفیت ہی مختلف ہوتی ہے.... ہر لمحدال کی نگر انی میس بسر ہو تاہے جیسے میں نے تمہم یروان جرُهایا.....زمان منتگی اس وقت ایک ظالم اور ستگندل انسان تقو،اس نے بستی خانه نیل پر ہوں چھ بنادیا تھا آج میں اسے دہرانا نہیں جا ہتا۔ … تم لوگ بھی بڑے ہوتے اور میں ویں رہتا تو تم یقین کرو جن بدترین حالات کا تمہیں مقابلہ کرنا پڑتا، تم اس کا تصور بھی مہر کر کتے ہے میں نے حمہیں اپنے بازوزن میں جھیا کر بیبال تنگ میٹیجایا..... اس کے <sub>اور</sub> تمبارے بہتر مستقبل کا بندوبست کیا ۔ تم نے تعلیم حاصل کی ..... ہمارے زیر سایہ یروان چرھے .. تہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی ..... بر مشکل میں تمہارے سامنے تمبارابی رہا، لیکن وہ غلام خیر ایک معمولی سا آ دی ہے ..... وہ ایک حیصو ٹی سی لیستی میں رہتا تھا ....ایک حبو نیزے جبیامکان تھااس کا، اساس جھو نیزے میں میرے بیچے نے زندگی کے ہیں ہن اً زارے.... مجھ رہے ہو ناتم! یہ بیس برس اس نے میرے سائے سے محروم رہ کر ترارے ،اس میں کوئی شک نہیں کہ غلام خیر میر ابہترین دوست ہے اوراس نے میر یج کا پورا بورا خیال رکھا، لیکن جو محروی اے ربی، تم اس کا احساس کرو..... وہ <sup>لعا</sup>یم جما منیں حاصل کر سکا --- وہ بمارے قرب ہے بھی محروم رہااور اس کے بعد میں نے اے واؤی لگادیا... بدالگ بات ہے کہ تقدیر کا فیصلہ تیجہ اور ہی تھا..... توبیہ سماری صورت حال ہے! ہم ف جو کچھ تماہ تم پر خری کردیا ..... ری گھر ہے جو تمہارے لئے ایک سائبان کی حیثیت رکتا ہے۔ ، یہ سب تمہارے در میان مشنز ک ہے اور میں نہیں جانتا کہ میری زندگی تنگاہے' ليكن ميرى زندگى مين كميني گركو تقيم نه كرنا جب گر تقيم مون بين تو بچه بخي إلّا نهیں ربتا.... ہر شخص تنها اور بے سا نبان رد جا تا ہے..... میں منہ بیں وصیت کر تاہوں ک

ر بان الرام الرام المرام المر ر عادت الماری المالات میں مداخلت کر کے شہیں غاط راہوں پر بھنکا میں ہے ''۔ رہنا ہے ذاتی معاملات میں مداخلت کر کے شہیں غاط راہوں پر بھنکا میں ہے ''۔ رہنا ہے داتی معاملات میں مداخلت کر کے شہیں غاط راہوں پر بھنکا میں ہے ''۔

ہاری ایس بالکل تھیک ہیں بایا جانی .... لیکن ہم آپ کی اس بات سے اتفاق "

"?حتايت،

"فَنْ خَيْلِ كَاوِهِ رَمِيْنِ جِوابِ جَمِينِ وَالْبِيلِ فَلَ مِينِ أَوْرِ جَن بِرِخُو بِإِنْوِل مِهِ بِأَعَات لِكَ يئة إن بهار در ميان تقتيم مو جاني جابتين ... وه تو بهار اسائبان نبيس وو تو بهاراً خد ۔۔۔ نہی بلکہ طویل عرصہ کے بعد جیسا کہ آپ نے خود کہا، وود وبارہ آپ تک کینجی ہیں "۔ "سنو ....اييانېين بوسكتا"-

"كين باباجان؟"اس بار على شادني سوال كيا-

"مِي تهبين تفصيل ہے بتا چکا ہوں نيکن يوں لگتا ہے جيسے تمہاري سمجھ ميں تبجھ آنبيں إ.... على نواز غير تعليم مافته ہے ..... وہ كوئى جنر بھى نہيں جانتا..... آخراہے بھى زندگى

"توکیاده خانه خیل واپس جا کران ز مینوں پر کاشت کرے گا؟"۔

" نبین ..... وہ زمینیں کچھ لوگوں کی تمرانی میں بیں اور وہ لوگ سالباسال ہے وہاں کام اُنْ خِلِياً اَسَاءَ بين من من من من المون كه زمينون كى آمد نى اس قدر ضرور ہوگى كه على نواز النتابی گزربر کریکے "\_

"اوبا جانی کیا انصاف ہے... کیا شان ہے آب کے انساف کی اوہ زمیندار بیٹھ کر نالائت کھائے گااور ہم دفتر وں میں کلر کی کریں گئے ....یہ آپ کاانصاف ہے؟"۔ صح "میں تمہیں ساری تنصیادت بناچکا ہوا۔۔۔۔۔اس کے علادہ زمینیں۔۔۔۔۔اب سیج مات تو

المراس المامال المراد المراب المال المال المالي الم اسه والهل لرويل من زير شار المهم لووالول الى كن إلى اور المهم له الماريل الما كه وريد من أم بيارول أوبرابر الأمسه المناسل بيدا.

" فریں یا بال ہے تم فریں جائے " اس جا تا اوں بی نے اب تک تم ہیں فريئة أبائية وبياز فبأين على لواز لووية لراس كالبيراس فيسد مسه بسمي السه نزيس مأتان

> "أم ا \_ قللم قراد و \_ يتالي "اور میں ان افالا لا تربادی <sup>م</sup> تا تی ".

" تابدا" على عليم في كران بسكات ١١ - أبارال كريم بي الكاري ازات لليمه

ببوه أنول بيك كناتا الهمال مناز أينا مداليا.

" نزیں زاینا یہ لوگ ہے اوک براور ہو من بیں ہے شاید بھی اسے بھائی کے سالند بہتر ملوک نہ کر تمیں آمہ بیس پر ایکان ہوں مبری میر بیل ٹریس آناکہ کا

تكرون "بناه مامل سر مكز كرينه أيا.

份份份

# UPLOAD BY SALIMSALKHAN

ات تيرراندي \_ أك برسرمانفا مال ماس يي الرف المسك رمانفا الله المرك المست واليه قد مول لي د الأربهت تيز بهو تي شه بهر مال البريت ي إنى آه. ياريد بن ملكي تنسيس زايخالي بهر يورنوب اور سوبت سنوبر كو عاصل تتني ساده را من بر کااس کمر بیس ریانی مسل بسی بالکل منتلف سات بیس نشاه زیله باتی تنیوس بهمانی اور ں کی ایاں ما تھ ما تھ تی رہا کر نے نئے ان کی توجہ سنوبر کی باب العانبیں تھی رم مل زان تماکہ ہرا یک بھائی کے سائنے بھا جا نا نھا ۔ وہ جو پھم بھی کہتے ، علی نوازان کے الا کا ایک ایک کا است کمر کی ساری و بلیر بھال اس نے اپ شانوں پر لے بی بھی مسمی الديمالُ كوكني مشكل كالمبكار شه مو في وينا ساري منرور تيس على نواز اى سه يوري كي مِنْ الروالله الله ي رواك من الماس الماس الماس كل آرزو يبي بوتى كه بها كل الماس كل آرزو يبي بهوتى كه بها كل ال أوكارا الله عود يلسين البحى ناسال ترول بين البيئاس بمائى كے لئے كوئى بدكمانى پرائیں ہوئی شی ادر شاید بھی و بید شی کہ اس ئے بھا ہوں کو جمی اس سے انتظاف کا موقع "الم الماتم اليما عوك لرئے ملى نوازاں نے بالكل نزوم بقارلين بير عال وہ د کو روسان او کول کوا چی تاسان . کولی موست د سوس سے مور نیمی

اس نے ساتھ جو بھی سلوک کر تیں، دوات بین خوشی کے ساتھ قبول کر لیاکرتی تھی۔ نیان دین و تھی مقتی کے تین کا رویہ اس کی چھوٹی مبو کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ ۔۔۔۔۔ نوان اور وال نے یہ بات سوچنا بھی گناہ سمجھ لیا تھاکہ زمان ملنگی کے بارے میں کوئی غلط لفظ منہ سے نکلا اور وواس نے یہ بات سوچنا بھی گناہ ساتھ اول تو دواس د نیا ہے جاچکا تھا اور پھر اس نے جس انداز میں اپنے گنا بول کا کفار وال ایک قو دواس د نیا ہے جاچکا تھا اور پھر اس نے جس انداز میں اپنی سے کم جو علی تشیم کی آتا کہ تر کی تھا، دوان سب کے داوں پر تقش ہو کیا تھی ایکن ایک آدھ بار نسرین صبحہ ہیں نہیں آتا کہ تر یوی تھی اپنی ساس کے ساتھ حسن سلوک میں کیا کی گئی ہے کہ باری جانب آب کی توجہ بالکل ہوتوں نے آپ کے ساتھ حسن سلوک میں کیا کی گئی ہے کہ باری جانب آب کی توجہ بالکل سیس ہوتی، جبکہ چھوٹی بہو آپ کی آئی کا تار ابن گئی ہے۔۔۔

یں بران بہو .... اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ میری آنکھوں کا تارا ہے ... جانتی ہو وا ؟ ''۔

"جان جاتے تو كم ازكم غم تونه بوتا"عاليه شادنے كبا-

"یہ تو کوئی بات نہ ہوئی .... ہم بھی اپنال باپ سے ملتے ہیں تواس طرح جس طرق غیروں سے مل رہے ہوں"۔

یروں کے میں ہوں ۔۔ تم ان سے ابنول کی طرح ماو ۔۔۔ مجھی تم پرید دیاو ڈالا گیا کہ تم اپنال
یاپ سے بہت زیادہ محبت اور اختاد کے ساتھ نہ ماوا ہم نے تو مجھی تہماری طرف آ کھ اٹھاکر
بھی نہیں و یکھا کہ کب جاتی ہو ۔۔۔ کب آتی ہوں کیا کرتی بو ۔۔۔۔۔ کون تمہارے پاس آتا
ہے! ہمیں تمہارے ان سے محبت اور بیار سے ملئے پر اعتراض بھی نہیں ۔۔۔۔ بہت جھوٹی ک

ے ہوتا ہے۔ ان کی ان سے بہت محت سے ملتی رہوں اور خداکا شکرت کے میں نے اپناوور من سے اپناوور من سے اپناوور من سے بیال میں ت ا مالب کے دلوں میں ایک بی مقام ہو تاہے "زلیخانے اپنے طور پر انہیں بہت مجمایا کال اپنے کا تھی عہد انسان اسان بال المالة جمال على مولى على ما المهول في المبين روي ميل قدر ما فيك بيداك تقى، المبين ويس المبين الم تقى المبين ويس المب مرت المرتى آيدنى آنا شروع بهو گنى. شاه عامل نے دوبار دستى خانه خيل جاكرا يخ رمينوں كى آيدنى آنا شروع بو گنى. م براپ این ایندازه کا تھی. .. کچھ لوگوں کو ان زمینوں کا نگران مقرر کر دیا تھا .... بیہ سب زمانہ اناک پندازه کا و المان الم یں۔ اور اس کی بہتر سہارا مل گیا تھا۔۔۔۔ نلام خیر اس مکان میں تھا جوز مان ملنگی نے اپنی مینی زرگ زار نے کا بہتر سہارا مل گیا تھا۔۔۔۔ نلام خیر اسی مکان میں تھا جوز مان ملنگی نے اپنی مینی ہے۔ عار ٹات اور وسوے تھے جو غلط نہیں تھے ..... کا ٹی دن گزر گئے . .... کھر ایک روز انہیں ۔ ان ظریب میں شریک ہونا پڑا ... ، شاہ عامل نے یہاں شہر میں زندگی کے طویل ترین لمحات ہر مے تھے ... بہت ہے لوگوں سے شناسانی بھی تھی .... چندافراد سے گھر بلو تعاقات بھی فی بیل زیب ایک فوجی تھا .... میجر کے عہدے پر فائز طویل عرصہ سے شاہ عامل ہے اس ع تعقات تھے کیونکہ وہ مجتی اس صوبے کارینے والا تھاجس سے شاہ عامل کا تعلق تھا.... بنق بي بنياد پر قائم مواتھا، ليکن بعد ميں جہائز يب ايک جنگ ميں شہيد ہو گيا اور ميہ رشته به لم الورير فتم هو گيا، ليكن شاد عامل اس أخراني كو نظر اندازنه كريكا ... بيگم جبانزيب ووَی تعلیم یافتہ خاتون تھیں .... ان کے اپنے بنیے بنیاں بھی تھے. ، ایک مجری میری المُلَا أَقُوالِ كَا .... ايك ميجركي بيَّكم تصين .... سركاري مراعات بيسي حاصل تتمين را البور نے آپس میں مشورہ کیا۔

البر بانی خیال ہے عالیہ اہم ہے کو ساتھ جی چانا چاہتے اس البر البر ہے البر بانی ساتھ ہیں چانا چاہتے اس البر البر ہے البر بانی سے البر ہانا ہے جاتا ہے

المهما مين مين ميد جانتي زول كه و درونون تهار بهم اوشر كيك نه زول " به المهم المين مين مين المين المي

ب بھی اعلیٰ عبدوں پر فائز ہو گئے تھے، چنانچ ایک طم ف مالی آسود کی تھی توہ وہری الم اللہ علم کی روشنی ..... فاصی سوشل فاتون تھیں اور مختلف ساتی کا موں میں جھے لیتی رائی تھیں . . اپنے شوہر کے شاد عامل ہے تعاقبات کو وہ قدر کی نگاہ ہے و یکھتی تھیں افراد فانہ شاہ عامل کے فائدان ہے روشناس تھے اسمانا حبانا ربتا تھا النہی دنوں نگر جہاں زیب کے ہاں ایک تقریب سمتی اور انہوں نے اس میں الن سب کو مدمو کر فالا قد انہیں اندرون فائد حالات کا علم نہیں تھا کیو نکہ میجہ کی موت کے بعد مانا جانا فرائم ہو کی فوال کی انہیں اندرون فائد حالات کا علم نہیں تھا کیو نکہ میجہ کی موت کے بعد مانا جانا فرائم ہو کی انہیں اندرون خانہ حالات کا علم نہیں تھا کیو نکہ میجہ کی موت کے بعد مانا جانا فرائم ہو کی انہیں انہیں تھی میں بچہ معلوم قبیں تھا۔

و یہ بھی پھیلے ونوں وہ باہر گئی ہونی تحیس اور خاصہ وفت وبال گزار کر آئی تھی ۔ واپس آنے کے خاصے عرصے کے بعدیہ تقریب منعقد ہونی اور چو نکہ شاہ عامل کا خاندان میشہ بن ان کی تقریبات میں شامل ہو تار بتا تھااس لئے ٹیلی فون پر انہوں نے نود شاہ عال سے بات کی تھی اور کہا تھا۔

"زلیخا بھائی کو آپ منٹی میر ہے ہاں بھینی دیں اور شام کی دعوت میں تمام ہے شریک بوں کے اپنی اپنی نیویوں کے ساتھ ۔۔۔۔ مجھے با انتہاخوشی ہوگی اور میں کوئی معذرت آبول منیں کروں کی ''۔

" میں تو تہیں آسکول کا بھائی صاحبہ لیکن ہے ضہ ور آپ کی تقریب میں شریکہ ہول گ"۔

اس سے بعد شادعا طی نے اپنی زومی سے کہا کے وہ تیار ہو کر چلی جائے .... بیکم جہانہ بہ کے بال وال کا بااوا ہے رائیخا او خود بھی بیکہ جہانہ یب بہت بہت ہیں۔ تعمیں مصاحب م ہوئے کے ساتھ ساتھ صاحب ظرف جسی تعمیں اور اس معصوم سے خاندان فی وال ع مزت کرتی تعمیں و چنا نیج زائیخا و بال جل تبلی میں مبات ہوئے وہ بہوؤں اور بنون وجواہا ہے منوں وجواہا ہے دستان مقدی کے شام کو تیج ہے انہیں و بال بینی میں میں تیا ہے اوال کا م

"فنهرول بین تقریب کیسے ہوتی ہے؟ مجھے تو معلوم کھی نہیں میں کیا کروں؟"\_ "فنهرول بین تقریب کیسے ہوتی ہے؟ مجھے تو معلوم کھی نہیں میں کیا کروں؟"\_ المعلوم تو مجھے بھی نہیں لیکن بس تم تیار ہو جاؤ..... جیسے خانہ خیل کی تقریبوں میں

" اللي بيس بي تم كبو" صنوبر في كباسة تقريب ميل شريك بون كے لئے ۔ اللے خانہ خیل سے ساتھ لایا ہواایک خوبصورت لیاس نکالا، جو بہاڑی روایات کا حال ہوں۔ نا ساے بہن کراس نے اپنے طور پر کچھ آرانش کی جس سے پہاڑی حسن اس طرح جاکہ بنظر اللوادان موجائے .... دوسری شہر زادیال وہ میسبن کہال سے پاتیں جواس جنگل مرنی ، نی تم ....ای طرح علی نواز نے بھی ایک سادہ سالباس پیبنا جو اس کے قدرتی حسن کو نال كرتا تنا ..... بات صرف و يكيف والى آئكه كى تقى ..... پھر جب دونوں تيار ہوكر شاہ عال ع بانے پنیج تووہ بھی مششدررہ گیا .....اس کے سامنے ماضی زندہ ہو گیا .....وونوں کے إلى فانه خل كى نقافت كے آئينه وار تھے .... اس نے سوچاكه اس كى بہوؤس كا صنوبر سے

"توتم تيار ہو؟"\_

"جي بابا جاني .....على نواز نے كہا۔

رو اورت کی فطرت کا اصل میباوی۔

"زلیخاوہال موجود ہوگی.... اس نے یقینا دومروں سے تمہارے بارے میں پوچھا المسيفي صويراتم زليخاك بإس جلى جانا"۔

"جمابا إحاتى"\_

نَقريب عالى شان مقى ..... يتيكم جهانزيب دولت مند اور بهت سوشل تقيي .....اس طارونت شمر کے بڑے بڑے روز ساکی بیگمات اور خوا تبین و نوجوان وہاں موجود تھے..... اینال بربنجا تو تقریب گاه میں ہلجل سی چیج گئی ..... منفر د صور تیں، منفر د لباس، ایر بیال پربنجا تو تقریب گاه میں ہلجل سی چیج گئی ..... منفر د صور تیں، منفر د لباس، المن المنظم المن المنظم المن المن المن المن المنظم ا المالية والمستحان كے سامنے ..... ہر نگاہ ان بى دونوں پر تھى جے شاہ عامل نے بھى

كولے كر بيكم جبال زيب كے گھر جل پڑيں. ... شوہر تو تتكم كے غلام تھے، نيويوں كے ماتي برط ما کاترون کیا کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے بھی کونی اعتراض نہیں کیا .....گریل ٹاو رسالادی اور دونوں میٹے اور بہو ..... شادعامل نے جوا کیک طرب سے کو شہ نشنی کی زندگی و مربلو معاملات ہے فاصلے اختیار کر چکاتھا، علی نواز اور صنوبر کو گھر میں دیکھاتو چونک کربولا:ووسب لوگ چلے گئے ؟ تم ان کے ساتھ نہیں گئے "۔

" بميں تو معلوم بھی نہيں با باجانی! پہنے بھا بیاں چلی تنئیں پھر بھائی. "" کچھ بية ہی نہيں

شادعا مل مے دل کو پھر ایک و حیکالگا ..... کچھ کمجے غور کرنے کے بعداس نے کہا: "تم لوگ تیار ہو جاؤ ... میں تمہارے ساتھ چلوں گا"۔ " کھیک ہے باباجانی .....جو آپ کا تعلم"۔

"صنوبر کو تیار کرلو ... بین بھی لباس تبدیل کیا نے جارہا ہوں" شاہ عامل نے کہا ... جب علی نواز چاہ گیا تو شاہ عامل کے چبرے پر افسر دگی تھیل گئی..... محبت اے ہاتی بیوں ے تھی تھی لیکن وہ مسلسل نا فرمانی کررہے تھے اور ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ کسی طور علی نواز کوانے در میان قبول کرنے کو تیار نہیں....اس نے انہیں بار بار اپناموقف سمجھایا تھا.... یہ بتااِنا کے علی نواز نے اس کی زندگی کا سب نے بڑا مشن بورا کیا ہے ، لیکن وہ سب بے حس تھے ۔۔۔۔ انہوں نے کونی بات قبول مبیں کی تھی .. . اب ان سے کچھ کہنا ہے کار تھا.... کوئی اور نگا قدم افعانا پڑے گا ..... نہیں ملی نواز امیں نے ہیں برس سنجھے چکی میں پیسا ہے، اب میں تیرے ساتھ ناانسانی نہیں ہونے دوں گا۔

ا؛ هر علی نواز نے صنوبر ہے کہا:" با با جانی نے کہاہے تم تیار ہو جاؤ . ... ہمیں چلناہے " ... "وه سب جانے کی باتنیں کررہی تھیں گرر جمیں کہاں جاناہے نواز؟"-"ایک تقریب میں شریک ہونا ہے ہمیں بابا جانی سے ایک دوست سے گھر: تقريب بنا. "الاست لائی؟""الدی تدیم بستی سے ایک سر دارکی بیٹی ہے اور اب میرکی بہو!""الدی ترم بنتی سے ایک سر دارکی بیٹی ہے اور اب میرکی بہو!""خداکی ترم بنگل سے یہ پھول س قدر خوشنما ہیں! کیا حسن دیا ہے خدانے انہیں!
الم بن جرائی بہن ...... تمہاری تینوں بہو میں اور بیٹے تو ان کے قد موں کی خاک بھی
الم بیکھ معان کرنا تمہاری تینوں بہو میں شہری چو بیال گئی ہیں اور بیٹے بھی اس جیسے
الم بیکھ چیا گلآ ہے .... حسین، سٹرول! بالکل تازہ کھلے پھول کی مانند"۔
"اس نے دیہاتی زندگی گزاری ہے""اس نے دیہاتی زندگی گزاری ہے""مرد کھو..... تمام نگا ہیں ان ہی پر ہیں "۔
"مرد کھو..... تمام نگا ہیں ان ہی پر ہیں "۔
"مرد کھو..... تمام نگا ہیں ان ہی پر ہیں "۔

"اربو ..... اس نے تمہیں و کچھ لیا ہے . ... اس بری کو یہاں لے آؤ ..... مجھ سے « یہی تواے د کچھ کر چیران رہ گئی ہوں"۔

"میاے لے کر آتی ہول"زلیخااس طرف بردھ گئے۔

نین ہوؤں نے اس گفتگو کا ایک ایک لفظ سنا تھااور ان کے کلیج کہاب ہو گئے تھے..... اُلِمِیٰ بِب کے ایک ایک لفظ کا نشتر ان کے دلوں میں اتر گیا تھا۔

لیکن حقیقت کا عتراف اسیں بھی کر ناپڑاتھا.... یہ اعتراف تو سب نے ہی کیا تھا.... ارائٹ شہر کے بڑے بڑے وولت مند گھرانوں کی لڑکیاں اور بیگات یہاں موجود کی انہوں نے بڑے بڑے بوٹ یوٹی پارلروں کو برائی انہوں نے اس تقریب میں شریک ہونے کے لئے شہر بھر کے بیوٹی پارلروں کو برائی انہوں نے سے ،لیکن حسن سادہ کے برائی انہوں کو میٹر اول کو میٹر ایک جول ایسا پین میٹر ایک بھول ایسا پین میٹر کی مہادت ماند بڑگئی تھی .... بڑے سے بڑا مصور ایک بھول ایسا پین انہوں کو معظم کردے۔

، بیم جہنزیب نے دونوں کی بیشانی چومی، انہیں دعائیں دیں ..... اپے گلے ہے قیمتی ہار آئیز کر کر کر کر کر کا الواور مسکر اکر علی نواز سے کہا: قصور نمہارے مال باپ کا ہے کہ محسوس کر ایااور ایک بجیب می خوش اس کے دل میں آبسی۔ زینی بیٹم جہانزیب کے ساتھ ہی تقی اور بجھی بجھی می تھی،.... تینول بہو میں اور بیٹے آگئے تھے، لیکن علی نوازاور صنوبر نظر نہیں آئے تھے....اس نے عالیہ سے یو چھاتھا:"منور

آھے تھے، میکن ملی کو از اور سو بر سر میں اسے سے بیات ہے۔ نہیں آئی تمہارے ساتھ ..... علی نواز بھی نظر نہیں آر ہا؟''۔

سیں ہے ، اس کے گھرے تیار ہو کر آئی ہوں ..... مجھے نہیں معلوم کہ وہ دونوں کول کول میں آئے ؟"۔

"نسرین ادر فروزاں ہے پوچھاتم نے ؟''۔ ''ود بھی میر ہے پاس ہی آگئی تھیں''عالیہ نے جواب دیا۔

تنیخم ہے اس بارے میں پوچھا تواس نے کہا: ہم نوکری کرتے ہیں دوسروں کی۔۔۔۔
دفتروں ہے اٹھ کر آگئے ہیں۔۔۔۔ ہمیں کیا معلوم کہ زمیندار صاحب کیوں نہیں آئے؟"
دوسر اگھر تھا۔۔۔۔ زلیخانے اس کے بعد کچھ نہیں کہا، لیکن پھر دواس وقت کھل اٹنی ا جب اس نے شاہ عامل کے ساتھ ان دونوں کو دیکھا۔ ۔ بیگم جہانزیب بھی اس طرف متوجہ تحمیس اور ان پر بھی دوسروں جیسی کیفیت طاری تھی۔۔۔۔ انہوں نے زلیخا کی طرف رن کیا اور کہا: ''کیا یہ دونوں عامل بھائی کے ساتھ آئے ہیں؟"۔

" ہاں"زلیخا کے لہجے میں فخر تھا.....ووول بی ول میں ان پر نثار ہور ہی تھی۔ "کون ہیں ہیے؟"۔

" ميراچو تھا بيڻا.....اور بہو"\_

"كيامطلب؟"

"وہ میرے تیسرے نمبر کا بیٹا ہے ..... جیسوئے بیٹے علی داراب سے بوا"۔ "میں نے تواہے مجھی نہیں دیکھا؟"۔

"اس نے ہم سے دور ایک پہاڑی بستی میں شاہ عامل کے ایک دوست کے ہاں پرورش

بال ۽ "۔

تهبیں ہم سے چھپائے رکھا ... تمہادا تھنے ہم پر قرض رہا"۔ ہے ہو ہوں ہواکہ بے شار افراد ان کے گرد جمع ہو گئے ..... آزاد خیال لو کوں کی مخل تقی ... ہر مخص ہر مسئلے پر تنبعر ہ کر سکتا تھا، چنانچہ تنبعر ہ آرائیاں ہونے لگیں اوراس جوڑ ہے۔ مقی ... ہر ے بارے میں معلومات حاصل کی جانے لگیں .....ان دونوں کی کیجھ عجیب ہی پذیرائی درائی۔ کے بارے میں معلومات حاصل کی جانے لگیں .....ان دونوں کی کیجھ عجیب ہی پذیرائی درائی۔ ے بیات ہے۔ تھی..... شاہ عامل تشویش کی نگاہ ہے اس پذیرانی کو دیکھ رہا تھا....اب اس قدر زمانہ اشان بھی نہیں تھاکہ اس کے ذیلی اڑات کو محسوس نہ کرینے .... تینیوں بیموں کے لئے ہوئے چرے بھی دیکھ رہا تھااور تینوں بہوؤل کے جیلسے ہوئے چبروں پر بھی انظر پڑر ہی تھی، لیک<sub>ی</sub> بہر حال یہ ساری باتیں اپنی جگد ایک الگ حیثیت رکھتی تصین .... اس معفل میں ات صورت حال کو سنجالناتھا .... پھرشہر کی ایک بہت ہی معزز شخصیت نے اپنے طور پر انالان کا "خواتمن وحضرات!ال جديد محفل ميں ہم نے ايک ایسے جوڑے کوديکھاہے جس ا يك عجيب بي سال بانده ديا ب ..... قدرت ابني تخليقات مين بعض او قات بري فران ال ے کام لیتی ہے .... میں ان تمام بچیوں کی عزت کر تا ہوں جو بیبال موجود میں اور ان خواتی کی بھی جوالی مخلول کی جان ہوتی ہیں ....ان کا اپنامقام، ان کی اپنی جگہ ہے اور اے کونی نہیں چیین سکتا، لیکن میری آرزوہے کہ قدرت کی اس حسین تخلیق کو خراج تحسین ہیں المَّهُ \* .... كَبْرِس وه الن كَي كسى سازش كاشكار نه موجائے "\_ كرول ..... مين آپ لوگول سے ان دونوں مياں بيوى كے بارے ميں ايك سوال كرا جول · · کیا یہ واقعی اس وقت جان محفل نہیں! جنہیں میری بات سے اتفاق ہو · · · میرن

> ایک تفریخی مشغلہ تھاجولوگوں نے بیند کیااور اس کے بعد اس جوڑے کواس شاہ بہترین جوڑا قرار دیا گیا ..... بہت ہے لوگوں نے انہیں تھنے تھا نف بھی پیش کئے .... یا نا تحمی به فروزان، عالیه اور نسرین کادل جاور با تھا که محفل حجبوژ کر چلیے جائیں، <sup>لی</sup>ن <sup>بیریا</sup>، ٹرزارہ کرنا تھااس وقت کے ساتھ ۔۔۔۔ان کے داوں پر جو بیت ربی تھی۔۔ ۔وہالگ گاب<sup>ات</sup> پید تمنى - تقریب کاافتتام بری خوبصور تیاہے :وا.....شادعامل خود بھی اپنی بیو کاز اپنی

ما تھ واپس پلٹا تھا، جبکہ تینول بنے اور تینول مبو نمیں اپنے طور یہ مال باپ الادر معنوبہ سے ساتھ حالے تھے میں علی زور یہ صور س الا المراب المرابي على المراب المرابي على الواز اور صنوبر كويه احساس بن منوس تماكه بها المراب المرا جبیری برای میان میان این نیوی سے تشولیش زوہ ایسے میں کہا دیا تھا.... ب بارج، بری کا فائل شبیس که بهاری روایتی لیاس میں اس وقت سنو بر لود کمیر کریمیں خود تبھی برین کا فائل ن ہما ۔ ا ان ہما ہے ۔ . . . در حقیقت وہ اتنی حسین ہے کہ انسان کی نگاہ اس نیہ سے ہم ہی نہ یانے انٹور روآ کیا تھا۔ ... در سد ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ علی نواز کو جس طرت پروان پڑھایا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ واقعی ماشاء دفئ نیرے دوست غلام خیر نے علی نواز کو جس طرت پروان پڑھایا ہے ۔ ۔ ۔ واقعی ماشاء مدل کا ہے جن کے لکتے جونے چبرے تم نے ویکھے .... سمجھ میں نہیں آتازلیخا، کیا م بن بنی تشویش کا شکار ہوا۔ .... مجھے بول محسوس ہور ہاہے جیسے وہ تینوں میرے ہ فالادیں، لیکن شاید تم اب اس بات پر مجھ ہے خوش نہ ہو سکو کہ اب میرے ول میں ان لئے کچھ کہنہ بیدا ہو گیا ہے .... وہ مجھے ضرورت سے زیادہ خود غرض نظر آتے میں ملی نواز کے تخفظ کا بندوبست کرنا :ونکا ..... معصوم فطرت ہے ..... نیے اتعلیم

> " نیراللّٰہ نے چاہا توالیہ بھی نہیں ہو گا، لیکن واقعی کچھ سوچنا تو پڑے گا"۔ النم ی طرف صنو بر علی نواز ہے کہہ رہی تھی۔

و سب بحمد توجی بهت احجهالگا.... کیااس قشم کی آخریبات اکثریبان بوتی ربتی میں "۔

المساول برستان على المحل المنهول في كيا بمار اعزاز من يه تقريب كي محي؟"-"نین مجھے ہمی اتفاق سے پچھ زیادہ معلومات نہیں.... ان فاتون کے بارے جن کے بال ہم لوگ مسے تھے، لیکن میرایہ خیال ہے کہ یہ ہمارے اعزاز میں کوئی به نبین تمی اورنه جمیس ببلیا بالیا جا تا"\_

اللہ تفایج سے کریز تو تھی طور ممکن نہیں، چنانچے شاہ عامل میر اسطاب ہے۔ بنائی جماح النائی جماح النائی این شخصیت کے کھ میں جو ولجیپ صورت حال تیل رہی تتی ہو النائی کی آئے الحالک ایس شخصیت کے کھ میں جو ولجیپ صورت حال تیل رہی تتی ہو ر المارد ہے۔ ان بنی مشتری طور پر صنوبرے افریت کرنے کلی تھیں ....ان کی بہت تی الی اندرونی مر بن على اللهار بهمي وه نهيس كرسكتي تنميس ....ان كيفيات ميس خالنس عورت بين ناه عميرا باری بیر انفرادی بات کروں گا تاکہ وہ خواتین جواس کیفیات کا شکار نہیں ہوتیں، وہ بی ... رون نیز حق بین .... مثلا ایک عورت، ایک محبت کرنے والی عورت، ایک باو فاعورت، . ی تأبیر میں وہ تمام خصوصیات دیکھنا حیا ہتی ہے جواسے دوسروں سے ممتاز کر عمیس.....وہ فی سنوں سے تذکرہ کرتے ہوئے اپنے شوہروں کے بارے میں بتاتی ہیں کہ ان میں کیا کیا أبرا ہیں....ووریہ مجھی حیا ہتی ہیں کہ ان کے شوہر، محفلوں میں اور ان کے دوستوں کے و بان منفرد شخصیت کے حامل نظر آئٹیں. اس سلسلے میں بڑے بڑے لطیفے ہو چکے ہیں الله بنا او گول نے ان پر بہت ک داستانیں لکھی ہیں. ... یہاں اس گھر میں یہ تمام نائن ہاں ایک جانب صنوبر کے حسن جہال سوز سے حسرت کرتی تھیں تو دوسری جانب النائج ان کے حسد کا مرکز تھا، کیونکہ ان کے شوہر علی نواز کے مقالمے میں بری طرح انباب الطرآت عص الوگ بے وصر ک ان سے بارے میں کہد بھی کردیا کرتے ئے ، اس محفل سے والیسی کے بعد توان کے ول کی کیفیت کچھ اور ہی شکل اختیار کر گئی الم ساب یبال ایک دو سرے سے راز داری کا تصور بھی ختم ہو گیا تھا ..... خصوصاً فروزال بن الله بنونی کیفیت کاشکار تھی ..... یہ اپنی اپنی طبیعت کی بات ہوتی ہے ..... فروزاں جس ' النائیں آیا تھا۔ ۔۔۔ علی داراب جو سب سے حجمو ٹا بیٹا تھا، سب سے الحجمی شکل و صورت

"لیکن انہوں نے تھا نف کیوں دینے ؟"۔ علی نواز آہنہ سے مسکر ادیا، بھر بولا۔

الم المتهبين و نجه کر مين ديواند ہو گيا تھا اللہ ميں جو اپنے آپ کو بہت نٹھو ک اور مها مہر کروار مجمعتا ہوں تو پھر دومرے کیول نہ پاکل ہو جائے ''۔ صنوبراس کی بات سجھنے کی کوشش کرنے گئی۔

دیکھا گیاہے کہ محمیلوزندگی میں عورت ..... عورت کی سب سے بڑی دشمن انی ماتی ے۔ ہے، میں ہرایک کے بارے میں ہے بات نہیں کہہ سکتا، کیکن کہیں اعلیٰ ظرفی اور پیاگھ ے ایسے مظاہرے دیکھنے میں ملتے میں جو قابل شخسین ہوتے ہیں، لیکن معاشرے یہ ایک البرق نکاہ ذالی جائے تو عورت کو بعض او قات مب سے بڑا نقسان عورت ہی سے بیڑا ہے.. .. فانس طور سے ہمارے معاشرے میں سال، ننداور مبوو غیر ہ کا چکر ..... مجرکسی ہم محفل میں دیکی لیجنے، مرد تو ہر طرح سے گزارا کر لیتے ہیں..... خواہش شایر ہر دل میں بونی ہے ، اباس کی میں احجی زندگی کی میں اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کی کیکن اس سلطے میں غورت جس جنون كاشكار أظر آتى ب، ودانتهائو ينبيا بواب ....اس كى وجهت معاشر كين لا تعداد برانیاں جنم لی میں جن کے بارے میں بہت سی کہانیاں، بہت سے واقعات، بہت ت اضافے منظر عام پر آ کیا ہیں ..... ہم اس مو ضوع پر بحث نہیں کرنا چاہج ..... نبرف الك ماحول كاخاكه جيش كرنے كے لئے ان الفاظ كى ضرورت چيش آئى .... مردون كى دستن ك انداز مختلف بوت مين كوني بهت عي يزى بات بوجائ تومرو، مردك زندكي ورپ نظر آتاہ، لیکن عور تیں جیموئی جیوٹی بات ہے ایک دوسرے ہے دہشنی افتیار کر لیکن يَّهِ ﴿ تَمْ اللَّهِ عِوْلَكَ شَاهِ عَامِلَ كَ كُدِيكًا : ورماتِ ... . مَيْنِ اللَّهِ باريَّتِر آبِ كواس أَبالْ لَكَ ابتداء کی جانب متوجه کرتا ہوں .... انجی تک ہم شاہ عامل کے خاندانی ہیں منظر میں انجھے جو نے میں الیکن اس کی بنیادی وجہ سے سے کہ شاہ عامل کی امہی ہوئی شخصیت کا کیس منظر پھیا مرویا جائے تاکہ اس کروار کو آسانیال حاصل ہوجائیں اور پھر ماضی سبر حال آیک شون

ور سحت کامالک تھا، جبکہ دونوں بزے بھائیاں کے سامنے کچھ ویبے دیے ہے ہتے ہی رور سحت کامالک تھا، جبکہ دونوں بزے بھائیاں سے سے ساتھ اسلامیاں رو سے ایک اور است میں اور است کی بھی کوئی حیثیت نہیں ربی تھی ۔۔۔ فروز ال بر ا ما روس کی است ایستیوں میں آگئی تھی۔ اب بہت پستیوں میں آگئی تھی۔ اب بہت پستیوں میں آگئی تھی۔ اب اب اب اب اب ا ہ ہے۔ اس بات کو شدت سے محسوس کرتی مختی، خاص طور سے بیگم جبانزیب کے گھر میں علی اور اور معنوبر کی جوید رائی ہوئی تھی،اس نے سب سے زیادہ فروزال کو تکلیف پہنچائی تھی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انے طور مراس سوج کا شکار ہو گئی تھی کہ اب اس کی شخصیت اس گھر میں انون اور ا ے ۔۔۔ ودکسی بھی قیت پریہ سب تجھے برواشت نہیں کرپار ہی تھی۔۔۔۔ عبیب عبیب عبیب موجع . اس کے ذہن میں آتی رہیں....ان میں کچھ مجر مانہ منصوبے بھی شامل تھے ....اس نے یں فیصلہ کیا تھا کہ جو کچھ کرنا ہے تو اس طرح کرنا ہے کہ دو سری بھاوجوں کو بھی اس کی خ<sub>یر د</sub> <u> ہوسکے ۔ ..ایے تمام خو فناک احساسات کو اس نے اپنے دل میں ہی رکھا تھا، البتہ موتع لے</u> یر اس نے علی داراب سے بات کی ..... علی داراب اس وقت اینے آفس جانے کی تاریاں ئر رہا تھا، لیکن انجمی کا تی وقت تھا دونوں کے پاس ۔۔۔ فروزال پر اس کی نگاہ پڑی توان نے

"كيابات ٢ فروزال؟ ثم يجهد بجهي بجهي نظر آربي بو!" ـ

"بات کوئی خاص نہیں ہے علی داراب .... کیکن سچھ عجیب سے احساسات میرے ذہن گوز خمی کررے میں "۔

الميا؟ " على داراب في الت ويحقية وي كما

فروزاں چند کمی سوچتی رہی نچر اس نے کہا: "میں جانتی ہوں کہ محسوس ٹم ہگا کر رہ جو انکین تم نے اپنی زبان سے کچھ شہیں کہا ۔۔۔۔ علی داراب مجھے یہ بات بتاؤ کہ کیا گل نواز ک نبال آنے سے ہمارے اس پر سکون کھ بڑا نظام در ہم ہر ہم نہیں ہو گیا ۔۔۔۔ اسمل ہم بہت کی بات کی ایکن عور تول کو ان کا زیاد داحساس ہو تا ہے۔ فران کو ان کا زیاد داحساس ہو تا ہے۔ فران کو ان کا زیاد داحساس ہو تا ہے۔ فران کو نبا میں جم طرح ہے۔ اور کے بعد باہر کی د نیا میں گم ہو جاتے ہو، لیکن ہمیں ہر طرح ہ

۔ میں ہے۔ ابنائی ہے اندر سے اس کا چبرہ نظر نہیں آتا ....ور حقیقت اندر سے وہ بہت ابنائلاف کے اندر سے اس کا جبرہ نظر نہیں آتا ....ور حقیقت اندر سے وہ بہت ا المرابعانی ہے سیار ابھائی ہے کیے معاف کرنا، علی نواز تمبارا بھائی ہے کیکن بظاہر جاہل نظر ابنان بے حد شاطر ہے ۔۔۔۔ سے میں س ب<sup>الاہ</sup> پ<sup>الاہ</sup> پ<sub>نالا</sub> مخص اپنے اندر بے پناہ گہر ائیاں رکھتا ہے ۔۔۔۔۔ان دونوں نے یہاں آگر اس طرح ن<sub>خالا</sub> مخص ہے۔ نبار کے باشدے اندر سے استے گہرے نہیں ... انہول نے سب کو پہلے ہے احساس دلایا ۔ معوم ہیں اور دنیا کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں ۔۔۔۔اب تم مجھے بتاؤ کہ کیا بب جد مُن تعین تاکہ دومروں ہے منفرو نظر آئیں ۔۔۔۔کیاعام طور ہے گھر میں وہ ای قتم کے ر بن ہیں؟ان لوگوں نے ہم لوگوں کو نیچاد کھانے کے لئے ایک روایق قتم کا لباس پہنا ر فیرانبوں نے وہ محفل لوٹ لی .... میں مانتی ہوں کہ وہ لڑکی خوبصورت ہے کیکن اس الناري جانے كے لئے لياس كا انتخاب كس نے كيا؟"۔

نی داراب سوچ میں ڈوب گیا ..... وہ خور مجھی شدید ذہنی عذاب کا شکار تھا کہنے لگا: اللہ فروزاں، ہم اس سلسلے میں ان دونوں کواس قدر قصور دار قرار نہیں دیے سکتے "۔ " آپیری"



### UPLOAD BY SALIMSALKHAN

"میں تمہیں بتاؤں نلی داراب کہ اصل میں بات کیا ہے ..... بات صرف آئی گاہے کے صنوبرایک ایسے مخص کی بین ہے جس کے بارے مین بابا جانی مجھی احمیمی طرح سے دائے سے کہ ودس حشیت کا حامل ہے اور جب علی نواز نے مید کارنامہ سرانجام دے دیا توبابارا کی ملط میں سمجھادو کہ۔ نے علی نواز کو مریر بھالیا....اب تم خود سوچووہ کتنی بڑی زمینول کے مالک بن محے .....ا با با جان نے ہمارے ساتھ میہ ناانسانی شبیں ک؟ آخروہ زمینیں اور باغات ان ہی کی این ملکیت تے ... وہ توان سے جین لئے گئے تھے .... باباجان نے انہیں صنوبر کی ملکت کیے قرارات دیا؟ حمدہیں معلوم ہے وہان سے کتنی بروی رقم آتی ہے"۔ "بال .... مين جانتا مول"۔

> "د کھوعلی داراب میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں .....عالیہ اور نسرین مجل مرا الحجی دوست میں ..... تمہارے دونوں بھائیوں ہے بھی میں نے مجھی انحراف نہیں کیا، لیکن ایک بات مجھ لو .... میں میہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی..... یباں مجھے میرااپنا سجم میں ملنا جا ہے ..... اگر بابا جانی یا تمباری والد دان او گوں ہے بہت زیادہ و کچیس رکھتی ہیں توبہ الناكم ا بنامئلہ ہے ..... میرامقام کوئی نہیں چین سکتااور اگر ایسا ہو تار ہاتو میں تم ہے اس کھرے علىحدگ كامطالبه كروں گی"۔

علی داراب پر خیال انداز میں گرون ہلانے لگا تھا..... پھر اس نے اپنے بھانبو<sup>ں ہے</sup> مُفتَكُوكَ اور فروزال كى كهي موئى باتين دبرانين-على ضيغم نے كہا:"تم كيا سجھتے ہو، مجھے ان تمام با توں كااحساس نہيں..... إبا جالَ ابْ

ا میں دوساری خوشیاں دے دینا جا ہے ہیں جو بقول ان کے انہوں نے مہمی نہیں ان کے انہوں نے مہمی نہیں ان کے انہوں نے مہمی نہیں النام المربقة كار غلط به المربول كو نيجاد كهاكر اگر وه به عمل كرنا جائية مين تو النام الكروه به عمل كرنا جائية مين تو النام الله المربول كو نيجاد كهاكر الكروه به عمل كرنا جائية مين تو النام الله المربول كو نيجاد كماكر الكروه به عمل كرنا جائية مين تو النام المربول كو نيجاد كماكر الكروه به عمل كرنا جائية مين تو النام الكروه به الكروه به المربول كو نيجاد كماكر الكروه به عمل كرنا جائية مين تو النام كرنا جائية الكروه به النام كرنا جائية الكروه به الكروم به الكروه به الكروم به الكروه به الكروه به الكروه به الكروم به -"البالم بتاءول"

ندی طور پر سمی رد عمل کا اظہار مت کرو ، مصلحاً میہ ضروری ہے کہ ہم خاموشی فارکریں اور مناسب وفت پر کچھ کرنے کا فیصلہ کریں ..... مجھے یقین ہے کہ تم فروزاں کو

" زشش کروں گا بھائی جان، بلکہ اے بتادوں گا کہ میرے مشورے کے جواب میں

' «ہم اوگ خود تھی ای البحصن کا شکار ہیں "۔

لکن تحوزے ہی عرصے کے بعد شاہ عامل نے ان تمام معاملات پر گہری نگاہ ڈالنے کے ا بدر فیلہ کیا کہ علی نواز کوان لو گوں ہے الگ ہٹادیا جائے ..... علی نوازیہاں بھی خوش نہیں ين الما المسلط مين ال في زليخات بهي مشوره كيااور غلام خير سے بهي .... غلام خير األ فے طاب کر کے کہا۔

"فام خرا میں نے اس مکان کو آج تک نہیں دیکھا جس میں تم رہتے ہو اور جو 

"من نے تو تم سے کئی بار کہا کہ کم از کم اے آگر د کھیے تو او، لیکن خیر ....اب اس کا الله نهارے ول میں کیے آیا؟"۔

"من چاہتا ہوں غلام خیر کہ علی نواز اور صنو ہر کو لے کر میں اس مکان میں آ جاؤں · النائلات ماتھ بى رى "\_

ناام خرنے خوش ہو کر کہا:" یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے تمبار ا ..... وہ تنہا گھر مجھے کا نے کو

ووزتا ہے، ویسے بھی میں اس گری حق دار نہیں اس سنجالے میں جھے خاص دفت بین آتی ہے۔۔۔۔۔بارہا میں نے یہ سوچا ہے کہ تم ہے اجازت لے کرائی بستی والیس جا جاؤں " سخبہار اوراغ خراب ہے ۔۔۔۔۔۔ بین بستی ہے تمبار ارابطہ ٹو نے بوئ کتا عرصہ گرد می ہے ادر پجر دہاں تمبار اکون ہے؟ تم جبال بھی رہو گے غلام خیر ۔۔۔ بمارے ساتھ بی ربو گے غلام خیر ۔۔۔ بمارے ساتھ بی ربال کے سوال ہے باق ورسے سعا بات کا تواس کے لئے میں تم ہے مشور و کرنا چا بتا بول ،۔ اصل میں غلام خیر فی نواز چو فک ان لوگوں ہے بالکل الگ ہو کر پروان چڑھا ہے اور صبحے معنوں میں اس بی فی نواز چو فک ان لوگوں ہے دراالگ الگ ربتا ہے ۔۔۔ یہ لوگ نوو بھی تمباری بیتی کارنگ ہے ، اس لئے دوان لوگوں ہے ذراالگ الگ ربتا ہے ۔۔۔ یہ لوگ نوو بھی اس ہے بچھ منحر نے معلوم ہوتے ہیں ۔۔۔۔ بین چا بتا ہوں میری زندگی بن میں بیا بیول کے درمیان یہ تنزیہ ختم ہوجائے ، ، میں یہ گھران لوگوں کو و سیے ویتا ہوں ، ۔۔ وو یہاں ، تی ورمیان یہ تا ہوں کو دینے ویتا ہوں ، ۔۔ وو یہاں ، تی کے براتھ اب اس گھر میں دربنا چا بتا ہوں کو دینے ویتا ہوں ، ۔۔ وو یہاں ، تی کے براتھ اب اس گھر میں دربنا چا بتا ہوں "کے ۔۔۔۔ میں دربنا چا بتا ہوں "

ہر بیابو وراس کی اس بابا جان؟ کیا ہے کہ آپ ہم سے دور چلے جائیں؟"۔
"بن تم سے دور تو نہیں جانا جا ہتا لیکن جو بات میں تمہیں بار بار سمجھا چکا ہوں مجھے
"بن تم سے دور تو نہیں جانا جا ہتا لیکن تو بات میں تمہیں بار بار سمجھا چکا ہوں مجھے
انون ہوتا ہے کہ تم نے اس مِر کوئی عمل نہیں کیا"۔

"بینی کہ آج بھی علی نواز تمہاری محبتوں سے محروم ہے"۔

"انسل میں یہ آپ کے اندر موجود محبت ہے بایا جاتی جو آپ کواس بات کا احساس
اللہ بہتر اس میں یہ اندر مت بیشہ لوگ ہیں ۔ ۔۔۔ ہمارے وسائل ہمیں اس بات کی اجازت

المیں ویے کہ ہم زندگی کی ووسر کی ضروریات میں ضرورت سے زیادہ المجسیں۔۔۔۔ان المجسنول
المین ہے کہ ہم زندگی کی ووسر کی ضروریات میں فروت سے زیادہ المجسیں تواز راہ کرم آپ
المین ہوئے کہ ہماں ولا یا ہے کہ ہم کسی بھی طرح علی نواز سے دور رہیں تواز راہ کرم آپ
المین ہوئی ہم سے بان خدشات کو منادیں۔۔۔ ایس کوئی بات مہیں۔۔۔ ہم نہیں چاہے کہ ہمارا
المین ہم سے جدا ہو۔۔۔ ہم حال آگر آپ کو یہ شکایت ہے تو ہم کو شش کریں گے کہ ایسانہ
المین ہوئی۔ نواز ہم کو شش کریں گے کہ ایسانہ
المین ہوئی۔ نواز ہم کو شش کریں گے کہ ایسانہ

"نیمن میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں خود، تمباری ماں زلیخااور علی نواز اور اس کی بوی المرش منتل ہوجا میں جوز مان ملنگی نے اپنی بینی کو دیا تھا اور جہال نلام خیر ربتا ہے "۔
"آب الیامت سیجے بابا جانی! آپ مجھے تکم دیجے ۔... میں اس کی تقمیل کرنے کی اس کو بار مالی گاور ہو سکتا ہے کہ آئندہ آپ کو ہم سے شکایت کا موقع نہ ملے "
تران گااور ہو سکتا ہے کہ آئندہ آپ کو ہم سے شکایت کا موقع نہ ملے "
تران بھائیوں نے مل کر پچھ اس طرح باپ کی خوشامد کی کہ ددان بی کے ساتھ دہنے پ

ہے۔ الوں سے جینکارا حاصل ہو سکے ، انگین تعین ہے کرنا تھا کہ کیا قدم انتمایا جانے ... ے مراہ ملا جائے ۔۔۔ بن اوں میں گہرائی شمی اور نہ جانے کیا کیا اس کے دل میں آیا تھا۔ وو منصوب زارال کا موجول میں گہرائی شمی اور نہ جانے کیا کیا اس کے دل میں آیا تھا۔ وو منصوب زالان المجمع الما الموركي الماركي و الماركي الماركي المباركي الماركي المباركي المبا ا ہاریں ہے۔ انہاں کی ایک تدبیر اس کے دمائے میں آئی لیکن اس مویق ٹن جو کہتے تھا،اس کے پہلا اور کا میں اس کے بعد بالا کے بعد بالاً میں کے بعد بالاً کے بعد بالاً میں کے بعد بالاً میں کے بعد بالاً کے بالاً کے بعد بالاً کے بعد بالاً کے بالا بورات المستنى خيز احساس في المات المجروم من أمرو ياتقد يات نالال بو المياتية ے۔ على أواز بجو قول تنبيس نقبا .... ابتداء بين تو بتيا نيوال اور اپورے خاندان سے مل جائے '' على الرنے <u>کے لئے</u> نکل کھڑا ہوا تھا ۔۔۔۔ معصوم بے شک تھا، لیکن سادہ لوٹ نہیں تھا ۔۔۔ نے جو منصداس کے سپر دکیا تھاء اس کے بارے میں اے انداز و تھاکہ اگر کامیالی میں ، الإدالية جمي كسرره گلي توباقي زند كل كاالله جي حافظ ہے ..... جيل كي شك و تاريك كو مختري المندر اوسکتی تقی اور پھانسی کا بچسندا مجسی، جہال زندگی آخری کمحوں ہے گزر جاتی ..... پجر زُرِنے دو سرائی کھیل کھیلا تھا....۔ کسی تجسی طرح اس کے دل ود ماغ میں یہ بات منہیں جیٹھتی نی کہ زمان ملنگی کی بیٹی اس کی زندگی میں شامل جو شکتی ہے، لیکن تقدیر ایسے بی کر شے اللهٰ و او او گیا تھا جو تصورے باہر نخان کیے جوا تھا؟ بس یا یک عجیب ہی معاملہ فی جم باب بھی مجھی علی نواز کو چیرت ہوتی تھی، مگر جو نگا ہوں کے سامنے ہو، جو دل عُرْبِ بوجو وجود میں دھر کتا ہو ،اے وہم یا خواب منبیں مسجما جا تااور اب اس کے بعد الْكُيْنِ جِو تَضْمِرا وَبِيدِ ابوا تَوَاسَ نِے اپنے ماحول پرِ نظر وَالی ، . . بھائیوں اور بھاوجوں کے النبية محموس كياليكن باب كى ول شكنى ك خيال سے تبھى شكايت كاكونى نفظ زبان برند لايا، نی نگ واللہ معسوم صنو بر کا تھا تو وہ اللہ میاں کی گائے تھی، جس طرح اس نے اپنے ہیپ عنائی الردات ول کبسه وی تصی اور جس طرح زمان ملنگی کی فطرت میں کا یا بلیت ہو کی سمی ، الأراس كي معصوميت بي كا اتجاز تحا. . ورنه سارے كام اس طرح ته آسان

مجرور مراتیا اس کے ساتھ بی تینوں جمائنوں نے آپس میں مشورہ مجس کیا کہ میہ تو بڑی بور سی بات ہوئی ۔۔ مونے کی چرایا تھ سے نکل جانے گی ۔۔۔ مستقبل میں اگر الن زمینوں نطویات ہوئی ۔۔ مونے کی چرایا تھ سے نکل جانے گی۔۔۔ ی بیات بیار کردیں جس کی بناہ پر ہور کی تقسیم کا معاملہ آیا بھی تو ہو سکتا ہے کہ بابا جانی کو نگیا کی وصیت تیار کردیں جس کی بناہ پر بور م بھی انہیں ان زمینوں سے محردم ہونا پڑے ۔ اب کم از تم بیہ توہے کہ اگر علی نوازان نے میں کہ جب ہاباجانی ان کے در م<sub>یان</sub> میں اور یہ تھی کہ جب ہاباجانی ان کے در م<sub>یان</sub> ے بٹ جائے گا لیکن مستقبل کا کوئی تعین نہیں کیا جاسکتا تھا.... باپ کی صحت ٹائداد معنی... بہاڑوں میں رہنے والا شاہ عامل آخ بھی جوانوں کی طرح طاقت ور اور تندر سے تھا...، بنے تو خرباپ کے بارے میں اس برے انداز میں نہیں سوچ سکتے تھے کہ باپ کا مار ہے۔ جند ہی ان کے سروں سے اٹھ جائے لیکن بیو بول کا معاملیہ بالکل مختلف تھا..... جب دولت درمیان میں آجاتی ہے تو ذہوں میں تجب تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں .... میہ تفتلو مجل ال خواتمن کے سامنے ہی ہونی تھی. ... سب سے بری بات مہی تھی کہ شاہ عامل کے تیوں بے زن مرید تھے ..... بیوبیوں کے بغیرا یک قدم آ گے نہ بڑھنے والے! سواس وقت توعور تول نے ان کی گفتگو می کوئی مداخلت نہ کی ..... کم از کم اتنااحساس ضرور تفاکہ بیوں کے سامنے إبار براند کہاجائے اور کوئی الی بات زبان ہے نہ نکالی جائے جوان کے لئے نقصان وہ ہو ....ان ے ذہوں میں کیا تھا ....کسی نے کسی پر ظاہر نہیں کیا .... یوں تو خیرید تنیوں خوا تمن گرے ہوئے معاشرے کی فرد تھیں، لیکن فروزاں جس ماحول میں پلی بڑھی، جس طرح اس کے گھر میں اس کی بندید احساسات کا سامنا کرنا پاال نے اسے کچی زیادہ ہی برگشتہ کر دیا ..... فطرت میں بھی کچھ گھناؤنا بین تھا، چنانچہ اس کے سونچ کا نداز بالکل مختلف ہو گیا....اس سوچ میں نہ تواس نے شوہر کو شریک کیا تھااور نہ ہی کسی اور کی البته یہ تاثران کے ذبن میں پیدا ہو گیا تھا کہ اگر آگے کاوقت عزت کے ساتھ گزارا ای جَحِهِ نه یکی کرنا ہو گا، کوئی ایسا قدم اٹھانا ہو گا جس ہے اجاتک ہی اس پر سکون دنیا ہیں ہمچل ہی<sup>ا</sup>

ہو جاتے ہیں آنے سے بعد مجھی دوایک معسوم گانے کی طری زندگی گزار رہی تھی جو جاتے ہیں الناتی پر مجال ہے کہ اس نے ایک لفظ مجھی آن تک مبھی اسپنے شوہر سے کہا جوابول کی بے الناتی پر مجال ہے کہ اس نے ایک لفظ مجھی آئی تک مبھی اسپنے شوہر سے کہا دور میں دوہر ایک کے ساتھ پر خوش خلتی کا مظاہر جگرتی متنی -

ملی نواز اب زمانہ شناس ہو تا جار با تھا، وہ المجھی طمرت محسوس کر رہا تھا کہ است اور اس کی نورز اب زمانہ شناس ہو تا جار با تھا، وہ المجھی تک بھنا نیوں اور باپ کے ور میان وہ المی گائیگر نبیس من سے تھا، جس میں اس کی ول شکنی کا سامان ہو، لیکن بھا نیوں کے رو یئے نے یہ بتا بایا تا کہ وہ است خووت الگ سیجھتے ہیں۔۔۔۔ جب میں اس بھی جائے سے شغل کو وہ است خووت الگ سیجھتے ہیں۔۔۔ جب میں اس بھی خوار موؤ میں بیٹھے جائے سے شغل کر رہے تھے علی نواز ان کے در میان بہتے ہیں۔ ایک لیمے میں سب کے چبرے سکو کئے الکین علی نواز نے ہرواہ نے کی اور ان کے قریب پہنچ کر ہوا۔۔

"أيام يبال بين مكنابول آب كيال ال"-

"بنفو على نواز!" على حقيقم في سيك لهج مين كها .... وه كرس تحسيث كربيلي حيا....
اس في اليك كي صورت و يحتى .... بجر حيائ كي بر تنول كي طرف و يحت الكاور آبت عبولاً أبيانه نبيل ، و سكما كه حيائيل ؟" و الله أبيانه نبيل ، و سكما كه حيائ كي به بياليال بميشه بميث كي لنخ حيار ، و جائميل ؟" و الكي بات برسب في جو تك كرات و يكها ... على حقيقم في كسي قدر زم لهج ميل كها الكي بات برسب في جو يك كرات و يكها ... على حقيقم في كسي قدر زم الهج ميل كها ... الله حينا جيائي المين بينا بيائي المين بينا بينا بيائي المين بين بينا بيائي المين بين بينا بيائي المين بين بينا بيائي المين بينا بيائي بينا بيائي المين بين بينا بيائي المين بينا بيائي الميائي بينا بيائي الميائي بينا بيائي المين بينا بيائي الميائي بينا بيائي المين بينا بيائي الميائي بينا بيائي المين بينا بيائي الميائي بينا بيائي المين بينا بيائي بيائي بينا بيائي المين بينا بيائي بيائي الميائي بيائي المين بينا بيائي بيائي الميائي بيائي المين بينا بيائي بيائي بيائي بيائي المين بيائي الميائي بيائي الميائي بيائي بيائي

" نہیں ..... صرف ایک بیالی کاان بیالیوں کے در میان اضافہ کرنا جا ہتا ہوں "۔
" آئ آوتم منطق بھار رہے ہو" علی داراب نے کہا۔
" نہیں علی داراب! میں وہزبان بول رہا ہوں جو دل سے شکتی ہے "۔

"لياً كبنا حابة : و؟" على نعيغم نه است و كيت بوي عيدا ـ

ملی نواز نے چند کمی تو قف کیا، پھر بولا: "بھائی جان! میری یہ جرات اور یہ عبال نہیں کہ ملی اور عجاسی حیثیت نہ ہونے کا کہ میں کوئی متنافانہ لفظ اپنے منہ سے اکاول ..... میری کم علمی اور تجاسی حیثیت نہ ہونے کا ہنائی آگر اوئی جملہ نازیبا مافت اختیار کر جائے تو اس کے لئے پہلے ہے معانی کاخواہستگا،

اسل میں بھائی جان میر می پرورش آپ او موال سے دور: وئی، لیکن حاجا غاام خیر الاستان کرائے رہے ، خیالی طور میر ہی تھی لیکن میں آپ سے واقف ے ، ایک کھیے ہے ۔۔۔ آپ مب میرے میں ، ، میرے بھالی، میرے کی اللہ میرے بھالی، میرے کی اللہ میرے بھالی، میرے رہا ہے ۔ ان کے پاس کے جایا جائے گا۔ ۔۔ ہمائی جان! دوریاں اپنی ایک الگ زبان رتھتی میں ۔۔۔ ان کے پاس کے جایا جائے گا۔ ۔۔ ہمائی جان! دوریاں اپنی ایک الگ زبان رتھتی میں رینات و این از در میں وقت گزارا که آپ او گول کی قربت جمجے کب حاصل ہو ..... پیمر بابا ں۔ نام اسٹن میرے سامنے آیا، …اتنا تو میں جانتا ہوا، جھائی جان کہ بابا جانی کا مشن زیر کی اور ہے۔ بن اللہ الکین چونکہ مجھے اس کے لئے مخصوس کر دیا گیا تھا ۔ سومیں نے سوحا کہ النا بوراكرون .... نقديريس أكر آب او كول كى قربت ہے تو مل جائے كى اور أكريد المرايا المعدر بين تومقدر توبدل نبين جاسكة مسائل جان يه كمت بوئ شرم من بول ہے کہ دقت نے اپنی تحریم بدلی اور وہ سب بچھ ہواجو آپ او گول کے سامنے ے ... عالات مید شکل اختیار کر جاتیں عے، میرے تصور میں جس نہیں تھا، کیکن ایسا ہوااور نزینے بھے اس کا موقع فراہم کیا کہ میں بھی انسانوں کی مانند اینے بھانیوں کے در میان الألُّ الرارال .... بھائی جان یہ سب بچھ حاصل ہونے کے بعد مجھ سے آپ کی مید دوری المنت نبیں ہوتی .... میں صرف بیہ جاننا جا ہتا ہوں کہ وہ کون ساعمل ہوگا جس ہے مجھے ا الله المعتب المعتبي المعتب المعتبي المعتب المناكية كي خوااول مين الماشتار بابول .... شايدية نوبت مجهى نه آتى كه مين آپ سے س الوی کہا ایکن اب میری حسر تیں شدید ہوئتی ہیں اور میرے ول میں آرزوہے کہ جو پچھ المام میں آجائے اور میں ایک مشن کی طرح اے سرانجام دوں تاکہ مجھے آپ کا : بإ مانهل موجائے ..... و كيف ، بھائى جان! اصل ميں بات يہ ہے كه جب معامله سمجھ ميں نه المنتوانان زیادہ پر بیثان ہو جاتا ہے .... میں آپ لوگوں کی بے رخی سے بہت پر بیثان الموان المرات المراتب كياس آيا بول" ـ

کھا ہے زم اور دل گداز الفاظ سے کہ ان لوگول پر تھوڑے تھوڑے اثر ائماز ہوئے۔
علی ضیغ نے کمی قدر چور نگاہوں ہے اپ بھائیوں کی جانب دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ مج
نگا ہیں چرارے ہیں ۔۔۔۔۔ واقعی علی نواز کا کوئی ذاتی قصور ان کے سامنے نہیں تھا، ۔۔۔ بس بہا تہ اس خص معلوم ہواتھا،
احساس تھاکہ باپ کی توجہ اس کی جانب زیادہ ہے ۔۔۔ پھر وہ ایک اجنبی اجنبی اجنبی شخص معلوم ہواتھا،
اجب در میان لیکن تھائی تو تبول کرنے بیٹ ہیں ۔۔۔۔ علی نواز کا سوال اور اس کا مطالبہ بالکل ورست تھا۔۔۔ جب علی ضیغم نے اپ بھائیوں کی زبان سے کوئی خاص بات نہ پائی تو بولا۔
درست تھا۔۔۔ جب علی ضیغم نے اپ بھائیوں کی زبان سے کوئی خاص بات نہ پائی تو بولا۔
"نہیں علی نواز!ایس کوئی بات ہے تو نہیں آگر تم نے محسوس کی ہے تو اسے دل

"میرے دل میں پچھ بھی نہیں ہے، صزف ایک سوال ہے اور سوال ہے ہے کہ آپ میری رہنمائی کریں..... جھے صرف اتنا بتادیں کہ مجھے کیا کرنا ہو گاجس سے جھے آپ کی عبت حاصل ہو سکے''۔

"بات یہ نہیں ہے علی نواز . ... وقت گزرنے دو .... یہ بات تو تم بھی اچھی طرن جانے ہوکہ تم ہم ہے دور رہے ہواور طویل عرصہ کے بعد ہم میں شامل ہوئے ..... تہارا اپنامقام بے شک اپنی جگہ ہے لیکن رفتہ رفتہ ہی سب کچھ ہو تاہے ..... آہتہ آہتہ تم بھی م سب میں اس طرح گھل مل جاؤگے جس طرح ہم آپس میں گھلے ملے ہوئے ہیں"۔ سب میں اس وقت کا انتظار کرنے کے لئے تیار ہوں بھائی جان .... بھائی جان! بس اتا فاہر ہوجائے مجھ پر کہ میری کیا کو تاہیال ہیں .... یا مجھے آپ لوگوں کا پیار حاصل کرنے کے فاہر ہوجائے مجھ پر کہ میری کیا کو تاہیال ہیں .... یا مجھے آپ لوگوں کا پیار حاصل کرنے کے فاہر ہوجائے مجھ پر کہ میری کیا کو تاہیال ہیں ..... یا مجھے آپ لوگوں کا پیار حاصل کرنے کے

کئے کیا کرناچاہے"۔ "الی توکوئی بات نبیں ۔۔۔۔ خود تمہار الاس بارے میں کیا خیال ہے؟"۔ "یچھ بھی نہیں ۔۔۔ مسئلہ تو و بی ہے کہ معاملہ اگر سمجھ میں آ جائے تو انسامی کو شش بھی کرے ۔۔۔ بیمی غور کرتارہا ہوں، لیکن وجہ معلوم کرنے میں ناکام رہا ہوں"۔ "بس الیکا کوئی بات نہیں ۔۔۔ تم بیضا کرو : مارے پاس ۔۔۔ ہم ہے بات چیت کیا

الله تنهیں اس نے بعد یہ نیکا یت نہ ہو"۔

الله تنہیں کے بعد یہ دل کی سب سے بڑی آرزو یہ ہے .... ولیے میں اپنی الله تنہیں ہوں .... ویا آپ کے برابر نہیں الله الله آپ کے برابر نہیں آپ کی الله آپ کے برابر نہیں آپ کی مہانی در کار ہے .... علی داراب میرا چھوٹا بھائی ہے لیکن علی داراب میں الله کروں کا میں میں ہوگئے دل سے الله کروں گا ہے۔

الله کو کہ الله کی کہ ہوں گا ہے کہ ہوں گا ہے۔

الله کو کہ الله کہ ہوں کا کہ ہوں گا ہے۔

الله کا کہ ہوں آپ کو کہ گھر کی سارے کام کرتے ہیں کر سکتا ہوں آپ کو کہ گھر اللہ میں اپنی خدمات اس طرح چیش کر سکتا ہوں آپ کو کہ گھر اللہ میں اپنی خدمات اس طرح چیش کر سکتا ہوں آپ کو کہ گھر اللہ میں ہونے دوں گا .... آپ کے مازم کی طرح! آپ کے ماتھ اللہ کہ بی بنائمیں گے وہ مر انجام دوں گا .... آپ کے مازم کی طرح! آپ کے ماتھ

رین اور آپ کواور بھا بیوں کو شکایت کا کو ٹی موقع شبیں دوں گا"۔

البر نہیں بھائی جان! بھالاس کا کیا سوال ہے بھر آپ سب تو میرے بھائی ہیں ...
برا کی ساتھ ایسا کوئی حساب کتاب رکھ کر میں آپ کی محبت حاصل کر سکوں گا؟ آپ

اللى اطمینان رسمیں سید نیکانٹ آپ تو کہی نزیں ہوگی''۔ اللی اطمینان رسمیں سید نیکانٹ آپ نوائے اسے طور پر سوجان … فیاضی در

جب على نواز جلائيا توان لو كول نے اپنے اپنے طور پر موجیا .... فيانسي و بر تك النام ے کوئی کچھے نہیں بول کا تھا ہے۔ علی ضیغم نے بی کہا:" بات تو سی قدر نھیک ہی کہدرا ے دوں دواتعی ایک فرق قرنیداکیا ہے جم اور علی اور شاید ہم اے غیر فطری ند کہیں معاد الله المرود جم من منت نبيس ہو تا تو چر بھالاس ست نفرت کرنے کی کوئی وجہ تو نہیں " البین اگر وہ جم سے مرگشتہ نبیس ہو تا تو چر بھالاس ست نفرت کرنے کی کوئی وجہ تو نہیں " و و نوں جمانیوں نے یونی جواب نئیں دیا۔ ۔۔۔ خاموش اس وقت اختیار کی جاتی ہے جس كم الفاظ به كونى خاص المتراض نه بو، ما يُحركونى مصلحت آرْت آرى بو، ليكن اليكاول بت تھی نہیں، چنانچہ معاملہ ال گیا .....اس کے بعد تینوں بھانیوں کے روینے میں فام کی پیدا ہوئی متی ....اب وہ علی نواز کو زیاوہ تر اپنے قریب م سے تھے ..... تھوڑی ی معلوت، تعوزی کا انسانیت، ای کے در میان گاڑی چل ربی تھی لیکن خواتمن نے اس بات كوخاص طورت محسوس كيا ، قاصل توشايد هر جكه : وت مين خواد تربيتيس كتني الي شديد كيون نه بون زندگي مجر كاساتهدا بي شك اس بن مكمل خلوص بھي شامل ہو، ليكن مجر بهى أكر غورت ويكها جائ نو بعض معاملات بين فاصلح أنظر آت بين .... مد فاصله اللهم میں رہنے والی خواتین اور ان کے شوہر ول کے در مبال موجود تھے.... مجھی موقعہ نہیں آباتا ان فاصادل کو ناہیے کالیکن اب ایہا ہور ہاتھا ، تینواں خواتین اس تقریب میں لوگول کے ا ترات اور علی نواز اور صنوبر کی پذیرانی کو شاید زندگی تجر نهیس جھول سنتی تنصیں، کیکن آگرا ان لمحات کو جلانے کی کوشش مھی کر تیں او ہر لمحد ان کے لئے اس طرح تلکیف دہ بوا تحا .... چند و اوں سے تووہ یہ محسوس کرنے گئی تھیں کہ علی نواز اور اس کی بیوی کے ساتھ الا کے تینوں شوہروں کارومیہ بدلتا جارہا ہے . . . اب علی نواز اکثران کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ ئووہ البحی صنو پر کو کو مُل مقام نہیں دے سکے تھے ، لیکن ملی نواز کو آہت۔ آ ہت ان کے در ملا مبکه مل رہی بھی ... فروزال اپنے طور پر ایک منسوب پر مسلسل غور کر رہی تھی اوراک وقت مجنی وہ کھڑ کی کے پاس کھڑی اپناس منسوب پر نگاہ دوڑار ہی تھی .... اس کی نظری

ر بھا ھا وسریں بوں لگ رہا تھا جیسے تم تو پیتر اگئی ہو۔

ہوں الک رہا تھا ہے۔ اس میں طرف دیکھا اور بولی: "ذرا کھڑکی کے باہر دیکھو"۔

روزاں نے نسرین کی طرف دیکھا اور بولی: "ذرا کھڑکی کے باہر دیکھو"۔

"باں ۔۔۔۔ بین نے دیکھا تھا یہ سوچ کر کہ آخر تم کون می چیز میں محو ہو"۔

زرزاں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کھڑک کے پاس سے ٹبتی ہوئی بولی ۔۔۔ "مسرف

ریکا تھا یا بچے سوچا بھی تھا؟"۔

رید میں سے اس میں نے کہااور فروز ال اس کے ساتھ آگے بردھ گئی .....وونوں صوفوں بیٹے گئیں ..... نسرین نے کہا۔

"بریکھا بھی اور سوچا بھی اور بہت بہلے ہے ایکھ رہی ہوں اور سوخ رہی بول "

"کیاسرف سوچناہی سب کچھ ہوتا ہے! سوچنے کو تونہ جانے کیا کیاسوچا جاسکتا ہے لیکن انے دالے خطرے کو پہلے ہے ذہن میں رکھ لینا ضروری ہوتا ہے نسرین ہاجی!"۔

ان دالے خطرے کو پہلے ہے ذہن میں رکھ لینا ضروری ہوتا ہے نسرین ہاجی!"۔

فروزال نسرین کو بھائی کے بجائے باجی کہتی تھی ..... نسرین سے پچھ زیادہ ہی انسیت فروزال نسرین کو بھائی معاصل نہیں تھا، حالا نکہ اس کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی ..... فرین نے فروزال کودیکھا ..... دیکھتی رہی، پھر بوئی۔

فرین نے فروزال کودیکھا ..... دیکھتی رہی، پھر بوئی۔

"میں جانتی ہوں ..... تم کیا کہنا جا ہتی ہو ..... یہی ناکہ آنے والا وقت بالآ خران سب کو گارر اگر ہم نے اس کے بعد کسی قتم کی مخالفت کی توشاید اس مخالفت کی کوئی اہمیت

انے میں میں اس زمین کی باشندہ ہی نہیں ہیں، بلکہ آ سان سے اُتری کی باشندہ ہی نہیں ہیں، بلکہ آ سان سے اُتری کی باشندہ ہی نہیں ہیں۔ بلکہ آ سان سے اُتری کی باشندہ ہی نہیں ہیں۔ بلکہ آ سان سے اُتری کی باشندہ ہی کا میں اس سے اُتری کی باشندہ ہیں۔ اُتری کی باشندہ ہی کا میں اس سے اُتری کی باشندہ ہیں۔ اُتری کی باشندہ ہی باشندہ ہی کا میں اس سے اُتری کی باشندہ ہی کا میں ہیں۔ اُتری کی باشندہ ہی کا میں کی باشندہ ہیں۔ اُتری کی باشندہ ہی کا میں ہیں۔ اُتری کی باشندہ ہی کا میں کی باشندہ ہیں۔ اُتری کی باتری کی کی باتری کی کر کی باتری کی باتری کی باتری کی باتر کلاور رہے۔ میں ایک اور اس کے بعد جوان اور اس کے بعد جوان پر آئیں این آئی کا جور میں داخل ہو گئیں اور اس کے بعد جوان پر آئیں این آئی کی اور اس کے بعد جوان ہوں ہوں اللہ الگتاہے ہماری تقدیر کی مالک بن گئی ہیں .... مجھ سے یہ سب کچھ ہرواشت اللہ الگتاہے ہماری تقدیر کی مالک بن گئی ہیں .... مجھ سے یہ سب کچھ ہرواشت نام او نا است نسرین باجی ..... آپ یقین کرلیس .... میں جہنم کی آگ میں حملس رہی نبی او نا است ال الماسة برے دن رات تاریک ہوگئے ہیں .... میری مجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیا اللہ اللہ میں کیا رں ۔۔۔۔ اب آپ دکھ رہی ہیں، کس خوبصورتی سے رائے بنائے جارہے ہیں ۔۔۔۔۔ آج عِلْهَاكِ عِلْدَ كَشْرِ عِي بِنس رہے ہيں ..... كل جعاوج جھى ان ميں شامل ہوں گى اور ہم ،.... ہم الگ تھلگ ہوں گے ..... ہمیں طرح طرح کے احکام ملیں گے ..... ہم ے کہا جائے گاکہ صوبر کو خوش رکھنے کی کو مشش کرو ..... وہ ایک قبیلے کے سر دار کی بیٹی ے....و بہت برامقام رکھتی ہے ....اس سب کا محرک کون ہوگا؟ جناب شاہ عامل صاحب! بادے سر .... ہادے محرم سر جنہوں نے بہر حال یہ ماحول بیدا کرلیا ہے"۔ اله كرآئے بين ؟ بهار البناايك مقام بي سيم بھي كسى گھركى بيٹيال بين سيم بھي الت طلب كياكيا تقااور عزت سے لايا كيا تھا..... كيا ہم اس عزت كے مستحق نہيں؟"۔ "سوال سے بیدا ہوتا ہے کیا ہمارے معاشرے میں بٹی رخصت کرنے کے بعد والدین المين كو نبول جاتے ہیں .....اب ہمار ااس مسئلے میں كون ساتھ دے گانسرین باجی؟"۔

"گیاجمیں کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے؟"۔ "نبیل ۔۔۔۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ اکیلا جنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا۔۔۔۔ ہاں اگر ایک سے دو نبیک ہوں تو پھر بہت سی باتیں سوچی جاسکتی ہیں ۔۔۔۔ بہت سے کام کئے جاسکتے ہیں"۔ فروزال کے الن الفاظ پر نسرین بے اختیار مسکر ادی پھر بولی۔۔۔۔" تعین ذہن نہیں ؟"۔ رہے "۔ "بالکل ٹھیک سوجاتم نے، لیکن کیا ہم ایسا ہونے دیں گے "۔ "ہو نا تو نہیں چاہئے "۔ "اس کے عوامل پر بھی غور کیا ہے تم نے '''۔ "کیا ہے '''۔ " بیانا چاہو گی ؟"فروزال نے کہا۔ " مجھے بتانا چاہو گی ؟"فروزال نے کہا۔

نسرین اے دیکھنے لگی، .... پھر بولی: و کھو فروز ان!منہ سے نگی بات پر ائی ہو تی ہے" ۔ "مجھ پر اعتبار نہیں؟"۔

"تم پر تو بہت اعتبارہ مجھے لیکن تمہاری زبان شوہر کے سامنے کھل گئی تو؟" "نہیں نسرین ہاجی!اس دن جو کچھ ہو گیاہے ……اس پر جب نگاہ جاتی ہے تو آپ یقین کریں خود کشی کرنے کودل چاہتاہے"۔

"خود کشی کریں تمہارے دستمن! جو سمہیں خود کشی بر مجبور کررہے ہیں، انہیں یہ خود کشی کیول نہ کرنی پڑے!"نسرین نے ہدروی سے کہا۔

"جاناجائى مول نىرىن باجى كەتمبارے اس سلسلىمىن كياتا ژان بىل ؟" ـ
"مطلب؟" ـ

"مور دِالرَّام كو<u>ن ہے</u>؟"\_

"وعدہ کرتی ہو کہ سے گفتگو ہمارے ہی در میان رہے گی؟"۔ "ہراس چیز کی قشم کھاکر جو میری اپنی ہے"۔

فروزال نے جواب دیا۔

"میں تو ہے سمجھتی ہوں کہ ہمارے رائے کی سب سے بڑی رکاوٹ بابا جانی ہیں"۔
"فدا تمہیں خوش رکھے ..... ہماری رائے ایک ہے ..... تم ذراغور کروکہ ہمارے مسر مترم زندگی نجرز مان ملنگی سے انتقام کی آگ میں جلتے رہے .....انہوں نے اپنے صاحبزادے

"نرین باجی! خدا کو حاضر و ناظر جان تر تهیں کے اس وقت میں جو تجھے کہوں گی تبھی انہاں نہیں لا تھی گئی کہوں گی تبھی انہاں نہیں لا تھی گئی ہے۔ اسرین بابن انگین لوں سمجھ لینے ۔۔۔۔۔ میرے لئے انہاں نہیں لا تھی گاسند ہے "۔ میرے کئے جانبی اور موت ہی کامنلہ ہے "۔

ں پہلی کے لئے میں میہ کہو تی ہوں فروزاں کہ تمہارے ہر راز کورازر کھوں "تہاری تسلی کے لئے میں میہ کہو تی ہوں فروزاں کہ تمہارے ہر راز کورازر کھوں اُرہالا نکہ میں جانتی ہوں کہ تم خود مجھی مجھے پر مکمل اعتبار کرتی ہو ورنہ مجھے ہی اپناراز دار کران اُنہں"۔

"آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں.....ایس ہی بات ہے نسرین باجی..... میں آپ کواپی بھالی الم

"تم بناؤ کیاسوچر ہی ہو ؟"\_

"نرین باجی اسادی زندگی آئی۔ بین سلگن رہنے ہے بہتر ہے کہ انسان اس آگ ہے۔
بین کے لئے کھ کر لے ۔۔۔۔۔ نسرین باجی امیر نے جمن میں ہے کہ فساد کی جڑ بابا جاتی ہیں۔۔۔۔
بین المارے سر صاحب ہم سب کے شوہر صاحبان بہر حال شاہ عامل کی اولاد ہیں۔۔۔۔
انگر البین بھائی کے لئے موم ہوتے ہیں توکل ہم پر صنو پر مسلط کر دی جائے گ ۔۔۔۔۔ نسرین
انگر البین سب ہے بہلے فساد کی اس جڑ ہے نمٹنا چا ہتی ہوں۔۔۔۔۔ بیمیں بیا جائی ہے۔۔۔۔۔ اگر
انبوائی رائے ہے ہٹادیا جائے تو بھر ہزار الد مناہل کوئی نہیں رہنا۔۔۔۔ ہمیں بیہ کرنا ہوگا

قروزال نے نسرین کا مطلب سمجھا اور منجید گی سے بولی ..... "برانه مائے نرین ان شین ذبن نہیں "۔ ا' کیوں ؟ وجہ! "نسرین نے بدستور مسکر آلر کہا۔ " کیوں ؟ وجہ! "نسرین نے بدستور مسکر آلر کہا۔ " عالیہ بھائی بہت اچھی ہیں لیکن پیٹ کی ذرا ملکی ہیں ..... ہم جس طرح ایک دوسرے

"عالیہ بھائی بہت اچھی ہیں لیکن پیٹ کی ذرا مبئی ہیں.....ہم بھی طرح ایک دوس کی باتیں راز میں رکھ کتے ہیں، عالیہ بھائی ہے اس کی نوقع نہیں کی جاسکتی"۔ سے خشری کی سے میں جال سے اس کے لئے اعز از کی بات تھی ہے ہیں۔

ں بی سے اس کے لئے اعزاز کی بات تھی ... بہر حال یہ اس کے لئے اعزاز کی بات تھی ... بچراس نے ہجید تی ہے کہا، لیکن فروزال.... کیا کریں میہ بتانؤ کیا کریں ؟ ''۔

بیہ ن ہے ؟ "نسرین باجی!جو دل میں ہے ہے؛ ھڑک کہہ دوں"۔ "اگر مجھ پر بھروسہ کرتی ہو تؤ ضرور کہہ دو"۔

"ينة ن سيجيئة آپ پر مجر دسه كرتى مول ..... پورا پورا مجر دسه كرتى مول" ـ

" تو پُتر سوال کیول کرر بی ہو؟"۔

"ارے کوئی بات ہے کیا؟"۔

''ائر نتہارے ذہن میں کوئی ہات ہے۔۔۔۔۔ کوئی ایسی بات جس میں، میں تمہاراسانی دے سئتی ہوں توالمینان رکھو میں تمہارا بجر پور ساتھ دوں گر، ''۔

" تو پھرا یک منٹ" فروزال نے کہااور اپنی جگہ سے اتحد ن اور اس کے بعد بیڈروم کا وروازہ بند کرویا ..... پھر نسرین کے سامنے آ بلیٹی ہے۔ باس کی آ تکھول بیں جرائے سائے لرزر ہے تھے اور نسرین است کہ کی نگا ہوں ہے و کچھ رہی تھی... فروزال نے کہا۔

**6060** 

ار بری کو چکر آرہے تھے وہ جہت کے سوچتی رہی .... پھر اس نے کہا: "لیکن یہ تو رہی کیاہم یہ کام سرانجام دے کتے ہیں ؟اگر سمی کو پتہ چل محلیاتو"۔

"تو آپ کا پہم نہیں مجڑے گا... اگریہ علم ہو حمیا کہ یہ کام میں نے کیاہے تو ہیں آپ عاد مار تی ہوں کہ کمی کو آپ کی ہوا بھی نہیں گئے دوں گی"۔

"کرتماں صد تک جاسکتی ہو فروزاں ؟"۔
"بال" فروزال نے دانت پیسے ہوئے کہا، ... "میں زند کی ہے اتن ہی تنگ آگئی ہوں کہا۔ ایک فیصلہ کرلینا جا ہتی ہوں سلطے میں ماوت کہا۔ ایک فیصلہ کرلینا جا ہتی ہوں ..... ہم بڑی آسانی ہے صنوبر کو اس سلطے میں ماوت کہ ان اگر خلی نواز کادل ہمی اس کی جانب ہے بھر جائے گا.....اس کے باوجود اگر اللہ منہ کامیاب نہیں ہو۔ مااور کسی طرح یہ بات منظر عام پر آئی گئی تو تم اطمینان رکھو فرائی میں موگا"۔

" برایه مطلب نهیں، بیس به جھی او نهیں جا ہتی فروزاں که تم کسی مشکل کاشکار ہو"۔ "نهیں اون کی نسرین بابی میں نبیس ہوا ہا گی بیہ سب آپ میری ڈمہ داری پر جیبوز

نهٔ ۱٬ ده، ال منامن نجمی: ۴۵٬۰۰۰

نسرین کے چبرے پیشدید میرت نے اثبات پیل کئے اس نے کہا:"راستا سے کیے ہنا تکتے میں ہم انہیں"۔

"انبین زندگ سے محروم کرویا جائے"۔

نسرین کے حلق ہے ایک ملکن می آواز انگل گئی ۔ آپہید دیروہ فروزاں کو دیکھتی رہی کی اول انگل کئی۔ بولی:"لیکن فروزاں کیسے ؟ آخر کیت "۔

نسرین کے بدن میں منسنی تھیل رہی تنفی ، بہر حال کھر بلوعور تیں تھیں ، اور عالی کھر بلوعور تیں تھیں ، عورت کی دیوا کی نے جرم کا ایک احساس بے شک پیدا کر دیا تھا، لیکن جرم کے بارے جمل مو چنااور برم کرناد والگ الگ ہاتیں ہیں ، اسرین سنسنی فیز نگا ہوں نے فروزال کود کم یون منسنی فیز نگا ہوں نے فروزال کود کم میں گہر رہی تھی۔ اس

"بابا جانی کورات سے ہنانے سے لئے ہیں انہیں زہر دیے دوں کی اور زہر کا صول میری فرمہ داری ہے ۔۔۔۔ یہ زہر انہیں باانا تبسی میری فرمہ داری ہے جاتتی ہو نسرین بالکا

ے دیر ایر رہا ہے۔ نرین نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی ..... فروزاں! میں تمہیں صرف ایک بات کی یقین دلانا چاہتی ہوں ..... وہ بید کہ تم نے مجھ سے جو پچھ کہا ہے اسے میں نے اپنے سے کی گہرائیوں میں اتارلیا ہے ..... مجھے اس سلسلے میں کیا کوئی کام کرنا ہوگا؟''۔ مہرائیوں میں اتارلیا ہے ..... مجھے اس سلسلے میں کیا کوئی کام کرنا ہوگا؟''۔

" نہیں باجی! آپ سے تو میں صرف مشور ہ جا ہتی تھی "۔

" تو ٹھیک ہے ..... اگر تمہی سمجھتی ہو کہ اس طرح ہم بچھ کرلیں گے تو کم از کم میں تہارے آڑے نہیں آؤل گی"۔

"آپ کے ان الفاظ نے مجھے بڑا سکون بخشاہے ..... بیں ایسی ہی آگ میں خیل وہا ا موں نسرین باجی کہ مجھ سے بر داشت نہیں ہو رہا یہ سب کچھ"۔

المرابع المرا

بہت ہے۔ بہاری مجھ رہے ہیں .... وہ اصل میں بیاری ہے بی تہیں .... بہو ہے تا۔ ا

" "ان!"-

" تو پر آب بول سمجھ لیجنے کہ آپ دادادادی بنے والے ہیں ..... سے لی ای کاایک سے ، اور شاہ عامل اور زلیخا مسرت سے ویوائے ہوگئے ..... علی نواز گرون جدکا کر ئے۔ باہر نگل گیا..... ڈاکٹر نے کچھ دوائیں تبجویز کیں اور اس کے بعد اپنی فیس لے کر بناله ليكن يجيد إول مين وه خوشيال حيهور كميا تقا .... بيه خوشيال الجني تك اس كرے سے باہر آئیں نگل تھیں لیکن اس کمرے میں جوافراد موجود تھے، وہ مسرت سے کانپ رہے تھے.... الا كالدجب يه بات كمرے سے باہر فكل كر دومرول كے كانول تك پہنچائى كئ تو تنول بُنِيال مْرِيدِ عَذَابِ مِن كُرِ فَأَرْ بِو كَنْمِينِ ، حالا تكه ان كي شادِ بِين كو خاصادِ فت گزر چكا نها، كيكن انی تک انہوں نے یہ اعزاز اس گھر کو نہیں بخشاتھا .... صنوبر کو اس بار بھی فوقیت حاصل پائیل کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی بظاہر خوشی کا اظہار کیا..... ولوں پر مجھ احساسات تو گرے ہواں گے لیکن اظہار غلط انداز میں نہیں ہوااور تھوڑی تی مسرت کا ظہار بھی کیا گیا گا۔ بل تنول عورتیں جان بلب ہو گئی تنہیں ..... ان کا بس نہیں چاتا تھا کہ صنوبر کو زندہ المالية واقعى ذبين آوى خااس نزليخاس كها عربيا

از گااب تم پرایک اور بردی فرمه داری آپڑی ہے دیکھواند تو میری بات کا براما ننااور نه اور بناکہ میں ایٹ میری بات کا براما ننااور نه اور انہیں مجرم سمجھتا ہوں سے برگشتہ ہوں اور انہیں مجرم سمجھتا ہوں سنہ باقی بہو کیں

ولل المستخر آنا النامشكل كام تو تنبين ... اليجنز بابا جانى دود حد في ليجنز . . . اس المراجعة المراف بين حمات المواجعة المراف بين حمات المواجعة المرافعة المراف 

ں ۔ و فن نذانے طبیعت پر ہو جھ طاری کرویا ہے، ۔ میرادل نبیس عیادر ہاس وقت و اوید

ا بنات منکرا کر کہا: " شبیس بینا، اسپہ طریقتہ تھیک شبیس ہے... بیانی ہویادووجہ . أُسر لَهُ مِياكُرُو اللَّهِي طَلِيقًا تَعْمَيكُ وَوَمَا السِّسِينَ إِنَّا قُولَ فَي حَدِيدُ مِمَّا يا السّ

ا به منت نجھے غلام خیر جو جانے زان ہے ۔ اکھاڑے میں زور کرائے کے بعد ؤول

البياتمانكائية مين زور نبين كرية "زايخا بدستور مسكما كريولي

َ المِنْ أَرِقَ بِورَائِيْنَ البِينَ تَوْمِيرَا مِنَا اللَّهِي معنول مِينَ الْحَارُتُ مِن الرّابِ ﴿ 

میرے لئے نفرت کا سب ہیں، لیکن بس زمانہ شناس اللی میں سے اور میں میہ محسوس کر تا ہوں ا سرے ۔ رے رہے ۔ رہے ہے اور خوشگوار نہیں ہو گی ۔۔۔۔ طویل تفتگو نہیں کرہ عاہم ال صنوبر كاخيال ركحنا ....ات سي حادث وغير وسے بحانا"۔

۔ یہ ۔ زلیخانے تشویش بحری کا بیوں ہے شوہر کو : یکھااور بولی:''تم اطمینان رکھو شان (ا اوريه مجموك من تم القال كرتى بول"-.

ببرهال یہ بھی ان خواتین کے لئے قازیانہ تھا ۔۔۔۔ فروزاں اپنے گھر گن اور وہاں ہے ۔ اس اس کا چبرہ دیکھتی رہتی تھی۔۔۔۔ فروزال نے جو ہمت کرؤال تح کیا ۔۔۔۔۔ تو زیرہ ستی دودھا نہ جو ،ورنہ طبیعت مزید ہو جہل ہو جانے کی ''زایجا واپس آئی۔۔۔۔نسرین بس اس کا چبرہ دیکھتی رہتی تھی۔۔۔۔ فروزال نے جو ہمت کرؤال تح کیا شايد كوئى اور نبين كرسكنا تقا، ليكن نسرين بببرهال اس كى راز دار تحى ..... پيجر فروزال نے اليا مناؤن على كا آغاز كرديا ..... موقع كى تاك ميس تكى ربتي تحى اورا يك دن ال وفي النبي منااتم الله والبس ركة آف .... يار كهارت وو ..... زليخاوا بس وات وو الم م مل گیا تھا .... شاہ عامل میوں بیٹوں اور بہوؤں کے ساتھ بہت تھے 'شاتھا، لیکن رات ُور<sub>ا کی د</sub>یے' ''۔ تک اس کے مرے میں علی نواز ۔۔۔۔۔زلیخااور صنو بر غیرور ہوا کرتے تھے ۔۔۔۔اس دن مجمل بی بیجے دے دو "علی نواز نے محلاس کی طرف باتھ برو حماویا۔ ى تىلىد دولىئے كرے من جيئا جوا باتمى كررما تىلىد، على نوازىجى موجود تىلارنا الله الله الله الله الله الله الله على نوازى طرف برحداديا۔ بھی .... صنوبر کسی کام سے اپنے کمرے میں گئی تھی .... وہ کمرے سے باہر نگلی تو فروزال ان از ان اور حد کا گلاس زینجا سے بازیا اس نیم وہ عادت کے مطابق ایک كياس بَنْ فَي من فروزال كما باتحديث دود حد كأكلاس تحام

"غالباتم باباجانی کے اپنے دودھ لینے جاری تحسیں؟"-

" وروده من في نكال الماع لي جاؤ"

سنو ہیائے شکر گزار نگاہوں سے فی دران کو دیکھااور دود دی گا س جو سربع<sup>یں ہے ب</sup>ط ہوا تھا، لے کر شاد عامل کے مکرے کی جانب بیاں پئر ک، … وہ سب بوگ یا تھی کرید جھے اور سنتے تھے کہ پڑتوں جا بیٹا "۔ تحے ۔۔۔زانی نے کہا۔

"ارے بیٹا … میں نے تم و منع کیاہے کہ اب تم گھرے زیادہ کام دوده من كي آني يسي اور بموت كيدوي ".

المركوبلان ، آوجلدى كرو" \_ الأنز النزكوبلان ، آوجلدى كرو" \_ 

مربوتيا على نواز كو؟ "على شادنے بيو حجمال م مهام وبالدوسية آوميراعلى نوازية ، مرر بايت ، مثاوعا لل رويزا". آرب تم جاؤ" صبغم نے کہا .... وراب باہر جماگا ۔۔ حمیغم اور علی شاد شاد عامل کے من طرف دوڑے جبال سے عور تول کے رونے کی آوازیں آری تحیی .... نواز سر نیان زر باخا .... ای کا کلیجه کت کت کر با هر آر با تقار .... نتش طاری دو تنی تقی .... ز مان مسل بوری تخیس ..... دونول بھائی میہ کیفیت دیکھ کر جیران رومئے ..... وونوں " بن نحیک ہے۔ جبو ۔۔۔ صنوبر ۔ علی نواز کی آواز فو مسبنے گئی تھی۔ نیم دوانی کی برائی اور کوافھا کر بستر پر النادیا، … نعلی نواز کا چبرہ بیلا پڑے نیما تھا، ۔۔۔ شیر جیسہ وجو دیری ، مزول بو نیا تنا .... زاین سینه بکڑے میٹی دونی سخی اور سنویر مدہم آواز میں روری ا كالجيب ساما حول ايك عجيب ساسان بندجه كيا تما ..... سي كل سجيد من نبيس آرما تغا الناء الخورُ في دير كے لئے تود و نول بھائي مجي حواس باختہ ہو مختے ہے. .. په فيصله كرنا انشا فان کے لئے کہ وہ علی نواز کی اس کیفیت میہ غمز دوجیں، لیکن گھر میں ایک حادثہ ہوا أربونجي قادل كے تاركبيں نہ كبيں سے على نواز كے وجود سے بند سے ہوئے تھے اور المرتبن بنائي كالت وكمجه كران كے سينے من عم از رباتها .... سمجه من نبيس آرباتها ك مت يومال كرين .... شاد عامل على نواز كود كيد كررور باقحان اس كے چيرے پرب پناد منین تقی سنتی نواز کا وجود اس کے لئے بڑی و حدارس کا باعث تھا ...... تینوں مینوں نے ملاف سے ماس والمان والمان وہ شاو عال کے ساتھی شیس میں اور اپنے اپنے رقموں المنظم المنظم الميكن على نواز ايك كية ك كي ما نند تحاه جس بر كو كي والتي نبيس تحاسب آن نیر اجود اب وال دال دو گیا تی من برخون کے دھے پڑے ہوئے تھے ... نونه سائن تعمی لیکن اب سانس کی و فقار مدجم بوتی جاری تھی ۔. وہ جان کی گ

و المالي الله المالي المالية ا " چواب تم آرام كروميا بسول أتحدل بن نيندازر تل ي".

زننج نے کہد

رياب ؟ "المجلي ميخولال اندجائے كيول" على نواز نے آتنجمول كوبند مريك مر كوزور سے جيزي " يابات ع " المركون جيك رب بو-

امين كبدر باتفاك من جاني كول آئ يبال عدجاني كودل عين ما ووقع

" نينر آري ۽ تهبيل لايار بار آئنھيل بند کررہے ہو. . . چنو جاؤسو جاؤ"۔ جُله عامُاتوبر ف طرن إليكمرا كيا"-

مینیات سے علی تواز؟ طبیعت محید سے تی ک "-" بن جَهِ عجب "على نواز زور زورت سينه ملته أنكاب منيابات بياا

" الى .... ين من ... ين من "على نواز في ويق آواز من كما-الهميا بواسين من؟ "زايفايرينان كفرى بوكن-

مل نواز نے زمین پر مینی کر دونوں باتھوں سے سینہ بگر ایا سے بھراجا کے اسے بہ یرُ فَالنَّى مِونَ اور سب تحبر الرائية و يَحِف عِنْ اللَّ اللَّهِ مندية لو تَحْرُب لَكِي عَنْهِ ا "ارے ارہے ۔ یہ خون سنٹینم .. علی شاد ... ، جلدی آؤ۔ ، علی شاد ... منع أونَّ بِ ذَا مُعْرُوْا مُنْهِ الرئ ، وأمَّ البي بيه بميا بوطُنيا "مثاه عالى وروازي أ ہے نکل بھا گئے۔

شاونا فل مسلسل في راتحاب

کیفیت میں مبتلا تھااور باتی سب لوگ بچمرائ ہوئے سے سے سے ساراب فاکن کو سل بہت ہوئے۔ اس کا کلینک بھی اس کی کو شی میں شاہوا آھیا۔ اس کا کلینک بھی اس کی کو شی میں شاہوا تھا اور اور پی منزل بود خود رہتا تھا ۔۔ وہ عمر رسید دادر سنجیدہ سا آوی تھا۔ ملی واراب قیادر اور پی منزل بود خود رہتا تھا ۔۔ وہ عمر رسید دادر سنجیدہ سا آوی تھا۔ ملی واراب اس لئے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا۔ فائن نے فور اُحاد ہے کا شار ملی نواز کا معانی سینے اور نبنس کا جائزہ لینے انکا سے بھی اور نبنس کا جائزہ لینے انکا سے بھی اس نے انسر دو تکا ہوں ۔ ان سب کود کے معااور آ ہت ہے ہولا۔

ے مربات کے دکھ میں برابر کا ثمر کیک جول''۔ "میں آپ کے دکھ میں برابر کا ثمر کیک جول''۔

" يا اب اس د نيامين نهيس ر ٢٠٠٤ أن في جواب ديا-

ز لیخائے حلق ہے ایک ولد وزینی نظی اور وہ سر بیٹنے تھی ، ، صنو ہر جس جگا۔ کوری تھی، ویں سر بگزے ہوئے زمین پر میٹو منی اور شاد عامل پر ایک لمحہ کے لئے سکانہ طار ٹی ہو میا ذائم نے اپنی جگہ ہے اٹھے کر قرب وجوار کا معائنہ کیااور ابوالا۔

> " يه قعد كياب إلى الن صاحب في خود كتى كى ب-"جميل بيد نبيل معلوم ذا الم".

" يه زم خورانی کا کیس ب ساتوانهول نے بہت طاقتور قسم کا زمر پی لیا ہے ا ذاً شائے جمالہ او طور انچیوزویا"

"ز جر" مل شیغم علی شاد دوانوں کے منہ سے بیک وقت نظا۔

"مونیصدی" فاکٹر چاروال طرف نکانی دور آن ایکا بھراس کی نظر دورد کے گلاگ ہ بنائی اس آئے آئے بنید کروووجہ کا یہ کلاس اٹھالیا، استہ قریب لے جا مرد یکھا ۔ مرکھا اور بولا۔ "زیم ای دود چرمی شامل تھا"۔ ا

"انتيان وَالْمُرْيةِ وَوَهِ مِدَ تَوَافَرُولِ فِي مَنْ يَمْنِيلِ بِيا" على صنيغم في كبيلات التنا معلوم تفاكه رت كوشاد عامل دوويد بيتات من على نواز نهيم انتيان شاد عامل في كبيار .

"ای نے پیاہے یہ دودھ آئ نے پیاہے ۔... آویہ دودھ میرا تھا .... مجھے پیما تھا ہے، لیکن اس دودھ میں سیز ہر کہال ہے آیا؟"۔ لیکن اس دودھ میں سیز ہر کہال ہے آیا؟"۔

"كياذا كثر؟" على تشيغم نے بو حيما۔

"ریسے میری تمام زندتی بدائ کندری ہے، میں نے خدا کے نفل ہے انجی تک بن ایاکام شہیں کیا جس سے میرا تقمیم داغداد ہو، لیعنی کوئی غیر قانونی عمل کیو تک یہ زہر نوانی کیس ہے اس لئے اس سلسلے میں پولیس کواطلاع دینا ضروری ہے "۔ نوانی کیس ہے اس لئے اس سلسلے میں پولیس کواطلاع دینا ضروری ہے "۔ "ہے....پولیس "شادعائل نے افسر دونکا تول سے ڈاکٹر کودیکھا۔

" بی ہاں اچو نکمہ آپ نے بیجے بلایا ہے اور میں نے ان کی موت کی تفیدیق کی ہے ..... ان لئے پولیس کواس بارے میں اطلاع وینا میر افر خس ہے "۔

"اَ بَافْرَضْ بِ شَكَ بِورا سِيجِنَهُ لَكِن النَّان كيا آپ كويقين ہے كه زمراى وووھ ميں ملايا ابع، "على داراب نے سوال كيا۔

"مونیندگادوده کایے گلاس میں اپنے پاس محفوظ کرنا جا بتا ہوں"۔ "نهماس سلسلے میں پولیس سے خود رابط قائم کرلیں مے ڈاکٹر"۔ "آپ نسر در کیجنے"۔

" ننین النم .....ایی کوئی بات نهین ..... مطلب به تھاکه ہم ذرا"۔

ب آب ہے ہو گیا۔ ۔۔۔۔ کیا ہو گیا میرے شیر! جھ پر تو میں نے اپناسارا مستقبل قربان کرویا اس کیا ہو گیا۔۔۔۔ کیے ہوا اگر تو یہ سمجھتا ہے اللہ بھی ہوا اگر تاد عامل ۔۔۔ یہ کیے ہوا اگر تو یہ سمجھتا ہے اللہ بھی ہوا اگر تو یہ سمجھتا ہے اللہ بھی اس طرح جلے جانا تھا۔۔ کیا این دور اس میں تھا تو یہ خیال اپنے دل سے نکال ۔۔۔۔ ارت تو نے قوز ندگی کی پوری کتاب میں اس کانام لکھا ہوا ہیں ہو گیا۔۔ کیے ہو گیا۔۔

ی سیام نیام خیر کو ساری صورت حال بنانی اور غلام خیر سنافے میں رہ گیا۔ ایسے آخر بیسے الا"۔

"ان وقت غلام خير چيآسے كامنا۔ نہيں ہے، سپوليس آنے والى ہم اس حادث ين بي داشته بين ....او پر عائم جمين قانون كي مشكلات كاسامناكر نايزانوكيا بوگا؟"\_ الين ؟ " ناام خير پر خيال انداز مين بولا ، پير وه جلدي ہے كمرے سے باہر نكل آيا.... الإرن اور في خان كى جانب تحاسب مجمر باور إلى خان مين وه اد هر اد هر و كيف الكسب ا بازن جل رہی تھی اس کے گرو چھپکایاں اینے شکار کی تلاش میں او نگھ رہی تھیں..... ا الم نرخ جیب سے رومال نکالا اور آہت آہت ایک چھکلی کی جانب بڑھ گیا..... وہ بردی المت كے ساتھ رومال كو باتھ ميں كرے ہوئے چھپكى كى جانب باتھ بروها رہا تھا، كير "ائے اس نے جھیٹا مار کر چیکلی رومال کی گرفت میں لے لی ..... چیکلی کلبلارہی الله على الله المحمد المحمد ووده كى و يجي كا ذهكن كحولا اور چهكل اس ميس ذال الله انجرؤ علن بندكر كے ١٥ يرق رفاري سے ١٠ ايس بليث پرا .... اس تمام بھاگ دوڑكو س النام بنول كي يويال البينات أكم وإلى ت ذكل آئي تقيل. .... فروزال كو تو معلوم تفاكه بيه الارازائس سلسلے میں ہور بی ہے لیکن اس وقت دوسر می دونوں عور توں کواس بارے میں ا ا بن آنا، چنالی دو سرے سے استفسار کرر ہی تھیں اور امھی تک صورت حال کسی ا ار تربی نبیس آئی تھی اور چو نکسہ بھاگ دوڑ کا مر کنز وہ کمرہ تھا جس میں شاہ عامل رہتا تھا،

"، ہے معاملات میں ذراکی گنجائش نہیں ہوتی "ڈاکٹرنے جواب دیااور گلاس اپنی تحویل ٹن لے لیا مجردہ بولا۔

"آگر آپاجازت دیں تو میں آپ کافون استعال کرلوں"۔ "آگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کافون استعال کرلوں"۔

" نبیں ڈاکٹر .....اس ملیے میں آپ کہیں اور سے پولیس سے رابطہ قائم کیجے اور ہم ب کو پولیس سے گر فار کراد جے گا"علی شاد نے کہا۔

"بہتر ... بیں اجازت جاہتا ہوں" ڈاکٹر نے کہادہ بھی واقعی کچھ سر پھراسا اُدی تھا، پحر بہت زیادہ قانون پرست جیسا کہ انسان کو ہونا جائے ..... ڈاکٹر اپنا بیگ لے کر نکل گیا تو علی شاد نے کہا:"لیکن زہر ،یہ دودہ .... بابا جائی اپنے آپ کو سنجا لئے خدار ابتا ہے تو سمی یہ بواکیا ہے؟"۔

" آه ميري موت بھي اس نے قبول كرلى" شاه عامل نے ايك شھنڈى سانس لے كركيا ادر بھرز لیخاہے بولا: "زلیخاخود کو سنجال..... خود کو سنجال..... زلیخاجو حادثہ ہمارے ساتھ بواہے، دہ ہم سب کی تاہی بھی بن سکتاہے ... ارے علی شاد تو ذرا جلدی سے غلام خرکو بلالے .... جلد جلا جا .... جنتی جلد ممکن ہو آ دبیٹا گیا .... آ دمیر ابیٹا گیا" شاہ عامل نے سینے پر بقر کی چٹاك ركھ لى ورنداس و تت اس كى حالت سب سے زيادہ خراب ہور ہى تھى ....زليغاتو خیر مال تھی اور مزید تمن بینے اس کے سہارے کے لئے موجود تھے لیکن سے بات شاہ عامل ہی جاناتھاکہ علی نواز جیساان میں سے کوئی بھی نہیں ..... وہنہ جانے کون کون سے جذبول کے تحت اپنے آپ کو سنجالے ہوئے تھا ..... ملی دار اب دوڑ کر گیاوہ جانتے تھے کہ ڈاکٹر پولیس کو ضرور طلب کرلے گالیکن اس بات ہے اختلاف کسی کو بھی نہیں تھالیکن پھر بھی ہے صورت حال بہر مال بڑی خطرناک بھی ....نہ جانے کیا ہو!ایک تو گھر میں اتنا سنگین حادثہ اس کے بعد پولیس کی آمدیقینی طور پران کے لئے پریٹانیوں کا باعث بن سکتی تھی..... کچھ دیر کے بعد عُلام خير بھی آگيا.... على شاد نے شايد غلام خير كو بھی صورت حال بنادى تھی.... غلام خبر خود پاگل بور ما تقا..... کرے میں پہنچا، علی اواز کو دیکھا.....ایک دلدوز جیخ ماری اور اس المون المراحية المالي المون المراحية المحترية المحترية المركم المون المحترية المركم المرت المحترية المركم المرت المركم المركم

ا کینی ہے بھی پو چید او آفیسر ..... مجھ بی ہے پوچید او .... میں بناؤل گاکہ میر ابیٹا کس ان بت کا شکار موالک

"ياآب يه تشليم كرت بين معزز بزرگ كه اس نوجوان كوز برويا كيا ..... كيانام تهااس

"نلی نوازایه میرا تیسرے نمبر کا بدیا تھا"۔ "لیانه معمول کے مطابق دود سے بیتیا تھا"۔

پینانچه ودا تل ق جانب بیرده کنین اور یهال انهول نے جو منظر دیکھااسته، کیمه از وورم می یکور پینانچه ودا تل ق جانب بیرده کنین اور یهال انهول نے در جي چي به ان کا در در ان دي کا رو کن متحی است به سب پنجه تواس به منصوب که مانود من رو منش فروزان دي کارو کن متحی است به سب پنجه تواس به منصوب که مانو عن روسین خابف دوانقاً عالیه اور نسه ین مجمی شدید شهر ان تشمین اور ان کی نکادول میں تاسف یا میں ہے۔ آپاریتے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ علی نوازات د نیاست اس طری ر خصیت اوجا کے ا بہت اپنیا کی ایفیت اور صنوبہ کو دیکھ کر بہتھ کھول کے لئے الن کے داول میں انسانیت ماک بہت ہے۔ تنی کنین صورت حال کا جو نہجی علم انہیں : والا است انہیں ہے معلوم : و کہا کہ فر ال انہادم و بي ني بي الني شيار على نواز بوالياب، جبَاله السل هيئاله شاه عامل نتما. الناسم الناس ير وال أن بجيب من كيفيت طار في دو تن ... ووسب خاموش لخر في تنحيس .... غالم في الناؤم آواز نئيل اللي بني تحيى السبات سبات تا مام يل يخيد الإنفاقاء وش بوتي بقى منويرن أنكهول يه أنهووال كاسلاب روال تما منه جائه معصوم عورت ك دل يركيانيت رين نتمي مسروره كرشاد عامل كي آواز بلند زو جاتي نتمي ... روه سرو آوليتااور كبيّا: " ملى نواز توف توزند كى من كبني نبحى نه يايا. .... بيجين سنة مين في تيريت شانون براني زمد دارى ذال وى اور جب تو ميرى ذمه دارى ست سبكدوش دوا تو توف اين النامون عاصل الله الله من علوم بياين توبهاد آف سيل الراجر الياسسان في مُعِي فَي الْ وَشَى تَهِيْنَ كُرِ مَكُولَ كَا مِلْ نُوازِ .... مَهِي فَرامُوشَ مَهِيْنَ كَا. سَكُولَ كا....، مير ب عج ميا المحل البين تجي أبهي في الموش زمين أرسلول فا " زايفا لي أواز بند ، و كني. ، نج ال وقت والعن ك آف في طال في الموالم بوليس من ما تهد تن .... بوليس آفيسر كوات ام ت الدراية أليا ١٠ ال في الشركام حالت اليالدراس بعد شاه عامل من النبي لكا-

多多多

" پر آئی جو چو لیے پر رسمی ہونی ہے"۔ "پر آئیس آئیسر نے دہیچی کاڈ تھان کھول کر دیانی میں دیکھااور ٹھر جلدی سے پیچیے ہے 'ایا۔ "اوہوں در مجھومیہ کیا ہے ؟"۔ "اوہوں آئیسر ؟" ملی ضیغم حبرت ہے اوال۔ "جھیکی"۔

"ابهميرے فدا"۔

"توبیہ سلید ہے اسب موت ایک اتفاقی حادثہ ہے ۔۔۔۔ دودھ میں تیمیکی ٹری اور تی کیلی کی ہوتی ہے ہے۔۔۔۔ وورھ میں تیمیکی ٹری اور تی کی ہے کہ اور تخت زہر کی ہوتی ہے ۔۔۔۔ آپ او اور کی ہے ہوائی نے کہ وہ تخت زہر کی ہوتی ہے ۔۔۔۔ گھر جمی تھوڑی کی قانونی ہوائی نے ایک انسانی زندگی چھین کی۔ ۔۔ فیصل ہے ۔۔۔۔۔ گھر جمی تھوڑی کی قانونی ہوائی کے لئے یہ وہ وہ کا گلاس وغیر و میں اپنے قبضے میں لے لیتا ہوں ۔۔۔۔ میرے ساتھ براآدی ہے جو رپورٹ لکھ لے گا ۔۔۔ اس حادثے کا مجھے افسوس ہے ڈاکٹر صاحب! آپ براآدی ہے جو رپورٹ لکھ لے گا ۔۔۔ اس حادثے کا مجھے افسوس ہے ڈاکٹر صاحب! آپ لے مجانبانرش پوراکیا"۔۔

" میں جانتا ہوں کہ یہ ایک معزز خاندان ہے ، ... شاہ عامل صاحب آج ہے نہیں ہوں ہوں ہے ہیں ہوں ہے ہیں ہوں ہے ہیں ہور افرض تھا کہ انہوں ہے ہیں ۔۔۔۔ ہمارے در میان علیک ہے لیکن یہ میر افرض تھا کہ زر فورانی کے اس واقعہ کو پولیس کے علم میں لاؤں ''۔

اور سب چونک پڑے ، شاد مامل نے سنو ہرکی طرف دیکھا، کیکن معسوم لڑکی توکی کا جواب دینے کے قابل ہی تنہیں تھی ، اس کے چبرے پر جو کیفیت اس وقت طاری تی اے دیکھ کرا چھے احجیوں کا کلیز و مل جاتا ، علی صنیغم نے کہا۔
اے دیکھ کرا چھے احجیوں کا کلیز و مل جاتا ، علی صنیغم نے کہا۔
"اباج الی بتائے علی نواز کو دودھ کس نے دیا تھا!"۔
"اباج الی بتن یہ ہے کر آئی تھی میں میں میں دودھ میں اور میں نے دودھ بین ہے اس میں اور میں اور میں نے دودھ بین ہے اس میں اور میں اور میں میں دودھ بین ہے اس میں میں اور میں ہے دودھ بین ہے اس میں اور میں ہے دودھ بین ہے اس میں ہے دودھ بین ہے اس میں اور میں ہے دودھ بین ہے اس میں ہے دودھ بین ہے دودھ ہیں ہے دودھ بین ہے دودھ ہے دودھ بین ہے دودھ ہے دودھ بین ہے دودھ بین ہے دودھ بین ہے دودھ بین ہے دودھ ہے دودھ ہے دودھ بین ہے دودھ ہے دو

"منوبر لے کر آئی تھی میہ سے لئنے دود دہ تعسنو بر لائی تھی اور میں نے دود دہ پینے ہے۔ انکار کر: یا تھا ، میر می طبیعت بہتی بھار می تھی سے ملی نواز نے دود دہ کا گلائں ہاتھ میں لیے کر اے نیالیا"۔

" یے ٹانون سنو پر کون میں ؟" پولیس آفیسر نے سوال کیا۔ " علی نواز کی بیوی"۔

"اودا" در آہنہ ہے بولا ہُٹراس نے صنوبر سے کبا۔ "بی بی آپ بتا علق بیں کے دووجہ میں زہر سس نے ڈالا ہو گا؟"۔

"سنوبرنے کوئی جواب نہیں دیا تو آفیسر نے پھر کہا"۔

"يددده كبال عد لايا ليا تعا؟"\_

"باور چی فانے سے ؟"۔

"کیابادر چی خانے میں اور بھی دود ھے موجو دے "۔

" دورده کی دیچی بمیشه باولیم پر بی ربتی بنتی بند انسرین نے جواب دیا۔ ایک بھی میں میں میں میں میں میں ایک بھی ایک میں ایک بھی ہے۔

"كوياالجحىاك فيهوانبين كيا"\_

دو خرمه ۱) استان

"براہ کرم میں ہاور چی خانے کا جائزہ لینا جا ہتا ہوں" بولیس آفیسر نے کہااور تیزی۔ چاتا ہوا ہاور چی خانے تک جانے رگا۔ .. ملی شیغم. . نعلی شاد اور غلام خیر اس کے ساتھ تھے ، ہاور پی خانے کی روشنی جاا کر بولیس آفیسر نے کہا۔ "دو: دھ کون ک دی تیچی میں ہے؟"۔

اس شدت ہے تہیں جس شدت ہے اس وقت ہو تاجب ان بھائیوں میں سے کوئی موت کا کئر ہوجاتا، سبان، جو غم زوہ تھے ان کے کیج بھٹے جارہے تھے، لیکن اب اسے ایک اتفاقہ واقعہ ہی سمجھاجارہا تھااور صورت حال بڑی نجیب ہو گئی تھی۔ سببرحال غم واندوہ کے اس طوفان میں علی نواز جیسے شیر کی تدفین کا انتظام کیا جانے لگ۔۔۔۔۔ صنو ہر پر تو سکتہ طاری ہو گیا تھا۔۔۔۔ باتی سب تو اپنے آپ کو سنجالے ہوئے تھے۔۔۔۔۔ شاہ عامل اور زلیخا کی حالت بھی خراب تھی۔۔۔۔۔ تیوں بھائی بھی بہتر حالت میں نہیں تھے، بھر دو سرے دن علی نواز کو قبر کی خراب تھی۔۔۔۔۔ تیوں بھائی بھی بہتر حالت میں نہیں تھے، بھر دو سرے دن علی نواز کو قبر کی گرائیوں میں پہنچادیا گیا اور اس پورے گھرانے پر ایک گہراسوگ طاری ہو گیا۔۔۔۔۔ کوئی اس سلط میں اپنی زبان نہیں کھول رہا تھا اور فوری طور پر زبان بندر کھنا بھی ضروری تھا، لیکن مجر پندر دوز کے بعد جب غلام فیر نے اس بات کا انگشاف شاہ عامل پر کیا کہ وودھ کی دیگری میں چھپکی اس نے ڈالی تھی تاکہ قانون کے لئے اس گھرانے پر کوئی گرفت نہ ہو سکے تو شاہ عامل جرتے ہو گئی اس نے ڈالی تھی تاکہ قانون کے لئے اس گھرانے پر کوئی گرفت نہ ہو سکے تو شاہ عامل شدت چرت ہے گئی رہ گیا تھا!" تم نے ؟"۔۔

"بال مِس نے"۔

"آداس كامطلب بكريه الفاقيه واقعه نبيس تها"\_

"نہیں شاہ عامل! میں جانتا ہوں کہ علی نواز کی موت نے تمہارے ول پر کیااترات مرتب کئے، لیکن علی نواز کی موت اصل میں قبل کاواقعہ ہے "غلام خیر نے آخری لیجے میں کہا۔

"کس نے قبل کیا ہے میرے شیر کو؟ کون اس کا قاتل ہے غلام خیر ؟ میں اس کی ہڈیاں چیا جاؤں گا جاہے وہ میراکوئی بیٹا ہی کیوں نہ ہو ..... وحدہ لا شریک کی جشم میں اسے نہیں چیا جاؤں گا جاہ وہ میراکوئی بیٹا ہی کیوں نہ ہو ..... وحدہ لا شریک کی جشم میں اسے نہیں خوالے میں کروں گا ۔....اگر میرے مینوں بیٹے علی نواز کے قاتل ہیں توان تنہوں کو قانون کے حوالے نہیں کروں گا ۔....اگر میرے میزوں بیٹے علی نواز کے قاتل ہیں توان تنہوں کو قانون کے حوالے نہیں کروں گا ۔.... موت کی مزامین اپنے ہا تھوں ہے ووں گا اخبیں ..... انہوں نے مجھ لاولد کریا ہے ۔... ہی ان ان میں ہے کوئی مجھ اپنا تھیں لیا نہوں نے مجھ ہے ... اس کے بغیر مجھ دنیا جھین لیا نہوں نے مجھ ہے ... اس کے بغیر مجھ دنیا تاریک معلوم ہوتی ہے ... نام میں نہوں نہوں نے بارے میں ہے تھی کہوں ... نام می تریکھ کہوں ... نام میں تاریک معلوم ہوتی ہوتی ہے ۔... اس کے بغیر میں تاریک میں سیکھ کہوں ... نام میں تریکھ کہوں ... نام می تریکھ کو اس کے بارے میں ہیکھ کہوں ... نام میں تریکھ کو اس کے بارے میں سیکھ کہوں ... نام میں تریکھ کیا تھا تھا ہوں کیا تریک معلوم ہوتی ہوتی ہے ۔... اس کے بارے میں سیکھ کیوں ... نام میں تریکھ کو کیا کہوں ... نام کیا کیا کو کو کو کھوں کیا کو کو کھوں کیا کہوں ... نام کو کو کھوں کیا کو کھوں کیا کہوں ... کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں کیا کو کھوں کیا کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کو کھو

" مِن جَمَى يَبِي حِابِهَا مِول لَيكن مِبال يَجِهِ اور مسننا سامنے آتے ہیں "۔

"کیا؟"۔ "وہ توانقاق تھا کہ علی نواز نے دودھ کی لیاور نہ کیاوہ دودھ تمہارے لئے تو نہیں تھا"۔ "ہاں میرے ہی لئے تھااور میں اپنی برنسیبی پہرزندگی کی آخری سائس تک ماتم کر تا

> الله السب كاش ده دود هد ميس لي ليتنا" شاه عالل كى آ واز رنده كئ -"گواكوئى على نواز كو نهيس تتهبيس قتل كريا جيا جنا تھا"۔

المام خیر نے پر خیال انداز میں گرون ہلائی اس کے جبرے پر بجیب می شکنیں پھیلی اللہ انداز میں گرون ہلائی اس کے جبرے پر بجیب می شکنیں پھیلی اللہ میں ۔۔۔ اولا ... دواجہ صنوبر لے کر آئی تھی؟۔

"بل الیکن ایسا ہوتا تہیں نظا ... صنوبر کہاں یار ہی دودھ لے کر آئی تھی اور میں نے الست کہا نجی نظا کہ باقی لوگ کہاں جلے گئے ۔ اصلی میں جب آکسر نے اس کے متعلق مناظم کی نظامی ہوں جب کے مسئویر کو کوئی کام نہ مناظم کا اور میری کیو شش رہی ہے کہ صنویر کو کوئی کام نہ السلامان کے مہنا کیا جاتے ہو ؟ "اجابک ہی شاہ عامل کے جم سے بی جیب می کیفیت

ہ نودادہ نوسنو ہر ہی لے کر گئی تھی۔ انودادہ الہ تو بہت ہی اچیا ہوا ہے بھالی …… ہنتہ نہیں تس طرح تقدیمیر نے میراسا تھ دیااور

بيل جميد بات آگن"-

عادثے ہوتے ہیں وقت گزر جاتا ہے ۔۔۔۔۔داستانی مجلادی جاتی ہیں، لیکن سے صرف کہ بنال ہے ۔۔۔۔ قدرت نے انسان کے دل میں محبت کے جو جذبے رکھے ہیں۔۔۔۔ان کی انہا کہ جو انہا ہے ۔ لیکن غور کیا جائے تو صبر کو اہمیت دی جاتی ہے ، لیکن غور کیا جائے تو صبر کو اہمیت دی جاتی ہے ۔۔۔ ایت آپ کو سمجھایا جاتا ہے ، ہمالیا جاتا ہے ۔۔۔ ایت آپ کو سمجھایا جاتا ہے ، ہمالیا جاتا ہے ۔۔۔ ایت آپ کو سمجھایا جاتا ہے ، ہمالیا جاتا ہے ۔۔۔ ایت آپ کو سمجھایا جاتا ہے ، ہمالیا جاتا ہے ، ہمالیا جاتا ہے ۔۔۔ ایت تو شادعا مل کے گلشن کے تین نجول اور تھے ۔۔۔۔ ایس کے تین بیٹے لیکن ، وقت ہمنی ہو شادعا مل کو سے اساس داو یا تھا ۔۔۔ ایک وہ جس نے ہنی خوشی ذیر گی بھی باپ پر بی انہا ہو ایک ہوں کی خوشی حاصل کر کے زندگی بھی باپ پر بی انہا ہو ایک ہوں کی خوشی حاصل کر کے زندگی بھی باپ پر بی استفاد کہ دودھ اس کے لئے تھا، لیکن صبر کیا تھا مسلم میں اس دیا ہے جا جائے ، لیکن اس مسلم میں ضرور تھی کہ خلی نواز عالم نوجوانی میں اس دیا تو شاید ہے کر میداس قدر میں نامن میں اس دیا تو شاید ہے کر میداس قدر میں نامن کیا ۔۔۔ میدھا ساوہ دیمانی انسان تھا ۔۔۔۔ عقل ہے کام لے کر اس نے اس کے ایک کام لے کر اس نے اس کے اس کے کام لے کر اس نے استان تھا ۔۔۔۔ عقل ہے کام لے کر اس نے کیں اس نی تا ۔۔۔۔ عقل ہے کام لے کر اس نے کیا جائے گا ۔۔۔۔ عقل ہے کام لے کر اس نے اس کو اس کیا ۔۔۔۔ عقل ہے کام لے کر اس نے کر اس نے کو اس کو کر اس نے کام سے کر اس نے کام کے کر اس نے کو سے کام لے کر اس نے کو سے کو کر اس کے کر اس کے کو سے کام کے کر اس نے کو سے کو کر اس کے کر اس کی کر اس کی کر اس کیا ہو کر کو کر اس کو کر کی کر کو کر کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر

مجیل حمٰی، ..ه و تعجب بھری نگاہوں سے غلام خیر کودیکھنے لگا۔ نیس نے فروزال سے کہا:"فروزال ایسا کیسے ہو گیا؟"۔ نسرین نے فروزال سے کہا:"فروزال ایسا کیسے ہو گیا؟"۔

"کیا بتاؤں بھالی! بس اے تقدیر کا لکھائی کہا جا سکتا ہے"۔ تمر فروزاں کیے ؟

"جو کچھ کیا تھا بھالی آپ کے علم میں ہے لیکن یہ بات آپ جانتی ہیں کہ علی نواز کے اللہ خس کا تھالا کے نہیں تھا۔۔۔۔۔ اس سے تو وہ کم بخت صنوبر ہی دودھ پی لیتی۔۔۔۔۔ اصل معاملہ جس کا تھالا آج بھی ہمارے سینوں پر سانپ بنا بیٹھا ہے "۔۔
" جنی ہمارے سینوں پر سانپ بنا بیٹھا ہے "۔۔

"تو نلطى تم سے بوكى؟"

"اسے غلطی بھی نہیں کہاجا سکتا..... آپ سب بچھ جانتی ہیں بھانی لیکن اصل بات کا کی سبحھ میں نہیں بھانی لیکن اصل بات کا کی سبحھ میں نہیں آئی..... ووجہ میں چھیکی اور بھی بہت می باتیں ہیں جوائل گئے۔ کی سبحھ میں نہیں آئی.... ووجہ میں چھیکی اور بھی اور جھی بہت می باتیں ہیں جوائل

میں خود نجمی اس کے لئے اکثر سوچتی رہی ہوں مگر تم تو سرے سے انکار ہی کرجا<sup>نا</sup>

من مرف لے جاناللہ کے مزویک برانا نیندیدہ عمل ہے ۔ یہ گویاس کے جا موں میں مردی مران کے اس کے جاموں میں مردی مرد مردی مردون ہے اور انینا کرنے والے سبحی مختش منیں پاتے ''۔ منتے مزاد ف ہے اور انینا کرنے والے سبحی مختش منیں پاتے ''۔

﴿ وَبِهِرِیْ کِیا مِروَل '''۔ ﴿ مِن سَى بِعِداً مُرتَمَ مِر خَرُوبُو مُرامَّد کَ حَضُور بَسِنْجِین تَو عَی نُواز مُتَہیں مَّ جَائے کِ \* ِ بِرْئِے وَنَّ ایبادیسالَد مانٹی یا تو نِھرتم خود سوچ او، … آخرت میں بھی تم اس کُ قریت \* ' '

چرو روده - نبین ایا تو میں نبین کرنا جا بتی ہیں انتظار کراوں گی اس کا ،، انتظار

میں میں تمبادابابا جانی بول اور سے تمباری مال ہیں ۔ بہم میں تا تمبارے رہے ہیں تا تمبارے رہے ہیں تا تمباری مال ہیں ۔ بہم سب تمباداز ندگی مجر خیال بھی گاور میں اور سے تمبادابابا جانی بول اور سے تمبادا کی مال ہیں ۔ بہم سب تمباداز ندگی مجر خیال بھی گاور میکن اور شکل دے رہا ہے جو اس و نیاجی آنے والی بھی اور میں نواز گو دوبارواس و نیاجی میری کے علی نواز گو دوبارواس و نیاجی مجیج دے سی اور علی مناور میں بھی ہوتی ہو گاہی ہی نواز گو دوبارواس و نیاجی مجیج دے سی اور میں ہی ہوری کے کہ دوبارواس و نیاجی کو دیکھی کر دوباری مناور میں بات کا منابوم کیا جانتی ایس خاموش سے شاور مالی کو و کھی کر دوبار

يك روز فروزال في على داراب سے كبار

' فی داراب! میراسیند سخت گفتن کا شکار ہے ۔ میں تم سے پچھے نَبِرَ، جا ہتی ہوں " علی ب بنِنکَ کر بیو نُ کودیکھنے لگا پُیمر بولا " سینہ گفسن کا شکار ہے "۔

برایک راز میرے سینے میں و فن ہے ، لیکن جانے ہو میری پوزیشن کیاہے ، میں المرائی میری پوزیشن کیاہے ، میں المرائی میری اور خود ذیل وخوار ہو جاؤں گی ، لیکن میں کیا کروں ، جو پہجے ول میں المرائے میں کیا کروں ، جو پہجے ول میں المرائے سے لئے بھی ہے چین ہوں ''۔

یکی نیال نفرون کردیں تم ف بات یا توصاف بیان کردیا کرویا پھر اپنا اندری اللہ میں اس میں است کا تعدری اللہ میں اس میں اللہ میں اس میں ایک اللہ میں ا

بہت بین مشک سے تواس خاندان کو بھی میا تھا، میکن فر بنی خور پراان کے وہا تحول میں جو خلام بید از این از این از برجب بهجی اس کی اور زلینا کی تظریر تی اسدان کاول توراند میونے دیکھا جاتا تھا ... منو پر برجب بهجی اس کی اور زلینا کی تظریر تی --- ان کاول توراند ما مسا تمنے ہوجاتا ۔ ہے سے غم کو مجان تو خیر مبت مشکل کام تھا، لیکن ایک نوخیز اور نوجون تمنے ہوجاتا ۔ ہے سے ملے اور نوجون میں اوُ جے زند کی کے اس حسین دور میں قدم رکتے ہوئے چند کھے بی ہوئے تھے۔ اب ب ماری زنرن کے لئے بچھ کی تھی، جالانکدایک منتمی کی خوشی اس کے وجود میں بل ری تھی۔ نین اس خوشی کوئی جاڑا س کے چرے پر نسیس آجا تھااور آمجھی کیسے سکیا تھا،اک نعمی ہی خوش کے ساتھ جوایک بری خوش کا تصور تھاوہ ختم ہو گیا تھا ۔۔۔۔ گھر کی سو گوار فضامی کوئی تبدي نيس بول محى. ... سوائے يدك تينوں ولبنيں جب كيجا بيو تيس تو ولي دلي زبان مي مر موشیں کرتی رہیں اور کچی بات تو میہ ہے کہ خلی ضیغم، ، خلی شاد اور علی داراب مجتی عي نواز ك موت سے بهت من تر تھے ۔۔ ، باب كي صورت و كھتے اور مال كي شكل و كھتے تودلوں یریہ بوجداور گبرابوجا تا ..... سوچے بھی تھے کہ تعلی نوازان کے لئے ہر طرح سے ایک کار آمد شخصیت تن ..... بلاد جدانموں نے اتن می مختمر زندگی کے لئے اس سے بیر باندھا... ببرہال وتت گزر رہاتی ۔ منوبر کے چبرے کی کینیت اس قدر خراب تھی کہ اے دیکنے کوال منبين چاہتا تھا....حسرت ویاس کی تصویرا کٹر شادعامل ہے کہتی۔

"با مجی اس دنیات دخصت بو گئے .....ال تو تھی ہی نہیں .....خاند خیل ہی تواب کو نے بی نہیں ..... خاند خیل ہی تواب کو نی ہے تا ہے .... بہت ہی دوست تھیں میر کا کی ہے تا نہیں ہجے ہے تو میں کیا بتا ہے ... بہت ہی دواس قدر ابوا کی کئین مجھ سے بی جھ تو میں کیا بتاؤں گی انہیں ... وواس قدر ابوا کی تعمیل کی کہ کیا بوایہ میں بوجھ لیتا .... بیم دونوں ہی مرجاتے ... بیات تو بہب بی ہی ہو اس در میان سے بو گئی تھی با اکیا ہی مرجاؤں "۔

جواب میں شاوعا مل کی مسکیاں رک نہیں پاتی تحییں اس نے اسے مجھیا تھے۔ "نہیں بین الن ساری باتوں سے انگ احکام البی بھی جیں اسپے آپ کوزندگی ہے المارد جاتا ہے ..... وہ مجھ سے کہتا ہے کہ صنوبر کاش تو میر اجینا ہوتی ..... دیکھ اعلی نواز رمر ہے۔ ن طرن اپنے باپ کا نتقام جھ سے لیا ساکر میر انجمی کوئی بیٹا ہو تا تو شاہ عامل ہے میر ا المان بھالی ایک دن میں شاہ عامل کو بلاک کردوں کی ..... بید الفاظ اس فے مجھے سے کہے بلی داراب ..... علی نواز تو شکار ہو گیا .... تم بھی احیمی طرح جانبے ہو اور بیس بھی ر حبائق ہوں کہ وہ دودھ جو تھادہ باباجانی کے لئے تھااور یہ بھی تمہارے علم میں ہے المان كوصنوبرن ديا تقااوري مجى تمهارت علم مين الفاقيه طورير باباجانى نے الد نهن پیاتھااور علی نواز نے وہ دیو دور فی ایا تھا .... گویا وہ واقعہ صرف اتفاتی تھالیکن المیں اِباجانی کو قتل کرنے کی سازش کی آئی تھی''۔

" فروزال دیکھو بکواس کر رہی ہو کیاتم ٹھیک کہد رہی ہو؟ "۔

" کھوااس لئے میں نے اب تک اپن زبان بندر کھی تھی کے میری بات کو بکواس قرار ائے اسارے میں اس شخص کی بہو ہوں جس نے اپنے بیٹے کو میر ی زندگی میں شامل عمل یہ نہیں کہتی کہ بابا جانی ہے محبت کرتی ہوں لیکن بہر حال وہ میرے بزرگ بم ال كى بہترى كى خواہاں ہول ..... ميں تو صرف اس لئے تم پر انكشاف كرر ہى الركمين ايمانه موكه صنو براينا پېلادار خالی جاتے ديچه كران بر دومر ادار كرے .....وه اب النور علی محروم ہو گئی ہے .... انتقام کی آگ اس کے دل میں کتنی شدید ہو گئی ا ال كالقورتم بهي كريكتے ہواور ميں بھي كريكتي ہوں.... كبوتر كے آ تكھيں بند "اس کے چیرے پرایک عجیب می وحشت جینا تنی کہنے لکیس.....خانہ خیل میرے بھیلا گائی نہیں جاتی علی داراب، .... میں نے یہ انکشاف تم پر کرویا ہے.... یہ نہ الات پہلے کہ کوئی اور واقعہ ہو جائے جو مناسب سمجھو قدم اٹھالو، ورنہ ہم بابا جانی

" بهااؤ نهيں بات بي جهوالي ب آله تم ايد کي اشاش کو اتسام کر و م ال "كيسي نظاش؟ آخر كيابات - "-

" ملی داراب به سنوبر ایک پیازی الله ک به میس ببازوال میں رہنے والوں کو دا . باکل نہیں کہتی . سادہ او تے ہوئے ہیں اور معاف کہ ناوذ ہنی الور پر کیسما ندہ' یہ " بی آئے فرمائے " ملی داراب نے طاق یہ البحہ میں کہا بات چونکه ای نگه ای بتمى وه بهمى تو بهر حال نانه نيل كار بنه والا تحاله

" صنو پر ایلی معصومین اور سادگی بیل ایک جسیانگ جمه م کاار بنگاب کریم بیشی سے " " ياجرم ؟" على داراب مجيد كن س إوال-

" تمہیں معلوم ہے کہ ووساد واوٹ ہے اور میمی کہتی ایسی سے سی یا تیں کر جیمی ہے ج ات نیں کر ناچا نیں، لیکن بی انسانی زند کی تی پینی ایکنی ؟"-

" و كيمو فروزان! يا تو بنه سے كمل كربات كر بسب يا بجر خاموش ہو جاؤ"۔ "على داراب اب، أكريس تم يربيه انكشاف كرول كه على نواز كو صنوبرن فل كياب تو کیاتماس کو تشکیم کراو مے "۔

" بال مد برا عجیب واقعه بهوا ہے مسالیک وان وہ میر بیاس مبیئیسی ہو کی تھی۔ مانہ نیل کی ہاتیں ہور ہی تھیں ، وہ اپنے بیپن کے واقعات سنار ہی تھی کہ اجانک فامونی ہو منی .... انفتگو در میان ہی بیس روگئی تض واس انے بیس نے کہاکہ صنوبر کیا بات ہے خامون كيول بو تنفي تو جانية بهووه كيابولي ؟ "\_

"كيا إول؟" على داراب في سوال كيا-

ک سرزمین بھی ۔۔۔ وہال میرابابار ہتا تھا ۔۔۔ وہال میرے غلام رہے تھے ۔۔۔۔ شاہ عالی است کے وفائی کی ۔۔۔ یا میں نے بھی بابا جانی کی زندگی ہے کوئی دلچیسی نہ بی سے میراباپ تھین لیااور جب میراباپ اس دنیامیں نه رہاتو دنیامیرے لئے ارک

"بالجاني آپ کي زند کي جميساني زند کي سنه نياده مونين سه اس ميس او تي شاب مر المران آپ کاسا یہ بیارے سر وال پر بیزی اجمیت کا حالم ہے۔ بریکین بابان آپ کاسا یہ بیارے سر وال پر بیزی اجمیت کا حالم ہے۔ ، من المراد المرد المراد المر

"إا جانى ..... كيا آپ سے ميں وہ بات كبد دوال جو مير سے علم ميں آنى ہے اور جس نے

-"?==!!\(\)\" "إباني ملى نواز كي موت عنى تعلق رئمتى ب"

الماسطاب؟"اب شادعامل تبهي بريشان دو كيا تصاب

" إلى أب ن بي غور مبيس كيا آخر على نواز كوز بردياً ميا توكس في ديا؟" ..

ا "بہت غور کیاہے بیٹے .... کیکمن آپجھ یا تیں سمجھ میں ہی خبیس آتیں، ہم اس کے لئے

"نکنن بابا جانی مجھ پر انکشاف : و چکاہے که زہر دینے والا کون ہے ..... آہ کیا حادثہ ہوا کرے میں تھی .... شاہ عامل اور زاینا علی نواز کی باتنیں ہی کررہے ہتے کے علی دارابالغان بالسائھ ہواہے ..... وہ تو بابا جانی ہو لیس کی کار کر دگی ایسی رہتی ہے ،اگر انسپکٹر کسی البرزن مياس دوده كا تجزيه كراليتا توجم او كول كي شرون تينس جَلَى بهوتي ... جم اس وقت البيان حال مين دوت مهم پر آيك انسان كے قبل كا مقدمه چل ربا دوتا مان الْمُسْمِيْلِ سَ كُنَّ كُرِدِنِ مَيْسَتَى، كُو كَي مُنجِيْنِ جِهِ نِنَا ''۔

"ئرتیرامطلب کیاہے ملی داراب ؟ کیا تجے اس بات کا علم ہو گیاہے کہ دودھ میں زہر

إلى إلا جاني ... بر فتمتن ت والكين به الكين به الكيناف كرت موع ترط به به كه آپ لائية بالول شبه نهيم كرين كُه" .

ہے بھی ہاتھ دھو بیٹیس کے ''-ں؛ -ملی داراب شدت پر بیٹانی ہے دیوان ہو گلیا ۔ اٹھ کر کمرے میں مبلنے لگااور کئے ایک " فروزال ..... پات تم حجبوث تو نبیس کهه رجین؟" ۔ 

"ادہ میرے خداا میرے خدا، ... یہ بات پہلے بی بت چل چکی ہے کہ دووہ میں نیج ناام خير جا جان فالى تحى .....ورندور حقيقت بيه سارامنله اس انداز مين نبين مواقعا، كرم الله بين في الرويات "-ميا كرون! كيا كرنا جائي جي ..... أويه توتم نحيك كهتي مو ..... وه بابا جاني پر دوسر اوار فن سرے کی ۔ بنر ور کرے کی وود و سر اوا ر ..... و د تو ناگن فکلی ..... میں توبیہ سوچ مجی نہیں کا خلکه په معموم چېرے والیاس قدر خو فناک نابت ہو تکی، لیکن ..... لیکن اے زبر کہاں۔ عامل بوا؟" آخراس في اتنا خطرناك زبر كبال ت حاصل كرليا"-

" يه توالله بن مبتر جانبات " فروزال نے كہا .... على داراب مبليّار ہا....اس كا اس کی بے چینی نے اے باز نہیں رہنے ویا .....ا ہے کرے سے فکل کر شاہ عال کے کر اے بی اے بی پیثان ہیں "۔ كى طرف جل پراقعا ... شاه عامل زايخاك ساتھ الين كمرے ميں موجود تھااور منورا

> "أكرب وقت آيابون تومعاني جابتا بون باباجاني"-" آؤ بني "شادعال في بحاري البح بين كبار

" بابا جانی ایک ایسی بات میہ نے نظم میں آئی ہے جسے بیان کر ارز تی ہے الکین کہے بغیر مجمی حارز کار شہیں ہے "۔

``كوك .....كيا بوا؟''شاه عامل <u>نب</u> گو بغور و يعييتے ہوئے كہا-نکی داراب نے آئے بڑھ کر ہرواز داندر ہے بند کیا اور پھ باپ

من وجر البناء ور معان ركة تو تنون سكة من تعلى أواز قواس دنيوت بن جلا أيما مدواني سريان من المنظم و موشی اختیار تنه جافز سست سی سی اس کا تذکر و دنی میناه به فرون میناه با این مینی میدیتا است م مجھے بر تیت ہے آپ کی زند کی در کارہے "شاد عامل نے می تبدیل کیا اور کرون مجھے بر تیت ہے آپ ج بن جبر بچو لمحول کے بعد علی دارا ہے کم سے نکل حمیات زایخا بیٹم انی ہوئی کنم ہی ول نیں ہویار ہاتھا۔ استجد و سے کے بعد ان کے انکیاک جانب رتا ہے ۔ اے غورے إنياج أبت إولان والخاتبارات بالسائل اليخيال ب

" بجيت مير اخيال تديو حجو شاد بشن ابنا خيال ند بتاسكون كي " زايخا آستد آست ا بَيْنِ وَلَا لِيكَ مُرِينَ مِن آهِ مِنْعُنين \_

الله عال الل ك قريب آيا، أيم الل ف آبت سه كبار .... "زاينا من ف اور تم ف برگارش خرج تأخزاری ہے، میرے خیال ہیں والیک مثالی زند کی ہے . کتیکن وقت شاید اس إنا كافانس أوربات اب بهارت ورميان ودبيتا باقي تهين ري-"نيراء الرتمبارت در ميان شادعامل؟"ز ايخاف تعجب تيري البيريم كبار "إلى جيم الكن بن بات بـ" ـ

مي نياار تمباري كيابات ب المُ مُنتَى بِ رَبِينَ اللَّالِ مُنتَى بِ اللَّهِ اللَّالِ مُنتَى بِ اللَّهِ اللَّالِ مُنتَى بِ اللَّهِ

" نَحْدَ مَالاً مُنْ نَهِين شاهِ عامل ؟" زين في سوال ليااور شاهِ عامل خاموش بو عيا ... نجر مَنْكَ يُكَ بِعِداس فَي كَبِلْهِ "بَنَادِ وَل كَا -- بَنَادِ وَل كَا "- النايات بي كما مناعا بتائب المنجي فداكا واسط توف يو كبناب علد كبير المناول مجمع ظبان كا ينكار كردياب "شادعا فل في مريشان البج عن كبا-

. "بإجاني دوز بر منوبر في دوده من ملاياته" على داراب في الفاظ جبات :وساكوار شرونا مل كاجبرو غضے مر ف بو آنيا. .. وو كر خت نگانوال سے على داراب كو و يكھنے لكائير ال نے آبتہ سے با۔

"اسبات كاللم مخية سي بوا؟" -

" بباجل " صنوبر ك ول مين انقام كل أكروشن ب- اس كاخيال بكران ك بيت قاتل بم اوك بي اور خاص طورت آب ..... ودائي باب ك قلل كونين

> "عُراسُ كَابِي فَلَى كَبِالْ رُواتِنَا؟" رَيْخَاتُ كَبِالْ رُواتِنَا؟" رَيْخَاتُ كَبِالْ "اس ترت آپي کن وجه سے موت و منظ لکا اِتحا"۔ "اوريه اكمشاف تبي بيرسي بوا؟" شادعا في في مر د البيح من كبا-"ايك دن منوبرنے فروزال تائے دل كى بات كهد والى تھى"۔ "فروزال في إت تحجية بالنات؟"-

" بونبه، ساتیا"۔

" با جانی میں اس خوف کا شکار ہوں کہ اپنی مجلی کو شش میں ناکام رو کروہ دوبارہ آپ ہ

" نبو سكمات .... بيوسكمات "شاوعاطي \_ أبستى سے كبا-" تُوَيِّر بالعاني كياكرين أن اس سلسل مين ؟"\_

" تمياراً ميا مشوروب على دا. اب الشفاد عامل في سوال كيا-" بابا جانی میں آپ سے کنیا کبہ سکتا ہوں .... اس بارے میں، لیکن امنی فطرن<sup>ک</sup>

**\*\*** 

ہے گئیں ایک کیا''۔ پہنایا''غلام فیر نے متجسس کہجے میں پو تیجا۔ اسمیا'''غلام فیر نے متجسس کہجے میں پو تیجا۔

ہنا ہوں -انگلام خبر کا چبرہ شدت جوش سے سرخ ہو کیا تھا ... اس نے چند کھے شاہ عامل کا چبرہ پیکر بولا: "تمہاری اس بارے میں کیار ائے ہے شاہ عامل ؟"۔ پیکر بولا: "تمہاری اس بارے میں کیار ائے ہے شاہ عامل ؟"۔

"ہو میں کہوں گابر داشت کر سکو کے شاہ عامل "غلام خیر نے کہا۔ "ہل میں برداشت کر وال گا"۔

"تو پھر سنوشاہ عامل اہیں تمہارا ناہم تہیں ہوں ، صرف و وست ہوں اور ووست اور علی اور ووست اور اور انسان ہوں اور انسان ہوں اور انسان ہوں اور تا ہوں اور تمہاری ہے ہوئیں اس زمین اللہ کے مواکمی سے تمہیں ڈرتا ۔ شاہ مامل تنہیں رہ سے بیٹے اور تمہاری ہے ہوتیں اس زمین الہوری اور تمہاری ہے ہو تعلیات اور کمینے بین کہ شاید ان کی مثال ملنی مشرب ہوجائے ۔ تمر فیصل میں موجائے ۔ تمر فیصل میں موجائے ۔ تمر فیصل میں موجائے ۔ تمر فیصل میں تاہمی ہوں ۔ موجائے ، تمری جو بیان میں ہوں ۔ موجائے ، تمری تمہاری میں ہوں ۔ موجائے ، تاہمی ہو

و و سرے دن شاہ عالی نے غلام خیر کو طلب کر لیا۔ لڑکے اپنے اپنے کا مول پر نگل مجھے۔ ۔۔۔ بہو کی اپنے اپنے کم ول بٹس تھیں۔۔ فلام خیر شاہ عالی کے پاس پہنچا تو شاہ عالی نے اے ساتھ لیا اور ایک ایس جگہ آگیا جہال ان دو نوں کی گفتگو کوئی بھی نہ نالی نے اے ساتھ لیا اور ایک ایس جگہ آگیا جہال ان دو نوں کی گفتگو کوئی بھی نہ کئے سے سے فلام خیر انسان سوچہ آپ کے سے اور بو پہنے جاتا ہے۔ بٹس نے ساری زندگی ہم اندازین گزاری ہے فلام خیر ، تم اس ہے بخوبی واقف ہو۔۔ اپنی اوادو کو اپنی زندگی کا گور بنالیا تھا۔ اپنی ہم خوشی بر فکر اس کے لئے مخسوش کروی بھی اور اپنی انسان کی سوچیل بنالیا تھا۔ اپنی ہم خوشی بو جاداں گا تو سکوان سے زندگی گزاروں گا، لیکن انسان کی سوچیل ہے۔ اثر اور ب مقصد ہوتی ہیں۔ شاید انجھین از زندگی کی آخری سائس تک پیچیلائے ہے۔ اثر اور ب مقصد ہوتی ہیں۔ شاید انجھین از زندگی کی آخری سائس تک پیچیلائے جو رئیں۔۔۔ وہ بین مواد شے کے تحت، کم از آم المجھنوں سے او نوجیت مل جاتی ہے انہیں اور وہ کئی ہوں انہیں۔۔ بوتے ہیں جو اس و نیاسے ملے جاتے ہیں کسی بھی طرح کئی گئی ہوا ہے۔ انہیں اور وہ کئی انسان کی جو نوش نصب ہوتے ہیں جو اس و نیاسے جلے جاتے ہیں کسی بھی طرح کئی گئی ہوں انہیں اور وہ کئی قتم رہیں آئی جو نیس کی گئی ہوں انہیں۔۔ بوتے میں کی دی گئی ہوں انہیں۔۔ ب کی انتقد رہیں آئی جو نیاس کی گئی ہوں انہیں۔۔ بوتے ہیں کی گئی ہوں انہیں۔ بوتے ہیں کی گئی ہوں انہیں۔ بوتے ہیں کی گئی ہوں انہیں۔۔ بیک

"خیر تمبارے اس غم کو تو میں زند کی نبر اندل سات آبا کو فی ایک المجھن ہے ہمس کے لئے میں تمبار اسا تھ ویت سکتا ہوں تا تیجہ بناوشناو مامل " نا بنل افخر ووست نے پر پیٹال ہوئے ہوئے ہوئے کہا۔

"خلام خرردات کو مل اراب میر بال آیا تنااوراس فے اپن دون کے حوالے

آن بات تن یا ہے کہ میں تم سے یہ جمعی شہیں کبد ہے گاک ان معصوم پھولوں کوان جہنی سمانیوں بن بات تن یا ہے کہ میں تم سے یہ سمانسوں سند انتقاب بلاک کردیں گئے۔ شادعامل میرلی سے دور نمار دورور نہ یہ اپنی زہر کی سانسوں سند آنان ، سرتمدار اسانتہ میں ا جن رہے ہے۔ جن رہے ہے آئی اور یہ تبھی بہتہ ہوا کہ اس پولیس آفیسر نے اس سلسے میں زیادہ تبھان میں چیکل دان ہے آئی اور یہ تبھی بہتہ ہوا کہ اس پولیس ماری در می از این میروی آب کتے ہیں ، ارند اگر شحقیقات موجاتی تو شاوعال ار نبیس کی میں ہم تواہد خدا کی مدو ہی آب کتے ہیں ، ارند اگر شحقیقات موجاتیں تو شاوعال پر سنوبرے مطومات تو حاصل کروں۔۔۔اس سے پو تیجو تو تین کے دودھ کمس طرح اس تک نيكن دوست بول تمبارا .... سي عذاب بين <sup>ع</sup>مر فهار خبيس كرنا حيابتنا تحاسم بين ..... ليكن الر مير ال كى بات يوجيع بوتو جاؤ شاه مامل تحقيقات كرو ..... حقيقتين كحل جائين كا، جبان تك بات رى اس بحى كى تو ظاہر ہے دہ ايك لادارث بحى ہے ..... تم لوگ جو تمہارادل جانے اں کے ساتھ سلوک کر <u>سکتے</u> ہو .... پینساد واس کم بخت کو..... علی نواز کے قتل کے الزام مِن جِيل بوجائے گی میں ائے موت ہوجائے گی ، و تاہے ایسا بھی ہو تاہے .... زند گیال اس طرح بھی گزرتی ہیں اور مجھی تبھی باپ کا آنناہ اوالاد کو بھیکٹنا پڑتا ہے .....زمان ملنگی نے بہت وں کی آبی لی ہوں گی ... اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، وواکی قدرتی عمل تھا، لیکن ٹالم قدرت كانتنام ياس كى دى بهونى سز االمجنى بورى نبيس ببونى .....اب وه سز ااس كى بينى كو لخير والى ب تحك بسس ظاہر ب تمہارت بيوں في اور تمہارى لاؤلى بهووك في ائمشاف کیاہ، جنانچہ تن بی گالوروا قبی وہ نا گن اب شہبیں ڈے کے گئے بکار رہی ہے ۔۔۔ جلدی سے پھے کروشاہ عامل! علام خیر شدت جوش میں کب رہاتھا ....اس کے چیرے پالما نج. كَ الفاظ ت كَ تَسَم كا نفسه بيدا نبين بوانتها .... غلام خير جب دل كي مجرُّ اس نكال پ<sup>كانو</sup> شاوما زرائه كها: "توجمين اب كياكرنا جائة غام خير . مشوره تودو مجهد؟"-

آئی جمال الفاظ ال

ال کاجبردنر ما ساادرا بی بین بین کبد سکتاشاه عامل ..... تمبارے معاملات میں جتناد خل الم جبردنر کے سال بین جی شہیں کبد سکتاشاه عامل ..... تمبارے معاملات میں جناد خل الله خبرے کہا: میں وہ بھی بہت زیادہ ہے ... اسی کو کسی کے معاملات میں اس الد بوج کا بول میں کرنی جا ہے گئر تم ہے معافی شہیں ما گوں گاا ہے الفاظ کے لئے ... جو جھے لذر مداخلت نہیں کرنی جا ہے گئر تم ہے معافی شہیں ما گوں گاا ہے الفاظ کے لئے ... جو جھے لئر میں کبد چکا ہوا۔

نہارے بیوں۔ "میں نے جیری دوستی پر ہمیشہ فخر کیا ہے ناام خیر اور تیرے ہر لفظ پر ہمیشہ اعتماد کیا "ہیں نے جیری دوستی کون تی بات ہم، جس سے تو مجھ سے ناراض ہو گیا"شاہ عامل

البيم ليج من إولا-. نلام خرنے شاہ عامل کی صورت و یکھی اور کہا:" توسب سے مبلے مجھے اینے خیالات تِ آگاہ کر ..... کیاز مان ملنگی کی بیٹی سے سازش کر سکتی ہے۔ ... یہ کو شش کر سکتی ہے وہ؟"۔ " المام خرجس طرح مجے اپنے اللہ برایمان ہے، ای طرح میں پورے ایمان کے ہاتھ یہ کہ سکتا ہوں کہ وہ معصوم بچی موم کے ڈھیر کی مانند ہے ... سادہ اوح اور کوئی بھی رز إت نه سوچنے والی ..... میں نے تو بڑی جرات اور جمت سے کام لیاہے کہ علی داراب کی الهابت كولي كيا، ورنه حقيقت بيرب كه ميراول جام تهاكه مين اس كو كولي ماردون ..... وه بہنتا پی بوی کے باتھوں میں تھیل رہاہے اور آگر اس عورت نے ایسا کہاہے تو اس کا مظبت كدوهاس سلسل بيس براهراست ملوث ب. ... ارج ميس توروزاول على ساس الت آگاد ہو گیا تھاکہ یہ تینوں بدانسیب اے بھائی سے خوش نہیں اور اس سے نفرت ست بین انگین اس بات کی امید نہیں تھی .... ناام خیر اگر میں جاہوں تواس سلسلے کی پوری ایس نَتِنْ كَرَاكِرَاصُلْ مِحْرِم كُو كِيفَرِ كَرِ دَارِينَ بِهِ إِسَامًا : ون، ليكن مين كيا كرون وه كم بخت بينج الله الله بات ب غلام خیر که اب مین سنویر کو ان کے سائے سے بھی بچانا جا ہتا

نیں بھی ہوری کر سکتا تھااور پھر،

اللہ بھی ہوری کر سکتا تھااور پھر،

اللہ بھی ہوری تھی ہوری کے تیجہ اللہ خلال میں جو کام ہور ہاتھا، اس کی بات بھی ہوری کر سکتا تھااور پھر،

اللہ بھی ہوا ہو تاری تھی ۔۔۔۔ پھر زمان ملنگی سب کاسب کچھ والپس کرنے کے بعد بازی بھی ہوا ہوں تھی جس سے بازی تھاوہ بھی صنوبر ہی کی ملکیت تھا، چنانچ الیس کو نی بات نبیل سخی جس سے بازی تھاوہ بھی صنوبر ہی کی ملکیت تھا، چنانچ الیس کو نی بات نبیل سخی جس سے بازی کا اس اللہ بھر جب شام کو تمام ہے والیس آکئے تو شاہ مامل نے زلیجا کو بیان مامل نے تھا ہوں پر کی گئیں۔۔۔۔ بٹام کو تمام ہے والیس آکئے تو شاہ مامل نے زلیجا کو بیان خوال کی بیویاں بینی ماری بھر جب شام کو تمام ہے والیس آکئے تو شاہ مامل نے مائی ہو کیا تھا اس نے تھا موری کی کافوں میں ڈال چکا تھا اس نے ایس کے کرے کی بیان کے زبن میں تجس بیدا ہوا کہ ملکی اس سلط میں ہے اس نے باپ کے کرے کی بیان جو کچھ ان جات شاہ عافی جو کچھ ان جات تو فروزاں سے کہا: "تم بور نی صاف کوئی کے ساتھ ۔۔۔۔ بایا جانی جو کچھ

"نیک ہے" فروزاں گھیر انی ہوئی آ واز میں اولی۔

برطال جرم توجرم ہی ہو تاہے اور کسی نہ کسی شکل میں سامنے آتا ہے ..... جب سب اگرے میں جمع ہوگئے تو شاہ عامل نے کہا:'' و روازہ بند کر دوز لیخا''۔

" پاین صور کو بھی طلب کر اوں ؟''\_

المُجَلِّ مُبِينَ .....اے اس و فنت بلانا جب میں خود کمبوں ''شاد عامل نے کہا۔

مبالوگوں کے چبروں پر تبحس رفضال تھا، از لیخانے در ازہ بند کر دیا تو شاہ مامل

"فل طنیم تم میرے سب سے بڑے نہوں ملی شاد ، تم دوسرے نمبر بر ہو اسٹر بر جونام بھارے در میان تھاوہ منایا گیا ہے ... .. علی داراب اب نتم بھی موج دجو انظر بھی شادعامل نے بموؤل کی طرف دیجے کر کہا۔ ۔. بھی بوالا" می شیخما میا "جرا انظر تم بنی شادعامل نے بموؤل کی طرف دیجے کر کہا۔ ۔. بھی بوالا" می شیخما میا "جرا " ملی نواز اس دنیاے جلائیا، شاہ عائل ... انگین قدرت کے تھیل عجب ہوتے
ہیں ، ووا پی نشانی چپوڑ گیا ہے ... شاید اللہ یہ جا ہتا ہے کہ ہم بھی تواپنا فرض بیوراکری "

" تو نچر سنو غلام خبر ایوں کرو کہ فوری طور پر اس مکان کو آراستہ کرلو ..... ہمارا چلے
ہانا بہت ضروری ہے بہاں ہے .... عین اب ایک لیح بھی یہال رہنا نہیں جا بتا"۔

" لیاان لوگوں کو اس خیال ہے آگاہ کرد سے بھی یہال رہنا نہیں جا بتا"۔

" لیاان لوگوں کو اس خیال ہے آگاہ کرد سے بھا۔

" إلكل نهيس..... بس مين في جوتم سيم كبا"-"نيس مين وقت بريد اواك ابل سي كوششيل مريب ك "-

"ود بے جارے کیا کر کتے ہیں ...، وہ او خود وقت کے نلام ہیں .... کیچھ مجھی نہیں اور بے جارے کیا کر سکتے ہیں ہیں ا کر پائیمں کے اور مجر میرانام شاہ عامل ہے ... بہت الث مجھیر وکھیے ہیں میں نے زندگی کے .... بیول کر مجمی نہ سوچو کہ وہ کچھ بھاڑ سکیس کے "۔

"میں بگاڑنے کی بات نہیں کررہا ۔۔ ظاہر ہے وہ تمہاری منت عاجت کریں گے"۔
"اس وقت میں جوان لوگوں سے کہوں گا وہ ان لوگوں کی زیانیں ہند کروے گا 'ثابہ عالی نے زہر لیے لیج میں کہا۔

"تو پھر میں جار ماہوں ..... تم كب تك وبال بينج جاؤ كے ؟"\_

"آنى بى ..... آخى بى رات تك ... تم وبال تمام انتظامات كرلوغلام خير اوريه تھوڑى تار تم ركھ او ..... ضروريات تو پيش آتى ربتى بيل "...

" نھی ہے گرمیرے پاس بھی بہت ہائیہ ہے، اور اس کا کوئی مصرف شبیل بلکہ مجی بات توہیہ کہ جو کچھ ہے پہلے ملی نواز کے لئے نضاور اب اس کی اولاد کے لئے ہوگا''۔

" جاؤنا!م خیر ..... جمیں اپناکام سر انجام دے دینا جا ہے"۔

نلام خبر چلاگیا، نیمردو پبرے کھانے کے بعد شاہ عامل نے اپنے طور پر تیاریاں شرون کردویں، دویبال سے کوئی خاص چیز نہیں لے کر جانا جا بتا تھا۔ اول توزمان مائل نے اپنی بنی کے لئے جو گھر آرات کر ایا تھا، اس میں و نیائی ہر شے موجود تھی. سیسی چیز ک

"فرون نے مجھے بتایا کہ ایک بار صنوبر نے نہایت طیش کے مام میں رہے ہیں۔
"فرون نے مجھے بتایا کہ ایک بار صنوبر نے نہایت طیش کے مام میں رہے ہیں۔
"فرون کی وجہ بایا جانی ہیں، وہ اپنے باپ کی موت کا انتقام لئے وہ نواہم سب کے سامنے ہے ... وہ اور اس بات من کر ظاموش ہوگئ، کیکن بعد میں جو ہواہم سب کے سامنے ہے ... وہ اور اس با جانی کھی اور بابا جانی کے لئے لائی تھی ... وہ جارے بابا جانی کو بایا کہ بیرہ اس میں صنوبر لائی تھی اور بابا جانی کے لئے لائی تھی ... وہ علی اور نے پی ای سے ۔ " یہ بات بیرہ اس کے کہ یہ کام صنو بر نے کہا "۔

الموانی ہے کہ یہ کام صنو بر نے کہا"۔

جن من من کا چیرہ غضے سے سرخ ہو گیا ۔ ملی شاہ بھی سانپ کی طر تابل کھانے انگا پ نے کہا: 'آو۔۔۔۔ یہ تو ایک الیمی مذموم سازش ہے جسے کسی قیمت پر برواشت نہیں کیا پڑن ، ٹن نواز بھی ہمارے لئے اتنائی قیمتی تھا جننے باباجانی لیکن ہم اپنے سرواں پر ہر قیمت بہر برمایہ چاہتے ہیں ، ۔۔۔۔ یہ تو بہت ہی ناط بات ہوئی ۔۔۔۔ بہت بری بات ''۔

"بُمراب بتاؤ ..... جميل كياكرنا جائي ؟"\_

"زينيا "صنوبر كوبالكرااؤ".

"نمیسب" الیخاا بی جگه سے اٹھ گئی اور بیکی کمحوں کے بعد صنوبر کے ساتھ والیس آگئی۔ رونال نے صنوبر کو و کیھتے ہوئے کہا! 'صنوبر اپورے نوش و حواس کے عالم میں اپنی استمتاری کرنے کہو کیداس دن تم نے وود دو تیجن سے نکالا تعاجب بماراعلی تواز ہم سے نمٹ زایا"

منبست شودعال كواور باتى سب لو گول كود يكهااور تيم آبستدست بولى "منيس: إجانى"-الني الاسته كانگاس تم لے كركيوں آئى تنفيس ؟". " نہیں باباطانی، کوئی انہی بات تھی ؟"-"نمویا علی داراب نے تمہیں بھی دوحقیقت نہیں بتائی؟"۔ "مویا علی داراب نے تمہیں

روں میں بابا جائی ۔۔۔۔ بات چو نکہ اتنی سنسنی خیز تھی کہ پہلے میں اسے آپ کے کانوں اسے کانوں کے جنیں اسے آپ کے کانوں کے جنیا جا ہتا تھا اور آپ کی ہدایت کے مطابق بعد میں کسی اور کے کانوں تک۔۔۔۔ می معانی چاہتا تھا اور آپ کی ہدایت کے مطابق بعد میں کسی وہی بات کہ مسئلہ بڑا مشکل معانی چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے بھائیوں پر پورااعتماد ہے، کیکن وہی بات کہ مسئلہ بڑا مشکل خاست نائی ہوئے ۔۔۔۔ بٹا نہیں اس کے کیا نتائج ہوئے "۔
تی ۔۔۔۔ نائی ہوئی بات پرائی ہوتی ہے ۔۔۔۔ بٹا نہیں اس کے کیا نتائج ہوئے "۔
تی ۔۔۔۔ تم اپنے بھائیوں کو تمام صورت حال بتاؤ''۔۔

الميابات ہے على داراب ..... بيد كيا سنسنى خيز نضا بيدا كردى ہے تم في ..... بم الم الله وي بي الجينوں كا شكاريس . . . كيابات ہے ، براہ كرم جھے بتاؤ ..... اليك كون آل بات ہے ، براہ كرم جھے بتاؤ ..... اليك كون آل بات ہے ، براہ كرم جھے بتاؤ ..... اليك كون آل بات ہے بہر كيا ہے "على داراب نے آست ہے كبلا " يہ بات تو آپ كو معلوم ہے بھائى هيغم كد دودھ بيں پڑى بوئى جھيكا بر بي غلام خير نے دودھ يمى بڑى بوئى جھيكا بر بي غلام خير نے دودھ يمى بڑى بوئى بھى القال ہے كہ بوليس كو كم از كم دوسر سراستوں برا كام كيا تھا انہول نے ..... بوليس كو كم از كم دوسر سراستوں بي كال اور يہ بھى القال ہے كہ بوليس آفيم بى الله عن سرا بي كوئى سيدھا سادويا چر دوسر سے معنول ميں كامل آوى تھا، جس نے اس سلسلے ميں سراہ تحقيقات نہ كيس .... گلاس ميں پائے جانے والے دودھ اور چھيكا كے زبر كا تجزيہ كيا جاتا آب كوئى تعنق نہيں جيدا بوتا مارے آئى تو يہ سوال ہمارے ذہنوں ميں بيدا بوتا ضرادائى تو يہ سوال ہمارے ذہنوں ميں بيدا بوتا ضرادائى تو يہ سوال ہمارے ذہنوں ميں بيدا بوتا ضرادائى تھا كہ كار در آخر كس نے اور كوں ديا۔

میرا بھائی علی نواز۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ہے دور رہاتھا، لیکن خوان توفوالا انتما و ہوں گا۔

ہمرا بھائی علی نواز۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ہے دور رہاتھا، لیکن خوان توفوالا انتماء و اوالا انتماء میں اس کے غمر تھا جد میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخراے زبرو بنج المنا اللہ میں اس کے ملک میں ایک جیب ایک تاب ایک میں اس کے ملک میں ایک جیب ایک تاب ایک تا

نادی ا نادی سے دشنی ہے ۔۔۔۔۔ کون کس کے لئے کیا کرنا جا ہتا تھا۔ ۔۔ تکم ہے کہ جب من کو سے دشنی ہے۔۔۔۔۔ کون کس کے لئے کیا کرنا جا ہتا تھا۔ ۔۔ تکم ہے کہ جب ا مستری است استری کوالزام نه لگاؤ .... میں ایسا نہیں کرر ہالیکن اتنامیں جانیا نی بنت کادا مع خبوت نه ہو ، سب کوالزام نه لگاؤ .... میں ایسا نہیں کرر ہالیکن اتنامیں جانیا ان کا بات ہے۔ ان کا بات ہمی علی نواز کا و شمن نخا ساں کی بیوی کا دشمن ہے اور یہ بات بھی ا<sub>ن ک</sub>ر نم میں ہے ہر الا المال ا ۔۔ بناز زبان سے نہیں کہوں گا ...، مجھے انداز و ہو گیا ہے کہ یبال میرے گھر میں اس لڑکی ر بین در غن مانس لے رہے ہیں .....زمان ملنگی اس د نیا ہے رخصت ہو گیا، لیکن اے اتفااعتماد . اربر گاکہ اس کا داماد اس کی بیٹی کی تعلیم علی مست کر سکنے گا ..... علی نواز اس د نیاہے چلا گیا ہیں کی روح کو بیہ اطمینان ضرور ہو گا کہ اس کا باپ زندہ ہے ..... وہ اس کی نسلوں کی ان أب كا ... معبود كريم مجه استقامت بخشان.... مجه حوصل ويناكه ميس على نوازكي الرابروان جِرْحاسکوں ۔۔۔۔ ملی حشیغم ، ، ، علی شاد اور علی داراب تم میں ہے کوئی بھی العظ ملى نوازے كم نبيس تھا، ليكن قربانی دينے دالا مقام او نچاكر گيا. .... بس مجھے تم مَنْ كَبَالْقًا ...الرفروزال نے بیا عمل کیاہے تو میں صرف اتناہی کہوں گا کہ میر امعبود الملائك الرئے مي عمل كيا ہے تواہے سراوى جائے ، بير معاملہ ميں نے اسالارانته کے در میان چھوڑ دیاہے ۔ بس میر ااور تمہار اا تناہی ساتھ تھا....زلیخا کو الْمُ الْبِيْ تَمْوِل بِيوْل كَاساتِه قبول كريه مِيرے ساتھ اس گھر مِيں چلے جو زمان رَانْ بَرْرُ اللَّهُ مِنْ وَدِيا قَطَالَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا مِنَا مِن اللَّهِ مِنَا مِن اللَّهِ مِنْ اللّلْمِيلِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلِيلِيْلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِ ئىردە جانى!الىرىئىم بىوسىڭ ئىرىتى: \_

نَهُ مَن سَكُمَ اللَّهُ عِمْلَ نَهِيلَ رَدْ سَكَلَ " عَلَى سَنيْمُ اور نَه كُو فَى لَفظ ادا كَرُوجُو مِحِيمَ روكَ اللهُ عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

"باجانی میں وہاں سے تزرر ہی تھی کہ فروزال بھانی نے مجھے دودھ دسیتے ہوئے کہا کہ "باکر میں وہاں سے تزرر ہی تھی کہ فروزال بھانی نے مجھے دودھ دسیتے ہوئے کہا کہ میں چونکہ آپ ہی کی طرف آر ہی تھی اس لئے دووھ سائر میں اسے آپ کو جہنچاووں میں دوسے گئے "۔

تب سے کمرے میں داخل ہوگئی"۔

تب سے کمرے میں داخل ہوگئی"۔

ب رس رس فروزال نے کہال دیا تھا تمہیں دودھ!"فروزال نے کہا "مر باجائی مور کواک کے کمرے میں ججنور آؤ"شاہ عامل نے کہا۔ "مر باجائی میں بات تو صاف کر بینے میں تا قائل جھوٹ بول رہی ہے"۔ منوبر نے کوئی جواب نہیں دیا مفاص شی سے ایک ایک کی سورت دیکھتی ری زلیخانے کہا "آؤینی!"۔

درم ... مگر مجھے دووھ فروزال بھائی نے بی دیاتھا .... شاید انہیں یاد نہ آرہا ہو"۔

" نحیک ہے تم آو"زلیخا نے کہااور صنوبر کو لے کر کمرے ہے باہر نکل گئی ... پجرٹا ا عامل زلیخا کی وابسی تک خاموش رہا .... جب وہ والیس آئی تواس نے کہا: " در وازہ بند کر لوزلیخا۔

زلیخا نے در وازہ بند کر دیا .... تب شاہ عامل نے کہا: " پہلی بات تو ہے کہ دورہ میرے لئے اس سے پہلے بھی صنوبر نہیں لے کر آئی ..... کیا کسی کی یاد داشت میں ہے بات برے الی وہ تربیحے نسرین .... زلیخایا پھر فروزال دودھ دیتی رہی ہے .... زلیخا کیا تم اس بات کی گواتی دو گئی آئی ؟ "۔

کی گواتی دو گی ؟ کیااس سے پہلے بھی صنوبر دودھ لے کر آئی ؟ "۔

" بھی نہیں ،

''ٹمربایاجائی ، یہ کوئی ایسی بات نبیس ، وہ بھی اس گھر کی بہوہے''۔ وویہ کام کر سکتی تھی اور اس نے منصوبے تے مطابق یہ کییا۔ ''فروزاں نے اگر اس کی زبانی میہ بات سنی تھی تو علی وار اب کیا اس سے پہنے بھی اس نے تم سے اس کا تذکر و نہیں کیا '''۔

> نی: اراب آستہ سے بولا۔ نہیں بابا جانی تہمی نہیں۔ "ممسٹگر میں نے میں نے " فروزاں برکدار بی تھی۔

مجھے میں ٹی جا ان کے ایس تنوال ہیں و انس سر سارت میں باپ او سمجھاتے رہے۔ ان میں بات کیا۔

این مادی ماسی برای طرف سے فان بند کر لینے میں اس ظامر ہے مجھے ہیں کریا اس کے میں اس طامر ہے مجھے ہیں کریا اس کے جو میں موتی پرکابوں ۔ ۔۔ زلیخا تم نے کیا فیصلہ کیا؟"۔ ۔۔ بر میں موتی پرکابوں ۔ ۔۔ زلیخا تم نے کیا فیصلہ کیا؟"۔

بروی روی ایمان کے بعدان کے بعدان است میارا چیرود یکھا اسساس کے بعدان استہارا چیرود یکھا اسساس کے بعدان استہاری استہار

"تونيم جاو"

بین بہت و میر تک دبانیاں دیتے رہے۔ یہ نہ جانے کیا کیا گئی مہت سے ملی داراب تو میں بین فروزاں پر یہ میں اور نہ جائے کیوں اس کا ول حوای دے رہا تھا کہ فروزاں پر یہ بین نہیں ہو حالہ ایسا نہیں تھا کہ اس سلسلے میں کوئی ہات دوران کے چہرے پر جرم چہیاں ہے، لیکن یہ مرحالہ ایسا نہیں تھا کہ اس سلسلے میں کوئی ہات بوتن سے بیر ملی داراب اوراس کے دونوں بھائی ہا ہر جلے گئے اور تصور کی دمیے بعد ٹاہ مالی برلیخا اور صور کی دمی کراس کھرسے ہا ہم نکل گیا، سب سائے میں سے سسے سے سے اس میں اور کھور کے دری تھیں اور فروزاں کو کھر رہی تھیں اور فروزاں کا چہر ودحوال دحوال ہو مہاتھا۔

多多多

از بہرال نبیں چاہتاکہ میں ان کی صورت و تھوں کیکن میں ماں ہے اس میں ۔ نبی روجو یہ اسے مہمان خانے میں سنیں۔

ان بہرال نبیں چاہتاکہ میں ان خلافات کرو تے جا کیں گے اور چو کیدار کو ہدا ہے کرو ہے جا کیں گے اور چو کیدار کو ہدا ہے کرو ہے جا کیں گاور چو کیدار کو ہدا ہے کرو ہے جا کی گار دولوگ یہاں آئی تو انہیں صرف مہمان خانے تک محد ود کر دیا جائے ۔ ان کی آگر دولوگ یہاں آئی تو انہیں صرف مہمان خانے تک محد ود کر دیا جائے ۔ ان میں کی آئی کی اجازت کبھی نہ دی جائے ۔ یہ میر احکم ہے، زایخا کے اندرونی جے میں آنے کی اجازت کبھی نہ دی جائے ۔ یہ میر احکم ہے، زایخا کے اندرونی جے میں آنے کی کو شش نہ کرتا"۔

روں ۔ زان رون جھا کر عاموش ہو گئی تھی اللہ تین ون تک ان میں سے کوئی بھی ادھر ... نی آنی ۔ دوخود عالباً کسی اُلجھن اور مشکل کا شکار تھے … …ان تین ونوں میں غلام خیر نے الله : وأبنت كرم يجند افراد يهال بلاكت شخص محجر ميس كام كرف والى دو ملاز ما تعيس . یال ایک اور ملازم اور گیٹ کا ایک جو کیداریہ افرادیبال نوکرر کھ لئے گئے تھے اور ا ا نیں انام ہدایات دے دی گئی تخییں جن کی خواہش شاہ عامل نے کی تھی ۔۔۔۔۔ طلاز ماؤں نے ار کارانظام سنجال لیا نظام نوبر کے ساتھ رہنے گی ... صنوبر کی ہے کسی اور بے ا کھنے کے قابل تھی ۔ او حسرت ویاس کی تصویر بنی بیٹھی تھی ۔ ۔۔ مس سے کچھ ند نی فی بہت صابر تھی کے اس نے آنسو بہنا بھی جیپوڑ دیاتھا ... زلیخانے اسے معجمایا۔ امور میں جانتی ہوں میں تمہارے ساتھ جو پھی ہواہے لیکن ہم بے بس اور لاحار میں ذ کے علم کے سامنے .... اور جمیں صبر کی تلقین کی گئی ہے اور اس تلقین کا انعام بھی ملتا تمایخ آپ کو حوصلہ دو بین ۔ یہ گھر تمہارے لئے ایک محفوظ پنادگاہ ہے اور میمال أَبِي أَوْلُ مَشْكُلُ مَنْهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّ الا تفین کرتی ہول میری بنی کہ صبر کے سوااور کوئی حیار ذکار نہیں "۔

منوبرنے گردن جھکادی متی، کتین آئکھوں ہے گرنے والے آنسو چغلیاں کھارہے فاکرول کا کیا کیفیت ہے۔۔۔۔۔ بُھر چو تھے دن علی ضیغم اور علی شاد وہاں بہنچ گئے۔ واراب اُہ مورت عال کو کا فی حد تک سمجھ چھا تھا۔ اس کی ہمت نہیں پڑی تھی، کیکن جب گیٹ

علی نواز میرے سپر دایک ذمہ داری مر گیا ہے۔ اب یہ بات کہنے میں مقصے ہی ان است نیم میں مقصے ہی ان است نیم میں موجود میں لیکن چو کا۔ بین سفانیا المادائی الله کے میرو کر دیا ہے اس لئے اب میں اس طرف توجہ نہیں دوں گا، تو میرس الله کے میرو کر دیا ہے اس لئے اب میں اس طرف توجہ نہیں دوں گا، تو میرس الله مطلب میہ ہے خلام خیر کہ طاز موں گا: مدوبست کیا جائے ، زندگی کی ، برمی کی ننم المائی مطلب میں مثلاً ایک کار خرید لی جائے ، اس کے لئے ڈر اتنیور ملاز مرتھ الیا جائے ، بہری کی جائیں ، سے مثلاً ایک کار خرید لی جائے ، اس کے لئے ڈر اتنیور ملاز مرتھ الیا جائے ، بہری میں آئے ہی تا ہے۔

" بین سمجھتا ہوں کہ شاہ عامل یہ سب بچھ ؛ اقعی بہت نشر وری ہے۔ ہمارسانو صرف ایک پچی کوپالنے کامنلہ نہیں، بلکہ اس نے ، جو دکی آمد بھی ہے جو بہر حال فل اون ا نغم البدل ہوگا۔ ، یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تق کی کی طرف سے کیا تھم ہے۔ ہمیں بٹا کو پران چزھانا پڑے گایا یک ننھے سے بچے کی نہ ورش تر کی ہوگی "۔

"باں یہ سب اللہ کی دین ہے غلام خیر اور جب اس کے معاملات وہ خور ہی جانا ہے آ جمیں اس میں دخل تدازی شہیں کرنی جائے "۔

" نھیک ہے میں کل ہے سر گریزاں ہوجاتا ہو ل اور اس سلسلے میں تمام کارروال کرانا دوں ''۔

عنوبر کوایک محفوظ کمرودیا گیاتھ تالین بہر کمحد اس کے ساتھ تھی ۔۔۔ حالانکہ بہان کو چھوڑ آئی تھی، لیکن پیٹائی شمکن آلود نہیں تھی کیو نگہ جائی تھی کہ یہ شوہر کا حکم ہان کے علاوہ بنی نواز کے لئے اس کے ول میں جو مقام تھاوہ بالکش مختلف ہی تھا ۔۔۔ یہ دو پر قائل اس کے علاوہ بنی نواز کے لئے اس کے ول میں جو مقام تھاوہ بالکش مختلف ہی تھا ۔۔۔ ور روہ کر گزار اس کی مامتا ہے محروم رہا تھا اس نے زند گ کے میں برس مال ہے وور روہ کر گزار سنتھ ۔۔ بیس برسول میں اور اب جبلہ تمام مسئے حل ہو گئے جتے تو ملی نواز کواس ہے چھیں با مسئے حل ہو گئے جتے تو ملی نواز کواس ہے چھیں با مسئے حال ہو گئے تھے اور بہو کم ہو چھا تھا، لیکن میں جو دار جئے اور بہو کمیں ہی تھے زایخا کو انچھی طرح نام بو چھا تھا، لیکن مبر حال مال تھی مال کاد کھا پی جگہ اشاور مال نے خود بی اے محسوس کیا اور کہا اس میں میں تا اور بہی ہے سے بانے آئیں گئے۔ انہوں علی انہیں انہاں انہوں کرواں جا

ا بہتر اللہ مالی کا تھرہے نا وہ انان کئے ہورے سرتھے میں میں سوک ہورہ ہے۔ چیزون ملکن کا تھرہے میں لئے آپائٹے۔ ریم نو میدار جمیں مہمان فائے میں لئے آپائٹے۔

ر رپوسید است. «بپنو!" زینی نے بحد رئی الفاظ میں کہا ہے مجمر یونی: "علی دار اب نہیں آیا؟"۔ «جی بی بوانسیں آیا ، ،! ہم رہے سرتھ جو پہنچھ کہتی بواہے شکرت وواس سے نیکسیہ۔

بال مناج که ایما کیول بواہے بمارے ساتھ نہا رئیا جی ساج کہ ایما کیول بواہے بمارے ساتھ نہا

ین است است کا منطق کیا گیرے۔ نبرے ہیں کا تھم ہے ، مستمبین اندرونی نمارت میں آئے کے منط کیا گیرے۔ مرکبوں؟" علی شاو بولا۔

من ووتم لو گول سے شاید بہت ناراش بیں "۔

المرائی کے لئے پیدائن برے بیں، نیکن جو رہے ماتھ جو را ب کیمی یہ سوک الے بیمی ہے سوک الے بیمی ہے سوک الے بیمی نبیس مصوم تھ 'زینی نے سر انٹا جول سے بینول کو دیکھ اور بون ایس الے بران قباری اگر ووجھے بھی تم سے طفے سے سنع کر دیتے قرش یہ بیس بھی تمہارے پاس نہ کا اور بون ایس المنی مرائی کی تمہارے پاس نہ کی تمہارے پاس سنجے برو بو بھی کھے کیا گیا ہے تھی ٹواز کے ساتھ وو بہتر تھا''۔

ایکن وہ کم نے کیا ہے ؟

آب بھی یہ سوال کروگے مجو سے جارے م بختوعی نواز کو تنل کرئے تم او گول کو کیا اس میرے لئے تو تم سجی ایک جیسے تھے ۔ وہ مضوم تو زندگی تجر حالت جنگ میں میں میں دوراور جب آیا تو تم نے اسے ہم سے دور کردیا"۔

و الرام الحري بين جم برمال بوكر "-

ر کنی بنت بو پوک ہے میں شاد ، ، ، بات بو پرک ہے ضیغم ، ، فروزان نے مجھ سے میرا بینا اللہ اسے میں شاد کا است میں سیس کرنہ جائے تھ ۔ اگر سن شاون مل فروزال کے خلاف کھڑے اللہ بور قرم رق حقیقتیں سرمنے آج نمیں گل سال نابد کوئی پروہ نہیں پڑا بواہ سم اللہ بات کو اللہ بات کا بات کو اللہ بات کے اللہ بات کو اللہ بات کے اللہ بات کے اللہ بات کے اللہ بات کو اللہ بات کے اللہ بات کو اللہ بات کے اللہ با

"جھے معوم بنا بنا اور میرے لئے یہ فقم ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی کے اندرون عظم ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی کے اندرون عظم میں نہ جانے دوجائے بکہ گیٹ کے مرابر ووجو بال آپ کو نظر آرہا ہے وہاں آپ کو نظر آرہا ہے وہاں آپ کو پہنچ دوجائے۔

میں نظنوں بت ہے تم بھیں اندر جانے سے نہیں روک کھتے ۔ یا کچر نفام فیریج کو بروٹیوں جانی کو '۔ بروٹیوں جانی کو'۔

" و یکوه حب اؤیونی زیونی بونی ہے، جو جس پتاریا گیا جسس وہ کرہ ہے۔ رکڑ جاتے بور کو ہو تاجا سے بوج وکائے

> يەسىرىر تەسىب جۇ كۈپ ئىلى شەرىك

 بن المرن می المال نے کہا ہے ''۔ بن المرن نور کریں سے ماماکہ اماری نیبر سال بات کو کوار آکرتی ہے یا نہیں...:م تیں النہم نور کریں کے ''۔ اللہ کا مل رنگیں کے ''۔

"اكر بهار \_ باباكوز برويا جار ما تفاتو كبياتهم الند معاف كروي مي الاس

"ال کے علاوہ بھائی تغییم اب تو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ وہ مالی طور پر ہماری مدد الریکا ہے اللہ میں اپنے ہاتھ خبیں رو کے "۔ اللہ کا اللہ کی مدد اللہ کا اللہ کی اللہ کا کہ کے اللہ کا اللہ کا

الله على بات نوباعث النوايش بهتى باله تك جهال تك خانه خيل كالتعلق بها با جانى العلق بها با جانى العلق بها با جانى المسلم من النوباعث النوبية النوبية

ا بین طرع ما نتی بین نمین به بین به بین ایک ماده اون مورت اون بین نیز دری بین مرا با نتی بین این بین انتانو ما نتی بود از در نوو سند انتانو ما نتی بود از به این با به این به این به این به اور در نوو سند انتانو ما نتی به و ملی نواز سه ایا و شمی به اور به مین به

"ما نیم ہو تھے بھی ہوات وہ بہت برا ہوائے ، لیکن اگر آپ فروزال کے خلاف پھر کر نا میا ہیں کے لو ہم آپ کارایٹ فہیں رولیں کے آخر بابا جانی ہمارے لئے جننی بری میٹیت رکتے ہیں تم بھی جانی ہو"۔

ہم تو بااو ہے ہی مجر م بن کئے میں ماما کیا با با باتی ہم سے اب بھی شہیں ملیس کے الات "جو پہھ ان کے سینے میں سے ااور پھر ، حاف کر نا جو الزام اس معصوم بڑی پر اکایا کیا ہے، اس کے بعد اس کی حفاظت ہم سب پر ضرور ی ہو گئی ہے "۔

توليا آپ كانيال بن ماس به بهنى كريس كـ ٢٠٠٠

"به عال عامل ساته برا ماوس اوا به ماما المرس الرحم المحلي المرسم المرسم المحلي المرسم المحلي المرسم المحلي الم منا چاه الم المعلى المالا بينا المرسم المرسم

، تمریتم و کچو تو سبی اگر بابا جانی اس زم کاشکار بوگئے ہوتے تو؟"۔ 'جبوروز بنن اُلجھ گیاہے بری طرب ''علی شاد نے جو اب دیااور نشیغم پر خیال اندازیں ون بدنے لگا۔

بدوجائے گا۔ "کیو گا۔ تیمبر طوریہ ایک صاف ستمرا کا مہے "۔

اک اخر آ کم شادہ الی نے عنو براوراس کے بیچے کا مستقبل محفوظ کردیا تھا، تیکن بھو واقعہ بیکن بھو واقعہ بیکن بھو اللہ بیٹن آ بچھا تھا وواس کے ذائن سے کس طور محولہ دو تا تھا ۔ بار بار میں نواز کواس کے خوبال کیں کیجا استخار مواس کے دائرہ تا تھا ، تمحمول میں شرح بیال کیں کیجا است کے جانے اوراس کے بعد شادہ اللہ فی تی ان اللہ اور بینا تھا ۔ ووصنو برکی حالت مجمل دیکھتا تھا ۔ اس کے جیم سے توزید اللہ جیمن دیکھتا تھا ۔ اس کے جیم سے توزید اللہ جیمن دیکھتا تھا ۔ اس کے جیم سے میں شاہ عامل کو لیک تیمب میں شاہ عامل کو لیک تیمب کے تیمب کے تیمب کو کھتا تھا ۔ اس کے جیم کے تاریک کے تیمب کو کھیا تھا ۔ اس کے جیم کے تاریک کی تاریک کے ت

تر من سلطان نے کہا" آپ قررنہ سیجنے سب آچھ آپ کی مرضی کے مطابق تما

تی ... ایک زنانہ سپتال میں اس کے لئے انتظامات کرویتے کئے تنتے ہے ۔ تان انتہا تھی،ڈاکٹر معرالاس نے تشویش نیر سانداز میں کہاتھا۔ مانڈ تھی،ڈاکٹر معرالاس نے تشویش نیر سانداز میں کہاتھا۔

المائم ووافرات كيادوسكة بياء"-

مين هنمي طور ريه تو پچهه نهيس کبه سکتی ليکن کونی مجمی نقصان جو سکتان سي اينارش مين

اللین سجو نہیں آتا کہ میں اس کے لئے کیا کرواں"۔

" پ سوچنے کیجے سیجنے .... میں آپ کواس خطرے سے آگاہ کئے وے رہی ہول "۔ ٹاہن ال جمال کیا کر سکتا تھا۔

زون ملکن اگرزندو و تا توشاید و واپن بنی ک و کی باشنی میں کا میاب ہوجا تا الیکن اب او باتا الیکن اب او باتا الیکن اب او باتا کی اور ال کے میں اور کی سے مر سبز کیا جا سکتا تھا ۔ شاد مالل نے چو نک خود مجھی فروزال ک معین فرشن دے رکھی محمی اور اپنے میٹول کا تھے پر باد نہیں کر تا جا بتا تھا الیکن ہم حال و اب تو اس سلسلے میں نارائن تھی ہو تیا تھا اور اس نے اب تو اس سلسلے میں نارائن تھی ہو تیا تھا اور اس نے اب تو اس سلسلے میں نارائن تھی ہو تیا تھا اور اس نے اب تو اس سلسلے میں نارائن تھی ہو تیا تھا اور اس نے اب تھا۔

المرافر المركب المركب المرافي المرافية ال

"ادے ہمیں تو بلاوجہ بی دستمن سمجھ لیا گیا..... مسر جی شروع بی ہے ہمیں اپند یں ، ہیں۔ رخے تھے..... تم اد گوں کے جھکڑے میں ہم بھی بلاوجہ ملوث ہو گئے.....ارے فروزاں ک الله ملى قوات كر فقار كيون نه كيا كيا؟"-

المي باتين نه كريس بهاني جان "على شادف نسرين سے كہا۔

"لو .... كيون نه كرون الي باتني إكيابناكرركه دياب انهون نے جميں"

"وہ لوگ کب آپ سے ملنے،آتے ہیں اور جہال تک بات رہی دوسری تو بورئے ....زخم تازہ ہو جائیں گے بلاوجہ بری بات ہو جائے گی کوئی"۔

"اونبد " بیت نہیں کون سے زخم لگائے ہیں ہم نے "نسرین نے گرون ٹیز ھی کر کے لالكن فروزال ايسے موقعول پر بچھ كھوئى كھونى كى رہتى تھى ..... جرم توكر ڈالا تھااس نے ادا رکا نتیجه مجمی غلط نکلا، لیکن بهر حال علی داراب پر اب مجمی حاوی تھی، ....اس لئے خوب للنايد كر على داراب كوايك بار پھر اپنى مشى ميں كر ليا تھا، نه جائے كيسى كيسى فتميس كھائى نمی ادر علی داراب مشکش کا شکار ہو گیا تھ ..... بعد میں یہی طے پایا کہ خامو شی اختیار کی جائے الانت كانظار كيا جائے بابا جان نے دودھ كى مكھى بناكر نكال دياہے ليكن كب تك ايك ند المرن توموقع ملے گا .... ان لوگوں کے ساتھ نمٹنے کا، چنانچیہ وقت گزر تارہا پھراس کے برا یک رات زلیخانے سوئے ہوئے شاہ عامل کو اٹھایااد رشاہ عامل ہڑ بڑا کر اُٹھ بیٹھا۔ "كيابات ٢٠

"منوبر کو ہپتال لے جاناہے"۔

"اي .... کيول خيريت؟"\_

"بَكُلُ مَجْعَظَ كَي كُوسْشُ كَرِهِ جِلد كِي الْخُورِ عَلام خير كو جِكَافُ"۔

" اورو معاف کرناذ بهن میند میں ذوبا ہوا تھا" شاہ عامل نے کہااور پھر بری طرح در ا المراكب بيرسب مهيتال چل پڙے ۔۔۔ ايک مجيب ی خوشی، ایک عجیب سااحساس شاہ

بہر حال تین جار مہینے میں زلیخانے اتنا ضرور کر دیا تھا کہ شاہ عامل اپنے بیول سے مل او برن میں ہے۔ کر تاتھا،لیکن اس نے بہوؤں کی طرف دیکھنے سے انکار کر دیا تھااور ان بیٹوں سے بھی الا ہاتے مار المان خانے میں ہوتی تھی..... جہال وہ اپنے آپ کو بڑی شر مندگی کاشکار محسوس کرتے نے علی ضیغم کو بچھ بیسیوں کی ضرورت بڑی تواس نے شاہ عامل سے کہا:"بابا جانی جھے پر

> " نے ... میں تو تم سے بھی رقم نہیں مانگیا"۔ ": ارے یا ہے بی کیا باباط فی ا

" يو تو تمهاري محنت ير منحصر ب ١٠٠٠٠ بي التي يجه حاصل كرنے كى كوشش كرو" ي "باباجانی! آخر ہاراحصہ بھی تو یکھ بنتاہے"۔

جس مکان میں تم رہ رہے ہواور جو بچھ میں نے تمہارے لئے چھوڑا ہے....وی تمہار حصہ تھا .... بس اب اس کے بعد میرے پاس کچھ بھی نہیں "۔ "ليكن باغول كى آمدنى تۇہے"\_

" كبلى بات توبير كد زمان مكنكى ان باغول كامالك تقا ..... اس في جذباق موكر مجهيج جوركم والیس کردیاتھا، میں اے اپی ملکت نہیں سمجھتا چنانچہ وہ صنوبر کے نام ہو چکاہے "۔ "اس نے تودوسرے بہت ہے لوگوں کو مجھی ان کی زمینیں واپس کی تھیں، آپ کا مجل توزمین اس نے چینی تھی۔

"بہت برانی بات ہے... میں اس خیال کو دل سے نکالی چکا تھااور بہتر ہو گاکہ اب لیں دین کے سلط میں تم مجھ سے کوئی بات نہ کرو"۔ "مگربیہ توجارا قانونی حق ہے"۔

" تَوْ يُحْرِ جِاذَ قَانُون كَاسْتِعَالَ كَرِهِ " شَاهِ عَامِلْ نِهِ كَرِ خَتْ لِهِجِ مِينِ كَهِا تَعَالَ

" بما نول میں پھر میننگ ہونی تھی بيويال تبهمي ساته تخيين اوراس بات ناك جول يزعار بي تحين\_

بن جیسان تفااور تم مجھے منحوس نہ مجھنا ، میں منحوس نبیں بول شاہ عداب نے بر برائی جوں "غلام خبر کی آ داز تجراگئی۔

مزین بوں "غلام خبر کی آ داز تجراگئی۔

مزیمان نے آنسو بجر کی نگا تیول استے اسپی محسن کو دیکھا، پجر تجرائی بوئل آ والایس بولا۔

مزیمان نظام کہہ کر میرادل و کھاؤ کے غلام خبر ، ، تم منحوس میو، جس نے میر کی این افاظ کہہ کر میرادل و کھاؤ کے غلام خبر ، ، ، تم منحوس مو، جس نے میر کی برائی بول ، ، ، ایسی با تیس نہ کرو غلام خبر ، ، ، خوشیوں کو ترس گیا ہوں ، ، ، ، ، ، ، ، نواز کی اولاد تمہاری ہے ، خدا کو حاضر و ناظر جان نیر تو میرن ایسی ہو غلام خبر ، ، ، خدا کو حاضر و ناظر جان نیر تو میرن ایسی ہے غلام خبر ، ، ، خدا کو حاضر و ناظر جان نیر تو میرن ایسی ہو غلام خبر ، ، ، خدا کو حاضر و ناظر جان

رُنز بوں کہ اس کے اور تمہارے در میان نبیس آؤں گا''۔ نام خبر کی آنسو بھر کی آنکھول کے بیٹیجے مشکراہٹ بھیل گئی تھی۔ اس نے تجر انی ماڑیون میں کہا۔

"ایک بار پُر علی نواز کو پالنا پڑے گا" ۔ آہ یہ تو پہلے سے بھی چھوٹا بوگا، کیکن کوئی بات بُر اب مجھ پر کون کی اکھاڑے کی ذمہ داریاں ہیں ۔۔۔۔ بس میں ہوں گااور وہ ۔۔۔ غلام فرز تکوں میں امیدوں کے چرائی جل استھے تھے ،، زیخامقد س آیات کاور د کر رہی تھی ارب فیر کے طلب گار تھے۔۔

نین مثبت ایزوی این عمل کرتی ہے اور کون جانے اس کے عمل کسی حیثیت کے اور کان جانے اس کے عمل کسی حیثیت کے از بوت بی استان کر استان کر استان کود کھے کر کر اس کے ساتھ ایک لیندی ذاکع اور نرس بھی تھی. سب لوگ اس کود کھے کر بستان گئی آئی ساتھ ایک لیندی ذاکع اور نرس بھی تھی. سب لوگ اس کود کھے کر بستان گئی آئی سوؤں میں ڈولی بنوئی آئی جیس اس کی جانب اسمیں میں استان کی جانب اسمیں اس کے جب یہ وہ رونق میں تازگی اور مسکر ابت نہیں گئی گئی کور کھی گئی تھی۔ اس کی جانب اسمی کی استان کی جانب نہیں گئی گئی کور مسکر ابت نہیں گئی گئی کور کھی گئی ہے کہا تھی تی تھی۔ گئی گئی کور کھی انہی تی تھی۔ گئی کور کھی انہی تی تھی۔ گئی گئی کھی تی تھی۔ گئی کور کھی انہی تی تھی۔ گئی کور کھی آئی جب کہا تھی تی تھی۔ گئی میں اس کی جب براس کی جانب براھے تو اس نے جلدی سے کہا نہ گئی میں کھی کھی۔

. ماتے ال ورزار ماتھا .... آنکھول میں آنسو تھے.. · نجانے کیا کیا یا ہے ، ا ۔ ب سے از اگر زندہ ہو تا تواس وقت اس کی کیا کیفیت ہوتی!اس کے آنگمن تیں پیما ے۔ حمی رہا تصاورہ : زمین کی گیرانیوں میں سور ہاتھا ۔ زلیخا بہو کو سنجالے ہوئے تھی ... منور ے چیرے پر مرونی چھائی ہوئی تھی، اس کی آئیسیس بند تھیں، رنگ بلدی کی طرز زر: پزرباتھااور ود ندھال تھی سبپتال میں فورا بی انتظامات ہو گئے اور صنوبر کو ڈنیوری میرین روم میں سیبیودیا گیا ۔ ڈیوٹی ڈاکٹر سے ذاکٹر معرا کو ٹون کر دیا تصااور تھوڑی دیرے بعدوہ بھر بہنچ گئی تھوڑے فاصلے پر ویتنگ بال میں غلام خبر مشاہ عامل اور زلینی بینے ہو۔ ہ ہے ۔ زینجائے ہو ننول پر کو ئی دی متحرک تھی، جبہہ شاہ عامل آئکھیں بند کئے ہیجا تیا غلام خیرنے اس کی تراش خراش کی تھی ۔ ایک ایک لمحہ ماد آرماتھااوریہ کیے اس کی آئھوں میں بھی آنسودک کی بیدا کررہے تھے۔ اس نے شاہ عامل کی کیفیت دیکھی۔ زلخونو خېر پال تھی، بنس طرح بھی صبر کرر ہی تھی ہدا یک پر و قار عورت نبی کا کام تھا، کیکن ثناویا ٹی جیرا آبن انسان بھی اپنے اکلوتے ہاتھ سے بار بار آسکھوں کی نمی خشک کررہا تھا۔ غلام فیر اس کے میں بیٹھ گیا،اس نے کہا۔

. ن ر د باب بره گ

تاوہ می سوچنے بھی فائز معراکیا کہتا جا بتی ہے؟ اور اس نے کوں بروے جبرول زانواس کے قریب بینی گئا۔ کیوں بروے جبرول زانواس کے قریب بینی گئا۔

«نتين ئية اكثر؟ "زليخ نے سوال كيا-"بن ذراير خال كن - "-

مير والشريخ أن أواز بحراً فأحد - نبیره - بیریثان بیویه کی غرورت نبیر وونول نحيك تيراور تعمت مندمية « وَجُرِدًا مَنْ جُرِيْ ؟ " \_

"ود(Homosexual) بو مو کیج کارے" نَىٰ النَّرْ لِيَوْ لِيَحْدُ مَجْمِعِ نَهِ إِنَّ مِ

"Eunuch" (اینون ) شجی تی آب Eunuch" ۔ « نبین دِا مَزِ مِی رِنِی نکھی نبین ''۔ " آ بوہو بھٹی قوبوں بچھاؤ کہ وہ Effeminat (ایشی نیٹ) پر آن ہے ۔ بھر تم بچ

شوم کوچه و آپ آھنے شاہ مال سنے! "زینی نے شاہ دیال کو "واز دی اور شاہ دیال رزتر ہوا!

معرائے: کا مجنی کیا ہے۔ ''

المن الماسية الماسية الماسية الماسية آيران فاقون کوچاري نقی که بيچه (Homosexual) ہے آ-

(Effeminat Person) رمير استسب ــــ Eunuch تَنْهُ مُ الدُوسُ عَالَجُ "

" فَيْلُ وَوَ مُخْتُ مِنْ أَنَّا مُرْمِعُمُ اللَّهِ عِنْدِ بِدِيدٍ

جيئ زمين الوكف أن تني بو - أسان في معنياب ان کے خلاص گررہاہو .. . کچے دیم کی تواس کی سمجو میں یہ ر يا ت<sub>ى م</sub>نبى سے چھے، ليکن اب دوسب کچو خور کر رہا تھا ۔ ۋا کنا معرا کہدری مخوب

کے ماتھ باؤل، چیرے کے نتوش بران کی جرامت، بر بین تفررست محق ....

نے اس فدیتے کا اظہار کیا تھ ۔ زچہ پر جو اٹرات بٹم وٹاسے مرتب تھے من غوف کا اظہار ہور ہاتھ کہ جیس ان کا شریجے کے وجود پر ندیڑیے، کہ وہ سی جی ے۔ نام بنار ٹی ہوسکتا تھا۔ ۔ کوئی بھی ایک کی اس کے اندرواتی ہوسکتی تھی۔ وو توشم

س، دو تبسر في جنس سے تعلق رکھاہے"۔ **⊕** ⊕





## UPLOADER BY SALIMSALKHAN

شاه مامل نے اپنااکلو نام تھر ہے پر رکر ایا اس کا پنبرہ و تھوال و سوال ہور ہاتھا غلام نیر نے اس کی ہے کیفیت دسمبھی نؤو ورژ کر اس کے فریب پین جمیا۔

"كيابه اشاه عامل ؟" خبريت نو ج-

"آپ لوگ پلیزا ہے آپ کو سنبیا لئے وال و و نول کی زندگی اور تندر تی کی منان و کی اور تندر تی کی منان و کی مناز کی اور تندر تی کی منان و کی مناز کی مناز کی مناز کی مناز کی مناز کی کو تمر بیس منافل کرویا جائے گا مناز کی کو تمر بیس منافل کرویا جائے گا مناز بھی اس کے منابتھ ہوگا آپ لوگوں کو تموڑا سا انزلار کرنا ہوگا، فرایوری روم میں نرسیں اپناکا میں نرسیں اپناکا میں کررائی ہیں ۔ آپ براہ کرم تھوڑی و بر تک نشر ہف رکھیے "۔

ورس بیل معرا دہاں ہے جلی مئی میں ناام خبر نے کہا، کیا کہہ منی ہے وہ کیوں ہو ا والت ہو متی ہے تنہاری بنسے بتاؤ کے نہیں۔

جواب میں شاہ عامل پھوٹ پھوٹ کر رو نے انگا تھا … کسی نے پٹائوں سے آنونگا اے سکتابوں "۔ ہوت کہاں ابکا اے سکتابوں " موسے کہاں ابکا اس سکتابوں " موسے کہاں ابکا کہوں نے ہوئے کہاں دیکھیے ہوں سے ۔ مسی نے پٹائوں کو موس کی طرح پہلے ہوئے کہاں ابکا گان ہوں نے ہوگا ساری زندگی کسی سر بلند پہاڑکی مانند کزار نے سے بعد آئ موس کی پٹان بکس گانا میں ذاکثر معرسی مقتی اور غلام خبر کا کلیزیہ خون ہوا جارہا تھا۔

" بھالی! آپ بھے بتاؤگی کیا بات ہے؟" کین زلیغا کیا بتاتی اے ڈاکٹر معراج ہے اس کوئی برالفظ استعمال نہیں کروں گا ، ... میں صرف اور صرف اللہ ہے " بھالی! آپ بھے بتاؤگی کیا بات ہے؟" کین زلیغا کیا بتاتی اے کہ منافعال کی شمال کی سے اس کا کہ منافعال کی شمال کی تھے ہے۔ اس سے زیادہ بری عالت شاہ عالی کی اسکا کہ منی تھی ، وہ بری عالت شاہ عالی کی سے اس کا ہے نہ لڑکی ہے۔ اس سے زیادہ بری عالت شاہ عالی کی اسکا کہ منافعال کی سے اس کے منافعال کی سے اس کے منافعال کی سے اس کے منافعال کی سے اس کا کہ منافعال کی سے اس کے منافعال کی سے اس کے منافعال کی سے اس کے منافعال کی سے اس کا کہ منافعال کی سے اس کے منافعال کی سے اس کی اس کے منافعال کی سے اس کے منافعال کی منافعال کی سے اس کے منافعال کی سے اس کے منافعال کی منافعال کی سے اس کے منافعال کیا کہ منافعال کی منا

روا نے ہائیں اور ہر پر رہے بیشا، وانھا ماام نیے کی مستجمال قی ، و کی آواز البر ہی۔
اور ایسے موقعوں پر ہی جسے احساس ، و تا ہے کہ میں تم او کواں بیس سر اندر
اور ایسے موقعوں اور نو مجیوں بیس ایٹ ہو اور بعد بیس اخلاقی الور پر ایسر ۔
اور ایس نیم ہم میں ہے الیس با تیس کیوں کرتے ہو ای وہ وہ البتی کے لئے پانا تو شاہ
الم نے ابا

" نھیک ہے اپنے غم میں ڈو ہے رہوں ، بہت استے لوگ ہو تم ، تبہمی سمی کو تکایف نیں دیتے ، سمجھی کسی کواپنے غم میں شریک نہیں کرتے "۔

" نلام خبر جو پچھ وہ کہہ تنی ہے اس نے آیک بھیانک مستقبل میرے سامنے کھڑ اکر دیا ہساکی ابیا خو فناک مستقبل جس کے بارے بیں سو بہتا ہوں تو کلیج کے کھڑے کہ کھڑے بوجاتے ہیں سارے بدن میں سنسنی دوڑ جاتی ہے۔ ارے یہ کیا ہو حمیا ہماتے ہیں سارے بدن میں سنسنی دوڑ جاتی ہے۔ ارے یہ کیا ہو حمیا

"جب بیں میہ جانتا ہی نہیں کہ کیا ہو کیا ہے نو میں اس سلسلے میں متہبیں ڈھارس کیسے اسکتابوں"

ی چٹان پکمل گا اس میں ڈاکٹر معرانے کہاہے کہ ہمارے بیٹا پیدا ہواہے نہ بیٹی بلکہ ہم قدرت کے ایک بجیب ڈاکٹر معراج کی اس میں کوئی برالفظ استعمال نہیں کروں گا، … میں صرف اور صرف اللہ ہے مال کی میں گا

نمت تیسری جنسے ہے ''۔ '' ہیں!''نلام خیر کی آنکھیں پھنی کی پھتی رہ کئیں۔

"اب قو کمار کمایک قبعہ تو اگادے میری تقدیری شام فیر جھ پر جھے کی ابتدارة است سے ای سے سے اس میں میرے در است سے ای سے سے استانات سے گزار ہاہ ۔

میر کر بیرے دوست جاکہ جھے ہو پہلے سے اپنے استانات سے گزار ہاہ ۔

ول کیاج کی ویا کواکس طرح میں اپنی نوعی کا اعلان کروں کیے کہوں کہ بیراغی فور ویا کے این نشانی چھوز گیا ہے کیا بناؤں ویا کو کہ وونشانی کی ہا اور قب سے نی ہو ہو آگی کا ور قب ایک اور قب داری کو اپنے سے پر سی لین کی رائی والے اس کے این نشانی میں اس کے اور قب داری کو اپنے سے پر سی لین کی رائی اس اس خراج اس کے اور قب داری کو اپنے سے پر سی لین کی رائی داری در اس کے اور ویا تھا کہ واقعی کیا ہی انوکس ور استان کی در ست کی این کو گئی داری کی ہوائی اور واقعی کیا ہی انوکس ور ست کی این کی میں اس نے کیا کی پھیٹ دو تی نبھانے والا ان گئی در ست کی کہور کی سی میں میں دو تی نبھانے والا ان گئی در ست می دوست کو تر کیا ہی جھوز سرتا تھا ۔ اس نے شروع کل ہے کہا۔

یں دہود کو علی نواز کی او نت سیجرہ کر پر دورش کرنے گئے۔ یہ مریز نے مراکوشی کے انداز میں زینن ورشروں ٹل سے کیر۔

مور معوم سے اگرائ کے دل کوایک اور پڑکا گایا تونہ جے اس پر کیا بزہزے کہ دویو چھے توائ ہے میکی کہوج نے کہ بیز پیدا ہواہے ''۔

ير الإدا الحي زين عن الحي كيف والماقع الر

ر دونیا کو بھی ہمیں بڑی بڑنا ہے۔ یہ دانہ صرف ہم تینوں کے سے میں و فن نابور مشتم میں ہم فیصے کریں گئے کہ جمیں کیا کرنے "۔

بنے کونے کھ قوشن وجھ سرکا کیک نے شربرکار نظر آبے ہے و کھے کروں محبت سے پیکھن ارکے سے انقید رتی ہوئے تاکہ وو تاروین کر انگر کے سے انقید رتی ہوئے تاکہ وو تاروین کر بنائر کے ان کو بھورت بچہ تھ کہ نگا ہیں اس پر بنائر کی کھوں کو بھورت بچہ تھ کہ نگا ہیں اس پر مند کر بنائر میں ان نو بھورت بچہ تھ کہ نگا ہیں اس پر مند کر بنائر میں انہوں کے بیسے رتی کہ بس منظر کے بار من من انے کر اس بعد میں ذاکم من من انے کر۔

، "تو پھر....شاہ گل نواز" نلام خیر نے جواب دیا۔

نسرین کہیں باہر سے آئی تھی .... اس نے بجھا کھولا اور آرام کری پر دراز جو او نهیں بند کرلیں ..... باہر سخت د هوپ اور گرمی پزئر بی تھی....اسی وقت فروزاں در دازہ ئول کراندرداخل ہو گئے۔

« تھک گئیں بھالی؟"اس نے ایک کری گھییٹ کر بیٹھتے ہونے پو جھا۔ «غضب کی گرمی برار ہی ہے فروزاں ..... ذرابابر نکل کر تودیجھو"۔ "كرك اندر بى اندازه بورباب ..... كچھ سنام آپ نے؟" فروزال پر شوق ليج

٠٠٠٠٠ ...

"صنوبر کے ہاں بیٹا پیدا ہواہے"۔

"ای ....کب؟"نسرین چونک کر سید هی هو بیتی -

"وقت اور دن كا تويية نهيس" -

"كسين معلوم بوا؟"\_

"داراب نے فون پر بتایا ہے"۔

"خوب!" نسرين پر خيال لهج ميں بولى.. .. فروزال مجى سوچ ميں ڈوبي ہوئى تھى، پھر اس نے کہا۔

"واراب کو بھی تفصیل نہیں معلوم، ،، کہیں سے پتہ چلا ہوگا. ... ویسے صنوبر کی عانبدا: كاوارث بيدا بهو گيا"\_

" ہوں ..... خوش نصیب ہے صنوبر . ۔ المیش سے بسر ہور ہی ہے . ... ویسے فروزال تم فنبت کیا تھیل کھیل ہے جس کے نقصانات بی ہوئے ہیں ... بے جارے علی نواز کی موت ت جمیں نیافائدہ ہوا ..... بزے میاں اصل سانپ تھے۔ ... عیش سے جی رہے میں اور وہ ب

" وكاتوني على بي ذاكر؟"-المناسين الدرت كي تحيل .... قدرت كي تحيل بي موت ين مسابل مير مالا مع میر ہو جار پانچ سال کے بعد اس کی کیفیت خود بخود سحال ہوجائے اور وہ ایک جنس افتیار بے کہ جار پانچ سال کے بعد اس کی کیفیت خود بخود سحال ہوجائے اور وہ ایک جنس افتیار ب د باتی میری تورائے سے کہ آپ مختلف ڈاکٹرول سے مشورہ لے کر بچک

پ ا زندگی کے لئے خطرہ مول نہ لیں .... ہر مخص اپنے اپنے خیالات کے مطابق ہی مشورورے

گا..... میں نے اپنامشورہ دے ویا ہے ..... انتظار کریں ..... ایک معزز خاندان میں کسی ایک

نداق كأ كھيل نه شروع ہو .....اس لئے اللہ سے دعائيں كريں .... سب مجھ ممكن ہے، سب

کچہ ہوسکتاہے..... آپ سمجھ رہیں ہیں نامیری بات؟ پانچ سال کے بعد اگر ہوسکے اور آپ

چاہیں تواہے بہتر ڈاکٹروں کو د کھادیں..... ہو سکتا ہے وہ کوئی صحیح تجویز دے سکیں.....اگر

ابھی ہے آپ نے اس پر عمل کا آغاز کیا تو بچے کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے"۔

شاہ عامل نے ایک محنڈی سانس بھر کر کہا: "ہم انتظار کریں گے ..... ہم انتظار کریں

گے .....اللہ کاجو تھم .....جواس کی مرضی "-

سنوبرنے پھول جیے بچے کود کھا .... "كيانام ہاكا؟"اس نے مصوميت سے بو چا۔

"تم بناؤ!"زلیخانے بیارے اس کے سریر ہاتھ رکھ کر بوچھا۔

" مجھے کیا معلوم؟"۔

"تمبارے دل میں اینے مئے کے لئے کوئی نام ہو تو بتاؤ؟"ز کیخابولی-

" تو نجراس كانام شاد عامل رستيس مح "\_

" منبین ..... میں نہیں ..... ناام خیر یہ کام کریں گے "۔

"مين ....من أيا" غلام في تُحبر ألر بولا\_

"ال كانام تم بى ركو ك فالم خير!" شاه عامل نيرا عاد ليج ميس كبا-" تَوْنِيم ..... تَوْمِيم " غلام خِير گُيبر أكمر إولا\_

ما ، بات ت يا ب توف اور زه رو تما ودا ندور بتا تو ب باتور تما الله الله الله الله الرصاب بالشاقة والمعرفة المراقة المالات المالية المالية المالية المالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية

ته الدينم عرفي جي أنهي عانين من الدر بعير بين يسى سها يأنعه العمليات الم من أو نود الداري المارين أتي المات إلى مورد الم أني اور مين المان المال بيدا والعداسة مان الم المان المان

ي نوابسور تنابي بو کا " . . "مان جمي خواصورت ب باپ جمل بيا. اتما "ام توفي الاستان - ا"

" -وال بن لنين پيدا ۽ و ۴" \_

اي وقت ورواز له في نظر نهي الوف وزال جو عله ين الألا له ينال جول عني و أن بإن أ ب ب شايد داراب أكت " فوزال المدار لمرب بت بام أهل كل السين في ع آنونیں بند کر ایس ای وقت مارند ملک خانے کاور واز و لمحالاور نسرین نے چونک کر أتهمين لمول دين ... مح وه خاشه مين ره من .. منطق خاسة من وروازت نه ملى تشغم لما اتما النالي أنهمين من زوري تتمين. أنه بن "بهي دو ني أظرون سالت المين مى نې ال كامنىت لىزنى ناوازنكى التي الله كامارنكى التي الاست

المعمولية مين مجمل المائد ومن مازش كالبية تعالات

" كلك المسلمان أن كالأ".

" شمایو نه سه والدین سے خلطی ناو نمی ہے۔ واقعیس تنہار سے والدین سے حسب ' منابعہ نا سے والدین سے خلطی ناونگی ہے۔ أسب المرابع المرابع وألى تيمان ذين الرايني والمني والمناس المن المراتم الوال ماسكي إلى المها المنا

رب به ملی هایم نے تبا۔

一切上近一神の中では一大人は

ر. ﴿ قَالْنَ هُورِتِ أَلَهُ تَنِي كَارِ أَوَالَ مِينَ لَوَلَ مِينَ الْفِي ثَنِي الْفِي تَوْلِقَ بَعِي اللَّهِ مِ توريتِ ع الريني المال المالوات

"إلى إلى المورور مجي الك المحدثين المعال المعال المعالية " يول جي ير كبورت مين من على أن كسي اوزج النيس ديا من و يجيئ مجيد طاوق اوران ، الله يو جيمي الوالي الله عليه كو تبعثي الله بإرات مين معلوم تنما "نسرين كالهجه كير محيا". النم إلى ناكنيس يبال إلى من من المن المن المن من المن عنوال في المارة م الزوي المن المن كرف كي وشش ی تنی سے ہتم تینوں نے مل کر میرے بھائی کو ڈس ایا ۔ ، آ ہی تھی تھا، وہ میرا

"الل في ألى الله المين أليا السب أيهي في ورال في كياب سبة بالكراسية كانول المنظل اياب تودب بيجيد صاف من لمياجو كاند

الأنم أسبل جرم بتحييل "-

" ﴿ فِيهِ آبِ قَالَ عِلْهِ الْجِيمِ لِينِ الورجود ل عِلْتِ سَينِينَ مَعْلِي آبِ اللهِ المُلا المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلا الهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلا المِلمُ "بالما تبهد ربا أول " على تغييم في أبالور غيت بي إول بغيمًا بابر فكل عميان " نسرين مُنْ الله المِنْتُ مِينَ أُولِي بُونِي ثِينِهِي ربَي، نَهِم النه الله الله علين صور تنمال كااحساس بوا معوده الباسة المراسة الماردوان ماليه نيز الماسة يكرري سمي

المانية " فيل بماني مواس وفت لهال أت بين" "ا بالمان ب المان "اوہ جیسے نہیں معلوم تھا گر ..... ہمیں کیا، واہ الحیمی رہی .... بلاوجہ کو کلول کی د زبی شر ہنج کے لے ہوئے "عالیہ ہز ہزانے لگی-علی شاد بھی آئیا تو علی طبیعم نے اسے اور علی داراب کو اپنے کمرے میں باالیا .... س جرے پر گہری نجیدگی طاری تھی .... بھراس نے کہا۔ جرے پر گہری خید کی طاری تھی .... بھراس نے کہا۔ "ہم لو گوں کو علم ہے کہ صنو ہر کے بال بیٹا نبیدا ہواہے "۔ "ہم جھے پیتہ جلاہے بھائی جال "علی داراب نے کہا۔

"میں تم وونوں ہے ایک بات کہنا چا ہتا ہوں "علی شیخ گھمبیر لہج میں بولا ..... دونوں موالیہ نظروں ہے علی شیخ کو دیکھنے لگے ..... علی شیخ نے بچر کہا:" یہ بات پوری طرح واضح ہوگئ ہے کہ فروزاں نے بابا جانی کو زہر دینے کا منصوبہ بنایا اور ان کے لئے دودھ میں زہر شالی کر کے معصوم صنو ہر کو آلہ کار بنایا لیکن بابا جانی کی بجائے دودھ علی نواز نے لی لیا اور سی شالی کر کے معصوم صنو ہر کو آلہ کار بنایا لیکن بابا جانی کی بجائے دودھ علی نواز نے لی لیا اور سی اب نرین اور عالیہ کو بھی معلوم تھی ..... علی شاد اور علی داراب! ہم کسی نج خاندان کے اب نرین اور عالیہ کو بھی معلوم تھی ..... علی شاد اور علی داراب! ہم کسی نج خاندان کے لیگ نہیں ہیں ایسا تر ہم سے خاندان کے دو تھی خت غم کا احساس ہو تا ہے ..... آج میں سوچنا ہوں تو جھے خت غم کا احساس ہو تا ہے ..... آج میں سوچنا ہوں تو جھے خت غم کا احساس ہو تا ہے ..... آب میں سی بیں ...۔ کیا ہمارا باپ ای قابل تھا کہ اسے زہر دے کر مار دیا جائے .....ان عور توں کو اس کی اجازت کس نے دی ؟"۔

"لیکن بھائی جان؟"علی داراب بے چینی سے بولا۔

"بإل كهو"۔

"آپ یہ کیے کہہ سکتے ہیں کہ فروزاں نے ... ..اس نے دودھ میں زہر شامل کیا؟"۔
"بوچھ سکتے ہو تو فروزاں ہے بوجھو؟"۔

"كيامطلب.... كيا بهاني جان ن آپ سے يہ كہا ہے اگر اليا ہے تو ميں كہوں گاكه""نميں...، نسرين نے مجھے نہيں بتايا""توكيا عاليہ بھاني نے؟"-

سی ہوا؟ "پالیہ نے چونک تر پو جہا۔ "پالیہ مسیفر کو ب مجھ معلوم ہو گیا"۔ " پائی " میں کے ملی نواز کو فروزاں نے زہر دیا ہے"۔ " میں ہے ؟"۔ " میں دھ میں دھ تھی ۔۔۔۔۔ مجھے یاد نہیں رہا کہ آئ باف و سے ہے۔۔۔۔ واپس

یہ اور ایس باہر گئی مختی ۔۔۔۔ مجھے یاو نہیں رہاکہ آئ باف دُے ہے۔۔۔۔ واپس آئی تر از در ال میر باس آئی اور ہم صنو بر کے بچے کے موضوع پر بات کرنے گئے۔۔۔۔ سنیم ہاں وقت منسل خانے میں بچے ''۔

" و نير ؟"

"زہ دینے کے بورے واقعے کو انہوں نے سن کیا ۔ ۱۱ انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ م دونوں بھی فروزال کے ساتی شرک سے "-

ے چے ماموش اللہ میں ایکی تمبیل تھا۔۔ وہ تو میں نے بس فروزان کی وجہ سے خاموش القال

"گرميراتوکو في تصور نهيں ہے "-

"اب بتاؤكياً مرين ... " تنيغم ببت گيزے بوئے تيں "۔

"جو تعوروار باس بر برتريس بم ن ما ساج؟"-

نالیہ نے کہااور نسرین سوچ میں دُوب میں ۔ ، کچر بولی ، "تمہیں پینے چل میا عنوبر کے

- ((c) 7)

"لزكابيدابواب"

بی رہ چاہتا ہوں "علی شاد نے کہا۔ "سے دلائل؟"۔

" رکھنے کیلی بات تو رہے کہ اس سے بوراخاندان رسوا ہو جائے گا. .... ; نا اپنا جن ، یک الول ہے، کسی نے ساتھ دیا ہمارے اس ماحول کا ... کس نے ہمیں عزت دایانے کی اوشش ن إ بافى مارے لئے آ سان كا مقام ركھتے ہيں .... وہ على نواز كے نہين مارے منى ب ہں۔..علی نواز بے شک ظلم کا شکار ہوا، لیکن آپ سوچنے بھائی جان اس ماحول کو ہوادین یں کیاباباجانی کا ہاتھ یاما کا ہاتھ شامل نہیں تھا ، ، ٹھیک ہے علی نواز باباجانی ہے دور رہا..... يرةم بم نے تو نہیں کیا تھا ... فود باباجانی نے اسے اپنے مقصد کے تحت بھیجا تھا .... چر بعد م جو بھی عوامل ہو ہے ال میں ہمار اہاتھ تہیں تھا... یہ ماحول توبابا جانی نے بی پیدا کیا.... ہم فطری طور پر اس سے رقابت کا شکار ہوئے ....انسان توانسان ہی ہوتا ہے لیکن کیا آج آب کے دل میں علی نواز کے لئے غم نہیں ... ، مجھے صرف ای بات کاجواب و بیجے "۔ "تہمارے اس سوال کا میرے اس فیلے نے کوئی تعلق نہیں ہے علی شاد ..... باباجانی کا اد ہمارامعاملہ تھا، ہماری بیوبوں کو بیہ حق جاصل نہیں تھا کہ وہ ہمارے خاندان کے افراد کو تها کرنے پر تل جائیں. ، ہمارے باپ کوارٹیاں رگڑنے پر مجبور کردیں.. ، بناؤیہ حق فروزال كوكس في ديا اور اس في ايما كيول كيا .... ارے اپنا ماحول، اپنے حالات كا فيصله أن فرال توجم میں فیلے كاحق بمارى بيويوں في اين التحول ميں كيول ليا؟"۔ "آب بالكل تُعيك كتب بين بهاني جان ليكن .. .. ليكن"-

"نہیں ملی شاد... یہ مبراعمل ہے کہ میں نسرین کو طلاق دے دوں اور جانتے ہوائی کے بعد میں کیا کروں گا اور اس کے بعد کے بعد میں کیا کروں گا؟ میں اس سلسلے کی تفصیلی رپورٹ بولیس کو دوں گا اور اس کے معتقبل آفرنس بورا کرے گا۔ نسرین جب میری بیوی نہیں ہوگی تو پھراس کے مستقبل سند جھے کیاد کچیس ہو سکتی ہے ، ، وو معاون کار کے طور پر جس قدر بھی سز ایائے گی وہ اس کی از کرانی کا پھلے ہو گئی ہو ہیں ، وو معاون کار کے طور پر جس قدر بھی سز ایائے گی وہ اس کی از کرانی کا پھلے ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہیں ،

" تو آپ کو کیے معلوم ہوا؟"-" نور فروزاں ہے" ملی تنبیغم نے کہااور دونوں بھائی جیران رو گئے۔ " خور فروزاں نے خود آپ کویہ بات بتائی ہے؟" علی داراب کی آئیسیس شدت جیرسے۔ " فروزاں نے خود آپ کویہ بات بتائی ہے؟" علی داراب کی آئیسیس شدت جیرسے۔

"فروزاں نے خود آپ کویہ بات بتائی ہے؟"علی داراب کی آئلسیں شدت حرت ہے اس خود آپ کویہ بات بتائی ہے؟"علی داراب کی آئلسیں شدت حرت ہے ہوں کے سیار میں سنتے میں رہ گئے ۔۔۔۔۔ اس کے بعد علی اس نے کہا۔

النسرین بھالی سب سے بڑی ہیں سمجھدار ہیں ۔۔۔۔۔ فروزاں کو سمجھا سکتی تھیں، لیکن اور اللہ کو سمجھا سکتی تھیں، لیکن اور ہیں ہیں شریک جرم رہیں۔۔۔۔ آپ انہیں کیا ہزادے رہے ہیں ۔۔۔۔ ٹھیک ہے ہیں فروزاں کو جھی ملنی جاہتے ''علی داراب کے لیجے میں طز مجرم نشلیم کرتا ہوں لیکن سزا تو باقی دونوں کو بھی ملنی جاہتے ''علی داراب کے لیجے میں طز تخل ۔۔۔ نشیغم نے جلتی نظروں سے بحیائی کو دیکھااور بولا۔۔

"جے میں مزادے سکتا ہوں اسے سزادے رہا ہوں علی داراب! نسرین میری بیوئ ہاں نے میرے باپ کے قتل کی سازش سے داقف ہو کر جھے اس بارے میں اطابات نبیں وئی۔ ....ای طرق وہ فداری کی مر تکب ہوئی اور میں کسی غدار عورت کو اپنی بیوی کے طور بہ تبول نبیں کر سکتا، چنانچہ میں نے اسے طلاق دینے کا فیصلہ کیا ہے میں مرین کو طلاق دے رہا ہوں "۔
داراب! میں نسرین کو طلاق دے رہا ہوں "۔

علی داراب کا چېره زر د پژگیا ... علی شاه بھی چونک پژا ... اگر علی طبیعم په کرسکنام ق چران په بھی فرنس نا کد : و نات که وه بھی اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں ... علی شاد نے فورا بی آئے بڑھ کر کہا۔

" نبیمی جمانی جان نبیمی به بیمی بیمی بیمی بیمی فیصل بینده ای میمی شدت به به به الی جان " " علی شاا می و و کرنا به به بیمی بیمی بیمی ساز شیول کو سزا ملی نو میس تم بوگور و است ماز شیول کو سزا ملی نو میس تم بوگور و این بیمی ایمانی جار با بول ا" میمی ایمانی جار با بول ا" میمی ایمانی جار با بول این میمی ایمانی جار با بول این میمی ایمانی جار با بول این میمی ایمانی بیمی کرد نه میس ایمانی بیمی کرد نه میس ایمانی بیمی کرد نه میس ایمانی بیمی کرد نه میسای ساملی میس بیمی و این میمی این ساملی میس بیمی و این میمی این ساملی میسای میسای ساملی میسای ساملی میسای ساملی میسای میسای

ان الفاظ أراد ين "ان الفاظ أن الفاظ أراد يند. لها المريخ المين جواب المريخ المان الفاظ أراد المناطقة المان المان المان الفاظ المان المان المان المان المان ا . فروزان نے علی داراب کی طمر ف دیکھااور او لی۔ فروزان نے علی داراب کی طمر ف دیکھااور او لی۔

الله المالية المالية

ں انہوں من کرو فروزاں! میرے باپ کو تمثل کرنے کی کوشش کرنے والی میری

" الآس بھی "فروزال کی آئیسول سے آنسو ہیں گئے۔

"ال الفاظ الله الله على الله على الله على واراب كے ان الفاظ اے تین تور توں کے حوصلے بہت کردیے اور اس کے بعد جو انہوں نے رونااور گڑ گڑانا التهاہوں کو معاف کرنے والا الله ہوتا ہے مگر آپ لوگ یہ بتائے کہ آپ کے ساتھ أبلل بوناوا بينا"-

"بمیں معان کردیجئے ہمیں اپنی غلطی میر ندامت ہے"۔

نرین نے کہااور بہشکل تمام ان لو جوں نے خاموشی اختیار کی،البتہ علی داراب نے کہا۔ " کھیک ہے فروزاں ، بھنائی صاحب اگر اس بات پر تیار ہو مکتے ہیں تو مجھے بھی وہی رُاہر مجوان کا تعلم ہے لیکن معاف کرنے کی قدرت نہ جمیں حاصل ہے اور نہ بھائی صاحب ا اُر قدرت نے تمہارے سلسلے میں کوئی فیصلہ کیا نوتم اس فیصلے کی پابند ہوگی "۔

" كو بهانى جان إان كاليا بوكا؟" على داراب في درو مندى ست كها سر جان ہوں ہوں ہوں احتیاط کریں بھائی جان! آپ ہمارے بڑے ہیں ۔۔۔۔ " پ اس قدر شدت میں احتیاط کریں بھائی جات اس قدر شدت میں احتیاط کریں بھائی جات ہے۔ ایک میں دور دیا ہے جاتا گیا ، بابا جانی ہم ہے دور ہو کئے الکین اب خاندان کوریزوریزور

اليان تين اليان كرين بما في جان"-

" تؤئیا تم ان غدار عور تول کو پر داشت کر او کے ؟"۔

" بہت نے دیسلے آ -انوں پر ہوتے ہیں ، فروزاں نے جو سیجھ بھی کیاہے اب قانون اس رائے سے بٹ چکاہے تو آپ اے اللہ کے حوالے کرد میجے است فروزال کوجو مجی مرا ملے کی اس سے عمل کی سزا ہوگی ... بھانی جان! ہم لوگ بھی جینا جائے ہیں.....ہم برے اوس نہیں ہیں بھائی جان ، ب شک علی نواز کے سلسلے میں ہم نے تھوڑی می شدت کے ساتھ ۔و جا تمالیکن آج نم اپنے دلول میں افسر دہ میں .... سیہ جذبات میں بھائی جان جنہوں نے آپ کواس قدر شدید کر دیاہے. ... خدار ابوش سے کام لیجنے .... سب ای برباد ہو کروں جائمیں مے .... ملی شاد اور علی داراب نے پہر اس طرح علی تنسیغم کی خوشامد کی کہ علی منیم کے ول میں مجی زمی پیدا ہو گئی ..... پھر رات تمینوں خوا تنین کو طلب کر لیا گیا . . . علی شادلے

" فروزان! کیاتم تی بولنالپند کرو کی جواب د و مجھے"۔

" په کیامیری جان کے بیجی پراجار ہاہے۔ کیار وید اختیار کیاہے آپ نے ہم لوگوں

"اسل میں فروزاں! بھائی ساحب نے شاید نسر مین بھائی کو بنا بھی دیا ہے ۔۔۔ یہ باعال اب سائے آپنی ہے کہ علی نواز کی قاتل آپ ہیں اور یہ دونوں آپ کی معادن کار میں کیس پولیس کوویئے جارہ میں اور اس کے ساتھ ام تنبوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ لوگوں اور اور ان ان اور اس کے ساتھ ام تنبوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ لوگوں اور اور ان اور اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ اور اس کے ان کو ان کے ان کو ان کے ان کو ان کا کہ ان کا کہ ان کا کہ ان الوطلاق و مان بائ المبادل على المائيون على المشترك فيسله بالني على من الم جس طرت با بیارات والدین کے ذریعے مدالت سے رجوع کر علی ہیں۔ "آپوال

الماراب منزل ہی آئے بیٹے انہیں انجی او تا معلوم متمی، چنانچ اواس بیرے ہال میں

المالات المالات مبان خانے کانام ایا گیا تھااور تھوڑن اسے بعد آینا ابال بہتی منی ۔ ۔۔ تینوں مینے اینج سے مبان خانے کانام ایا گیا تھااور تھوڑن اسے بعد آینا ابال بہتی منی ۔ ۔۔ تینوں مینے اینج

244

يه سند اي طرح كون پذير هو گياه هالا نكه حقيقت بيه ٢٠ كمه تينول جما نيول نه فو معنوم منوبر کوبالکل بی مایامیت کرنا جاہا تھا۔ ، وہ توشاہ عامل ایک آئی انسان تھاجمانے ہے۔ یہ نگ دوائی دیامی شیمی انگین ماہم بھی ویکھ ہیںاس کے "۔ ر بت کو سبجہ کر ان لوگوں ہے جانچد گی کا فیصلہ کر لیا تھا، ورند بہتہ نہیں ان ساز شول کاسلز ۔ بہاں تک جاری رہتا اور خصوصا اب ان حالات میں تو صنو ہر وغیرہ کی زندگی ہی مشکل کررہ و بہتہ ہے ... سمبیں ایسانہ ہو کہ ریباں تمہاری آمد پر بھی پابندی آپ جائے "۔ ہو جاتی ۔ بہر حال تینوں بھائیوں نے آپس میں سمجھو عد آمر لیا تھا ۔ او عد سنونہ او علی میں واپس آگئی محتی اوراب اس میں زیمہ گئی جھلکنے لگی تھی، سشاہ تکی نواز کی معصوم فاقتاریاں اس ئی حسین مسکر دیث اس کی اینها کی حسین آتھوں کی چیک نے منو برے ال تومنور دال از می شینم دور کروس سے سامنے ہوئیا۔ نوا ... تنها بحيه، حسن كا ننات جو تا ہے. ﴿ جبر أيك دِلْ أَسَلَ مِنْ أَفِي عَلَيْ تَعَلَى ﴿ مَعُوهِ در حقیقت ال قدر معصوم محمی که اس کے فرشتوں کو بھی بیچے ہیں مسی هاس تبدر فی کا اسانہ تہیں ہواالارز لیخاشاد عامل اور غلام خیر کو صنو ہر کی طرف ہے سسی خاص مشکف کے سامیر کہا

وقت ست روی سے گزرنے لگا. کانی و نوں سے صیغم و غیرہ پیال نہیں سے ے۔ شاہ مامان تو خیران لو گول سے مامائی نہیں تھا، کیکن زائخا ہمر حال ماسا تھی اوران کی ہے ملی نواز کے بال میٹا پیدا ہوا ہے .... بابا جانی ہم کا دین اس کے ... علی داراب ول ١٠٠٠ النِّيان بينول كَ لِمُنْ زَرِيًّا تَعَا آجاتْ تَوْشَادِعامَل كَي طَرِ فَ عَلَا قَاتَ بُولِيَهُمْ تميين تحلى النكين خود شاد عامل ان ست تبعي تأبين ماتيا نتي. ... اس د ن تبعيل عليغم . . . على شاد <sup>به</sup>

النوسر، بابا حالی ہے المیں وق شبے ﴿ مِنالِدَ مِنْ باپ نَے وَبِي اوارد او نتین وق مهربا عانى سے معط ف تو تبین بوت مم توزند كى تا تورى سانس تك ان كى ، معرکرنے کے لئے تیار شخصر جو بیوا ہے مامات کم اتنا تو آپ بھی ہیا تق بیں کہ اس میں جی ملی زوازے ساتھ یا شاد عامل کے ساتھ بہتر سلوک نہیں کیا تھا ملکہ فروزان نے ہی ہے۔ استان مرمہ ہوا زبا جانی کی صورت تک نہیں دیکھی سے علی نواز کو خدائے

الهمير بيجه بھي تبين آسڪتي سيان متا وال طرح بے قرارنه کرو ہے تذکرونه

تاوعا ال كويد معلوم نبيس شاك متيول البيني آف موسط بيل بس دوا تفاق طور پرجي ا و ف كل تها في الدر داخل جوا توان تينول كويايا منظرت سے مند بچيس كرينينے وال

"مورت تود كيد سين دو باجاني ، اس ير تويابندن نه الاو ، جم سے بات ب شك نه النين مازم"

"بر تجين ليات تم في مجيد سي مجهد واليس مردوقوم شهين معاف كردول كا" ـ " الجالي الترجم في مسيد كهي البيل جينا اوراكر اليابي تجية بيل آب توجم فير الله بعن شف كو واليس كبيا كرين من ... الله في آب كوده شفي دا يس مردى هم من مُنْ الْمِينَ اللَّهُ مُنْفَلِ وَو كَيْهِ لِينَ وَجِيحَ. ﴿ جَارِتِ وَلَ مِنْ مِعِمَى يَجِهِ الرماكِ فِينَ ﴿

شاد عامل کی نگاہ مٹھائی کے ذیبے پر پڑی تواس نے کہا: واہ کیا کوئی نیامنسوبہ لے کر آئے بو ......میرے بیارے بچواکیا ہے اس میں ؟اب کیامنسوبہ بنایا ہے تم نے ؟" برسیم کوئی منصوبہ نہیں ہے بابا جانی مٹھائی ہے جو ہم اپنی خوشی کے اظہار کے لئے ا

لائے یں "-

" زیال دوان سب کو ..... ایک بار پھر میہ بھاری بربادی لے کر بیبال آئے ہیں ..... زاخا بھاگ جاؤیبال ہے ۔.... خونی آگئے ہیں ..... خونی آگئے ہیں ..... شاہ عامل کی آئے ہیں سرن ہوگئی تھیں ۔... گر دن کی رگیس تن گئی تھیں .... چبرہ جوش سے تمتمار ہاتھا .... وہ مسلل لیے جار ہاتھا اور دوسر ہے اور کے خو فرد و ہوگئے تھے ..... شاہ عامل کو غلام خیر اپنا ساتھ لیے گیا تھا تو زلیخا نے کہا: " دیکھ لیا تم نے! ایک بات سمجھ لو ..... بھی شاہ عامل سے انحان بنیں کر سکتی ہیں سبہ و سکتا ہے شاہ عامل مجھے بھی تم سے ملنے سے منع کر دے "۔

"ماداحق چین رہے ہیں اور یہ مناسب نہیں ہے۔ .... وہ ہمارے ول میں یہ احساس پیدائررہ ہماراحق چین رہے ہیں اور یہ مناسب نہیں ہے۔ .... وہ ہمارے ول میں یہ احساس پیدائررہ ہیں کہ انہوں نے ہماری مال کی ممتابر قبضہ جمار کھا ہے ۔۔۔۔ یہ نہیں ہونا چاہئے ۔۔۔۔ ہم جاری ہیں کہ انہوں نے ہماری مال کی ممتابر قبضہ جماری اور کھا ہے ۔۔۔۔۔ یہ نہیں ہونا چاہئے ہیں ہماری انہوں سمجھائیں یہ آپ کا فرض ہے ۔۔۔۔۔ آؤ علی شاد آجاؤ کی ان کی ادر اب ۔۔ ہمیں جن الفاظ سے توازا گیا ہے اس کے بعد ہمیں غور کرنا پڑے گاکہ ان کی ادر اب ۔۔ ہمیں بین جن الفاظ سے توازا گیا ہے اس کے بعد ہمیں غور کرنا پڑے گاکہ ان کی ادر اب انہوں کو لے کر باہر نکل گیااور زیجہ آب

اتنای بددل ہو گیا تھا شاہ عامل اپنے بیٹول سے .....ان کی صور تول سے نفرت ہو گئی ہور کی جود کو شاہ گل کے وجود میں ضم کردیا تھا.... چار چار چا ہتیں تھیں فرائے کے اب اس نے خود کو شاہ گل کے وجود میں ضم کردیا تھا.... چان نواز کے خیال میں بل رہا تھا وہ، بس ایک زخم ایک ناسور تمین افراو کے ان کی کی نفی اور شاہ محل ان کی کی تھی اور شاہ محل ان کی کی تھی۔ ابال صنو بر تھی جو نا آگی کے انعام سے مالا مال تھی اور شاہ محل میں ہو گئی ہی تھی۔ بہت سنجال لیا تھا شاہ گل نے اسے ....اس کے وجود میں ایک کمی تھی، میں تھی تھی دے دیا تھا ۔...اس کی آنکھوں میں بہت کھی وے دیا تھا ۔... فربانت اس کی آنکھوں میں بہت کھی وے دیا تھا کہ دیا تھا ۔... فربانت اس کی آنکھوں میں بہت کھی وے دیا تھا کہ دیا تھا ۔... فربانت اس کی آنکھوں میں بہت کھی وے دیا تھا کہ دیا ناواقف وجود ہر شے کا شناسا ہے۔ ...

إن المجه تهي ليكن آئكهي بولتي تهين ..... تناخو بصورت بوتا جار ما تها كه و يحضے والى آنكه

یوں زندگی کے گئی برس گزرگئے۔

ابدانی موجائے ..... د مکتامواانگاره لگتا۔

اں عرصہ میں نسرین معالیہ اور فروزاں کی مجنی خدانے گود مجر دی تھی۔

"زلیخاایک بات میرے دل میں بل رہی ہے اور وہ ایک الی بات ہے جس کے لئے میں

"بول کر بھی نہیں .... شاہ گل تو بماری عمر کا چراغ ہے...، بھا ہم اس ، شنی سے دیجے بی سے بیں ااسے بھما ہے بی ساتھ رکھیس کے "۔

-<sub>11</sub>.¿ñ.,

"ہم لوگ اس عمارت تک محد و د ہو کر رہ گئے ہیں ۔۔۔۔۔۔ ہمارے مشغلے ترک کر دیے ہیں ہے ہے۔۔۔۔۔ باہر نکلا جائے ملنے جانے والے تو بہت ہیں ۔۔۔۔۔ ہم خود بی ان سے کنارہ کش ہو گئے ہیں۔۔۔۔۔ ہم خود بی ان سے کنارہ کش ہو گئے ہیں۔۔۔۔۔ ہم اور دوستوں سے دل کی با ہیں معلوم ہو جاتی ہیں۔۔۔۔۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ الیم کوئی اُس۔۔۔ اور دوستوں سے دل کی با ہیں معلوم ہو جاتی ہیں۔۔۔۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ الیم کوئی اُس۔۔ اور دوستوں سے دل کی با ہیں معلوم ہو جاتی ہیں۔۔۔۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ الیم کوئی کُن کُل ہماری و نوں کو بالکل ہے خبیونی مونی می چیز تھی ۔۔۔۔ بولے ہوئے بھی کُن کُن کُن ہماری میں ان کے سامنے لیکن اس وقت و دجس انداز میں اندر واضل ہوئی وہ ایک بالکل میں انداز عیں اندر جھی بجھ ہے۔۔۔۔ جبرہ تمثما بنگانداز تھا۔۔۔۔ وہ تھی نہیں کر سکتے سے کہ صنوبر کے اندر بھی بجھ ہے۔۔۔۔۔ چبرہ تمثما بافا۔۔۔۔ آنکھوں میں ایک مجیب می کیفیت تھی۔۔۔ جس طرح آئر سامنے کھڑی ہوئی، بافا۔۔۔۔ آنکھوں میں ایک مجیب می کیفیت تھی۔۔۔ جس طرح آئر سامنے کھڑی ہوئی، ان کیکروہ دونوں سہم گئے لیکن اس کالہجہ انتہائی زم تھا۔۔۔

" تأیداب میں اس قدر زمانہ شناس نہیں رہی ہوں ۔۔۔۔۔ بچھ باتیں سمجھ میں آنے لگی براور جو بچھ میں ان فقین کریں براور جو بچھ میں نے اس وقت اتفاق ہے من لیا ہے اس بات پر آپ لوگ یقین کریں کے اس میں نے وہ کی سند کی کوشش نہیں کی ۔۔۔۔ میں نے وہ انگمائن کی بین اور شاید قدر سے بھھ اس قدر سمجھ دے دی ہے کہ ان باتوں کو اندر سے ان کی میرے مشتنبل کے بارے میں سوچ نگر کی میرے مشتنبل کے بارے میں سوچ اس کو جو کہ ان کا میرے شین باپ کی طرح میرے مشتنبل کے بارے میں سوچ

خیام خیر سے سامنے مجھی زبان نہیں کھول سکتا۔ اس دوست کے سامنے جو شایر ہے ۔ ورور بجن آید حصہ ہے اور تھا نہیں تو بن چکا ہے لیکن میں اس کے سامنے میہ الفاظ نہیں ہے ۔ سَرِی صرف ایک تم رہ جاتی ہو جس سے میں دل کی کہائی کہوں ''۔ سَرِیا ہات ہے شاہ عامل ؟''زلیخانے دلداری سے کہا۔

"صنوبر نوجوان ہے ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے! زندگی میں ابھی پچھے نہیں دیکھائی نے۔ کتاوقت گزارااس نے اپنے شوہر کے ساتھ ! کیا اس کی باقی جوانی اس طرح مراب ہوجائے گی ۔۔وہ تو معصوم ہے اپنے دل کی بات بہمی کسی سے نہ کہہ سکے گی، لیکن تدریت نے اس کے فرائض ہمیں اس طرح سونپ دینے ہیں کہ اب بہو کی نہیں بینی کی مانندائی کے بادے میں سوچنا پڑتا ہے "۔

"بال ....اى من كياشك ب"ز ليخاف كبا-

" تم بھی میرامطلب نہ سمجھیں ۔۔۔۔ علی نواز تواب اس د نیا ہے جاچکا ہے اور ہم نے ان کے غم کو البیار کرناوو سروں کو مختاب کے غم کو البیار کرناوو سروں کو مختاب کے غم کو البیار کرناوو سروں کو مختاب کے غم زدہ کرنے کے سوااور پچھ نہیں ہوگا۔۔۔۔ زلیخاکسی بھی طرح صنو ہر کا عندیہ لواوریہ معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ اگر اس کے لئے کسی الیے لڑکے کا بندویست کردوں جو اے پند آجائے توکیاوہ اس سے شادی کرلے گیج"۔

زلیخا حیران روگئی تھی لیکن بہر حال شوہر کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتی تھی، کہنے تگل. "تمہارامطلب ہے کہ ہم کہیں اس کی شادی کرادیں ؟"۔

"گرید کیے ممکن ہے .... پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے لفظ کہنا ہی مشکل ہوگا ، مجم اس کے بعد مسائل بھی تو ہیں . ... کیا ہم اپنے شاہ گل کو سی اور کے حوالے کر دیں گے ؟"- بن الله من محداد منيس تهاجو أنسان كالمساس والاتاب بكه اليك مه تشي اليه اليها ا به به الله المام الما ہے تک مال باپ سے نار انس بیٹھارہا .... زندگی کی ہر خوشی اور ہر غم میں یاد آت ت رے ایا بھی زیادہ نہیں تھا، لیکن جس انداز میں اس کی تو ہین کی گئی تھی اس نے اس کی انا کو جہت ں جہانھا....اس کے بعدا یک طویل عرصے تک اس نے ماں باپ کے گھر کارخ نہ کیااور ار ہے بھی کونی طلبی نہ ہوئی ..... انتظار ہی کر تار ہا .... جو ہوا تھااس کا احساس دل کو تبھی ا المنظرب کر دیتا تھا است عور تیں بہت اتبہی بھی ہوتی ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی عجیب الم اننت کاشکار مجمی، جس میں شدید ہے رحمی پائی جاتی ہے .... ان تمام خواتین کو بے رحم تو الم كباجا مكتا تها، كيكن مهز حال فروزال نهجو عمل آيا تهااور جس كالنشاف ہر ايك پر ہو چكا زاں کے تحت اگر دل میں ہدر دی اور انسانیت کے جذبات اُمجرتے تو فروزاں سے گریز الال بوجا تالیکن ایسا نهیں تھا بلکہ تنیوں دیورانی جٹھا نیوں میں بڑی مفاہمت تھی....ایک ارے کی ساتھی ایک دو سرے کے غم وخو شی ئے ساتھ زندگی بسر کرر ہی تھیں....ان کا اُٹریہ مین تھاکہ شوہر کو جس طرح بھی بن میڑے، چنگل میں رکھواور اس کے ذہن کو بھنگنے نہ ا ۱۰۰۰ عالات مجھی مناسب ہی تھے ..... کونی ایسامنلہ نہیں تھاجو دماغ کو پریشان کرے ..... ارابادت کے منصوبے بنتے تھے .... تیوں کے میکے تھے اور شوہر منفی میں چنانچہ طرح (ماک تفریحات ہوتی رہتی تھیں، لیکن انسان بھول جاتا ہے کہ جو پچھ اس کے حساب میں اننا الم کیاوه نیتا نہیں..... سو بوں ہوا کہ ایک خاندانی کپنگ کا پروگرام بنایا گیا..... سبھی مز دا الله من بيٹھ كرچل پڑے .....ان ميں تينوں عور توں كے ميكے والے تھے ..... هيغم ، داراب ارٹاد کا تو تھا بی کون! ماں باپ اب قصہ یارینہ بن چکے تھے اور ان لوگوں نے مجھی دلول پر لاركة لي تقى ... ايك دور دراز علاقے كو منتخب كيا كيا ....اس سير وسياحت كے لئے طويل الط كيا كيا كيا سياكا كنارا، قرب وجوارين خوبسورت مناظر بكھرے ہوئے تھے.... سنال این این تفریحات میں گم جو گئے ... تمام کے تمام یہاں آنے کے بعد گھر کے

رہے ہیں۔ آپ کواس الجھن سے نجات الناجائی ہوا۔ آگر مجھے ایک انسان ا رہے ہیں۔ بنی سے بار سے مل جائے ٹی نوٹی است و نیا ک سب سے برای نعمت سمجہ المار کا ا ندا وربان او کول کے پاس سب کچھ بند جہال کک میری عمر کا تعاق ہے آ بور و عد مربیہ است میں آپ کو بتاؤں ملی نواز کو میں نے جو گیجھ سمجھا ہے، الفاظ میں بیان ۔ چنا بالکل بجالیکن میں آپ کو بتاؤں ملی نواز کو میں نے جو گیجھ سمجھا ہے، الفاظ میں بیان ی بیان کردوں تواہبے ایمان سے خارج ہو جاؤل اس کئے ووالفاظ ادا شبیس کروں گی اور دل میں نہی اس سوچا کے لئے اللہ سے توب موتی ہوا۔ <sup>ابیا</sup>ن اس کے بعد و نیامیں کچھ ہے تو میراشاد کا ے... . میرے مالک نے مجھے تنہا نمیں جہوڑا اس ب شک شوم کا تصور میرے وی ہیں من مميات، ليكن أيك يا كيزه جذبه مامناني شكل مين مجتحد دي ديا حميات اور مين اي ماكيز جذبے کوائی زندگ کے آخری سانس فاسائٹس بنانے کا تہید کر چکی ہوں ... آپ لوموں کا مطمئن ہو جانا جاہے ۔۔۔ ،اللہ شاہ گل کی زند گی دراز کرے ، اس وہ میر ی محبنوں کا آخرے اور اس کے بعد مجھے کسی فئے کی طلب تہیں آپ او اس میری اس بات کو میری بوری زنرکی كامحور مجهين اور خدار اول مين اليها خيال دوباره مهمى نه الأنس .... يبي آپ كى شفقت اور آب کابیار ہوگا"وہ مڑی اور آہتہ آبتہ چاتی ہوئی کمرے نے نکل گئی۔

دونوں پر سکتہ طاری تھا، جب انہیں ہوش آیا تو شاہ عامل نے کہا:" یہ صنوبر کے الفاظ تھے؟"۔

"دواتن گهری باتیں بھی کر علی ہے؟"زینا تنجب سے بولی۔

"کیکن میہ بھی ہو سکتا ہے کہ قدرت نے ہمیں ہماری مشکل کا حل پیش کیا ہواوراک وتت اس نے منہ میں کوئی اور ہی زبان ہوں، بین نویہ سمجھتا ہوں کہ جھے میر کی تنویشگا حل مل ٹیاہے "۔

" ہاں!"زلیخاایک شنڈی سانس لے کر بولی. .... گویا شاہ عامل کو اب آیک طرف <sup>ع</sup> اطمعینان حاصل ہو گیا تھا۔

على تنتیغم بهت بدول ہو کر واہیں آیا تھا..... ہاتی د وانوں بھانی بھی ہخت غم و غصہ کا شکار

"شايدوه أزن سانب تھا"۔ "أزن سانپ!"-

«إلى فروزال كي گرون ميس كا ثاہے" انيلانے جواب ديا. .... فروزال پراب شديد نيجاني وونوں بنتی بولتی آ کے بوصنے لگیں کہ اجانک ہی کسی طرف سے کوئی تیر نمائے سنمال ہوا گئیت طاری تھی .... گردن کی تکلیف شدت اختیار کرتی جلی جاری تھی اور اس کے حلق دونوں بنتی بولتی آ کے بوصنے لگیں کہ اجانک ہی کسی طرف سے کوئی تیر نمائے سنمال ہوا گئیت طاری تھی ۔ ۔ ۔ بھا یہ تھی فروزاں کا گرون سے نگرائی پھر دور جاگری ..... فروزال کے ساتھ انیلا تھی،اس نے بھی الدوز چینیں نکل رہی تھیں، ... ساری کینک کا مزہ کر کرا ہو گیا.... علی داراب اور علی اس سنیاتی ہوئی چیز کود کھے لیا تھااور حیران تھی ..... پھر جب وہ جس جگہ گری وہاں اس کا انہاں کے کر واپس شہر دوڑ پڑے تاکہ نسی مہیتال تک پہنچا کیں ..... کوئی ایسی ترکیب پڑی تواس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا .... ایک باریک سالحلجہ وجود اے نظر آن کی تہیں آر ہی تھی جس سے بدن میں زہر کو پھیلنے سے روکا جاسکے ..... سوائے اس کے تقریبا ڈیڑھ نٹ لمباتھا.... بادیک می سے کئیر لبراتی ہوئی آ گے بڑھی اور جھاڑیوں ہیں گھی آ کے بڑھی سامان باندھنے میں تی ..... انیلا نے دیکھ لیا تھا کہ وہ سانب ہے ..... اد نشر فروزاں اپنی گردن کو بکڑے کران اس کے بیک ختم ہو گئی بھی ..... ہبر حال فروزاں کو ہبیتال پہنچایا گیا ..... ڈاکٹروں .... نے کارروائیاں شروع کردیں اور خاصی حدیک صورت حال پر قابویالیا گیا..... فروزاں بے پیش ہو چکی تھی اور اس کے اندر کچھ عجیب می کیفیات رونما ہوتی جار ہی تھیں .....اس کی ار کی کے لالے پڑا گئے تھے ..... ڈاکٹر اپنے طور پر مسلسل کو ششوں میں مصروف تھے، برمال یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اے اُڑن سانپ نے کاٹا ہے .....ان جگہوں پر اُڑن سانپ اِئے جاتے تھے ..... پھر علی نشیغم ہے ڈاکٹر نے اس خدشے کا اظہار کیااور کہنے لگا: زندگی کو تو اله کوئی خطره نهبیں رہالیکن چو مکہ زہر بڑی حد تک بدن میں سراہیت کر گیا تھا،اگر موقع پر المحمالداددے دی جاتی تو شاید حالات زیادہ بہتر ہو کتے تھے....اب صرف ایک خطرہ ہے الان کاجسم مفلوج ہو جائے گااور ہم اس امرکان کور د نہیں کر کتے "۔

مل داراب کے ہاتھوں کے طو لیے اُڑ گئے ، لیکن بہر حال جو ہو ناتھا ہو کر ہی رہتا ہے اور الأاوا..... فروزال كا آ دها جسم مفلوج مو عنيا تفا..... وه بول عتى تتمى منه باتحه باا عتى تتمى المن مم كانجلاحه بالكل يتحر الهاتهان تقريبا يوجي دن تك اسے سبتال ميں رہنا پڑا ..... المالزوں نے اسے صحت مند قرار دے کر والیس کی اجازت دے دی کیکن میہ صحت ایک مری خوجت تھی . . . اے و بیل جیئر پر بھادیا کیا . . . زندگی تو بے کار ہو گئی تھی . . . . ملی شاد

ماحول کو بھول گئے تھے اور خوب خوش گبیاں اور چہلیس ہور ہی تھیں ..... تاحد نظر جھالمال ماحون تو جنوں ہے ۔۔۔۔ مرجمالیان تھیں..... پھروں کی جٹانیں نجانے کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی تھیں..... فروزال ان اگرا ہیں ہے ہمراہ جس کی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، ایک گوشے کی جانب نکل آنیاہی تتی ....انلانے حیرانی ہے کہا:" فروزال کیا ہوا؟"۔

"پ .... بية نہيں. ... کھولگاہے جيسے گردن ميں کونی چيز چبھر ہي ہو"۔ "ارے .. ..ای سے تو خون جھلکنے لگاہے"۔ "كها تفاوه تم نے ديكھا؟" فروزال نے بوچھا\_ " پية نهيں شايد ..... شايد''۔

"بال- -- شايد كيا؟"\_

"وه سانپ کی طرح بل کھا تا ہوا چلا گیا تھا"۔

"كيا؟" فروزال أحيل يريي\_

"د كيسواب خون با قاعده نكلنے لگاسے "۔

کچر اچانک ہی فروزاں کی ٹر دن میں جلن ہونے گئی اور اس کے بعد ہے۔ ' ا فتیار کرتی چلی گئی ..... پیراس کی در د ناک چینیں بلند ہونے لگیس اور چینوں کی آواز <sup>س کر</sup> الاكسال طرف دور پزئے .....وہ مب سورت حال معلوم كررہ بيخے-" یا بوا؟ کیابات ہے؟ کیا" بے شار آوازیں اُ بھریں۔

-"ایک کالحرام نه کیا"-ایسان کیال بال کیا کال کیا اللہ کیا اللہ کیا گائے۔ ا مزہب میں تنی، وہ تیز کہیجے میں بولا۔ مزہب میں تنی، وہ تیز کہیجے میں بولا۔

ب انہاں میں تعجب کی کیابات ہے ؟ کیاتم خداکے وجود سے متسر ہو؟"۔ " الراجازت مو تومیں فروزال کودیکھنے چلی جاؤل؟"۔

ٹاد نامل نے اس انداز میں زلیخا کو ویکھا کہ زلیخا کی نگاہیں جھک گئیں، تب شاہ عامل

" نے کے قاتلوں سے آگر منہیں کوئی و کچیں ہے تو بہر طور میں تم سے کچھ نہیں بنيل م .... جانا جامو تو جلى جافه "-

یہ کہ کر شاہ عامل وہاں ہے چلا گمیا، لیکن اس نے جو الفاظ استعال کئے تھے، ان ہے میں کوئی شک نہیں آخر بیٹے کامتنقبل تھا، ... علی هیغم سے اس نے کہا کہ وہ فروزاں کودیکھنے مان ظاہر ہو تا تھا کہ وہ نہیں جا ہتا تھا کہ زلیخاوہاں جائے ..... سخت نفرت کرنے لگا تھاوہ ان

ساتھ … چلو، میں نے مان لیا کہ فروزال نے یہ ند موم سازش کی تھی، لیکن اس میں کل النہے ناپاہو گا کہ اس نے فروزاں کے بارے میں اطلاع دی تھی اور وہ اوگ ذرا بھی واراب شریک تھانہ شاد اور نہ میں. ... پھر بابا جانی نے ہمارے ساتھ سے رویہ کیول افتیار کیا انتہار کیا انتہار کیا الما ہوتے چلے گئے ، ادھر شاہ گل نواز کو نبل ہے بیو د ااور بیودے سے در خت بنما چلا جارہا " برامت ما نناعلی صنیم! دود ہے کا جلاح پھاتھ بھونک کر بیتا ہے ....اس حقیق اللہ اور طیغم کے گھرانے میں بھی حالات میں بڑی تبدیلیاں ہونی تھیں .....فروزاں کا النالي نبيل بوسكا نقااور وه معذور بهو چكی تقی،البته ذبنی طور پر ٹھیک ٹھاک تھی چل پھر الرالي بهت بزاغبن بوا تفااور على ضيغم برادِ راست اس ميس ملوث بو گيا تھا.... سخت اس ميس ملوث بو گيا تھا.... سخت نائن المعتقات بور بی تھی اور مہنی نے اسے نوٹس دیا تھا کہ اگریہ رقم جمع نہ کراتی اَنْ الْمَالِيْ لِيمَ كُونِهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللللَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الل

ئے رو بی کے انداز میں عالیہ سے کہاتھا۔

عاليه تخت خو فزده ہو گنی تھی۔

۔ میں مارز زندگ کا عذاب ہمکتنا پڑے گاا ہے تیکن ایک بات میں تم ہے کہوں..... علی نواز ہے گناد تمان ریاں ہے۔ جو کچھ کیا تھا، وہ غلط کیا تھا۔۔۔۔ اے اس دیوا نگی کی سزاملی ہے۔۔۔۔ بہتر تو میز ہورا ے کہ انسان کی کوائل طرح ذکھ پہنچائے ہے گریز کرے ..... تھوڑی کی ذاتی ہوس انسان کا ۔ ریوانگی میں متلا کر دیت ہے، لیکن اللہ کی طرف سے شاید کسی انسان کو نفصان پہنچانے کی مطابع مشكل بي ہوتى ہے .... يه الفاظ ميں تم سے اس لئے شيس كيد رباك تم ان كى تشير شرائ الله كردو ..... بين حمهين صرف مجهاني ك التح كهدر بابول"-

علی ضیغم بی ماں کے پاس مینج تھااور اس نے فروزال کے بارے میں بتایا تھا۔۔۔۔ال جائے گی، کیکن شاہ عامل سے اجازت لیے کر۔

ے تم انگار نہیں کردگے کہ بہر حال بہاں ایسا ہوا''۔

"ہم بھی انسان میں ماہا ہمارے سارے رشتے چھین لئے ہیں بابا جانی كرربيس"ر

" خير، من اس سلسله مين كچه نبين كبه على "\_

" ہم نحیک ہے ..... جمیں بھی اپنے ول پر پھر ر کھنا ہوں گے۔

عی شرونے جس حدیث بھی ول مدو ہو عتی تھی ک<sup>ی تھی</sup> لیکن رقم بچاری کریٹ کے لیا انج ں ہے۔ سے چے در کار تھا ۔ ایک بار تجر اسے شادہ کا مایاد آیا لیکن اب تو طویل عرب ہو ہوئی ہے۔ بہت چے در کار تھا ۔ ایک بار تجر اسے شادہ کا مایاد آیا لیکن اب تو طویل عرب ہو ہوئی مبرے ہا۔ شہورہ من کا حرف یہ نہ مجملی نہیں کیا تھا اس نے اور او حربے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تم ية ني ال ك بال جائے كى بهت نه بنائى - ايسے بھى بھانيول نے مل كرسط كر بولۇر تھے ہوں کا نئیں ۔۔۔ ہاں ہاپ نے جوروید اپنایائے اس کے نتیج میں انہیں بھی ہاں ویدیت تصور ان کا نئیں ۔۔۔ ہاں ہاپ نے جوروید اپنایائے اس کے نتیج میں انہیں بھی ہاں ویدیت وہ ہور ہور پانے کا چانچ علی تشیخر سنا شاوعا کی سے بھی بھونے کہا ۔.. فرین کے زیران عدقت كاورات البنام عنمد تنايا يع المورة بالم فيتن اشياء جوان كي مكيت تحييل، في وخت والحيل ... شرين ما الميذالي غاندان = بجدر قم قرض في اوراك طربّ على نشيغم كى كلوخلاصى جوسكى، تيكن ووزيري فريّ منتکات میں گر فقار ہو گیا تھا ۔۔ فلبن کی رقم جملے کرنے کے بعد ملاز مت بھی نتم ہوئی ہی على هيتم يه يثان حال لو مول من شال موسيا مدونون بها تنول في است وحدارس وزاكر و

> الكيف رات وديرينان ميني بواتهاك الت شادي فل فالك صندوق إدار وجس من ثاه عالى كَ لَدَيْمَ كَا خَذَات بُرُك إِو كَ نَتِي او راكب إو سيد و هيثيت ت دومال ووج من ره بوانف نه جائے می محتفر و ایو مو تھی کے وہ مال نوائے میں داخل ہو کیا ۔ دروازداندے بغمرتين وتنتي عبر ألى بور منعووق والتابية كحول أبرا بالغذات كي في كل الالتفاق التاب يتمور إلى اليدانو كل بيك بيدا بوتني اليدنية إلى متورابها السائية بوافوا إبتار

مەزمت چوش كەپ محرك اخراجات كا وڭى مستە تنبيس ئىكىن بېير ھال يوى يخ دورول

تَ رَمُهُ وَمِ يَهِ فِي السَّالِيَّةِ عِنْهِ السَّالِيَّةِ عِيلًا لِمُعْلَمُ السَّمْةِ عِنْهِ فِيلًا

" دو بانداد المان الي الرافظين كـ الحد خود التي . دوج تاب " المرافعات المان الي الرافظين كـ الحد خود التي . دوج تاب 

ربس تا بعدول من أن أن أن تعمل من أن أن يعمل من أن ين ين المنافع المن المنافع ا ے۔ ریازہ تازیش مررہ تول وہ نام عال آپ و بیٹند آئیل آٹ فی انٹین و نیاش ایک ہانیوں

چر جی تشیغم ابنی کارروائیول میں مضروف دو میا ۔۔۔ یا، ۔ مطافات و وال ه نیون ت مجمی جمیانا فنه و رئی تیجی اور در سادن اس ناب ایک شامها ایگروو بیت

الزمنين ميرے باپ كي مكيت شين تحييل، بهدا ميرے بيا يور يا تين منتقل بوني تنمير بيم يول بوآيه النازمينول وزون منهي في جي طرح بيو ياعاصل واليو بعد مين نان منگن أو و تهام كانترات او أول واني ته ميون كه ما تحد واچي مرويني اور جولوش ن المينول ك قديم ماك يتي ووان ك دوياروماندين من الجريد كانترات مجمي اس المزين والنيس آف يتلحى اليكن شاوعا مل في الناز مينول تو تجي اين بهو كي ملك قرار ديا ... يم حوم بيني أن زود أن علكيت! كياليا : وسكمة كيه و كيل صاحب؟"

وكيل موفي من ذوب أنياه - بكير شير موينة تنه بعداس في كبار " بِلِّي اشْياه مِن جِوجِينِ مِن آبِ لوكول أو تقليم كَي أَيْ بِين، ورثْ كَ طور بِراس مِن ت من أواز كاحسه بعن أكاله تبياتي؟".

"منبين الياب تنك نبين بوا، نيكن زين متنى ئى بني بني وببت يجدو ديا مراه يو المنتيل جميده كدان داند من مناح من من المراح المان أن مكيت بيل جو كانفراهان منكي سَنْ عَيْمِ مِن وَهِ عِنْ كَ وَقِت شَاهِ مِنْ وَهِ وِ تَمَاوَ جَيْنَ مِن مِن عَلَى عُمِنَ مُوجُودِ بِ" -أَوْمَ ﴿ وَوَ مَنْ شِينَا \* وَكُنَّلَ صَاحِبِ مِنْ أَبِهِ اوْرَ فِي تَضَيْحُ مِنْ وَفَا تَعْرَبُهِي وَكُمْلُ

المنتب سنة حوالت أروي المنتاج الأنذي عنات بعدو ينال صاحب ألجاء ا ب البياه على الماد المواقعين المات البياتي قال مس من وعول النا منتقب الأمينون بين تنزياذ وجاهد الناجات فالمستحرف المرشود فالتاسيسين

شدید به نعت نه کرے قرارے معالمات سے بلا سکتے ہیں، لیکن آپ کو نظم سنبہ کہ دور زو شدید بد نعت نہ کرے قرار سے معالمات سے سے سے سے م شدید یہ سات ہے۔ تر اور پنے وہتے کے لئے بھی وعیت بیں میہ سب بچھ کر سکتے ہیں۔ ... ای لئے اس وہ تیں اور پنے وہتے کے لئے بھی وعیت میں میہ سب بچھ کر سکتے ہیں۔ ... ای لئے اس

القدوم يكمين بوكائد ے عی طبیغ نے مروجیج بیر کرنا میرے باپ نے اپنی اولاد سے سخت روپیہ افتر پر کرر

یہ برہ تین بے بمرز اواد میرے سرمنے ہے۔ اس کے لئے مجھے اپنے باپ سے مختف انوازی

سويته بوگئ -المين مدي ہے ترام معاملات طے كرنے كے بعد على تغليغم وبال سے أنھ كرتي سَين اس كے جيرے پر في سداراوے جسيال نظر آرے تھے۔





رُور مل نے اپنے طور پر خوش رہنا سکھ نیاتھ، سگزرنے والے وقت کے ساتھ عنير بحق ببتر بوتی جار بی تھی . . . معصوم بحبین شعور کی حدیثی واخل بوتا چار ماتھااور شاو می فازاتی معصوم معصوم حرکتول کے ساتھ اس بیورے گھرکے لئے ایک زندہ تحصوبی ناہوا تى مەزندە كىوناس قابل بوگياكەاسے سئول مى داخل كردياجائے ... اس دوران شاو ، اُ اُدر غدم خیر اس کا حا کز دلیتے رہے ۔۔۔۔ کچھ انو کھی یا تنبی اس میں ضروریا فی حیاتی تھیں جو نير خوف كاحساس دلاتي تحيس ... وواكك خوبصورت بجير تخااوراس عمر مين تفاكه جنس كا فين منتك بوجائے، ليكن كچھ ايى كيك، كوئى ايى كيفيت اس ميں مستقل يائى جاتی تھی، جو ومندزے مختف ہوتی تھی۔ سکول میں داخل ہو کر اس نے اس تندہ کو حیران کردیا فی پڑھنے نکھنے سے بیزاو نگاؤ تھااوراس طرح کے مظاہرے کر رہاتھ کہ اساتذو کواس کی بنب متوجه بوزيرا تق ١٠٠ بهت شاندار سكول مين داخل كيا كيا تخداسي، جبي نبايت تجربه المرتز سُمُ لَ جِلاتَ عَظِي الْوَجِدِ كَ مِن تَطِيعِ بِينِ لَ وَتَعْلِيمُ وَلاَتِ عَظِيمَ الْكِينِ مُنْ وَكُل مُولِز ' بنتہ تی کچواور تھی۔ اپنے نسن و جمال اپنی معنوم مئزا ہوں سے وودلوں کو تسخیر نوُرُة تو کی این وجد تحق که و یکھنے والی جر نگاواس کی جانب متوجد بھو جاتی تھی ۔ ر مُن بَرِ بَرِت بِن مِن فِيمِر ن جواس سنول بين خاص طور سے بچوں کی نفسیات کا جائز ولينے مُسَاعَ فَيَنْ مَتَ تَصَاءَ الْكِيرِينَ الْمِسِيرِينَ وَرَاحِينِ مِنْ تَكُا بِيْضِ بُوكِ الرَّوفِيمِ وزَّ عَكِ

نئی کہ شاہ گل کے انداز میں ایک عبب نسوانیت پانی جاتی تھی ..... چبرے کی شرم ..... سر اہٹ ..... خاموش کا انداز .... گفتگو میں ایک عجیب می کیفیت باتی لڑکوں ہے بالکل میل شی اور اس بات کو خصوصا محسوس کیا جار با تھا ..... خود شاہ عامل اور غلام خبر مجمی مجمی مجمی براساں نگا ہوں ہے اے دیکھنے لگتے تھے، جو حقیقیں انہیں معلوم تھیں، وہ دوسرے تو نہیں جانے تھے لیکن ان حقیقی کی روشنی میں شاہ گل نواز نمایاں ہے نمایاں ہوتا جار با نمایس اکثر رکیشی اور بھڑ کدار لباس پہنے کی خواہش کا ظہار کرتا تھا .... حالا تکہ عمر ابھی بہت تم تھی، لیکن اس کے شوق نمایاں ہور ہے تھے۔

نیل ویژن چل رہا تھا۔۔۔۔ ایک دِن تنہا ہیٹے ہوا نیل ویژن کے پروگرام دیکھ رہا تھا کہ نہ بانے کیا ہوا ہیں ورہا تھا۔۔۔۔ اٹھا۔۔۔۔ اٹھا۔۔۔۔ ایک کا سیکل رقص ہورہا تھا۔۔۔۔ اس کے انداز میں پوز بناکر گزا ہو گیا اور پھر اس نے رقص شرون کردیا۔۔۔۔ ایک ایک قدم ای کی مانند اٹھ رہا تھا۔۔۔۔ فلام خیر کسی کام سے دروازے پر آیا۔۔۔۔ جھانک کر اندر دیکھااور اگشت بداندال رہ گیا۔۔۔۔ فلام خیر کی کام سے دروازے پر آیا۔۔۔۔ جھانک کر اندر دیکھااور اگشت بداندال رہ گیا۔۔۔۔ شاہ گل نواز ٹیلی ویژن پر نظر آنے والے رقص کی مانند رقص کر رہا تھا۔۔۔۔ فلام خیر زبان چیز وں کا شناما تو نہیں تھا کیکن اس کے رقص کر نے کی موجود گی اور کیفیت سے بے خبر رقص ال کے رو نگنے کھڑے ہوگئے۔۔۔۔ شاہ گل نواز اس کی موجود گی اور کیفیت سے بے خبر رقص میں معمود نے رہاور جب رقص ختم ہو گیا تب بھی دیے کہ وہ رقصال رہا۔۔۔۔ پھر اس نے ایک میں معمود نے رہاور جب رقص ختم ہو گیا تب بھی دیے کہ وہ رقصال رہا۔۔۔۔ پھر اس نے ایک میں میں مانداز میں گر دن گھماکر غلام خیر کی طرف دیکھااور غلام خیر جلدی سے سنجمل گیا۔

" به کیابور مانفاشاه گل میان؟"\_ " به کیابور مانفاشاه گل میان؟"\_

"واه! غلام خيريه گھو گر و کہاں ملتے ہيں ؟"اس نے سوال کیا۔ "دگوری

"بال"\_

"كيول مِنْ كَياكرو مِنْ ؟" ـ

"مجھے پیند ہیں..... پیروں میں باندھ لئے جائیں تو بالکل ایسے ہی ناچا جاسکتاہے؟"۔

"فیروز!اس بچے کو مبھی تم نے غورے دیکھا ہے؟"۔

حی ہر صاحب! میں بچہ تو ہمیشہ ہی غورے دیکھے جانے کے قابل ہے"۔

"نبیں ،، ، کو کی ایسی بات محسوس کی ہے اس میں جو آپ کو عجیب لگی ہو؟"۔

پر وفیسر ناصر نے پوچھا۔

پر وفیسر ناصر نے پوچھا۔

"بن عجیب یہ ہے اس کی آئیمیں ہے حد جاندار میں، انٹی حسین آئیمیس اور اس قدر جبکدار آئیمیں ذرائم ہی نظر آتی مین"-

" ہو نہہ . ... آپ میرامطلب نہیں سمجھے "۔

" ظاہر ہے آپ ماہر نفیات ہیں ۔۔۔۔۔ نفیات کے استاد ہیں ۔۔۔۔۔ آپ سمجھ سکیں گے وہ بھلا میر ۔ ذبن تک پہنچنا کیے ممکن ہے "بروفیسر نے مسکرا کر کہا پھر بولے ۔۔۔۔۔ "لکن آپ کسی فاص بات کی طرف توجہ ولانا چاہتے ہیں ؟ "۔۔۔۔۔۔

"بان!" بروفيسر ناصر في ايك شندى سانس لے كر كبار

"کیاپروفیسر؟ یه بچه اتناپیاراے که میرادل اس کی جانب تھنچتا ہے..... آپ براہ کرم ذراوضاحت کریں"۔

"بات کتے ہوئے بہت عجیب لگتی ہے ..... پر بی فیسر فیروز ..... کسی کے بچے کے بارے بیل کوئی برے الفاظ زبان سے نکٹنا ایک مناسب عمل نہیں ہے ، لیکن میرا تجرب بتاتا ہے کہ بیج کئے اندر کوئی کی ہے ..... اس کے انداز میں موجود لہک اور لہر کو دیکھو تو حمہیں انداز بی بوجائے گاکہ اس کے وجود میں نسوانیت زیادہ ہے اور مردا گی کم "۔

"بال ١٠٠٠ كيكن شايد اليانهين ... بروفيسر ناصر في برخيال انداز مين كهااور به حقيقت

پڑاہ اور پھر غلام خیر اگر تم سے سیجھتے ہو کہ میر بے بیٹے میں ہے کمرال نہیں ... وہ میری ہر کہنیت ہوئاں نہیں ہونا چاہئے تو یہ تمہاری غلطی ہے ۔ کیا ہوگا میر ا؟ خماق نہیں ارائیں سے وولوگ! قبقیم نہیں لگا تیں گے جھ پر ایسے نہیں کہیں کے کہ واہ شاہ عالی! علی نواز پائی المرا کہنا شاندار ہے ۔ فلام خیر!اگر تم یہ سیجھتے ہوکہ شاہ گل نواز کی عمر کاکوئی کی میر سینے میں پر سکون گزرات تو یہ تمہاری زیادتی ہے ... ایسی کوئی بات نہیں ... سال کر تراب تو یہ تمہاری زیادتی ہے ... ایسی کوئی بات نہیں ... سال کر ترب بین اور یہ جینے نہیں سال کر رہ بین ان کا ایک ایک لیحہ میر سے کے موت کی ماندرہ کیا بتاؤں تمہیں اور یہ جینے نہیں میر سے اندر، کیا بتاؤں تمہیں اسے دیکھیں بند کر لوگے ..... تان کوف ہے ۔ ساتندول کے بارے میں توسوچنا ہے ''۔

"میں تمہارے ساتھ ہوں"۔

"گمر کریں کیا؟"\_

"کی ڈاکٹرے رجوغ کرتے ہیں"۔ "کیا کہوں گامیں ان ہے؟"۔

"ميں كهدلول گان، تم ندكهنا" غلام خيرن كها۔

" تو پیمر معلوم کرونس ہے ، مگر کہتے معلوم تر و کے ؟ آ ہ سب کچھ میرے لئے اتناا جنبی ا ایک میں لاکھ ہمت کرتے کے باوجو دیکھ نہیں کر پاؤاں گا"۔

" پھر بھی ہم اس مسکنے کو اس طرح اثر انداز نہیں کر سکتے" غلام خیر ایک سیدھا سادا ایل آدمی بھا ۔ بات اتنی آلجھن کی تھی کہ اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں بغمآ تھا ۔۔۔۔۔ خود اللہ اللہ اللہ بھی سوچا کہ اس اسلے میں ممس عد تک آگے بڑھنا چاہئے ۔۔۔۔۔ ڈاکٹروں مسلطے بھی مس عد تک آگے بڑھنا چاہئے ۔۔۔۔۔ ڈاکٹروں مسلطے بھی انداز میں ان ان سے بات کرنا ہوگی ۔۔۔۔۔ اگر بات دو سروں مسلطے بھی کھی نہ ہو سے کا تو پھر یہ تو ہوگا کہ بات نکل جائے گی اور وہی کی فرف شاہ عامل کو ہے۔ ۔۔۔ کیا شاہ عامل اس کے بعد غلام خیر سے بددل نہ ہو جائے گی اور وہی میں کا خوف شاہ عامل کو ہے۔ ۔۔۔ کیا شاہ عامل اس کے بعد غلام خیر سے بددل نہ ہو جائے گی اور وہی میں کا خوف شاہ عامل کو ہے۔ ۔۔۔۔ کیا شاہ عامل اس کے بعد غلام خیر سے بددل نہ ہو جائے گی اور وہی میں کا خوف شاہ عامل کو ہے۔ ۔۔۔۔ کیا شاہ عامل اس کے بعد غلام خیر سے بددل نہ ہو جائے گی اور وہی میں کا خوف شاہ عامل کو ہے۔ ۔۔۔۔ کیا شاہ عامل اس کے بعد غلام خیر سے بددل نہ ہو جائے گی ہو جائے کی میں کا خوف شاہ عامل کو ہے۔ ۔۔۔۔ کیا شاہ عامل اس کے بعد غلام خیر سے بددل نہ ہو جائے گی ہو جائے گیا ہو جائے گی ہو جائے گیں ہو جائے گی ہو جائے گیا ہو جائے گا ہو ہو جائے گی ہو کی ہو گی ہو گی ہو گیا ہو جائے گیا ہو جائے گی ہو گی ہو گی ہو گی ہو گیا ہو گیا ہو گی ہو گی ہو گیا ہو گی ہو گی ہو گی ہو گی ہو گیا ہو گی ہو گیا ہو گی ہو گیا ہو گی ہو گی ہو گی ہو گی ہو گیا ہو گی ہو گیا ہو گیا

. منیں شاہ کل نواز اِشے توروسہ وال نونیجائے جیں، خود شمیں ناچتے"۔

المنی شاہ کل نواز اِشے توروسہ وال نونیجائے جی ،خود شمیں پوچسااور نطام خیر مجمو نچھار، ایا است شیر با شاہ گل نواز نے جمیب سے انداز میں پوچسااور نطام خیر مجمو نچھار، ایا جمید کھیے والو ہمجنے "۔

ہمیری کھیکھیے والو ہمجنے "۔

وادا جان نارانس ہوں محلے بیٹا"۔

مرید وہ نہد وریہ ماریک

"تو آب ان سے جیب کر اور بیخ، ... بری چیز تو نہیں! اس میں بھلا داوا جان کیا اراض بوں نے!" غلام خیر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا... ، باہر نکل آیا لیکن اس دن اس ناراض بوں نے!" غلام خیر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا... ، وہ شاہ عامل کے سامنے بھی دیر تک کے جیس کے چیرے بر بہا مر تبہ شدید تشویش کے آثار کیلیے ..... وہ شاہ عامل کے سامنے بھی دیر ؟" یان نہیں تحول کے ... شاہ ما ان نے بھی محموس کیا، کہنے لگا....، اس کیا بات ہے غلام خیر ؟" یان نہیں تحول سکا ... شاہ ما ان نے بھی محموس کیا، کہنے لگا...، اس کیا بات ہے الک انگ رُن اللہ ان نے بھی نہیں لیکن جب داوں پر ہوجھ ہو تا ہے تو ہر بات ایک الگ رُن التھیار کر جاتی ہے۔ "شاہ! بات کچھ بھی نہیں لیکن جب داوں پر ہوجھ ہو تا ہے تو ہر بات ایک الگ رُن التھیار کر جاتی ہے۔ "شاہ! بات کچھ بھی نہیں لیکن جب داوں پر ہوجھ ہو تا ہے تو ہر بات ایک الگ رُن التھیار کر جاتی ہے۔ "

"كيابات ب قام خير ..... بولتاكيول نبين؟"-

ی بی بی بیا بناؤں تمہیں ... وہ نیلی ویژن کے سامنے کھڑانا جی رہا تھا....ای نے مجھ "شاد میں کیا بناؤں تمہیں ... وہ نیلی ویژن کے سامنے کھڑانا جی رہا تھا....ای نے مجھے ہے جمعتا پھر وذن کی فرمائش کی ہے"۔

شاہ عامل سکتے کے عالم میں ات ریکھتارہ کمیا .....اس نے سوال نہیں کیا تھا کہ غلام فیر س کی ہات کر رہاتھا.... غلام فیر نے خود ہی کہا۔

ں بات روہ جا سے کہا تھا کہ جب اس کی عمر جاریا نئی سال کی ہو جائے تو ہم اے کہیں دکھا " ذاکٹروں نے کہا تھا کہ جب اس کی عمر جاریا نئی سال کی ہو جائے تو ہم اے کہیں دکھا کئے تیں ۔ کیاتم ایسانہیں کروٹے شاہ عامل ؟"۔

شاد عامل نے اب مجھی غلام خیر کی بات کا کوئی جو اب نہیں دیا ۔۔۔۔ بس اے دیکھار است مشکل ہے ہو مجس است مشکل ہے ہو نچر مہت دیر کے بعد بولا: "نہیں" غلام خیر مبرے لئے یہ مشکل ہے ۔۔۔۔۔ بہت مشکل ہے۔۔۔۔ مشکل ہے ۔۔۔۔۔ مشکل ہے میں م

ہمت کو چکا ہوں اپنی .... میری عمر دیکھوں ، میری سجت دیکھو اور اس کے بعد ارے میں ا کہتا ہوں .... کہوں گا کیا میں کسی ہے . ... بولو میں کسی ہے کیا کہوں گا .... کسے کہوں گا پہ میرا "جی ہاں بقینی طور پر " آپ جیسے معزز او گ جہاں تعلیم دے رہے ہوں وہاں مطمئن : باسوال ہی پیدا نہیں ہوتا''۔

نظریہ البیل ہوتا''۔ "شکریہ ایجھ البھنیں ہیں ہمارے ذہن میں، جنہیں دفع لرنا بیند لریں نے آپ ''۔ "فرائج"۔

"ریکھے براتو نہیں مانیں کے آپ ہماری کی بات کا؟"۔

"نبیں استاد صاحب! آپ بے دھڑک فرمائے" شاہ عامل نے کہا۔ اس بچے کے ایڈ مشن فار م پراس کے باب کومر حوم لکھا گیاہے"۔ بیٹنی طور پر وہ غلط نہیں ہوگا۔

"وہ میرابیثاتھا"شاہ عامل نے مغموم کہجے میں کہا۔

"ہماس کے لئے افسر دہ ہیں " یہ بچہ میر اصطلب ہے ، کہنے کودل جا ہتا ہے مگر زبان نبس کھلتی"۔

"آب كميّة!"شادعامل نے خو فزدہ لہجے ميں كبار

کیا آپ نے اس کے اندر بہتھ خاص باتیں محسوس کی ہیں..... پر وفیسر ناصر نے سوال کیاادر شاہ عامل کی گر دن حبحک گئی۔

آپ یقین سیجے .... آپ کو شر منده کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن آپ بس اتنا فرمائے کو کئی فاص وجوہ کی بنا پر آپ نے اس کانام ناہ گل نواز تو نہیں لکھوایا، جبکہ اس بات کے الکانات ہیں سیجھا ہول کہ یہ ایک نامناسب الکانات ہیں سیجھا ہول کہ یہ ایک نامناسب کل بر"

"کیاکیاجاتاہے؟" شاہ عامل نے سہی ہوئی آوازمیں کہا۔

لوگ لز كيول كو لزكا بناكر پالتے بيں معاف يجيئے گايد بات بمارے فرہنوں ميں أفرى احد تك يہنے گئي ہے احد بمارے فرہنوں ميں أفرى احد تك يہنج گئى ہے كہ يہ لزكا فہيں لاركى ہے۔

ر الا عالم كو جكر آئيا تقا بس احساس كى شدت نے اسے ایک بیب می كيفيت ميس

ق ووید ند ہے گاکہ اس تمریل وا تان باتہ فطل نی ، اس کی رسوائیاں غلام خیر کی ذبالا سے ہو میں تنبائی میں غلام خیر نے جب یہ بات و بنی تو خود است بھی خوف محموس ہوا اور جو بہت اس نے شاہ عامل کی برامانی تھی وہ خود اس سے اندر ختم جو کئی . بھیر کانی مرص ان بروہمت اس نے شاہ عامل کی برامانی تھی وہ خود اس سے اندر ختم جو کئی . بھیر کانی مرص سے اس سے پر ظاموشی ہی طاری رہی ، لیکن شاہ گل نواز کی فرمائش براستی جلی گئی اور غلام خیر ان سے ان تھ تھی بھی گئی اور غلام خیر ان سے لئے تھ تھی وال تاہیں ۔

او در سکول میں بوی جیب و غریب کیفیت متنی گزرت بوے ہفتا اور مینیے ٹا،
کل نواز کے اندرایک جیب تی نصابیداد کرت جارت شخص اس کے بولنے کا اندازاب
شک آواز بین مردا تی تھی، لیکن اس مردا تی کے ساتھ ساتھ ایک لچک .....ایک ایم انوکی شک آواز بین مردا تی تھی۔ آب کہموں کو تھمانے کی کیفیت ... ہو نول کی منکر اہن کا نداز سید الگ بات ہے کہ اس انداز پر جان جاتی تھی اور دیکھنے والے دل مسوس کررہ جاتے تھے بلکہ پروفیسر فیروز نے ایک بار پروفیسر ناصر سے کہا بھی۔

" پر وفیسر ناصر ابعض گھرانوں میں ہڑئ احتقانہ سو چیس ہو تی ہیں. .... کہیں ایساتو نہیں کہ بیاصل میں لڑکی ہواور و دلو گ۔اے لڑ کا بناکر اتعلیم و لار ہے بیوں ''۔

> پروفیس ناصرنے جرت بھری نگاہوں ہے پروفیسر فیروز کودیکھااور کہا: "ہاں ہو سکتاہے،الیا ہو سکتاہے"۔

"اس سلسلے میں کوئی بات کی جائے تسی ۔ ""

"میرا خیال ہے ہم اس کے اہل خاندان ہے ایک ملاقات کرتے ہیں ... بالکل ذالّہ تتم کی"۔

اور ان دونوں کے لئے شادعامل کے گھر پہنچنا بالکل بھی مشکل نہ ہوا... ..انہوں نے اپنا تعارف شا؛عامل سے کراتے ہونے کہا۔

"بهماس مکول میں تعلیم دیتے ہیں جس میں آپ کا بو تاشاہ گل نواز پڑھتاہے"۔ "آپ یہ بتائے کہ لیا آپ اپنے بوت کی تعلیم ہے مطمئن ہیں ہیں۔"۔ ناام نیم آبین باہر نے آیا تھا... شاید شاہ عامل نے ہی مس کام سے بھیجا تھا.... کھر بیں ناام نیم آبین باہر نے کم سے کی طرف نیل بڑا... .. درواز ہ کھول کراندرداخل ہواتو بل ہور ہور کی در با

"راغ کی رک محت جانے سے فوری انتقال ہو چکا ہے اور یہ کوئی ہیں منٹ مہلے کی

کیفیتوں کا اظہار لفاظی ہے جس پر جو بیتی وہی جانتا ہے .... مروں سے سائبان ہث ہاتے ہیں نوسورج کی تپش اور مصائب کے موسم سخت ہو جاتے ہیں ..... زلیخاد ہشت سے ملاہوکی تھی۔

"غلام خير .....اب كيا هو كا؟"-

"الله عمهان ہے . ... وہ سب کھھ جانتا ہے .... ای کی طرف و کیمیں مے .... ایک اللہ عمہان ہے .... ایک اللہ عالم اللہ علی الل

"الريا؟"\_

"بچوں کواطلاع دی جائے ؟زلیخانے پچھ سوچا، پھر سر د کہج میں بولی۔
"نہیں ، ابھی تو شاہ کی پشت بھی زبین سے نہیں گئی، ہم ان سے انراف نہیں کریں کے سندی تو شاہ کی پشت بھی زبین سے نہیں گئی، ہم ان سے انراف نہیں کریں کے سند فیمن کا نظام کرو .... یوں شاہ عامل کی کہانی فحتم ہو گئی اور ایک بے رونق گھر میں ہر

بال الدویات و مین تان کارول سی و باس لود یات اکا گیم غرائی دونی آواز میں بولا آپ میراندان از انا باب بیاب ایا اینا میاب بین آپ ۲۰۰۰ سروں بیستے میں نے آپ سے بیاب ان ''۔

ا ہے الل مبائے فررا یہاں ہے و فعال ہو مبائے ورنہ ورنہ میں مالاز موں کو اللہ مبائلہ مب

الناس نے ہے ہا ہوں کیا ہے اہارے ساتھ شاہ سا جب اطالا نکہ تہارے و ہمن میں اللہ برائی نہیں تھی ، ہم نؤ مرف تفسیل معلوم کرنا جائے تھے، لیکن آپ کے اس اللہ برائی نہیں تھی ، ہم نؤ مرف تفسیل معلوم کرنا جائے ہے، سالانکہ بیا مطال کہ بیا مطال کہ بیا اس علیا ہیں جو ہمل سازی ہمی ہے، طالانکہ بیا ایک بین بھول کو کیا ایک بین بھول کو کیا ہمن جن را بھل سازی ہے لیکن بھول کو کیا ہمن جن اللہ بیان بھول کو کیا ہمنے جن اللہ بیان بھول کو کیا ہمنے جن اللہ بیان بھول کو کیا ہمنے جن اللہ بیان کیا ہمنے جن اللہ بیان بھول کو کیا ہمنے جن اللہ بیان کیا ہمانے کیا ہمنے جن اللہ بیان کیا ہمانے کیا ہمانے کا بیان کیا ہمانے کیا

" بنیا بائے آپ لوگ میں کہنا ہوں بنیا جائے ورنہ" شاہ عامل پر دیوائلی طاری ، نے آئی متی۔ ریالی تمی۔

وولوں پروفیسر ہاہر اُکل کئے الکین شاہ مامل کے و ماغ میں تاریکی پسینے آئی تھی۔
"آ آوشر وج ہو کیااسل کھیل بات کھرسے باہر ڈکل منی ، آواب، ، اب میری و سال کا آغاز ہوگا اب اب اب اوس اس کھر کی طرف و کیچہ کر بنسیں مے ۔ کیا کروں میں" مجھے کیا کرنا میا ہے 'ا'۔

ول بری طرع کھبرایا ... بری جیب کیفیت ہو گئی. .. بر برانے لگا! "میرے معبود کیا کروں ... آج تک ... آج تک بامرد ک معبود کیا کروں اب کیا کروں ... آج تک ... آج تک بامرد ک نے بر مدین کا مقابلہ کر تا آیا ہوں لیکن اب اب شاید تیرے امتخان کا بوجھ سنجالنے ک کت میں رہی اب تیری مدود رکار ہے جینے اب اب آواب میں کیا کمت میں رہی اب تیری مدود رکار ہے جینے اب اب آواب میں کیا کروں "وماغ میں برے زور کی نیسیں انہیں اور ناک سے خون کی چھوار نکل پڑی

ا برناد عال جیمامر د آئن، جونہ جانے کب سے اس سارے نظام کو سنجالے ہوئے تھا..... ہر ہے۔ انہام خبر نے ساری عمر دو تی نیھائی تھی ۔۔۔۔اس نے! پنے فرائض بڑھائے اور شاہ گل نواز عمر انہام خبر نے ساری عمر دو ت ا است. کی بر هیون پر آگے قدم بردها تاریا ساپنے شوق میں ڈوبا ہوا، رقص و موسیقی اس کا فطری ایک غلام خبر سب یجھ ہونے کے باوجود فیصلے کرنے کی قوت نہیں رکھتا تھا.....ایک : إن معسوم صنوبر تھی، جس کے بارے میں سیدھے سادے الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ بنی نے یہاں بھی ساتھ دیااور وہ یہاں آگنی ..... بھر باتی زندگی یہاں گزاری ..... ونیا کاند اُلُ تجربہ اور نہ ہی اس کے بارے میں معلومات ..... زلیخا بھی بہت زیادہ جہا تدیدہ مہیں نی چنانچہ دونوں عور تیں فیصلہ کرنے سے قاصر اور شاہ گل نواز کاجوانداز تھاوہ ایہا کہ بس جیادر کوئی ہی شخصیت ہو .... جس کا زمین کے لوگول سے کوئی تعلق نہ ہو ..... بچین کی "مومیت اور فطری شوخی بے شک اس کی فطرت میں بھی موجود تھی، لیکن اس کے اندر اُنُا کی براسرار مفناطیسی قوت برورش پار ہی تھی کہ دیکھنے والااس کی بات ہے انحراف نہ ر کے ..... سکول کی زندگی میں جن لو گوں نے اس حادثے کی بنیاد ڈالی تھی وہ بھی اس کی النیت کواب گہری نگاہ ہے محسوس کررہے تھے اور اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ اس أكے في جو يچھ بھى كيا ہے وہ نا قابل فہم ہے اور اگر سوچے تواس نے كيا بى كيا تھا..... الرض غلام خیر وقت گزار تا رہا ۔۔۔۔ بارباس نے تھنگھر دؤل کی جھنکار سنی اور حیب کر ایکا ...ای وقت تو مملی ویژن پر رقص و موسیقی کا پروگرام مجھی نہیں چل رہا ہو تا تھااور تنے نتنے بیروں میں وزنی گھنگھر و باندھے ایک مخصوص لے ہر تھر کتا ہواا ہیے جوش اور جذبہ مُنْزُا إُبُواشًاه كُل النِّي مرت ميں رقص كرر بابوتا، ندكسي كود كھانے كے لئے، ندكسي سے البونمول كرنے كے لئے ..... غالبًا بيروح كى يكار تھى اور غلام خير موجمًا تھاكداس طرح كے بخافراد نظر آتے ہیں کیاان کی ابتداءایے بی ہوتی ہے ....اللہ بی بہتر جانے ....اد حربیہ

شخص سانسوں کا قرض اداکر نے لگا۔ کا بیان کی چھیوں کے بعد غلام خیر شاہ گل کو لے کر سکول پہنچا تو استاد فیم وز سٹان مان کے رابی بنتریں بلالیا۔ آپ اس بچے کے کون بیں ؟"۔ "غلام سمجھ لیجے"غلام خیر نے کہا۔ "معان سیجے اس کے داداجان کو یبال آکر ہم سے بات کرتی ہوگی ....اس کے بعد بیا" "معان سیجے اس کے داداجان کو یبال آگر ہم سے بات کرتی ہوگی ....اس کے بعد بیا"

آرَ ، الله فيم والبيون المين المستند الجانك فيروزرك أليا، يجه سوچنه لكا ..... بجراس في الناده الذالية والبعون "لين المائك المروزرك أليا، يجهد سوچنه لكا ..... بجراس في البيات المناكب الموائك مواكميا؟" من المناكب ال

"افسوس بلی جاؤ"۔
افسوس بلی کی کاس میں جاؤ"۔
افسوس بلیم خیر کے جانے کے بعد فیروز نے حاضری رجشر منگوایا اور اس کا جائزہ لے کر
پروفیسر ناصرے رابطہ کیا ۔۔۔۔ پھر اس نے سے غمناک خبر اسے وی۔۔۔۔ ناصر نے سوچے
ہوئے کہا۔

" بین سیای دن کی بات ہے ..... آد کوئی بہت ہی المناک سانحہ ہے ..... ہم ہے منطق ہو گئی"۔

"اب کیاکریں؟"\_

"میرے خیال میں خاموشی اختیار کرو ، اگر کوئی خاص بی بات ہوجائے تو پچر ویکھیں گئے"۔

" نھیک ہے"۔

الإل شادگل كى تعليم كاسلىله بجرت جارى بوگيا .... بركر دار كاايك مقام موتا بالا

کہانی اس انداز میں روال دوال محتی اور او هر شاہ عامل کے بیٹے جواب مال باپ سے کتار موا واراب ذہن طور پر سخت مشکش کا شکار تھا .....اپائے بیوی بہر حال اس کے لئے درو سر فال اللہ رسران بھی، لیکن اس سے منحرف بھی نہیں ہو سکتا تھا،ای طرح علی شاد اور عالیہ بھی ہر الرام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ زندگی گزار رہے تھے ...، طنیغم اپنی ساز شول میں مصردف تھااور اس نے اس دوران را تھا بہت سے ایسے اہم کام کر لئے تھے، جو آنے والے وقت میں شاید اس کے لئے کار آم نج ہو کتے تھے ... وکیلول سے مشورے کئے تھے جہال تک ممکن ہو سکتا تھا،ان کی فدمت کرد رہا تھا، ... وہ کاغذات جو اسے دستباب ہوئے تھے ان پر قابل و کمیلوں سے مٹورے کے ا م تھے.. دوسرے بھانیوں کو اس کی ہوا بھی نہیں ۔ لکنے دی تھی. .. پہلے بچھ کر پول اس کے بعد دیکھاجائے گا ... ہوسکتاہان میں سے کوئی بھانی ہی غداری کر جائے اور ال باب ع جاملے ، وقت سے پہلے اگر الیا ہوجائے تو بری بات ہوگ بال اکر کام بن ماندا سورت حال بہتر شکل اختیار کرے توائبیں بھی تھوڑا بہت حصہ دار بنالیا جائے گا، جو کم نزا سادے کام کئے تھے۔ اس کئے حق مجھی رکھتا تھا اللہ دوسرے بھا بول کو تواس سلیلے من پو یں نہیں تھااور پھراہے خوش خبری حاصل ہوئی سجنی جب تمام کاغذات کی تحمیل ہوئی آ اس کے و کیلوں نے کہا۔

"ویسے توبیا ایک فطری عمل ہے کہ مال باب کی جانبداد اولاد کو ہی منتقل ہوتی ہے اوراد ہر حالت میں اس کی حقدار ہوتی ہے .... اگر تمہارے باب نے کوئی خاص وصیت الم با نہیں کر لیاہے تو بھر حمہیں ان زمینوں کے حقوق بہ آسانی حاصل ہو کتے ہیں، لیکن امل مسللہ میں ہے کہ کسی خاص وصیت ناہے کو تلاش کرو''۔

"ادراگر وعیت نامه بو تو؟" \_

" تو پھر تمباري كاوشيں بكارى جائيں گن" ـ

" لیعنی الن زمینول کی مجمی جو ہماری اپن میں اور جو دوبارہ ہمیں واپس مل چکی تھیں"۔

"إن ... اصل مين زمينين ظاہر بين شاه عامل كى ملكيت ميں اور شاه عامل خود ان كے ، من كونى فيصله كركت بين "على ضيغم نسندى سانس لي كر خاموش بو كميا دل على المسيغم نسندى سانس لي كر خاموش بو كميا المن دعائيں ما تلنے لگا كہ خداد ندعالم يو مرحلہ بھى آسانى سے طے ہوجائے كم از كم آيك ر المنظم ب پر کافی غور وخوض کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ مال باپ سے ایک بار پھر رابط م .....ا بی اور بے کسی کاروناروئے .. آخر کیا کیا ہے ہم نے.... وال تو کیا وائے شاہ خال سے .. ایک طویل عرصہ ہو گیا، مال باپ کی صورت و کیجے ہوئے ندگی کے اقدار حسین انداز میں بدل رہے ہیں، وہ بڑا عجیب ہے، ... محبتوں کا دہ تصور جو مجھی انان کی ذات کا ایک حصد تھا اب نہ جانے کہاں جاسویا ہے ..... وہ نتھے نتھے بودے جو کسی کے ین پرام کے میں اور ای پر پروال پڑھتے ہیں .. جب تناور در خت بن جاتے ہیں تواس سینے ے کتی دور ہوجاتے ہیں ، انہیں اپنی اصل شکل بھی یاد نہیں آتی .... بہر حال علی ضیغم نے یہ فیصلہ کرلیا تھا کہ اب پھر او هر ہی کارخ کیا جائے اور دیجھا جائے کہ اسنے عرصے کی جدائی جو واقعی بہت طویل تھی .... ماں باپ پر تمس شکل میں اثر انداز ہوئی ہے، ... بھائیوں ے اس نے اب بھی کوئی مشورہ نہیں کیا تھا .... بات وہی کی وہی تھی کہ فائدہ نہیں .... اپنا كام ممل موجائ ....اس كے بعد جو مو گاد كھاجائے گااور پيركافي عرصه بيت چكاتھا. مال كالقور أكهول ميس تقا البيك صورت بين الابول ميس جيماني مونى تقى ان جانے كى اندازے بيش آئيں گے ... . نه جانے كيا طرايته كار اختيار كريں گے، كيكن بهرحال زندگی میں کچھ پانے کے لئے بہت ی مشکاات کا سامنا کرنا پڑتا ہے .... گھر کے وروازے سے داخل ہوااور عجیب ی کیفیتوں میں ڈو باہوااندر بہنچا توسب سے میلے علام خیر سے ہی ملا قات ہو اُ تھی .... غلام خیر نے چونک کراہے ویکھا تھااوراس کے چبرے پر سٹمین تاثرات مجیل مح من سام ملى تنسيغم في سلام كيا توغلام خير آ كي بره آيا-

" مَا مَسْغُم آ نَ ثِيلَ" مَالِم تَتِي فَ أَلِهِ الْمَارِينَا لَا يُورا بِدِن كَانِبِ مِنْ إِلَيْنِ ووجومي من . المار خي المنطق المار المنظم المار المن جوطات عند التمار المنطق المراجع المنطقة المراد المن جوطات عند التمار ا ۱۰ على شبغه است

" تبها آن زي يادوس سيحي آئ زي" ـ " منابع المنابع المناب

" الكل جنبا" زليخاك كيج من مامتا تزير بن تحمل

"اليائية بين؟"-

"كنته ين ..... امال اور بابا جاتى ست مانا جيابتا : وان المام خير كي ارزتي آواز أمجري اور

"البال بين؟"

"البھی دروازے کے باہر بی جیمور آیا بول"۔

"ان ت كبوابهم ان ت منييل ماناجات "خاام خير في زكادا عَما كرز ليخاكود يكها يحركرون أُكَ والبِّي كَ لِنْ مِزا .... توزيناك سيف الك أواز نَكل تني

"منتهروإنلام خير"\_

"جما بھالی صاحبہ!"۔

"است بفياذ" .

"بهتم" فالم خير بابر آياوراس كے بعد مجر مانداز ميں مردن جيكائے كفرے على فَوْ اللَّهِ ال انتائ بنی کے ساتھ کہا۔

آ پَچَانَالِهِم خَيرِ ..... کياد نيامين ايس اور نجسي مثال: و کې؟"-

المام المام من المام الم " تي نيجي بييان ليامادم في على العلم الشيخم في سوال أيار "إِنْ بِهِتْ و مدينا بِيهِان الماتمائية "غادم في فيرواب ويار 

"معانى عانتا زول بيني المواجلة المراني لولى ليغيث أنهم الأبي وا واقعي طور أن في كالوفي عن المونين في معاف أنه التبينة كالمجمعة و السال ت إحد اليه المبير الماليم تهیمی کروال کا<sup>ان</sup>۔

" آب اپنیاؤل سے جو تااتاریں اور میر سے سر پر مار و شکتے غلام خیر پتیا ..... انگن فدا ك واسط جميدت ال الدازين في في نه آئ و من آپ كى فزت اور آپ كا احترام بعي بالماني كيراري كرتازول" -

"مِن أَبِ تِ يَهِ تَعِيل كِهِ مَكِما أَ مَا يَن مِن آ بِ مِحِيمَ عَلَم ويجن كه مِن كِيل إلى الذاك وهوال سابلند مو تيا... آين لمح سوچتي ري تيم بول. كرول هيغم مياليا"-

"مين إباجاني اورامال سه مانا عابما إون"

"أَكْرِ آبِ مِحْدَا جَارُت؛ بِي تَوْمِنِ الْدِرِ جِأَلِرِ اطلاع كَرِدِ وان؟"\_

"كر المجينا العلى علي علي علي من من من من من من المسلم المركبااور غلام خير اندر داخل او كميا ا مال زنده ممنى مداخلت مبين كرنى جائے ، اگر علی مشیغم خود ان اندر تھس آئے آواس کے پاس کہنے کے لئے :وگاکہ وہ بیا ا تنبین روک رکا ....زلیخا کے پاس پر نبیا .... جو ہن ہے گیاں جیشی ہاتیں کر رہی تھی.... خلام خير كود كيد كر منتجل تني\_

> "آئي، "غلام خير بهميا "كوئى فام تو نبيس ب-"-" کا م ب بھانی جان"

"كيسي ضيغم مإل؟"-

"بیٹاہاں باپ سے ملنے آئے اور مہمانوں کی طرح ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائے" نلام ا نیر نے گرون انھاکر علی ضیغم کو دیکھ ملی ضیغم اسی کی طرف دیکھ رہاتھا..... غلام خیر نے نیر نے گرون انھاکر علی ضیغم کو دیکھ ملی ضیغم اسی کی طرف دیکھ رہاتھا.... غلام خیر نے گرفتان مجھری ہوئی تھی اور اس دائرین کچھ نہ کہا، لیکن اس کے چبرے کے تا ٹرات پر بور کی داستان مجھری ہوئی تھی اور اس دائرین کی تردید علی ضیغم سے بس کی بات نہیں تھی ، البتہ غلام خیر نے اتنا ضرور کہا۔

" کی سال ہو گئے صیغم میاں ... بیتہ نہیں بات کہاں سے کہاں تک کی پیٹی ہے .... مینم اسلام کی بیٹی ہے .... مینم اسلام کی بین اور اس کے بعد زائا سے بیلی دیں اور اس کے بعد زائا سے بیلی دیں اور اس کے بعد زائا سے بیلی دیں واض ہوگئی .. سب ہو تھا .. ول کتنے بی کالے ہوجا میں لیکن ایک الکہ بوشید و توت بوبان تمام چیزوں پر حاوی ہوتی ہے اسے قابو میں کرنا انسان کے بس کی بنیم میسی مختص زیغا تو خیر ماں تھی، لیکن علی صیغم بھی ہے محسوس کئے بغیر ندرہ ساکہ نجا کم میسی مخطیاں ہوئی ہیں اس ہے ... بیدوہ عورت ہے جس کی آغوش میں اس نے زند کو بیلی کہا ہوگئی ہوتی ہے جس کی آغوش میں اس نے زند کو اللہ کی اللہ کے ابتدائی سانس لئے بیٹے اور جے یہ حق حاصل تھا کہ اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کر اور جس نے یہ سلوک کیا تھا کہ اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کر ایم نظام خیر طامو ٹی ہے گردن جھکا کر باہر نکل گیا۔ .. اس گفتگو میں مداخلت اس کے مقاور زائو کی مناسب نہیں تھی ..... علی صنیم ہے افقیار کھڑا ہو گیا .... اس گفتگو میں مداخلت اس کے مطاور زائو کی مناسب نہیں تھی ..... علی صنیم ہے افقیار کھڑا ہو گیا .... اس گفتگو میں خانے کس طرف دوزا، لیکن زائو کی خدم می ہی ہے ہوئی گئی تھی .... اس نے نہ جانے کس طرف دوزا، لیکن زائو پیند قدم ہی جھے ہئ گئی تھی .... اس نے نہ جانے کس طرف دوزا، لیکن زائو پیند قدم ہی جھے ہئ گئی تھی .... اس نے نہ جانے کس طرف حدوزا، لیکن زائو پیا تھا .... کی قدم آ گی جو دور دور دلیج میں بولی۔

. . پ سبوی میں جا روں ہوں۔ "جہاں بیٹھے تھے وہیں جا کر بیٹھ جاؤ . . ، یہ جذباتی مظاہرے کر کے آگرتم سجیجے ہوکا ایک عمر رسیدہ عورت کو بے د توف بنالو گے توشاید سے تمہارے لئے ممکن نہ ہو"۔ "امال میں "۔

> " بیٹھ جاؤ علی طبیغم... میں تمہیں جانتی ہوں انتھی طرح"-"اہاں میر اپہلے بھی کو کی قصور نہیں تھااب بھی نہیں ہے"-

"شاید .....ی تواللہ بی بہتر جانتا ہے بیٹھو!" زلیخانے خود پر تا بوپالیا تھا، حالا نکہ ہا ہتا جی جی ہے ہے ہور ہی ہتی کہ خون کا جو قطرہ بدن سے فیک گیا ہے اسے بھرا پی رگوں میں سجا لے، بین شوہر کا خیال بھی تھا جو اب بید دنیا جھوڑ چکا تھا اور جس انداز میں اس نے بید دنیا جھوڑی تھی اس کا بھی زلیخا کو احساس تھا .... نجانے کتنی ہے کی ... نجانے کسی ہے بی اس پر طاری ہوگی، جس کے شانے چار ستونوں کا سہارا لینے کے لئے بے چین ہوں گے .... وہ چار ستون جو اس نے اپنی زندگی میں اپنے خون کے گارے سے تقمیر کئے تھے پھر ان کو گوں نے ایک ہون گران اور یا اور خود سہارے کے منتظر شخص سے بیچھے ہٹ گئے اور وہ تیز بواؤں میں اکیلاؤولان رہاستون گران اور ان بی ستونوں میں اکیلاؤولان میں سے ایک میتون ہے ۔۔۔ میں میں سے ایک میتون ہے ۔۔۔ میں سے ایک میتونوں میں سے ایک میتون ہے ۔۔۔ میں دیا کو اس احساس نے علی ضیغم سے کہا۔

"کیوں آئے ہو؟" سوال بہت مشکل تھاادر اس سے زلیخا کی اندرونی کیفیات کا احساس ہوتا تھا..... علی ضیغم نے سنجل کر کہا۔

"جواب دول گاتواہے خلط سمجھا جائے گا"۔

"کیوں آئے ہو؟"زلیخا پھراس انداز میں بولی۔

"آپ کودیکھنے آیا ہوں۔ بابا جانی ہے ملنے آیا ہوں، اوالاد ہوں آپ کی، ، بینا ہوں... خود نہیں گم ہوا تھا ... نکال دیا گیا تھا ... منع کر دیا گیا تھا مجھ ہے ، لیکن ہے چینیاں مجھ مہیں جھوڑ سکیں ... دل ہمیشہ تزیتارہا ، بس اس احساس نے نہ آنے دیا کہ پھر نکال دیا جاؤں گا"۔

"میاحیاس ختم کیے ہو گیا!" زیخانے سرد کہے ہیں سوال کیا۔
"ختم نہیں ہوا!" بلکہ اپ آپ کو دوبارہ نکالنے کے لئے تیار کرکے یہاں آیا
ہول ایک خواب دیکھا تھا ہیں نے جس میں آپ لوگوں کو دیکھا ، بابا جانی کو دیکھا ، اب
سب کو دیکھا کھٹی میں جتلارہا ، پھر سوچا کہ تھوڑی می بے عزتی ہی تو ہوگ ، ماں
باب ہی کے ہاتھوں ہوگی نا، جا تا ہوں ۔ آکھوں کو سیر اب کرلوں گا زیادہ سے زیادہ سے

المان المان کیابات ہے؟ کہال تیں بابا جانی .... بابا جانی کہان ہیں .... کیا قریب ہی جانی کہان ہیں .... کیا قریب ہی جانی نہاں کی خود تھااس خوف کے ساتھ جی جانی کی جواب نبیس دے سکی استان خیر باہر موجود تھااس خوف کے ساتھ جی جانی کے ساتھ میں زبیا کی عالت گئڑ نہ جانے ، جلدی سے در وازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا ..... اس می نشیخم کود یکھا ... کی نشیخم کود یکھا ... کی نشیخم کود یکھا ... کی نشیخم سے کہا۔

"بیابو کمیا ہے امال کو؟ ناام خیر چاکیا ہو گیا ہے امال کو ..... بابا جان کو آواز و بیجے ..... مہان سے ملے بغیر تہیں جاؤں گا' ناام خیر نے آہت سے کہا۔

، مال کو بختاذ علی ضیغم، ۱۰۰ نهیں سنجالو، ۱۰۰ کی حالت مگرنه جائے"۔ "ای ہو گیاہے انہیں؟ کیا ہو کمیاہے آخر"۔

"س سے ملنے آئے جو علی صبیغم مساب باپ ہا ہے؟"۔ "باں!اور آج میں ان سے ملے بغیر مبیں جاؤں گا"۔

"آب کھ کہدرے ہیں غلام خیر کیا .....آپ کے الفاظ میری سمجھ میں نہیں آرہے"۔ " شادعا مل کا نقال ہو چکا ہے .....اب تو بہت دن گزرگئے"۔

 اردورون انداز من الحال دیاجاؤں گا، اس کے لئے اپ آپ کو تیار کر کے آیا ہول از ایک انداز میں انداز میں الحال میں انداز میں الحال انداز میں المرائخی .....دل نے تیار کی المرائخی ....دل نے تیار کی المحال میں انداز میں معلومات کرے، لیکن زبان مجمی ساتھ مددے کی .... فل منظم نے کہا۔

" بہایا جائی اب بھی میرے سامنے نہیں آئیں گئے ..... آپ ان سے ایک بار ج کبر دیں جمیے برا جلا کہنے کے لئے آجا نمیں .... بس ایک بار دیکھنا جا بتا ہوں انہیں ... رانی کے جب پرایک عجیب تی کیفیت تجیل گئی ..... گر دن اٹھائی اور آہت سے بولی۔ " نہیں دیکھ کتے "۔

"ایک بار ..... صرف ایک بار ..... ان سے کہد ویں کد میں آیا ہول ..... اور آپ کے سین آیا ہول ..... اور آپ کے سین سین مبین جارہا ۔... وو آئیں اور میر اہا تھ کیڑ کر مجھے باہر نکال ویں "۔

"منیں آیکتے وہ علی ضیغم ... نہیں آیکتے "زلیخا کی آواز چیخ میں تبدیل ہو گی اور علی سینم تجب سے ات و کھنے اکا بُتر بولا۔

"ایک بارسه امال سرف ایک بار که کر تودیعی، جوجواب دیں مجھے بناد بجئے گا"ز کیا باختیار ہو گئی سابی جگہ سے کھڑی ہوئی سیسہ بدن لرز نے لگا۔ ... آواز آنسوؤل شما زوب گنی اورای آنسو کھری آواز میں اس نے چینے ہوئے کہا۔

"شاد عامل! سنیم آیاب تم سے ملنا جا بتا ہے .... کیا جواب و دل اے؟ شاد عالی است جواب دے دو۔ ۔ ۔ ملنے آیاب است جواب دے دو۔ ۔ شاہ عامل بیہ تم سے ملنے آیاب لا نیخاک یہ تجیب تی کیفیت و کیم را بو گیا۔۔۔۔ زلیخاکا پورا بدن کا نب را نبخاک یہ تجیب تی کیفیت و کیم را بو گیا۔۔۔۔ زلیخاکا پورا بدن کا نب رہا تھا۔ ، آئکھوں ستہ آنسوا بل رہے تھے ۔۔۔۔ چہرے پرو حشت پیدا ہو گئی تھی ....، علی طبنم آگئے و حشت پیدا ہو گئی تھی ....، علی طبنم آگئے و دھا و رائی است شانول پردونوں ہا تھے رکھ دیئے۔

 نہ جانے کہاں سے بنتے ہیں اور کہاں تک جنبتے ہیں ۔۔۔۔۔ کچھ بھی ہو۔۔۔۔ کچھ لیمے تو متاثر کرتے ہیں۔۔۔۔ علی ضغم کے بدن میں گرم گرم لہریں دوڑ رہی تھیں۔۔۔۔ لرزتے ہوئے قد موں ہیں۔۔۔۔ علی ضغم کے بدن میں گرم گرم لہریں دوڑ رہی تھیں۔۔۔۔ کے دوصوفے کی جانب بڑھا اور بے جان ساصوفے پر گر بڑا۔ سے دوصوفے کی جانب بڑھا اور بے جان ساصوفے پر گر بڑا۔

ر پر ناہے .... بھوریوں کے اور ہمیں کیوں نہیں پتہ جلا"۔
"نام خیر چیا....کب ہوا؟اور ہمیں کیوں نہیں پتہ جلا"۔
"ای ہات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے"۔

"کیا ہوا تھا بابا جانی کو .....کب چلے گئے وہ اس دنیا ہے .....کیا واقعی ہم استے برے لوگ بیں ۔...کیا استے ہی تہیں دی گئی"۔ بیں ۔...کیا استے ہی تہیں دی گئی"۔ بیں ۔...کیا استے ہی تہیں دی گئی"۔ "کوئی جواب نہیں ہے اس کا میرے پاس" تمہاری مال تمہارے سامنے ہے .... میں ہر حالت میں ایک غیر انسان ہوں جا ہے میں اپنے آپ کو بچھ بھی سمجھ لول"۔ "زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ .... سب نے زیادتی کی ہے "۔

"كيوں ..... كيا كرتے تم .... بين كيا كر ليتے تم ..... كيا كيا تھا تم نے اپنے باپ كے ماتھ .... بہر حال اے ماتھ .... بولو كيا كيا تھا؟" زليخا جينى ہوئى بولى اور ضيغم نے گردن جھكالى .... بہر حال اے صدمہ ہوا تھا اور ہونا بھى چاہئے تھا ..... كيكن وقت گزر چكا تھا اب تو صرف كير ہى جيئى تھى .... وہ بہت دير تك خاموش بيھار ہا بجراس نے كہا۔

بمراابن المج كرجائين مح يبال نبين ربين مح"-المراد المراد ا

ر سراہ ہے اور یک اسے ملے بہال کے معاملات میں صرف شاہ عامل بولا کرتے تھے، ابیر میں ہوں، چونکہ اس سے مہلے بہال کے معاملات میں صرف شاہ عامل بولا کرتے تھے، ابدر الماری مرف میری ہے اور میری ذمہ داری میں جانتا ہول ..... فھیک ہے اصولی الماری میں الماری میں الماری میری میں الماری میری ہے الماری میری ہے الماری میری میری ہے اللہ الماری میری ہے الماری ہے الماری

الا الدان ا

ار المام ال

یا ایک انہیں روک سکوں..... جہاں تک صنو بر اور شاہ گل کا تعلق ہے تو میں ان دونوں انہا ہے کہ انہیں روک سکوں۔...

نیاںے شیں جانے دوں گا"۔ انیاں ۔ "ظام خبر چیاا آپ ہمیں اتنا براانسان نہ سمجھیں" علی صیغم نے کہا..... کیکن غلام خیر ناں کی ہات کا کوئی جواب نہیں دیااور اس پر اینا فیصلہ محفوظ رکھاتھا.....زلیخانے کہا۔ ناں کی ہات کا کوئی جواب نہیں دیااور اس پر اینا فیصلہ محفوظ رکھاتھا.....زلیخانے کہا۔

"بال غلام خير الهيك كہتے ہيں .... ہم يہال سے نہيں جا سكتے"۔ "بن آپ کو مجبور نہیں کروں گا ..... جیسا آپ بسند کریں،جو ہو چکا ہے وہی بہت زیادہ

ار ہم بھی اس کا خمیازہ مجلکت رہے ہیں ..... چنتا ہوں، آخر علی داراب اور علی شاد مجھی شاہ

ال کے بیے ہیں اور یہ عم ناک خبر .....ا فسوس میری زبانی ان تک پہنیے گی ..... "مجھ و مر ع بد على طيغم ومال سے رخصت ہو گيا ..... دل ميں عجيب و غريب كيفيات لئے ہوئے

ن ال میں کوئی شک نہیں کہ مال باب بہر حال ماں باپ تھے..... وقت کی ہواؤں نے

ہن کا گرد ذال دی تھی، نیکن پھر بھی محبت کے جذبے فنا نہیں ہوتے..... علی داراب اور

المستحصين وكثين ..... يهر عاليه شادية كها\_

"ار جمیں اس قابل بھی نہیں مجھا گیا کہ جمیں اس موت کی اطلاع ہی دے دی جاتی "۔ "كىارادە كې كىياتم لوگ و مال جانا پېند كرو گے؟"\_

"كى منہ سے جائيں بھائی ضيغم ..... كس منہ سے مال كے سامنے جائيں ..... تين تين

نے ہیلی باراس حسین بھول کو دیکھا تھا ۔۔۔۔ سکول کے یو نیفار م میں جو کچھ نظر آرہا تھا نا تابل ہے جن باران ملک ہے۔ ایسی خوبصورت شخصیت کا مالک تصور سے بھی نہیں گردا یقین تھا۔ اتنا حسین بچہ سے ایسی خوبصورت شخصیت کا مالک تصور سے بھی نہیں گردا میں سے اسلی اور بے اختیارہ گیا۔... پھر صورت حال سمجھ گیااور بے اختیارائی تھا ۔ ایک لیجھ گیااور بے اختیارائی جگہے اٹھا۔

"على نواز كابيّا ہے؟"اس نے كہا....زليخا كے دل ميں تو خيال آيا ايك لمح كے لا علی هیغم کواے جیونے سے منع کروے لیکن بیٹے سے آخر کب تک منحرف رہتی ....

"باں یہ ای کی نشانی ہے" علی مشیغم نے بیچے کو گود میں لے لیااور اسے چوہنے لگا... اس کے دل میں تجیب سے احساسات أجررے تھے .... بیج ان لوگوں کے مجمی تھ لیکن بس در میانه شکل وصورت کے مالک ہی تھے اور یہ حسین پھول ....اے دیکھنے ہے ول نہیں بحر تاقعا .. على طنيغم نے كہا-

"كتناخوبصورت بچه ې"-

"ميراعلى نواز بھي كيا كم خوبصورت تھا؟"ز ليخانے كہا۔

"امان ورخواست كرتا بول آپ سے .... ول مكر م مكر م مو كيا ہے .... غلطيال هاری بھی ہیں، لیکن اب غدارا ان تمام باتوں کو فراموش کرد بیجئے..... ہمیں ہمارا فرض

" نبیں علی ضیغم!ایس بات نه کرو ..... تم نے اپنا فرض پہچانا تو میں اپناعلی نواز کھو بیٹی "-"جو بواده بو چکامان! آپ جانتی ہیں میں بے قصور ہوں..... میر اتو کوئی قصور نہیں ے اس میں ... بس اب فیصلہ کرنا ہوگا ہمیں ..... آپ چلیں گی میرے ساتھ یہاں سے چلیں گی آپ"۔

"مشکل ہے علی ضیغم! بہت مشکل ہے"۔

"كوئى مشكل نہيں ہے، بس ميں آپ كولے كر جاؤں گا..... غلام خير چياانظالت

نین آنے دیا گیا تھا اور علی تغییم نے اس سلسلے میں خود ہی کو ششیں کی تھیں اور بھا نیوں کو بھی اور بھا نیوں کو بھی سہمایا تھا۔۔۔۔ ویسے وہ بڑی زبر دست عال چل رہا تھا۔۔۔۔ باپ تو اس دنیا ہے رخصت بری بھی کا تھا، لیکن اس کے بعد اس صورت حال کو سنجالنا حالا نکہ وہ آیا تا ہے ۔ وج آبر تی کہ اس بوری کو شیشے میں اتارے گا اور زمینوں کے بارے میں بات کرے گا فاند نہیں ہیں جو کو گیا تھا، سے بارے میں سوچے گا، لیکن صورت حال مختلف ہوگئی تھی اور شاہ عامل اس دنیا بھی اس سے باری میں سوچے گا، لیکن صورت حال مختلف ہوگئی تھی اور شاہ عامل اس دنیا ہے بھی مشورہ کیا تھا، جس کے سلسلے میں اس نے اپنے و کیلوں سے بھی مشورہ کیا تھا، جس کے سلسلے میں اس نے اپنے و کیلوں سے بھی مشورہ کیا تھا۔۔۔۔ و کیلوں نے کہا۔

" تنہیں صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا شاہ عامل نے کوئی وصیت جیموڑی ہے؟ اگر وصیت نہیں جیموڑی تب تنہارا کام زیادہ آسان ہو جائے گا..... لیعنی یہ کہ وہ زمینیں اب تم کی خود بخود منتقل ہو جائیں گی"۔

" یہ معلوم کرنے کے لئے مجھے بہت مشکلات پیش آئیں گی..... میں سمجھتا ہوں مجھے ال کی حیثیت سے اب اختیار ات حاصل ہیں ویسے بھی سب سے بڑا ہوں "۔

"تم قانونی طور پر اس سلسلے میں کو ششیں شروع کر دواور تھوڑا ساائی مال کا نظریہ معلوم کرلو" چو نکہ زلیخاان لوگول کو تقریباً معان کر چکی تھی ..... بس ایخ اصولول پراڑی ہؤل تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ تینوں شیطان عور تیں بچاری صنوبر کو بالکل پسپا کردیں گی ادراس کے لئے مشکلات پیدا ہو جائیں گی .....اس لئے دہ یمبیں موجود تھی اور اب فاص طور سے علی شیغم اس کے دل کے قریب آ چکا تھا ..... علی شیغم نے کہا:

"اوراب ان حالات میں اماں ..... میرے فرائض کیا ہوتے ہیں؟ بدقتمتی ہے میں کسی
اہل نہیں ہوں کہ اس گھر کی مالی امداد کر سکوں، لیکن دہ ذمہ داریاں جو میرے سپر دہیں "۔
"نہیں ..... ہمیں مالی امداد کی ضرورت نہیں ہوگی علی ضیغم ..... سارا پچھ تو موجود
"نہیں ..... ہمین مالی امداد کی ضرورت نہیں ہوگی علی ضیغم ..... سارا پچھ تو موجود
ہے۔۔۔۔۔ زمینوں کی آمدنی اور پھر باتی تمام چزیں ..... میرا مطلب ہے صنوبر کی وہ جائیداد جو
نمان ملنگی نے اس کے نام منتقل کر دی تھی "۔

بنے موجود سے اور ہمارے باپ کا جنازہ غیروں نے اٹھایا.....ول تو یہ جاہتاہ کہ اب ان لوگوں سے بالکل قطع تعلق کر لیاجائے، لیکن جو آپ کا تھم"۔ "بے و قون ہوتم لوگ... ماں تنہارہ گئی ہے اور اسے تنہا نہیں جیموڑا جا سکتا" " تو پیر چلیں انہیں یہاں لے آتے ہیں"۔

میں نے اوشش کی تھی کیکن صاف انکار کر دیا گیااور غلام خیر چچااس سلسلے میں پیش

" آخر ود کون : و تاہے : مارے کھر بلومعا ملات میں و خل دینے والا"۔

على داراب غصيلے ليج ميں إو لا-

"علی داراب عبرے کام لو ..... عقل سے کام لو ..... بہر حال سب ایک دوسرے سے لیے گئے شکوے ہوتی چکا تھا ..... غلام خیرا بی جگہ سکتے شکوے ہوتی چکا تھا ..... غلام خیرا بی جگہ سخت تھا ..... علی شاد اور علی داراب اس بر بگڑے اور علی صنیخم نے اس سلسلے میں خاموثی اختیار کرلی، لیکن غلام خیر نے کہا۔

"فدائے بزرگ و برترک قتم، پہاڑوں کار ہے والا بوں ..... چٹانوں ہے زیادہ مضبوط موں ..... کرتم لوگ مجھے بوڑھا سمجھے ہو تو یہ تربیاری غلط فہمی ہے .....اور اس غلط فہمی کودل سے نکال دو کہ کسی نے آگر آنکھ ٹیز ھی کی تو شاید بیس شاہ عامل کو بھی بھول جاؤں اور اس منظ ھی آنکھ کو بمیشہ کے لئے سیدھا کر دوں .....ا ہے ہوش و حواس میں رہنا، کوئی یہال ہے منظ منظ ہے .... علی صنیغم نے اس وقت مکاری سے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔

"تم کوئی فضول بات مت کرو ..... علی داراب اور علی شاد ..... با با جانی کے بعد بچاغلام خیر اب ہمارے بزرگ ہیں اور ہمیں ان کا احترام کرنا ہوگا ہر قیمت پر" اور اس کے بعد غلی شیغم نے حالات ہموار کئے .....اب اس کا اصول تھا کہ روزانہ صبح اور شام کو یہاں چکر لگا آ<sup>کر تا</sup> تما ..... نمرورت کی اشیاء بھی اس نے وہاں بہنچائی تھیں ..... البتہ تمینوں عور توں کو یہاں تک "آپ جمھے میراحصہ و بیجئے... آپ دیکھ رہے ہیں، میری بیوی اپاہی ہو چک ہے..... میں اس کا سیج طور پر علاج بھی نہیں کراسکتا"۔ میں اس کا سیج طور پر علاج بھی نہیں کراسکتا"۔

- الماب كتاب كرلو .... جوتمهار احصد بنتائه وه لے لو ..... ميس نے كہال انكار كيا ہے" ادر فاموشی ہے یہ معاملہ مجمی طے ہو گیا اور یہ خبر زلیخا کو نہیں وی گئی کہ وہال ایک الزد اموجود تھا جس کانام غلام خیر تھا ..... بات اس کشاکش میں رہی تیعنی دونوں گھرانے الگ الگرے ، بینے مجھی مال سے مل لیا کرتے تھے ،ان کے بیچے بھی ایک دوسرے سے ل بیار تے تنے اور او هر گل نواز کی کہانی اپنی مناسب رفتارے آگے بوھ رہی تھی .... از تے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت میں کچھ اور تبدیلیاں پیدا ہو گئی تھیں اور رتس دموسیق کے ساتھ اب بڑھتی ہوئی تعلیم بھی تھی، لیکن اپنے وجودے کہیں زیادہ اس نے علم حاصل کیا تھا .... اوراب ذرا سمجھدار ہو گیا تھااس لتے اپنی پیند کی کتابوں کا بھی انخاب کرنے لگا تھا..... وہ اساتذہ جو اس کی شخصیت پر نکتہ چیں تھے اس کی علیت سے دیگ رہ گئے تھے اور یہ اعتراف کیا گیا تھا کہ یہ لڑ کا اس سکول کا نام روشن کرے گا ..... پھر جب شاہ گل نواز نے دسویں کلاس کا امتحان دیا اور اس کا نتیجہ آیا تو سب کی آنکھیں حیرت سے کھل ئيں . . ايك طرف سكول دالے اس بات برِ نازاں تھے كہ ان سے سكول سے طالب علم نے پرے صوبے میں اول پوزیشن حاصل کی تھی تو دوسر ی طرف گھروالے بھی اس بات سے فوٹل تھے ... تھوڑا بہت رابطہ ان لوگوں ہے میھی تھا ..... جو چیااور تایا تھے، کیکن وہال کوئی الم توجہ نہیں تھی، ... علی ضیغم نے بس سر سری ہی خوشی کا مظاہرہ کیا تھا....البتہ بہت ت تحالف وہاں پہنچائے تھے تاکہ اس کے خلوص پر کوئی شک نہ ہواور زلیخااور غلام خیر میہ نہ النج بنص كه جائداد كاحساب كياب ؟ جبكه ضيغم نے اس جائداد كى آمدنى سے اسے حالات منوار کئے تھے اور زمین کی طرف جھکتا ہوا گھرا یک بار پھر سیدھا کھڑا ہو گیا تھا.... شاہ گل نواز اب معموم نہیں رہا تھا ... یہ الگ بات ہے کہ زندگی کے بارے میں اس نے بھی گہرے انواز میں نہیں سوچا تھا. ... سکول میں بچین ہی ہے اس کے لئے ہونٹوں پر مسکراہیں

" ہاں! لیکن امال زرای احتیاط کریں پنیا غلام خیر کو بھی اب بہت زیادہ اہمیت نہیں دے کتے ہم، کیونکہ وہ بھی ضعیف ہو چکے ہیں، میری اگر کوئی ذمہ داری ہو تو مجھے ہیں۔ میری اگر کوئی ذمہ داری ہوتو مجھے ہاں۔ ہیں۔ بنایا جانی نے کوئی دمیت تو جھوڑی ہوگی ؟"۔

باب البیراس کا موقع کہاں مل سرکا؟ جمعی سوچا بھی نہیں تھااس کے بارے میں کہ اس "انبیراس کا موقع کہاں مل سرکا؟ جمعی سوچا بھی نہیں تھااس کے بارے میں کہ اس نرر الپائک بی سب سے زوٹھ کر چلے جائیں شے ؟"۔

" پھر ہی اماں! دیکھ تو لینے اور شاہ عامل کے تمام تر کا غذات تلاش کئے گئے، لیکن ان میں کوئی دھیت موجود نہیں تھی ... علی صنیع کواس بات کی خوشی ہوئی بھراس نے بالا بالا تمام کارروائیاں کیں اور اس کے بعد اس تمام جائیداد کا متولی بن گیا، لیکن عقل و دانش سے کام لیتے ہوئے اس نے اس جائیداد پر قبضہ جمانے کے باوجود ان سے انحراف نہیں کیا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ بہر حال علی نواز کا دارث موجود تھا اور پھر دوسری بات یہ کہ نہیں کیا تھا۔ کہ بہر حال علی نواز کا دارث موجود تھا اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر ذرا بھی کسی قتم کی گڑ ہو کر تا تو صنو ہرکی آمدنی اس کے قبضے سے نکل جاتی، جو کہ اس کی زمینوں سے کہیں زیادہ تھی ۔ ان تمام پیزوں پر قبضہ ہر قرار رکھنے کے لئے اسے اپنے خول زمینوں سے کہیں زیادہ تھی ۔ ان تمام پیزوں پر قبضہ ہر قرار در کھنے کے لئے اسے اپنے خول میں بند ہونا پڑا تھا علی داراب اور علی شاد کی یہ کیفیت نہیں تھی ، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد اپنے علی داراب اور علی شاد کی یہ کیفیت نہیں تھی ، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد اپنے حال کی زیادہ قربت عاصل کرنے کے بعد اپنے حال اس مسلط میں بھی کھکٹ شروع ہوگئی اور ایک دن علی داراب خان شاملے میں بھی کھکٹش شروع ہوگئی اور ایک دن علی داراب نے تخت نہیلے لیے میں کہا۔

"ادر ہمیں اندازہ ہو گیاہے علی ضیغم! کہ آپ خاطر خواہ فائدہ اٹھار ہے ہیں ان لوگوں کی نو ٹی حاصل کر کے اور دہاں کی جائیداد آپ کی تگر انی بیں آٹمنی ہے "۔

" میں نے کب سے کیا ہاں بات ہے"۔

"اور و کیمئے کوئی بھی بے غرض نہیں ہوتا، جو پچھ آپ وہاں سے عاصل کر رہ ہیں۔ اس پر میرا بھی مصر ہے"۔

" بمنى من كر منع كيات تنهاد امسه تنفوظ ب"-

رایتان نے خواب میں اپنے آپ کوالیک الیمی حسین دادی میں پایا جس میں جاروں طرف ر۔ بیال کیلے ہوئے تھے ....اس کے پیروں میں گھنگھر وؤں کی بجائے پازیب تھی اور اس کے بیال میں گھنگھر ے ایک وجود شمود ار ہوا، عجیب می شخصیت متمی اس کی ....سا ابدن نظر آرما تھا لیکن چیرہ ے نقش تھا.... جسم چوڑا چکا .... بیاحساس دالا تا ہوا کہ اس میں ہوگی خاص بی بات ہے، دو . اں کے سامنے نہ جائے کیوں شر مندہ ساہو گیااور بیٹھ کر گھٹنوں میں سرچھپالیا..... تب سی کے ہاتھوں کا لمس اے اپنے رخسار پر محسوس ہوا....اس کے بدن میں ایک جھر جھری ک رز منی .... سی نے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھااور اس کا چبرہ او پر اٹھالیا ..... شاہ گل شر ماکر دہرا ہو گیا تھا ..... تب اس شخص نے جو کوئی بھی وہ تھااے بازوے پکڑ کر ایک سمت بنایااور پھر جھاڑیوں کے پیچھے سے اس نے وہ پھول توڑے جنہیں لہرانے کے بعد ایک سرخ روپہ نمودار ہو گیا..... بیدوویٹہ اس نے شاہ گل کے سر پر ڈال دیا..... شاہ گل کو بول محسوس ہواجیے اس کا وجود آسانی شکل اختیار کر گیا ہو ..... اتنا حسین پایا اس نے اپ آپ کو کہ وہ اب آب برہی فریفتہ ہو گیا .... بس بیرایک انو کھاخواب تھا، جس نے اس کے ول میں ایک آرز دپیدا کر دی.... عمو مااس کا جیب خرج جو بھی ہو تا تھاوہ زیادہ ہے زیادہ اس کی کمآبوں پر مرف ہوجاتا تھا.... بہت سی الی کتابیں اس نے خریدی تھیں جو مختلف موضوعات سے تعلق رکھتی تھیں....ان میں فن موسیقی اور فن موسیقی کاار تقاء اور اس کی ایجادات ہے زياده ترمعلومات موجود تحسيس اوروه ان ميس ايخ طور پر كمال حاصل كرتا چلا جار باتها، كيكن اس کے بعداس نے اپنے جیب خرج میں ہے جو کچھ بھی بچایا سے اس نے ایک دن بازار جاکر میک اپ کا سامان خرید ااور اے چوری چھپے اپنے کمرے میں منتقل کر دیا ..... پھراس نے بہت ی خوبھورت قتم کے سلے ہوئے لیاسوں میں ہے ایک چیکدار اور کھڑ کدار زنانہ لباس خریدا جواس کی اپنی جمامت کا تھا .... پھر وہ اپنے کرے میں آیا اور اس نے پہلی بار اپنی تشنہ أرزوؤل كى تحميل كى .....وروازه بندكر كاس نے وہ حسين كباس بہناادراس كے بعد آئينے

ر قصال رہاکرتی تھیں .... بچے وقت تووہ ان مسکرا ہٹوں ہے اُلجھار ہا .... سارے اور کے آہر میں ایک دوسرے سے بنسی نداق کرتے تھے، کیکن جب وہ ان کے سامنے ہوتا توان کی ٹوڑ ین میک در را در این بوتا است رفته رفته وه ان شوخ نگامون کا عادی مو گیا تما است. اس کا ای طبیت میں بے حد نفاست میں .... بے داغ بدن رکھتا تھا .... لیے چوڑے کریل باب کابل تھا، چنانچہ جمامت بھی باپ ہی جیسی پائی تھی، کیکن اس نزاکت کو رو کنااس کے بس می<sub>را</sub> نہیں تھاج ذ، بخواں کے اندر بیدا: و جاتی تھی۔ بس ہر چیز کا حساس رکھتا تھا۔۔۔۔ خور کا بنے سنوارنے کا عالی تنا اے یا حص اب بیند تھے .... لانی بلکیس پیند تھیں ۔۔ من نیار برلان پند متی، جوفقد رقی طور پراس سے ہو ننوال برچسپان متھی اس کی مسکر اہن ہ جابل یقین حد تک دل آویز تھی اوران تمام ترباتوں کے ساتھ اس نے ابھی تک اینے وجور می کی ایس کی کااحساس نہیں کیا تھاجواے سوچنے پر مجبور کردی سے دیادہ تر توجہائے وجود يرر ہتى تقى اوراس كاانگ انگ تھر كتار ہتا تھا.....ول يه جا ہتا تھا كه بس رقصال ہى ہے اور ہر چیز ے گد کدی محسوس ہو تی رہے ..... طبیعت میں جو کیفیت تھی وہ آواز میں جی شامل ہو گئی تھی اور بہت سی الیمی باتوں ہے شر ماہٹ کا احساس ہو تا تھا جو سمجھ میں نہ آئیں، لکین وقت ای انداز میں گزر تا گیااور جب کوئی چیز عادت بن جائے تو پھر اس کااحساس مجل شدید نہیں ہو تا ۔۔۔۔۔ گھر کی جانب سے بالکل بے فکری تھی۔۔۔۔۔ زمینوں سے اتن براک ر قومات ہاتھ لگ جاتی تھیں کہ اپناکام چلانے کے علاوہ ان لوگوں کی بھی کفالت کی جائل تقى اور على طبيغم يادوسر ، جمائيول كويه ضرورت نهيس بيش آئى تقى كه ان كے خلاف كولا '؛ ،۔ ن مازش کریں ..... بہر حال وہ ز لیخا کے بیٹے تھے اور ز لیخاا ہے بیٹوں ہے اس قدر دار جى نبيل نقى كه ان پراس سم كى نكت چينى كرتى ..... جهال تك غلام خير كامعامله تفاتوده الما مينيت كوحد أكاه ركهنا حيابتا تها، چنانچه كوني غم كوني فكر نهبين تهي شاه گل كو..... وه خوبصورت الباس سلوا تا ..... خوبصورت لباس پہنتا، لیکن بچیلے و نوں ہے ایک آرزواس کے دل میں 'جانے کیوں سر اُبھار تی رہی تھی اور شاید اس کی وجہ وہ خواب تھاجو اس نے دیکھا تھا۔۔۔ا<sup>ال</sup>

بن کابر نقش مٹ چکاہے تو وہ اپنے بستر پر آگر در از ہو گیا..... آئکھیں بند کر کے وہی تصور بون ہر رنے رگا، جو اب اس کے دل میں ایک گد گدی پیدا کرنے لگا تھا لیکن دوسری صبح وہ ناریل نی نے معمولات ای انداز میں جاری رہے، لیکن یہ خواب اب اے اکثر نظر نے لگاتھا۔ .. حسین وادی میں کوئی بے نقش ہیولا نمودار ہو تااور اس کے سر پر سرخ دویشہ نال دینا ... اب اس دویتے میں ستارے ملے ہوئے ہوتے ، لیکن پکھ دیر کے بعد اے یوں ہ۔ بی س ہو تا جیسے سے ستارے اس دویئے سے جھڑ جھڑ کر ینچے گر رہے ہیں اور وہ ان ستاروں کو منے کی کوشش کر تااور بے نقش ہیولااس کی نگاہوں سے معدوم ہوجاتا، لیکن اس کے بعد اں کے دل میں شدت سے بیہ خواہش بیدار ہونے لگی کہ ووایناوی حسین لباس بنے اور جے کو حجائے اور پھر عالم بے خودی میں دہ میں عمل کرتا تھا..... اب نواے الی عادت بری تھی اس کی کہ وہ بے حوامی میں ہی ہی سب کچھ کر ڈالٹا تھااور اس وقت اس کار قص دیکھتے كے لئے كوئى بھى موجود نہيں ہو تا تھا..... جب وہ دنياكا حسين ترين رقص پيش كرتا تھا..... بن وت گزر تار ہا ۔۔۔۔ بالآخر کا لج میں داخلہ ہوااور کالج کی زندگی سکول کی زندگی ہے بالکل بالاک شوخ اور ہر کسی کو تختہ مشق بنانے والا ..... شاہ گل کی فطرت متضاد تھی .... بھی بھی الے کہ اپنے آپ سے گھبر اجائے ..... خود سے شر مسار ہو جائے اور مجھی اعتاد کادورہ پڑے تو الصالح و فاطر میں نہ الے .... بے شک دسویں تک کی تعلیم بہت زیادہ علیت نہیں الله سير توابتداء بيسبيل قاعده ليكن شاه كل كي فطرت مين قدرت في جو نمايال للهميتن ركهي تهين، وه تجهي تجهي ديکھنے والوں كو جيران كرديتي تھيں.....اب بيه الگ بات <sup>4</sup> کہ الیام رف وقت کے تحت ہواور اس وقت بھی تقدیرِ ساتھی تھی.... جب داخلوں کی کیل کے بعد سب سے مہلی نشست ہوئی..... سینڈ ایر اور فرسٹ ایر کے طلباء جمع ہوئے المنك دواج ہوتے ہیں كه سيكند ايتر كے طالب علم فرسٹ ايتر ميں داخل ہونے دالوں كے الح ابتدائی سلوک این مزاج کے مطابق کرتے ہیں، چنانچہ اس وقت بھی یہ اجتاع

کے سامنے بیٹر کراپنے چبرے کورنگنے لگا اس نے بہلی باراپنے چبرے پر میک اپ کی ہ اشیاءاستوال کی تھیں ... اتن نفاست اور سلقے ہے کہ دیکھنے والے کو گمان بھی نہ ہو کہ بہا اشیاءاستوال کی تھیں ... اتن نفاست اور سلقے ہے کہ دیکھنے والے کو گمان بھی نہ ہو کہ بہا اسارا المان ہوں ۔ بہت ہوں ۔ بہت ہوں ہے۔ بہت ہوں ہوں ہوں ہے۔ ہو قیامت ڈھائی آئیے میں شفاف تھا ۔ رنگ مشمیری سیب کی مانند ،اس پر اس میک اپ نے جو قیامت ڈھائی آئیے میں ایے آپ کوریکھا تو شرماکر دہرا ہو گیا....اے خود اپنے آپ سے عشق ہو گیا تھا.....ای ت جسین صورت .....ایسی حسین مورت بھلا کسی انسان کی کہاں ہو گی ..... بہت می از کیوں کر ریکھا تھااور انہیں دیکھ کر اس کے دل کو کوئی ایسااحساس نہیں تھا جس میں حسن کی تھنم ہو بس حسین چہرے اس کی آنکھواں کو بھاتے تھے ، کیو نکہ خود مجھی حسن پر ست تھا، لیکن ال د قت این آب کوجود یکها قواب آب پر بن ثید ابنو کیااور دل بریه احساس أنجراکه کاش ود جو اس حسین وادی میں خوبصورت بھولوں کی جھاڑیوں کے بیچھے سے نکلا تھااس وتت نمودار ہو. ...اے دیکھے اور اس کی تعریف کرے حالا نکہ وہ چہرہ بے نقش تھا، پھرنہ جانے ذ بن طور پر کیا بحران ہیدا ہوا کہ اس نے اپنے گھو تکھروں نکال کر بیروں میں باندھے کرے کا در دازہ بند تھااور وہ اکثر رقص کی مثق کرتا رہتا تھا.....گھر کے لوگ گھو تکھر وؤں کی اس جھنکار کے عادی ہو چکے تھے ....اس لئے کسی نے توجہ نہیں دی، لیکن اس وقت وہ جس طرح ناجا، رقص کرنے دالے اور رقص کے ماہر اگر اسے دیکھتے تو دیگ رہ جاتے ....اس کا عضو عضوناج رماتھااور آئينے کے سامنے وہ اپنے آپ کور قصال دیجے کر دیوانہ ہوا جارہا تھا....ن جانے كى وقت تك يه سلسله چلمار با .... يبال تك كه وه تحك كر بانسنے لگااور پھر آہند آہند بیٹھتا چلا گیا .... بیراس کے جنون کی ابتداء تھی ..... وہ جنون جو فطری طور پر اس کے رگ ہ ہے میں شامل تھا، لیکن جس کے اظہار کا آج تک کوئی موقع نہیں آیا تھا....نہ جانے کب تک ده ای انظار مین بیشار ما چر موش و حواس مین آیا تو چونک پرا.....ایخ آپ کودیکها، جرت ہوئی اور اپنے آپ ہی سے شر مندہ ہونے لگا ..... لباس اتار کر احتیاط سے رکھااور مسل خانے میں جاکر چہرہ دھویا، جب اے یقین ہو گیا کہ اب اس کے چہرے ہے ا<sup>س کے</sup>

ترتم ہوگئے.... نے آئے دالے "بخران کار ایک طرف کر دیا۔ "بخد الفرن کی کام احترام سے لیا کرو"۔ ل کے طلباءان کانا قدانہ جاڑو ان ہو گئی کا سی میں داخل ہواتی کی است تعارف ہو جائے تو حضور انور اسم شریف ؟"کسی نے "اوکل ا

> ے ہا۔ "ہوش مندوں کی محفل ہو تو پچھ عرض کروں"۔ "ارشاد!ارشاد"شاعر جلدی ہے بولا۔

"غزل یا نظم نہیں ..... یا کو کی شعر نہیں، بلکہ اسم تعارف ہے لیکن سلیقہ نہیں مل رہا"۔ "ا) بھائی ..... سلیقہ سلائی مشین دالول کے ایجنٹ ہو کیا؟"۔

"دومیں لگا تا ہوں .... بیٹے تم فکر مت کر ہے" ایک دوسر انوجوان آگے بڑھااور اس نے نائر کا گردن میں قمیض کے کالر بکڑ کران میں " : گانے کی کوشش کی۔
"میں نے " یا گانے کے لئے کہا تھا جائل ..... دم گھوٹے کے لئے نہیں"۔
"کیسی گرہ ؟ کہال کی گرہ ؟ "کسی نے سوال کیا۔
"مھرع اولی ہے ملاحظہ ہواور شعر مکمل کر دیا جائے"۔

"ارشاد .....ارشاد .....ارشاد" چاروں طرف ہے آواز آئی۔

عرض ہے کہ۔

"دعاکا ہاتھ بھی جام شراب جیسا ہے..... حضوراس پر ذرامصرعہ ٹانی ہو جائے"۔ "مشکل تو نہیں ہے"شاہ گل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "ارشاد.....ارشاد"۔

"ذرایہ تومعلوم کیاجائے کہ یہ کون می بشت ہو گی" کس طرف سے آواز آئی۔ "اے ....ان کی جانب پشت نہ کر ناور نہ" دو سر کی آواز اُ بھری۔

" آخر نواب او دھ ہیں ....نہ جانے کیوں اس وقت شاہ گل کے اندر کوئی کچک ہیدائیں ہوئی ..... مسکرا تاہواان کے در میان پہنچ گیااور پھر بولا"۔

"اں محبت بھرے استقبال کا شکریہ ..... واجد علی کی کہانی قصہ پارینہ ہو چک ہے .... آپلوگوں کی علمیت میں شاید پچھ کی واقع رہ گئے ہے "۔

"سجان الله ..... سبحان الله شعر مو گيا، بلكه غزل مو گئ" ـ

"غزل؟" ایک و حشت مجری آواز اُمجری اور ایک نوجوان تیزی سے دوژ ۱۸۴ ریب آگیا۔

'' لبال ہو گئ غزل؟''کب ہو گئی۔۔۔۔ ہم کہاں تھے۔ '' اب او شاعر۔۔۔۔ ہوش میں آ۔۔۔۔۔ ہیہ محفل مشاعرہ نہیں'' کسی نے آنے دالے

## **UPLOAD BY SALIMSALKHAN**

"بولیس آگئی..... پولیس آگئ" آنے والاا یک لیے چوڑے بدن کامالک اور خوش شکل بران تقا، لیکن یولیس کہیں نظر نہیں آئی تھی ....البتہ سب مؤدب ہوگئے تھے..... آنے

الويابد معاشى جارى ہے"۔

" نہیں حضور! مائی باپ ..... ہم تو بس ایسے ہی ہنس کھیل رہے تھے "دو تین لڑ کوں نے الدوت كهااور تهقيم اكلنے لكے .... شاه كل ان كے در ميان ولچيسى لے رہا تھا.... آنے الحافے اسے دیکھااور بولا۔

"معاف عیجے گا مسٹر! یہ سب اصل میں ذات کے جھوٹے ہیں ورنہ مہمانوں کا استقبال ات کے ساتھ بھی کیا جاسکتا ہے ، مگر کیا کیا جائے ؟ والدین کے ذریعہ معاش کچھ بہتر نہ اللا گے، جن کی وجہ سے ان کی فطرت بگڑ گئی ..... میں صرف ان لوگوں سے کہہ رہاہوں جو اللہ و لَا اور فور انہی ایک طرف سے آوازیں اُ بھریں۔

الک حسن کی دیوی ہے مجھے پیار ہوا تھا" لڑکی بے حد حسین تھی اور کسی قدر گھبر ائی الله کی اس شخص نے جو لیے چوڑے بدن کامالک تھا، سب کوڈانٹا۔

" کھوامیں منع کررہاہوں ....بدتمیزی نہ کرو .....ورنہ میں مختی ہے پیش آؤل گا"۔ انمیک ہے بھائی.... ٹھیک ہے .... یہ توہے ہی پولیس اسٹیٹ.... خاموش ہوجاتے

", عاكا باته بهي جام شراب جياب م، أج بمار الراب جيائ -لهل في سيران السامة وال

...براآئيا ....باپرے باپ"-

"اب بھائی شاعر ..... د کھے لیاناں حشر ..... کہ و عاکا ہاتھ بھی جام شراب جیسا ہے اور الله المراثواب جيام "-

" عابلو! خاموش رہو ..... ادب کا مقام ہے .... بیہ تو قیامت ہو گئی ..... اپنا بھائی آگا" شاعرنے کہا.... پھربولا۔

"عزيزم إبس ايك اور"-

"جي فرمائيے"شاه گل بولا۔

" يكون دورس آوازو يرباع مجه" جناب ارشاد .....ارشاد"

" برالطیف سانغمه رباب جبیها ہے "شاہ گل نے جواب دیااور شاعر پھر بولا۔

"زرای تھیں گی ادر پھوٹ کررونے"

"مزاج اہل محبت حباب جبیاہے"۔

"مثاعره بند ..... مثاعره بند ..... توجناب اب ذر انعار ف موجائے"۔

اوگ ہجیدہ نظر آنے گئے ..... آنے والا یکھ ایسے ہی مزاج کا نظر آیا تھا....اول تر حن و جمال بے مثال .... اوپر سے ذہانت .... سونے پر سہاکہ .... توجوانوں کوائ ع ر بیبی بیدا ہونے ملی تھی ..... تب ہی ایک اور نوجوان اندر داخل ہوااور ایک عجب کا افرا تفری تھیل می .....کسی نے کہا۔

多多多

"اور بھائی ایس ایس پی ہیں" تیسری آوازنے کہا۔ "دوسرے بھائی ڈی ایس پی ہیں" چوتھی آواز اُمجری اور ساجد حیات مسکرادیا.

پر بولا-"پیلوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں....انہیں ٹھیک رکھتا ہوں تو جناب اب ذراان چندا فراد ہے آپ کا تعارف ہو جائے"۔

"جی ..... جی الدین نے نام دلشاد مرحوم کہتے ہیں ..... یعنی والدین نے نام دلشاد رکھا تھا۔

ہون زیانے نے مرحوم کر دیا "اس شاعر نے کہا جس کے شعر پرشاہ گل نے مصرعہ خانی کہا تھا۔

"اوریہ فیاض علی ہیں "منشی فیاض علی نہیں .... و یے ان کی تعلیمی ربورٹ ایسی ،ی ہے

مستقبل کے منشی آپ کے سامنے ہیں اوریہ محمود اوریہ ساجد حیات سب کا تعارف کرانے

ہیراس نئی آنے والی لڑکی کی طرف رخ کیا گیا۔

"فاتون! به شکر کی بات ہے کہ تمام تر توجہ شاہ گل کی طرف ہے ورنہ آپ بھی ان برمعا شوں کی تختہ مشق بنتیں ..... آپ ا بناتعارف فرماد ہجئے "۔

"میرانام مومل شیراز ہے ..... میرے والد اکبر شیر از فلمیں بنایا کرتے ہیں" ..... نوجوان اپنے بال سنوار کر ایکشن دبنے نگی نے کہااور ایک بار پھر ہنگامہ بریا ہو گیا۔.... نوجوان اپنے بال سنوار کر ایکشن دبنے گئے..... کچھ ڈائیلاگ بولنے لگے .....ایک شور .....ایک ہنگامہ بریا ہو گیا تھا ..... ماجد حیات بیک

"آئے۔۔۔۔ میں آپ کو جائے پلاؤں۔۔۔۔ ان بدتمیزوں کو بدتمیزی کرنے انتخاب آئے۔۔۔۔ پلیز آئے "کو جائے پلاؤں۔۔۔ ان بدتمیزوں کو بدتمیزی کرنے انتخاب آئے۔۔۔ آئے۔۔۔۔ پلیز آئے "کو کی انداز میں ادھر اُدھر ویکھااور بھی ایم ساجد نے شاہ گل کا بازو بھی پکڑ لیا تھا۔۔۔۔ باہر مُکل گئے ہوئے ساتھ باہر مُکل گئے ہوئے ساتھ کے ساتھ باہر مُکل گئے ہوئے ساتھ کے ساتھ باہر مُکل گئے ہوئے ساتھ کے ساتھ کا بازو کھی کھی کے ساتھ کے

'' ابھی تواور بھی بہت ہے آئیں گے .... اور یہ لوگ ان کے ساتھ الی ہی بدتمیزی کا الاک کریں گے ، لیکن آپ لوگ بے فکر رہے .... کل تک آپ ان میں شامل ہوں گے

اں سے رہا۔ "واجد علی شاہ کے بارے میں آپ لوگ کیا جائے ہیں؟" شاہ گل نے سوال کیا۔ "جو بچھ جانے ہیں وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے"۔

" یہ جہالت ہے آپ کی ... کو نکہ آپ کو آپ کو آپ معلوم نہیں ہوتی ...

فرہاں روائے اور جی واجد علی شاہ کا جو مقام ہے، آپ کو اس کے بارے میں صرف ان

کتابوں سے علم عاصل ہوا ہے جنہیں متند نہیں کہا جاسکتا ..... واجد علی شاہ ایک ایی شخصیت

مقی جس نے اپ دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیئے تھے اور اس کے ببعد اس کے وشمنوں نے

اس کی شخصیت کو مسح کر کے چیش کیا اور آپ نے ان تمام حقیقتوں کو اپنالیا ..... اگر بھی واجو علی شاہ پر پوری طرح ریسر چ کریں تو آپ کو خو دا پنالفاظ پر شر مندگی ہوگی"۔

علی شاہ پر پوری طرح ریسر چ کریں تو آپ کو خو دا پنالفاظ پر شر مندگی ہوگی"۔

"ویری گڈ.....ویری گڈ" حضور نام کیا ہے آپ کا؟" لیے چوڑے بدن کے مالک شخص

"میرانام شاه گل نواز ہے ''۔

"آپے ٹل کربے حد خوشی ہوئی.... مجھے ساجد حیات کہتے ہیں"۔
"محکمہ پولیس آپ کے سامنے ہے" عقب سے ایک آ داز آئی۔
"ان کے دالد ڈی آئی جی پولیس ہیں.... اس لئے انہوں نے اس کالج کوانی ہادئیں
لے رکھاہے "دوسری آ داز آئی۔

نیں .....دوستی نبھائی توالیمی کہ مثال بن جائے ..... بہلے دوست کامتنقبل محفوظ کیااوراس یں ہے۔ اس کے گھر کی تگرانی سنجال لی .... بے لوث اور بے غرض سہب کی خدمت کررہا تے بعد اس میں۔۔۔دل کاداغ اب اس نے تنہاا بی ذات پر کھایا ہوا تھا۔۔۔۔علم توسب ہی کو تھاکہ قدرت نیا۔۔۔۔دل ی خارک عجب وغریب ذمه داری ان لوگول کوسونی ہے ....اس میں قدرت کا کیار از ہے میہ زری جانے، لیکن گھرے چراغ میں داغ تھااور مجی چراغ تلے کی تاریکی ہے سہمے ہوئے تے .... کونکہ ایک انو کھا مستقبل سامنے آرہاتھا ....اس میں کوئی شک نہیں کہ بجین میں جو ينت على وه اب نهيس على .... اب ذراخو دزندگى گزار نے كاسليقه آيا تھا .... البته نه توغلام فر،نه زلیخایه بات جانتے تھے کہ خورشاہ گل اپنی کیفیت ہے کس حد تک واقف ہے .....بظاہر آیجی نظر نہیں آتا تھا.....ہال اندر کی بات مختلف تھی، یعنی وہ سرخ خواب ..... جس میں کو کی امعلوم وجود .... کوئی بے نقش چہرہ اس کے سر پر دویشہ ڈال دیتا .... ستاروں مجرا ردپنہ ....ادر کچھ دیرے بعد تمام ستارے اپنی جگہ جھوڑ دیتے اور پھر اپنے وجود کو متحرک کنے کے لئے ایک رقص وجود میں آتا، جو ابھی تک زمانے کی نگاہوں ہے یوشیدہ تھا۔ .... ان بدا کے راز ایسا تھا جس کا کوئی حل شاہ گل نواز کے پاس نہیں تھا..... بہترین شوق، اعلیٰ دے کی کتابوں کا مطالعہ اور اس کے لئے تمام وسائل تھے ....اچھی خاصی لا بریری بن گئی م ادر عموماً وه ان كتابول مين دُويار بتا..... گهر كاماحول مختلف..... كالج كاماحول مختلف..... ان تخصیت کے سراغ کی جانب ابھی توجہ نہیں دی تھی اور دوستدں میں کھویا ہو اتھا ..... جن یں سب سے بہترین و دست ساجد حیات تھا .... یہ بھی شاید کوئی سائنسی عمل تھا .... جسے نفرت کا نام بھی دیا جاسکتا ہے کہ ساجد حیات اس سے بہت متاثر تھا۔... دوسر کی شخصیت مول کی تھی جس نے روزاول ہی کالج میں داخل ہو کرزخم کھایا تھا .... ویسے تو کالج کی شوخ ار الرا کیال شاہ گل کی ذات میں بہت د کچیل لیتی تھیں اور اس کے بارے میں خوب کانا نجوسال ہوا کرتی تھیں، لیکن مومل کی خاموش نگاہوں میں جوا یک طوفان چھپا ہوا تھا م الله بن نوعیت کا حامل تھا..... اس کا دل جا ہتا تھا کہ حیات کا ہر لمحہ شاہ گل کے دیدار میں

اور ساری اجنبیت دور ہوجائے گی .... آئے بلیز "ساجد انہیں کینٹین میں لے گیااور پر چائے طلب کی گئی.... مومل بھی پچھ جھینبی حجینبی می نظر آر ہی تھی، لیکن شاہ گل نواز بالکل حلمتن تنا ساجد حیات ایک احجاانسان معلوم ہوتا تھا..... تھوڑی ہی دیر میں النادونوں ہے ہے تکاف ہوگیا....اس نے کہا۔

. "اب آپ لوگوں نے ذہنی طور پرخود کو مطمئن کر لیاہے؟"۔ "ہاں! بالکل..... کوئی الیم بات نہیں ہے ۔۔۔۔۔ مس مومل! آپ کا کیا خیال ہے؟" ٹاہ گل نے مومل ہے یو چھا..... جو شاہ گل کو دکھے رہی تھی۔

"جی. .... بی استی بی استی جائے کی بیالی شاہ گل کی طرف بڑھادی۔
" بی میر کی جائے تو میرے سامنے موجود ہے "شاہ گل نے مومل کود کیصتے ہوئے کہا۔
" بی ..... بی ہاں ..... او بو ..... معافی چا ہتی ہوں "اس نے چائے کی بیالی اپنی طرف مرکال ... اس کے انداز میں ایک عجیب می کیفیت بائی جاتی تھی .... ساجد حیات ہننے لگا .... اس کے انداز میں ایک عجیب می کیفیت بائی جاتی تھی .... ساجد حیات ہننے لگا ...

"آپلوگوں کو بالکل نئے انداز میں کلاش میں پیش ہوتا ہے ..... چاہے لیے ہجرائ کے بعد و کیھتے ہیں اور بھی نئے طالب علم آئیں گے ..... ان بد معاشوں سے انہیں بچاہ ہے"۔

"جی " کچے دیر کے بعد دودباں سے اٹھ گئے۔

ایزی اوجم و سائر سامه ۱۴۰۰ سازیا بات به به ترجی انجمی کار بنتی دو است نیا تعلیم زاتن پر بار بختی به سیر ۱۳ نبیس باجی الی کو کی بات نبیس به "-

"بن يون للآم جيم تمباري شخصيت مين ايك خلابيدا ، وكيام "\_

"فارسس؟"مول پريثان البج من بولي-

"دیکھو مول اہم جانتی ہو،سارے گھر میں سب سے زیادہ میں تم سے محبت کرتی ہوں"۔ "آپ یہ کیوں کہتی ہیں باجی؟"۔

" جتنام متهبيل سمجحتى وانتااور كوئى نبيس جانتا"\_

"جهيني علم ہے"۔

"اورتم بربات مجھے بتادیق ہو"۔

"بال بالى"\_

"لین اب جوبات تهارے دل میں ہے ..... تم نے اسے دل میں ہی رکھاہے"۔
"باتی اِکوئی الی بات نبیں ہے جے میں الفاظ کار تک دوں"۔

"ليکن ہے"۔

" بیں اصل میں ذرای أنجعی ہو کی:وں"۔

\_"?.....اي<del>د</del>ِيْ،

'مکالج میں ایک لڑکاہے باتی ....اس کانام شاہ گل نواز ہے''۔ " ہال..... تو گھر؟''۔

" باین ایست تجیب ہے وہ اسال دنیا کی تکاوت بن تعیم لکتا"۔ " ہو نب ...... آھے کھو"۔

"بن إلى ..... مير اذ الن .... مير ادل الن ثن المجعار بتائيه "..." "ميت كرنے لكى بواست ؟" \_

"پائيني:"-

"أيادل عابتائي؟"-

" صح كوجب جاتى مول تواكد م سوچى دول كه كياكر الهياكر الهياكة المايك كها في جاء ہے اور کا کی جانے کے خیال کے ساتھ ہی .... جلدی ہے متحرک ہو جاتی ہوں کہ شاہ کل مر دبال ما قات ، و كى ..... تجرجب دبال سينجى ، ول توكما بول مي دل تبيس لكما ..... اكاداس م جمي رنتي ہے .... جب وہاں ہے والیس آتی ہواں توذ کھ ہو تا ہے کہ کل تک کے لئے وہ مجھ ت جدا ہو کیا، لیکن باجی!رات کو پھر بستر پر اینے کا بخلار کرتی :وں، کیو مکہ بستر پر لینے کے بداس کا انسور کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور مجھ اس کے تصور میں نیند آجاتی ہے .... ب میرامشغلہ بن چکا ہے باتی" مشعل نے پریشان نکابوں سے اسے دیکھا ۔۔۔۔ اپنی ممبن کی نطرت سے احیمی طرح والنف تقمی ..... حالا نکه باپ کا تعلق شو بزے تھا..... بہت سے نشیب و فراز خود بخود نکا ہوں کے سامنے آئے تھے ، نیکن اپنی مبن کے بارے میں وہ جانتی تھی ك بالكل بى سادة كتاب كى مانتد بي ..... أكروداس قسم كى كيفيت من جتلا بوتى ب توبه صرف مبت ہے ..... ایک ایبا معصوم احساس، جو عمر کے اس دور میں اگر ذہمن تک چہنے جائے تو مارى زندگى زخمى كرو\_\_.... بات اتنى مشكل مجمى نبيس متحى كه جس كاحل ناممكن مو،كيكن نائر ئی کی اس عمر میں اس طلسم میں تمچینس جانا مناسب نبین .....انداز جو ہے وہ الی شدت کا اللهاركر تاب جس ك آ مع بند نهين باند مع جاسكة ..... مشعل سجهدار تقى ....اس ف

المانت سے بوجھا۔ "اور اٹر کے کی کیا کیفیت ہے؟"۔

معلوبات عاصل کریں گے ..... پھراور پچھے سوچیں گے''۔ ''اور کیا بچھے باجی ؟''۔

"بھی تہیں نہ کہیں تہہاری شادی بھی کرنی ہے ..... ہوسکتا ہے تہہاری زندگی کا ماتھی تہہاری ندگی کا ماتھی تہہاری پندکانو جوان ہی ہو؟" مومل تعجب مضعل کود کھنے لگی پھر آ ہت ہے بول۔
"نفداکی قتم باجی! نہ میں نے شادی کے بارے میں سوچا نہ اس بارے میں کہ وہ مہرے سواکسی کی نگا ہوں کا مرکز نہ رہے ..... میں نے تو صرف آپ کے پوچھنے پر اپنی مہرے سواکسی کی نگا ہوں کا مرکز نہ رہے ..... میں نے تو صرف آپ کے پوچھنے پر اپنی کہیں ہے۔

"میں جانتی ہوں ..... مجھے یقین ہے اچھا خیر بس اتنا کہتی ہوں تم ہے کہ پریشان نہ ہونا، کی حر ت، کسی ذکھ کا شکار نہ ہونا ..... وہ کون ساکوہ قاف کا شنر ادہ ہے ..... ہم اس سے ملیں گے اس سے روابط بڑھا کیں گے ..... بس میری جان! تم پریشان نہ ہونا"۔

"میں پریشان نہیں ہوں باتی! بس جو میں نے کہاہے وہ اس کئے کہاہے کہ آپ نے مجھ ہے ہے ہو چھا تھا ۔۔۔۔ باقی سب ٹھیک ہے "مشعل مسکرادی لیکن اس کی آئھوں میں تشویش کے آثار پائے جاتے تھے ۔۔۔۔ ویسے توعشق و محبت کی لا تعداد کہانیاں نگا ہوں ہے گزرتی تھیں لیکن بعض کہانیوں میں جو شدت ہوتی ہے ، وہ بچھ انو کھے واقعات کو جنم دیتی ہے اور مشعل کو گئی فوٹ ہوا تھا کہ بیہ واقعات کو کئی انو کھی شکل نہ اختیار کر جائیں۔

 " مجھے کیامعلوم ؟"۔

" نہیں! میرامطلب ہے ..... تمہاری محبت کے جواب میں وہ کیا کہتا ہے؟" \_ جواب میں مومل ہن پڑی۔ جواب میں مومل ہن پڑی۔

"اس پیچارے کو تو پہتہ بھی نہیں ہے کہ میں کس کیفیت کا شکار ہوں؟"۔
"لینی تمہارے اور اس کے در میان کوئی بات نہیں ہوئی؟"۔
"تم نے کو شش نہیں کی یااس کی ہمت نہیں پڑی؟"۔

"بابی دو بہت عجیب ہے، حالا نکہ ہم لوگ ساتھ ساتھ ہی اس کا لجے میں داخل ہوئے ہیں لیکن لوگ اس ہے بہت مرعوب ہیں، حالا نکہ شروع میں سب نے اس کا نداق اُڑانے کی کوشش کی تھی، لیکن ایسی عظیم شخصیت ہے اس کی کہ بالآخر سب اس کے سامنے آہتہ آہتہ موم ہوگئے ۔۔۔۔۔ اب وہ سب اس کا احترام کرتے ہیں۔۔۔۔ وہ سب سے نرمی اور محبت میں آتا ہے۔۔۔۔ بس میر سمجھ لیجئے کہ ایک انو کھی شخصیت کا مالک ہے وہ"۔

"دیکھو مومل! بے شک ایہا ہوتا ہے انسان زندگی میں کسی نہ کسی کو بیند کرتا ہی ہے،

لیکن اس کے لئے بے لگام نہیں ہواجا سکا ...... تم ایک نیک نام شخص کی بیٹی ہو ..... تمہیں پت ہو کہا دورا کے بھارے ڈیڈی شوبزنس میں ہونے کے باوجو داکیہ معزز حیثیت رکھتے ہیں اور لوگ ان کا نام احترام سے لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس دنیا میں اپناا کیہ منفر دمقام بنایا ہے ..... محبت کی بے شار کہانیاں ہم لوگ اپنی آئھوں سے دکھے جی ہیں..... فلموں کی شکل میں ..... کہانیوں کی شکل میں اپنا کا دندگی ذرا کہانیوں کی شکل میں ان کی حقیقوں سے کوئی انکار نہیں کر سکن، لیکن اصل زندگی ذرا منتقب ہے ..... پروؤ سیمیں پروی ہوئی چی پیش کیا جاتا ہے اس میں بروی ہوئی مجیب کہانیاں ہوتی میں، لیکن زندگی کی اصل کہانی مادگی کے ماتھ ہی آگے بروضتی ہے ..... تم ایسا کر و ..... بیں تہیں، لیکن زندگی کی اصل کہانی مادگی کے ماتھ ہی آگے بروضتی ہے ..... تم ایسا کر و ..... بیس بتاؤں؟ البحث کی ضرورت نہیں ہم دیکھیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں؟"۔

تہیں، لیکن زندگی کی اصل کہانی مادگی کے ماتھ ہی آگے کیا کر سکتے ہیں؟"۔

تہیں بتاؤں؟ البحث کی ضرورت نہیں ہم دیکھیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں؟"۔

تہیں بتاؤں؟ البحث کی ضرورت نہیں ہم دیکھیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں؟"۔

"کیا مطلب ہے باجی؟" مومل نے تعجب سے یو جھا۔

"نبیں میرا مطلب ہے کہ اس سے ملاقات کریں گے .... اس کے بارے میں

307

ہے۔ بیٹی ... جہائی میں ساجد حیات نے کہا۔ 'جمیر تمہاری منزل تواتی مشکل نہیں ہے شاہ کل"۔ "میری منزل .....؟"۔

> -"ال "لاك"-

"کون سی منزل کی بات کرتے ہو؟"۔

"جو تمہارے اشعار میں البحث بن می ہے" ساجد حیات نے کہااور شاہ کل چونک کر اے دیکے اس کے چہا اور شاہ کل چونک کر اے دیکھنے لگا ۔ پھر اس کے چہا ن پانچیا ہے اس کے نیا ہے اس کے جہار ان کی اور شاہ کا رہی اس کے جہار ان کی اور شاہ کا رہی اس کے جہار ان کا مجمل انظیا ہی ہے ۔ "
میر ہے اشعار بیاں شمید کو لی مجمل انظیا ہی ہے ۔ ""
ہیں، ایک نبیب با ہے ، ب سامدار ۔

"آآنان مجداور وونيري فعارت كالك حدر ب"." "مطلب؟"۔

"ندو چوساجداليات"

"دوست مجمحتے ہو تو بتارو"\_

"ال الم میرے دوست ہو ساجد حیات ..... میرے وجود میں ایک نامعلوم خلاء ہے .... میں پر نہیں کر سکتا ..... اگر وہ مجھے نظر آ جائے تو میں اس کے لئے ہر ممکن اس کے بیت ساجنون اس کے میں ہوں اور مجھی مجھے پر ایک عجیب ساجنون اس کو اس کے ساجنون اس کے اللہ عجیب ساجنون اس کے بیت اس کی تلاش میں ناکام ہوں اور مجھی مجھے پر ایک عجیب ساجنون الان اور مجھی مجھے پر ایک عجیب ساجنون اللہ اور ہوں اور مجھی میں اس کے علاوہ میری ذات کا مراغ نہیں لگا سکتا ..... آخر کیا بات ہے جمھے اللہ اس کے علاوہ میری ذات کا مرائ نہیں جان سے علاوہ میری ذات کی میں نہیں جان سکا ..... بس اس کے علاوہ میری ذندگی مشکل نہیں ہے ...

"كياوه مومل هه؟"ساجد حيات نے سوال كيا۔ "مومل؟"شاه كل حيرت سے بولا۔ میں بھی بڑی مکمل دیثیت کا عامل .....البتہ اب مومل کی نگابیں سب آئی پہچائے گئے سے اور الم میں بھی بڑی مکمل دیثیت کا عامل .....البتہ اب مومل کی نگابیں سب آئی پہچائے گئے سے اور لڑ کیال ان کے بارے میں باتیں اکثر مومل اور شاہ کل موضوع بن جاتے تھے اور لڑ کیال ان کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے ....اس دن موسم بھی پہھ ایسا ہی تھا اور تھوڑی سی فرصت بھی .... ولٹار میں کرتے تھے ....اس دن موسم بھی پہھ ایسا ہی تھا اور تھوڑی سی فرصت بھی .... ولٹار مرحوم کی غزل پر سرد هن رہا تھا .... اس نے شاہ کل سے کہا۔

" نبر مجني مبهي مجهي تحد حسب حال بهي جو جاتاب"۔

"میرے حسب حال کیاہے میری سمجھ میں پچھ نہیں آتا.....البتہ آگرتم کہو تواتا کہہ سَلَا ،وں کہ ؟

عیب نظاش اضطراب ہے کی کروں یہ دوسلہ بھی نہیں ہے کہ کھل کے آہ کروں بس ایک جمع ہے می مانا مجناہ کھمرا ہے ملول نہ جمع ہے میں مانا مجناہ کھیے یہ مکناہ کروں ملول نہ جمع ہے مانا، کیسے یہ مکناہ کروں اند عمری شب کا مسافر ہوں اور تنہا ہوں چرائی لاؤ کہ تخلیق مہر و ماہ کروں کروں کہمی تو جمع کو بھی اپنی زباں پہ قدرت ہو کہ عرض حال کروں اور بے پناہ کروں

ایک آیک شعر پر سننے والوں کی آئی میں حیرت سے مجھٹ رہی تنہیں..... نود ساجد دیا تنہیں مشتدر تھا.... مومل من رہی تعیاور اس کی آئی میوں سے محبت کے مجمول ہر س

، و پیرسی مرو کو مروسے کیون مبیں ہو ؟؟ یا کوئی غورت کسی عورت سے کیول سر آجائیہ

را الله الله الله المحتف بوجة بن المرتم في بتاؤ ... . كياتم بهي مول كو المريم الله الله الله الله الله الله ال

میرے دوست ہوتاتم؟"۔ "بل کیول نبیس؟"۔

. عمور دو تن کے رہنتے سے مجھے پر یقین مجمی رکھتے ہو گے "۔

وی بھی تم ایک نفس انسان ہو ۔۔۔۔۔ میں تمباری کی بوئی ہر بات پر یقین رکھا ہوں "۔

و مول میری منزل نہیں ہے۔۔۔۔ میں نے بھی اس کے بارے میں موجا بھی نہیں

ہے۔۔ کی میں طاقت ہوتی ہے۔۔۔۔ جسے میں دوسرے لوگوں سے متا ہوں۔۔۔ایے ی

زے بھی متا ہوں ۔۔۔۔اس کے لئے میرے ذہن میں کوئی اور تصور نہیں ہے "۔

مَ إِنَّ اللَّهِ مِنْ يَعِيْدِ لَى "مَا جِد حيات الْسُوسُ تِحرِت الْمِدَارُ مِينَ إِوالِيهِ

\_":--\_:z^

اس سنظ که دو تعبیس بهت زیاد و چاہتی ہے۔ معال سے ؟ "شاو کل کو پیتین نبیس آرہاتی۔

- - :

" 'ما ہے' کہ تم اس کے مجبوب ہو ۔ میں نی بات ہانو۔ فور کرنا اور ایفین کرواس سائد نامیں شعرت ہے ' بین کوئی گزیزنہ ہوجائے پر اث

ار آن کان جونب قرجه ندود وروویتی ری آن

تجب به الله من فور كرد ما كالأن ورب عن الأور كال فور كيا الد سوييو . في ور

\* بل اگروہ تمباری زے کا غذہ ہے قوس کے مراف میں تقسیس دیتا ہوں سے برس دوست سنو میر تحق محکمہ پویس ہے ہیں جد حیات مشکراً کر بولا۔ دوست سنو میر رقم نے کیوں کی ہیں۔ مروع کا میر کر مروق تمبیس ہے بناہ جا بتی ہے ''۔

والمنظى أبكر بجوسك أأث

\* مجمع : " .

مبرب وَيه مجمع بْنِ كَدِهُمْ جِانَ وَجِو مُرَاهِمْ وَيْرِيعَ بِوالْ مُنِيمَ مِنْ مِنْ

جبی دو شبیں در وجان سے چ بتی ہے در آمر تمبارے دل میں بھی اس کے ہے۔ وزُمة مے قرمیر تی جان مغربی محکمہ ہے ہیں کب کام آئے گا تمبارے ؟ "۔

المنظی بیش کرو۔ میں ڈکول کی ہاتھی سنتہ ہول ۔ اہر ترکا کی ان کی ڈکول سے سنتی کر انتہا ہے۔ ایک ڈکول سے سنتی کر انتہا ہے۔ ایک گوگ ہے۔ ایک کا کہ سنتی کا انتہا ہے۔ ایک کا کہ ساتھ کا کا ہے۔ ایک کا کہ انتہا ہے۔ ایک کا ساتھ کی انتہا ہے۔ ایک کا دائے کہ کہ ایک کی ساتھ کی بنتی ہے۔ ایک کا دائے کہ کہ این کہ ایک اور جب کے دائی کا ان کہ کہ این ہے تاہے اور جب کے دائی کہ ناتہ ہے۔ ایک کا دائی کہ ناتہ ہے تاہم ہے کہ اور جب کے دائی کہ ناتہ ہے۔ ایک کا دائی کہ ناتہ ہے۔ ایک کے انتہا ہے کہ ایک کے انتہا ہے۔ ایک کے انتہا ہے کہ ایک کے انتہا ہے۔ ایک کے ان

المنتياد. المنتالين الإيابات

اے یہ احساس ہواکہ وہ خودانی شانت بیس ناکام ہے … سایک عورت ، ، عورت محبت مجت کر سکتا ہے "اس کاحاصل اور اس حاصل کا اتھرر کر سکتی ہے ۔ یا ایک مر د … مرد ہے محبت کر سکتا ہے "اس کاحاصل اور اس حاصل کا اتھرر اس کے ذہن میں اُلجے محیااور یہ اُلجھن اے بے حد شدید محسوس ہوئی اور اس موج نے اس کے ذہن پر مہلی باراس کی اپنی شخصیت نمایال کی اور جب اس نے اپنے آپ پر غور کیا تواہر

اس کے ذہن میں آلجے میااور یہ است اسے بے صد سدید مسول ہوئی اور اس سوئ نے اس کے ذہن پر مہلی بار اس کی اپنی شخصیت نمایاں کی اور جب اس نے اپ آپ پر غور کیا تواہ احساس ہواکہ کچھ الگ ہے ۔۔۔۔۔وہ کچھ ہٹ کر ہے۔۔۔۔۔وسروں سے کیوں۔۔۔۔ آخر کیوں اور یہ خیال اس کی چیشانی پرایک مدہم می لکیر چیوڑ کیا۔۔۔۔ مومل سے تو خیر اس نے کچھ نہ کہالیکن



ائیذات کے اس انکشاف یروہ بہت زیادہ ألجھ میا۔

## 307 OAD BY SALIMSALKHAN

UPLOAD BY SALIMSALKHAN

' پھرا یک دن اتفاقبہ طور پر ایک ایسی عبکہ جہال کالج کے دوسر نے سائتھی نہیں ہتے اور

ہاں شاہ کل اتفاقیہ طور پر پہنچا تھا.... مومل است مل مئی ..... مشعل بھی ساتھ تھی ..... مول اے دیکھ کر خوشی ہے پاگل ہو مئی ..... تیزی ہے اس کی جانب دوڑی اور مشعل چو تک کراے دیکھنے لکی ..... جب مومل اس کے پاس پہنچی نوشاہ کل نے بھی بلیٹ کر اسے و یکھا۔

"اوہو. ... مومل آب؟"۔
"آپ یہال کیا کرر ہے ہیں؟"۔
"بس ایے بی آگیا تھا"۔
"یری باتی ہے ملئے یہ شاہ کل ہیں"

قعل نے شاہ کل کو دیکھیا ...... دیکھتی رہی .....شاہ کل نے اسے سلام کیا تھا۔ "جیتے رہو ..... مومل تنہمارے بارے میں اکثر تذکر ہ کرتی رہتی ہے "۔ "جی سے میری کلاس فیلو ہیں "۔

"سناہے تعلیمی میدان میں تم بہت آ میے ہو"۔ "لبن جو کام بھی کیا جائے یا تو کیا جائے یانہ کیا جائے"۔ 'آؤ تم<sup>ہی</sup>ں میائے پاون ؟''۔ "نہیں جیکی "

" نہیں اس کا کیا سوال ہے؟ آؤ شاہ گل پلیز " مومل اس و نت اس پر اپنی اجارہ داری کا

"آئے"اں نے اس طرح کہا جیسے اس کے ذہن مرکوئی ہو جمد بی نہ ہو ۔۔۔۔ مومل است " آپ کل نارانش ہو گئے ج"۔

"بجر آپاس طرح علے كيوال آئى؟"\_

بھے احساس ہوا تھا کہ وہ خاتون نہ جانے کیوں جمعہ سے ایسے سوالات کررہی ہیں....

جے ان کے لئے می<sub>ار</sub>ے دل میں کوئی شک ہو۔

"وه ميري جبن تتيس"-

" ہاں مجھے علم ہو کیا تھا"۔

"بس میں ان سے آپ کا تذکرہ کرتی رہتی ہول....انہوں نے یو نہی آپ سے آپ

ئے اربے میں معلومات حاصل کرنا جا ہی تحییں "۔

"ا تن گهری معلومات حاصل کرنے کا کوئی جواز تو نہیں تھا"۔

" تما شاه كل "مومل في آج برى بمت ا بنامنسوبه تر "بيب ديا تما-

"ليابواز فعا؟"\_

"شاہ کل میں آپ سے مخبت کرتی ہوں .... میں آپ کے ساتھ ساری زند کی گزارنا

يه بات ساجد حيات في مجمى مجهدت كهي تحمي ".

الیکن ساجد کواس بارے میں کیا معلوم؟"۔

' مومل شاید آپ نے دو سری لار کیوں کی طرح اپنی دو ستوں سے کہا ہو؟''۔

"میں اُلی سے نہیں کہا"۔

اظہار کر رہی تھی....شاہ کل اس کے ساتھ چل پڑا .....ایک مچھوٹے سے ریستوران کال میں بینو کر مشعل فے کہا۔

"والدين كياكرتي بين ؟"-والبياني منهيل كرتيع؟"-

"كيامطلب؟"-

"والدكاانقال موچكا كى سىمال ہے .....وادى بين اور غلام خير بتيامين بس"

"زرديد معاش كياب؟"-

"ز منیں..... جن ہے جو کچھ آتا ہے زند کی گزار نے کے لئے کافی ہوتا ہے "۔

"ستقبل من كيا بناج بيت مو؟" مشعل نے سوال كيا اور شاه كل كا چېره سرد موكيا....

اس نے ان دونوں کو دیکھا .... فاموش سے اپنی جکہ سے اٹھااور تیز قدموں سے چاتا ہوا إبر اللہ تا اساس ہواکہ مول کی جبن اس کا انٹرویو لے رہی ہے کیوں ؟اے اس

بات كاكياحق بنتها ہے كه سوال په سوال كئے جائے .....د ونوں مبنيس بھونچكى رو گئى تحيى الا

مومل کی آجھوں میں دروائر آیاتھا ..... مشعل نے آہستہ سے کہا۔

"مومل ود مجھے نار مل تنہیں معلوم ہو تا"۔

" باجی اتم نے مجمی تواس بر سوالات کا مینه بر سادیا تھا..... جہلی ما قات میں ایساتو نہیں · ہو ۲..... مشعل پر خیال نکا ہوں ہے مومل کو دیکھتی رہی تھی اور اس کے چبرے پر تشویش ك آثاراً نجر آئے تتے"\_

دوسرے دن مومل نے کالیج میں اس ہے ماہ قات کی اور بے دھڑک اس کے پائی

"شاه كل ميل آپ سے كہتم بات كرنا جا بتى :ول" ـ "ئى زمائى؟"\_

" يبال نبين تباني مين " ي

نیا ....اس نے ایک پارک میں اے تلاش کر لیااور تیزی ہے اس کی جانب نیکا۔ اس کی کر رہے ہو یہاں تنہااور یہ حلیۂ کیا بنار کھاہے؟"۔

" إِر ساجد! مين بهت پريشان مول ..... بهت زياده پريشان مول مين "\_ " يول تأخر كيول؟"\_

س بين پريشان مول"۔

"کوئی وجہ بھی تو ہوگی .....کالج بھی نہیں آرہے ..... تمہارے گھر پہنچا تھا میں تمہیں اللہ اللہ اللہ علیہ تمہیں اللہ اللہ اللہ علیہ تمہیں کی اللہ اللہ اللہ وہاں بہت الجھے لوگ رہتے ہیں "۔

"كس ع مل تق تم؟"\_

"غلام خر چپاے اور اس کے بعد تمہاری دادی الى سے"

"ميرے بادے ميں تم نے يہى كہا ہو گاكہ ميں كالح نہيں جارہا"۔

"نبیں! بھلامیں تہمیں بدنام کر سکتا تھا.... میں نے بس اتنا کہا کہ میں خود کالج نہیں جارہاں گئے تم سے ملنے چلا آیا"۔

"ساجد!ایک عجیب می المجھن ہے ۔۔۔۔۔ایک عجیب سابو جھ ہے میرے ذہن پر ۔۔۔۔ مجھے ناڈیس کیا کروں؟"۔

"اگرتم اس أنجھن اور اس بوجھ کو تھوڑا ساوضاحت کے ساتھ بیان کرو تو ساجد تمہیں اندگی بھی دے سکتاہے"۔

"امل بات تو یمی ہے کہ میں بوجھ کی دجہ نہیں سمجھ سکا ..... مومل نے مجھ سے کچھ سے کچھ اسے بچھ سے کچھ اسے بچھ سے ا ایک ہائیں کیس کہ میں اُلجھ گیا ..... اب میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا .... بہت اچھی لڑکی ہے۔ .... بہت اچھی لڑکی ہے۔ .... بہت اچھی گئتی ہے ، لیکن اس کے بعد میری سمجھ میں نہیں آتا"۔

" نہیں ۔۔۔۔۔ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔۔۔۔۔اگر وہ تمہیں چاہتی ہے اور تمہارے ول مگر کی اور کے لئے کوئی مقام نہیں ہے تواس کی محبت کا جواب محبت سے وو۔۔۔۔۔راستے ہموار

" تولوگوں نے محسوس کیا ہوگا"۔ " بہجے اس کی پرواہ نہیں ہے ..... لوگ اگر سے بات محسوس کر لیتے ہیں کہ میرے دل میں من آل میت کی کو نپل چھوٹی ہے تونہ لو کوں کااس سے پچھ مجڑ تاہے اور نہ میرا" یہ "میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟"۔

" بیں آپ ہے معلوم کرنا چا ہتی ہوں کہ کیا آپ کے دل میں میرے لئے کوئی مقام پیداہو سکتاہے "۔

" میں نے اس پر مجھی کوئی غور نہیں کیا"۔ " آپ کوغور کرناچاہتے تھاشاہ کل"۔ "کیوں..... ا"۔

"اس لئے کہ یہ میری زندگی کا سوال ہے"۔ "مومل! میرا تو آپ ہے کوئی رشتہ بھی نہیں ہے"۔

"کونی دشتہ وشتہ نہیں ہوتا ۔۔۔۔۔ دشتے ہیں جاتے ہیں اور استے مضبوط بنتے ہیں کہ کی نہیں ٹوٹے ۔۔۔۔۔ ہیں لاکی ہول۔۔۔۔۔ نہیں ٹوٹے ۔۔۔۔ ہیں لاکی ہول۔۔۔۔۔ نہ جذباتی ہوں اور نہائی ٹو عمری کا شکار ۔۔۔۔۔ ہیں لاہ کی ہول ۔۔۔۔ نہیں ٹوٹے کہ میری روح کو آپ سے عشق ہے اور بہت سوچ سمجھ کر میں نے میہ سوچا کہ اپخاال خواہش کا اظہار کی سے نہ کیا جائے تو دوسرے کو اس کا احساس نہیں ہو تا۔۔۔۔ بات کر لی چاہئی تھی میں آپ ہے ۔۔۔۔۔ فدا کے چاہئے ان بازی کہنا چاہتی تھی میں آپ ہے ۔۔۔۔ فدا کے لئے جھی پر غور کیا۔۔۔۔ اور شاہ گل نے رات کی تنہائی میں غور کیا۔۔۔۔ ایک خوبصورت لاگا کی تنہائی میں غور کیا۔۔۔۔ ایک خوبصورت لاگا کی تنہائی میں غور کیا۔۔۔۔ ایک خوبصورت لاگا کہ تھی۔۔۔۔ بہتی تھی با تیں کرتی تھی۔۔۔۔ بید فیصلہ سے کاس مجت کے جواب میں مجھے اسے کیاد ینا ہوگا؟ یہ فیصلہ مشکل ہے۔۔۔۔۔ یہ فیصلہ کے کیا جائے گا میں انہاں گا ہوں اور پارکوں جائے گئیں۔۔۔ بی موائی انہاں انہاں گا ہوں اور پارکوں جائے گئیں۔۔۔ بی موائی ہیں تو تا ہوگا کو تاری مراجد حیات اس کی گشدگی سے پر بیٹان تھا اور اسے تائی کر تا چاہا تھا۔۔۔۔۔۔۔۔ دائی کر تا ہو سائے کا اور ساجد حیات اس کی گشدگی سے پر بیٹان تھا اور اسے تلاش کر تا پھر المال کوں ہوں کا ایک مول کی ایک میں تھا تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دائی کر تا ہو کہ اور ساخد حیات اس کی گشدگی سے پر بیٹان تھا اور اسے تلاش کر تا پھر الم

ماجد حیات یہاں اجنبی نہیں تھا ..... معمر خاتون نے اسے دیکھا ..... بھر شاہ گل کو ...... ناہ گل پر انہوں نے دیر تک نگاہ جمائے رکھی تھی ..... بھر ساجد حیات کو اشارے سے پاس بلایا نا ....سماجد سلام کر کے قریب بہنج گیا .....اس نے شاہ گل کا بازو بکڑر کھا تھا۔ " بیٹھو" خاتون نے کہا۔

" ببیٹھو" ساجد نے شاہ گل کو بھی اشارہ کیااور دونول بیٹھ گئے …… خاتون غور سے شاہ اُل کودکھ رہی تھی۔

> "کیاوعدہ کیاتھا؟" خاتون نے سر زنش کرنے والے انداز میں کہا۔ "ایک مہینہ دس دن ہوئے" ساجد بولا۔

" یہ ہات نہیں ہے ساجد میاں! بات کو سمجھا کرو ..... مجھے تو خود افسوس ہو تاہے کہ اہلات ساتھ یہ سلوک کرتی ہوں، مگر میاں! کیا کیا جائے؟ ہم تو میز بان بھی ایسے ہیں کہ ایک کوئی مہمان مہنچے تواہے شک کی نگاہ ہے دیکھا جائے ..... گھر کے بچے ہوادر نیمر پی

کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں ..... انسان ایسائی کرتے ہیں اور یہ فطرت کا پہلا نقاز ہے ..... ہم دیھوایہ کیفیت انسانوں کی بی نہیں جانوروں کی بھی ہوتی ہے ..... پر نمول کی بھی ہوتی ہے ..... پر نمول کی بھی ہوتی ہے ..... پر نمول کا بھی ہوتی ہے .... بی دوسرے سے بیار کرتے ہیں .... یہ تو فعل فطرت ہا اور بہل تھی ہوتی ہے ... عورت تو آدمی کی طلب تھی اور قدرت کو قدرت کا انعام .... یار کسی باتیں کرتے ہوتم ... عورت تو آدمی کی طلب تھی اور قدرت کے اور پھر مومل بہت اچھی لڑکی ہے ... نے اے آدم کو بخش .... تمہیں تو محبت مل رہی ہے اور پھر مومل بہت اچھی لڑکی ہے ....

"تم بہت زیادہ پریثان ہو .....اچھاایک بات سنو .....ر قص و موسیقی ہے تو تہیں فاص دلچیں ہے؟"۔

«'کول…..؟"**-**

"مجمى كوچه جانال ميں گئے ہو؟"۔

"وه كيابوتاع؟"-

"تصنع ہے پاک لوگ، دہ جو مسکرا ہٹوں پر غلاف نہیں چڑھاتے ..... دہ جن کی آنگھیں بیار برساتی ہیں اور اس پیار کا معاوضہ وصول کرتی ہیں ..... کم از کم انسان وہاں جاکر کمحوں کے ضائع ہونے کا افسوس نہیں کرتا"۔

"تم مجھے مزید الجھارے ہو"۔

" رکھو بھائی! ایک وعدہ کرنا ہوگا..... بات جھپانے کی ہے..... جو بچھ میں تہہیں د کھاؤں گاسے گریز نہیں کروں گے، لیکن اس کا تذکرہ بھی کسی سے نہیں کروگے؟"۔ " پتہ نہیں کیا کروگے؟"۔

"تو آؤیرے ساتھ …… میں تہہیں تمہاری اُلجھن کا حل بتاتا ہوں…… ذراعلیہ درست کراو"اور ساجد حیات نے خود اس کے بالوں کی گرو جھاڑی …… ان میں تکھاکیا … درست کراو"اور ساجد حیات نے خود اس کے بالوں کی گرو جھاڑی …… ان میں اُلگیری ہوگئی چہرے کو صاف ستھراکیا اور اسے اپنی کار میں لے کر چل پڑا… شام کی سیاہیاں گہری ہوگئ

منى دىنى كى دادى ت تعتق بىدى دارى

الهربوا عِمَا أَفَيْ كَنْ إِنْ يَامْ بِهِ وَإِنْ اللَّهِ

٠٠٠ ٢٠٠

مالي هوت بوت مح يالات

علمي تولي بارا فعين ما باسك أيا والمالا

J'ME LINE

ول بدهادية مو؟ تم ي بعل أنتن ثير بني زه وال كالولى رشته موسكات ؟ فير تهدى مبت كي ني الله أرية بيل م المتناب على الناكات

"شاوكل أوار"\_

" سمان الله الى فى مجواول ك بادشاه بن بين ... اتنابيادا يد شي في بيل مجى شيس وكل-بائ كويرات بكازنه و يناسام ديات".

ر بدادهوم فل ب بـ"-

الملاين المينان رحم في التهاكان على الله المان المناها في المان ال

إلى المن المناب الديم المناب ا

المنافق في الماء

بات بيا بي الدور جي مُرَّدُت من الوق بي النتي الدور ا

المراوي عالم المارة

مهروت بهري تعلى المناشر والأنتين والأس

الربيب الحاقات كالأس

- " نزون نوان نوان به " -

~?- £}~

" يعد شي لل فيها . المهدة في يما قد ي يما تشكل مو جمل ب".

- "جريب - الماكول الم حريب

المجاور والبالات كالديث المالة المالوة الأناب الكالي الحراار

خا كلنائة لها-

-77\_F

المجان برك فرادوي على مكان مركبان عدال المعوم كورجلها كال المعوم كورجلها كالركان عدون المركب المعان معوم كورجلها كالركان مركبان المركب الموان مركبان المركب المركب

" الحدادة الله على المرادية الله المرادية الله المرادية ا

"بوتا ہے ایہا است زمانہ قدیم میں خود پر گرفت ندر کھنے والے لوگ یہاں آگریری الرح بھٹک جاتے تھے، لیکن اب صورت حال بدل مئی ہے ۔۔۔۔۔ سووا نقد ہوتا ہے ۔۔۔۔۔اس اللہ دے، اس ہاتھ کے ۔۔۔۔۔ ہات ختم ہوئی ۔۔۔۔۔ بھٹی جب ول چاہے آؤجب ول چاہے بجول آئے دے، اس ہاتھ کے ۔۔۔۔۔ ہات ختم ہوئی۔۔۔۔ بھٹی جب ول چاہے آؤجب ول چاہے بجول آئے کے اور خنہ کرو"۔

"تووه قديم روايات؟"\_

"ان کی حقیقت ہے شک ہے اور ایب ابو تا ہے ..... میں تمہیں صرف ہے ، امانا حاہتا ھا کہ حتی میں میں تمہیں صرف ہے ، امانا حاہتا ھا کہ حتی ہے جبر وور سے نا اس ن و نسر فی آن ہے .... ہیں نا با اس کے تاسی کے تاسی کے تاسی کے تاسی کے تاسی کی اسک بی میٹ ہے ۔ اس یہ تبنا جا بتا اتراک عورت ہے ایس کی لطافتوں کو ذبہن سے محونہ کرو .... ان کا اپنا ایک مقام ہے اور بہر حال ووا نسانوں کی فرورت بھی ہے "۔

" پۃ نہیں کیا کہہ رہے ہو؟ میری سمجھ میں بالکل نہیں آرہاہے ..... ویسے کیا تم اکثر یاں آتے رہے ہو؟"۔

"يهايك لمباتصه ب"

"کیا اور ساجہ حیات سوج میں ڈوب گیا است بھراس نے کہا۔
"جس سکول میں میں پڑھتا تھا است وہاں ایک بہت ہی خوبصورت کی بیاری کی لڑی بہت ہی خوبصورت کی بیاری کی لڑی بہت ہی خوبصورت کی بیاری کی لڑی بہرے ساتھ زیر تعلیم تھی است ساتویں کلاس سے لے کر میٹرک تک اس نے میرا باتھ دیا است نام تھایا توت اور اس کے بارے میں مجھے اور بھی نہیں معلوم تھا، لیکن میری اور بہاں آئی گہری دوست تھی کہ تم تصور بھی نہیں کر سے است پھر جب شعور کی منزل تک پہنچا بہت بھی کہ دوایک طوا کف زادی ہے اور ان ہی خاتون شب چراغ کی بھی اور یہاں رقص و بھی نہیں کر جات تھی میری سے نہی طور براس قدر اور بیقی کی تربیت بھی لے رہی ہے، بہت اچھی دوست تھی میری سے خش کر تا ہوں یااس کے عشق کر تا ہوں یااس کے عشق کر تا ہوں یااس کے عشق کر تا ہوں یااس کے عشور کرنا چا ہتا ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ میں اس سے محبت کر تا ہوں است اور است سے عشق کر تا ہوں است کے عثادی کرنا چا ہتا ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ میں اس سے محبت کر تا ہوں است است محبت کر تا ہوں است سے عشق کر تا ہوں است کی میادی کرنا چا ہتا ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ میں اس سے محبت کر تا ہوں است سے عشور کی سے تا دی کرنا چا ہتا ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ میں اس سے محبت کر تا ہوں است است کی میں اس سے محبت کر تا ہوں است است کی میں اس سے عشور کی تا ہوں است کی میں اس سے محبت کر تا ہوں است کی میں اس سے عشور کی سے تک کرنا چوں است کی میں است محبت کر تا ہوں است کی میں اس سے عشور کی سے تا دی کرنا چا ہتا ہوں است کی تو نوبیں کی میں اس سے محبت کر تا ہوں است کی میں است کی میں است محبت کر تا ہوں است کی میں اس سے عشور کی سے تو نوبی کی میں اس سے عشور کی سے تر کرنا چا ہوں است کی میں اس سے عشور کی سے تا کرنا چا ہوں کی کرنا چا ہوں کرنا چا ہوں کی کرنا چا ہوں کی کرنا چا ہوں کی کرنا چا ہوں کی کرنا چا ہوں کرنا چا ہوں کی کرنا چا ہوں کی کرنا چا ہوں کرنا چا ہوں کی کرنا چا ہوں کرنا چا ہ

"ب آپ مجھے برابھلا کہنے سے باز آجا کیں توہم بھی ذرااس ماحول سے روشناس مول"۔ "مہمان آرہے ہیں کچھ انتظار کرلو"۔ "یا قوت ٹھیک ہے نال؟"۔

"ہل بالکل ٹھیک ہے ۔۔۔۔۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھ لینااسے۔۔۔۔۔اس طرف بیٹھ جائ مر خیال رکھنا ہمارے تعلقات تمہارے گھرہے ہیں اور بابا تجی بات ہے پولیس کی بناہ میں اپ میں فائدہ ہی ہے۔۔۔۔۔ ذرای بات بگڑے تو سب کچھ بگڑ جائے۔۔۔۔۔ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ" ٹا گل اور ساجد حیات اٹھ کر اس گوشے ہیں جا بیٹھے جس کی طرف خاتون نے اشارہ کیا تھا۔ شاہ گل بچھ بے چین سانظر آرہا تھا۔

"مجهم من نبيل آيا بجه"ال نے سوچتے ہوئے کہا۔

"كيامجمناهات بو؟"\_

" كما بات تويه كه تم جهے يهال كول لائے مو؟"\_

"بس تھوڑی ی ذہنی شکفتگی کے لئے ..... تم جس طرح مجھے أجھے أجھے اُلجھے نظر آرب سے .... میں نے سوچا کہ چلو تمہیں زندگی کا ایک ادر رخ د کھایا جائے"۔

"بيه طوا كفول كاذريه بنال؟"\_

"بال بن الوتم ال عم بادے میں پہلے سے کھے جانے ہو؟"۔

" نی سنائی حد تک .....واقعات اور حالات کی حد تک کتابوں میں ان بازاروں کا تذکر ، ملک ہاں کی روایات کا مجھی اندازہ ہوتاہے "۔

"روايات؟"\_

"ہاں"\_

"مثلا"۔

"مثلًا یمی که مید میشهاز بررگوں میں اس طرح از تاہے که انسان اپنی سدھ بدھ بھول جاتاہے "۔ "مل سکنا ہوں، مگرون کی روشنی یہال بڑی عجیب ہوتی ہے"۔ ساجد حیات نے کہا۔

آئی "میرے یہاں لانے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی "شاہ گل پھر اُلجے کر بولا۔ "یار کمال کرتے ہو ..... بتا تو چکا ہوں .... کیوں چراغ پا ہور ہے ہو؟ بلیٹیو ..... د کیھواس ادل کوذراساسر ور حاصل ہو گا "شاہ گل گہری سانس لے کرخاموش ہو گیا تھا۔

ساز ندول کی تن تن جاری تھی ....، تماشین آرہے تھے اور ، بوار کے ساتھ حلقہ بناکر بن رہے تھے ..... پھر وو خوبصورت لڑ کیاں اندر داخل ہو کیں .... بال بال موتی پروئے ا برئے تھے اور کافی خوبصورت لگ رہی تھیں ..... محفل کو آواب کیا ..... دوزانوں بیٹھیں اور نار سنجال کئے ..... پھر ان کی مدہم مدہم آواز أمجری ..... انہوں نے ایک وعائیہ گیت مراع كرديا تفا ..... سازندے ساز سنجال چكے تھے ..... طبلے ہر تفاب پڑى اور لڑ كيوں كى آواز نز ہوتی چلی گئی .... شاہ گل موسیقی کار سا ....اس کے ول کے تار ستار کے تاروں سے ہذھے ہوئے تھے ۔۔۔۔اب پہلی باردل میں اس ماحول سے ببندیدگی کا حساس جاگااور اس کے «نوْن بِرا یک مرتبم ی مسکراهث میل گنی ... . آهته آهته ماحول کاسحر طاری هو تا جار با تفا ادال کی کیفیت بہتر ہونے لگی تھی ۔۔۔۔ گیت جاری رہااور اپنے اختام کو پہنچا ۔۔۔۔ پھر کمرے الما اجاك آگ سلگ المحى ..... يه آگ اندروني دروازے سے نمودار بوئي تحى .... ايك • نقله جواله جومه بهم ميال چلنا موااندر داخل مواتصا..... مرخ جوڑی دار پاجامه..... لمبی ا خادول نکی فراک، سر پر سرخ دویشہ جس میں ستارے أنجھے ہوئے تھے اور سرخ دویتے کے الے میں جاند کا طباق، جس ہے روشنی چھوٹ رہی تھی ..... عجیب سلگتا ہوا سا گداز تھااس نے ....اندرواخل ہو گی.... جھک کر محفل کو آواب کیا..... مدہم مدہم قدموں ہے آگے ا المحاسب سماجد حیات کو دیکھا تو ٹھنھک گئی اور محبت کا خراج ادا کرنے کے لئے ساری محفل اُ اُلْمَا اِمْدَانَهُ كُرِيحَ آ كَے بِيْرِ هِي اور ساجد كے سامنے دوزانوں بيٹھ گنی.... لوگوں كى نگاہيں اس

"تویا توت اب آ کے نہیں پڑھ رہی میر امطلب ہے کالج میں داخلہ نہیں لیااس نے" ۔
"نہیں بھلااس کی کیا گنجائش ہے ؟ جوان ہو چکی ہے ادر کو ٹھوں پر جوانی اور وہ بھی لڑکی گئے جوانی بڑی قیمتی تھجی جاتی ہے اور اس کا تکمل تحفظ ہو تاہے "۔

الك ربى به مثاه كل آنة يستديد لا" ــ الك ربى مطلب؟" ــ

" سرخ لباس ..... مرخ چېره ..... بالكل يا قوت جيسى سرخى بى ہے " شاه كل آ بت

ے ہوا۔

"رسي ميں آرہے ہودوست"۔

" نبین تن که رمانون" -

"اس کی آواز سنا قیامت کا کاتی ہے اور رقص مجس بے مثال ہے" شاہ کل نے کوئی جواب شہیں دیا ۔ الرکیوں نے ستار کے تاریج پیٹر ہے اور پھر ان کی آواز اُنجر نے کلی ....ایک نو به ورت نویل کا آغاز ہو کیااور یا قوت کمرے کے در میان جا بیٹی ....اس نے سرخ ووپشہ چرے بر ذهن الیااور شاہ کل کی آعلموں میں ستارے ناچنے کئے ....اس کی کنیٹیاں کرم ا و تنسُن .... بدن كاخون چېرے كى جانب تحنيخ لكا ..... اد حمر ساجد حيات بمي ماحول ت ب ان او كيا تمااور رقص و آوازين كحويا مواتحا ..... پهريا توت آسته آسته انهي اوراس ن ر تص کرنا شروع کردیا ..... وہ غزل کے بول پر محافظ بتار ہی متمی اور شاہ کل دنیا ہے بے خبر وَ فِي اللَّا تَعَا ..... بيه اس كا جنون تقا ..... بيه اس كي منزل تقي ..... وه بوري طرح اس طرف متوجه تما ..... رقص عروج پر تنج عليا الله غزل آخري الفاظ مين بنمر كرني للي اوريا توت ر آس کا کمال د کھاتی رہی .... شاہ کل کی نگاہوں میں دنیا تاریک ہوگئی تھی .... بس ایک ہیوالا تاجوس نالی من نائ رہا تھا اور جب غزل کے آخری بول منتم ہوئے تویا قوت آہت أبت جنكي اور يجي أتى مولى شب جرائ ك باس جا بينى ..... تماش بين داد ديدرب تح ..... نو أول كى برسات مور ہى متمى، ليكن شاہ كل پتر ايا موا تعا..... ماحول كا سحر نوٹ پيكا تمالیکن ده انجمل تک حرز ده تها ..... جو پهمه دیکها تماده خود تالک تها .... انهمی تک تو صرف النبذ بنوان میں مبتلار بتا تھا، لیکن آخ آگھوں ہے جو کچھ دیکھا تھاوواس کے لئے بالکل اجنبی ارنیاتها ۱۰۰۰ اگر کوئی الی بی بات : و تی او شاید اس پر اثر انداز نه : و تی الیکن یا قوت این فهن

پر جمی ہوئی تھیں..... آگھول میں ہوس ناخ ربی تھی اور تھوڑی بی رقابت کا احساس مجی اس نے کہا۔

"خریت ہو؟".

"الاال وقت خيريت مع جول، ليكن تم آلر مير ب پاس مة نه ائي منظي او معري المخير و معري خيريت المحمد المركز المراد الم

"التيورة بوزمات ت"-

": و نهه ..... کونی تسی کا کیا بگاز سکتا ہے ..... پھر اس کی نگا ہیں شاہ گل پر پڑیں ، پڑو گی ..... نعشخی اور شاہ گل کو ویکھتی رہی ..... بہت دیر تک ایسا ہی ریااور ساجد اگر ٹوک نہ ویتا تو وو نہایہ دیر تک شاہ گل کوای طمرت دیکھتی رہتی"۔

ماجدئے کہا۔

"مير عاتمدين .... في يزنه كرنا"

"تمهاركماتدين؟"\_

"بإل"ـ

"كوك ين جمها بارويكمات".

"مةر المستمين من كالنامين ساته مراست بين" ـ

"ادوكا في إساجد جاناتو أبيس ب جاري ؟"\_

" لبين كيون؟" إ

"بعد میں باتیں کریں ئے ....ان سے مکمل تعارف حاصل کریں ہے اب اٹھتی ہوں"۔ "باں باور وواجی جگا ہے ۔ اُٹھ تنی .... ساجد نے شاہ کل ہے کہا"۔ " یہ یا توت ہے "۔ من ما کمال تھی.....ساجد حیات نے اے چو نکایا۔ "ميان كياسو كنة؟"-

" نبیں" شاہ گل آہتہ سے بولا۔

َ بِيَهِ لِيهِ بِإِنَّ مِنْ مِاجِدِ حيات نے کہا ..... ليکن شاہ گل نے اس بات کا کوئی جواب نہيں د با تو: مستجر ، نت خاموشی طاری رہی اور پھر یا توت دوبارہ اُٹھنے ہی والی تھی کہ اجائک

۔ دروازے پر کچھ آ بنیں ہو کیں ....شاید کچھ اور تماش بین آرہے تھے، کیکن بات کچھ اور ی ۔ نگی..... تماش بین تھے یا نہیں، لیکن جو کوئی بھی تھاوہ شاید کسی خاص اہمیت کا حامل تھا.....

ے کی نگاہیں اس طرف اٹھ گئی تھیں اور خاص طور سے اس لئے کہ شب چراغ جو بڑے

مُضجے سے جیٹی ہوئی تھی ہے افتیارا بن جگہ سے بر براکراٹھ کھڑی ہوئی تھی ..... غالبًا آنے والے کے استقال کے لئے .... وہ ایک بلند و بالا قدو قامت کا آدمی تھا .... بہت نفیں

کیڑے کی شلوار قمیض بہنی ہو کی تھی، لیے لیے خوبصورت بال شانوں سے بنیچے آرے تے ۔۔۔ چبرے یر میک اب کیا ہوا تھا۔۔۔۔ آتھوں میں سرمے کی ڈوریاں تھنجی ہواً

تحس ، بونٹوں پریان کی دھڑی، دانتوں میں شاید مسی لگائی گئی تھی ..... چبرے پر بھی

کچھے نہ جحد مثق ضرور کی گئی تھی.....ا یک اعلیٰ در ہے کے ملینے کی شال اوڑھے ہوئے تھاجو غالنباسونے کے تلے سے بنائی گئی تھی ..... بہت ہی عجیب شخصیت لگ رہی تھی. ... تمین اور ال جيےاس كے ساتھ تھے ..... چرے ميك اب كے سامان سے سجائے ہوئے، بہر حال

آ کے آنے والا اپن الگ نوعیت کا حامل تھا ..... بیگم شب چراغ فرشی سلام کرنے لگیں اور مچر ممکراتے بو<u>ئے بولس</u>۔

"ال طرح ا جانگ گروجی؟"\_ "بس احاکت بی اس دنیا میں ہم وار دبوئے تھے" آنے والے نے اپنے بھاری مجر کم

وجود کے ساتھ لیکتے ہوئے کہا۔

' تشریف لائے۔… آپ ہمیشہ بی جیران کر دیا کرتے ہیں۔ … کم از کم مجھے اطلا<sup>ع تو</sup>

۔ میار تیں بیکم شب چراغ .....الله ماری اس د نیامیں انسان کہیں نہ کہیں اسے آپ کو

انی اس میں بھی محسوس کرے۔





" نہیں ہم بغیرا ہتمام ہی بھلے" آنے والے نے لیکتی ہوئی آواز میں کہا۔





"آپ تخريف لائے!آپ كے لئے اہتمام كياجاتا ہے"۔

## **UPLOAD BY SALIMSALKHAN**

همه به و نون م محروبلین مریل رن نشین <sup>ای</sup>ن آید و الاا بهداند از بین به بین زیاده نود امتاه معلوم دو ناخیا

> " نبو سے مجاونہ و او "ان کی آواز اُنہم می اور اس کے بعد انہوں لئے کہا۔ " بن ایا۔ نزل ہو کن ہے "۔

" نیاد شروع ارو سوم بین اکاف الزیاد کافی اور دور و اول الزیبال : و منتاری فیلی و و کی از میان : منتاری فیلی تولی میس از میان بید از می این بید از کافیس کرو بی نے دیشہ از آن میسیس بند از کافیس کرو بی نے دیشہ از آن کے ساتھ کی این نے سر کو کی میسیس بالا ب بیلد کے فیلے میں بالا ب بیلد کے فیلے میں کہا۔

الروانيال بن". المرانيال بن".

۱۱۰، اول پر ۱۱۰۰ مارکل پوه تاب <sup>او</sup> اولات

" بنتی سے استان بیاں سازواں نے ایک انامیر والسلی آبوٹ موال والب، جہال رقص من بنتی میں استان میں سازاعا م اکر سے مثر رہیں سے میں رہے ہو ناال ؟"۔ " انہیں" ماوکل نے آن تبدیت لہا۔

۱۰ بسی دیده بلیده بین بهای است ۱۳ ماه کل یا بینی به مهای آبادی کمونسا ماد کا انا ۱ سالی زواز آبهم ی...

٠٠ ليال ١٠

شاه کل نماموش و سایا سس رودا نیال نے یا قامت کواشار ہ سیااور وہ آنھ کھڑی و نی .... نمازی دیر تا اولا کیوں کی آواز وں بیں ایپ فرنل سی سی اور پھر کر و بی نے فرمانش کی۔

على كى آئى ميں ہمى اى طرف جى ہو ئى تقين. .... طبله کمال کو پینچ گيااور يا قوت محم د بواز على كار اواز ماں ماں میں استاد کے سامنے ناچی رہی تھی ..... گویااستاد کی محنت کا پھل اسے مل وار رتص کرنے لگی....استاد کے سامنے ناچی رہی تھی ..... ر ہاتھااوراد هر شاہ گل اپن د بوائلی میں مبتلا ہو تا جار ہاتھا....ا یک بول کے ساتھ یا توت نے اپنا ربال ریاد دونوں ہاتھوں ہے سنجالا اور سر پر لہرانے لگی ....اس کے ساتھ ہی اس کا بدن لہریں ے رہا تھا..... وہ بچھ اس طرح ناجی اور لڑ کھر انی اور دوبیتہ اس کے ہاتھوں سے جھوٹ لے رہا تھا..... وہ بچھ اس طرح ناجی مرت کی ستم ظرح بھیلا ہوا تھااور یہ بھی قدرت کی ستم ظریفی ہی بھی کہ بھیلا ہوادوینہ گیا.... جو پوری طرح بھیلا ہوا تھااور یہ بھی ہیں۔ آہتہ آہتہ فضامیں اُڑ تاہوا شاہ گل کے سریر آگر ا۔۔۔۔۔ سٹاروں ٹکاسر خ دوپٹہ جو آج تک بند آئکھوں کاخواب رہا تھا، لیکن آج یہ خواب .....روشنی میں جاگ اٹھا تھا، البتہ جب دویٹہ ٹاو گل کے چبرے پر بڑاادراہے ڈھک لیا تو شاہ گل کے وجود کا ایک ایک رواں سو گیا..... پھر آہتہ آہتہ دہ اس دویٹے کوخود پر سنجالے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا.....گروجی کے ہاتھ طلع پرست پڑ گئے ..... محفل میں ایک مدہم ساقہقہہ اُمجرا، جو صرف اس واقعے کے اعالک ہو جانے سے تھا .... یا قوت رُک گئ، لیکن جو بچھ ہور ہا تھاوہ نا قابل یقین تھااور ساجد حیات بھی جیرانی ہے شاہ گل کور کھے رہا تھا ..... جو دو ہے کو سنجا لے اپنی جگہ ہے اُٹھ گیا تھا .....ایک عجیب سے انداز میں چلنا ہواوہ کرے کے وسط میں آیا.... یا قوت بیجھے ہٹ گئی تھی .... کھ لوگوں نے ناخوشکواری سے اس منظر کو دیکھا، لیکن اس کے بعد اجانک ہی ایک عجیب بات ہو کی .... شاہ گل یا قوت کے قد موں میں بیٹھ گیا تھا .... دویشہ ابھی تک اس کے سر پر لپٹاہوا اس کے چبرے کو ڈھکے ہوئے تھااور دیکھنے والے بیہ و مکھ رہے تھے کہ جس حسین چبزے ہ سر فردوید پراہوا ہے دوائی جگد ایک الگ گداز کا حامل ہے .... یا قوت گھبر اے ہوئے انداز میں پیچیے ہٹی تھی، کیکن شاہ گل نے اس کے پیروں پر بندھے ہوئے گھو تکھروؤں پر ہاتھ ڈال دیااور پھر آسانی ہے اس کے تیمے کھول دیتے ..... گھو تگھر واس نے اپنے پاؤں میں باندھے اور مکمل طور پر انہیں سیٹ کر کے اپن جگہ ہے کھڑا ہو گیا..... کچھ لوگوں نے قبقیم لگائے تھے اور کرودانیال گہری نگاہوں ہے اے دیکھ رہے تھے .....کھڑے ہو کر اس نے اپنے پیروں کو

جنکارے دیئے اور اس کے بعد اجاتک ہی اس نے رقص شروع کر دیا، جن ماہر انداز میں ندم اٹھ رہے تھے اور کھنگھر وؤل نے جو سال باندھ دیا اس نے ایک دم سب کو مستعد سرویا سے مسکرا کر طبلے پر تھاپ دی اور اس تھاپ کے ساتھ ہی شاہ گل کے سرویا سے سرویا س ند موں کی رفتار تیز ہو گئی اور اس کے بعد ایک آفاتی رقص کا آغاز شروع ہو گیا.....گرو قد موں رانیال کی آئکسیں حیرت سے سپیل گئیں ..... وہ مجھٹی مجھٹی آئکھوں سے ناچنے والے کو دیکھ رہے تھے، جو فن رقص کااییاانو کھار قص پیش کررہاتھاجو شایداس سے پہلے انسانی نگاہوں ے نہ گزراہو .....گروجی کے ہاتھ طبلے پر تیزی اختیار کرتے چلے گئے ....ان کی آئکھیں بھی نواب ناک ہوتی جارہی تھیں اور صاحب فن ، صاحب فن کو پہچان رہا تھا، نیکن گرو دانیال نہیں جانتے تھے کہ جو شخص اس وقت رقصال ہے وہ اپنی زندگی کے عذاب سے گزر رہاہے اور ۔ فن بے اختیار فن ہے جواس کے بس میں نہیں ہے ..... وہ عالم ہوش میں نہیں ہے اور اس کے قد موں کا ساتھ گرو جی دے رہے تھے .... یہ فن کا امتحان تھا اور ایک لڑ کے ہے وہ ہار نہیں کتے تھے، چنانچہ اس وقت ان کے ہاتھ جو کمالات دکھارے تھے وہ بھی بے مثال تے اسب سب پر جبرت طاری تھی ۔۔۔۔ یا قوت منہ کھولے بیٹھی تھی ۔۔۔۔ شب چراغ کی آئميں پھٹی ہوئی تھیں .... مازندے ساز بجارہے تھے، لیکن باربار چونک جاتے تھے .... طلے کی تھاپ صرف شاہ گل کے رقص کا ساتھ دے رہی تھی، ورنہ باتی ساز پیچھے رہ گئے تھے، ليمن أيك ايساس بندها تھاكه فن كونه جانے دالے بھى اس سحر ميں مم ہوگئے تھے.....ايك طرف شاہ گل کے بدن کی بجلیاں کو ندر ہی تھیں تو دوسری طرف استاد کے ہاتھوں پر نگاہ المیں جم رہی تھی....انگلیاں اس طرح متحرک تھیں جیسے رقص کے ساتھ رقص کررہی الاسسام الماليال تفاب دے رہی تھیں اور دیکھنے والے انگشت بدندال تھے....ایک عجیب احول بیدا ہو گیا تھا..... پھر شب چراغ کی نگاہیں استاد کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر بڑیں..... التعلیال بھٹ گئی تھیں اور ان سے خون رہے لگا تھا ..... پھر بیہ خون الگیوں سے بھی میکنے لگا الرطبے کی سفیدی سرخی میں بدلنے لگی توشب چراغ چیخ پڑی۔

أنه تن ال نے ساجد حیات سے کہا۔

" بیٹے .... بس کرو .... بس کرو .... بس بیٹے .... بس اب بس کرو .... آؤ میرے اس آؤ ... شاہ گل مضمحل قد مول سے آگے بردھا ... ساجد بھی کھڑا ہو گیا تھا .... دونوں نے اسے بھی کھڑا ہو گیا تھا .... دونوں نے اسے بھایا اور اس کے بعد شب چراغ نے مہاں موجود تماشائیوں سے کہا۔

"کچھ عجیب می کیفیت ہوگئ ہے ... آواب کے خلاف ہے، لیکن مجھ سے محبت کرنے والے میری بات کا برا نہیں مائیں گے .....اجازت چاہتی ہوں ..... ذراحالات کا جائزہ لیا ہے .... آپ لوگ خدارا بالکل برا نہ مائے .... میں وست بستہ ورخواست کررہی بول ..... کل تشریف لا یے ..... ہم آپ کا استقبال کریں گے "لوگ خود بھی جران تھے، کول کی سے بھلا کیا کہتا ..... آہتہ آہتہ لوگ باہر نکلنے لگے .... گرو دانیال محبت بھری نگہوں سے شاہ گل کود کھے رہے تھے اور شاہ گل اب گردن جھکائے بیٹھا ہوا تھا ..... یا قوت اور درمی دونوں لاکیاں، ساز ندے ، سارے کے سارے پریشان تھے .... ساجد خود شدید بران تھا اسکال بغور شاہ گل کا چرود کھتے رہے ... پھرانہوں نے اس کے کندھے پر انہوں کا کارہ کھوں۔

"کس سے سیکھا ہے مینے ؟ "کس سے سیکھا ہے "لیکن شاہ گل کی زبان بند تھی ….. گرو نمان کا چېره مخوڑی کپڑ کراٹھایااورا ہے دیکھنے لگے …۔ پھر آہتہ سے بولے۔

> "الله تنمباری مدو کرے .....اچھاا جازت دو"۔ "گرو جی! آپ کے ہاتھ زخمی ہوگئے ہیں"۔

"گروجی!" لیکن جس طرح شاہ گل ہوش میں نہیں تھا، ای طرح گرودانیال ہمی اپنا ہوش کھو چکے تھے ..... جبرہ آگ کی طرح سرخ ہو چکا تھا..... آئکھیں انگاروں کی طرح بہلا رہی تھیں اور ہاتھ متحرک تھے ..... طبلے کا ایسا کمال بیش کیا جارہا تھا کہ شایداس کا اس سے بہلا تصور بھی نہ کیا جا سکا ہو ..... کس کے انداز میں لیک نظر نہیں آر ہی تھی .... شاہ گل تو تھا ہی ویوانہ، لیکن گرودانیال بھی بچھ ایسے ست ہوگئے تھے کہ انہیں اپنے ہاتھوں سے رستے ہوئے خون کا احساس نہیں تھا .... شب چراغ چی بڑی۔

"گروجی .....گروجی .....رک جائے گروجی .....گروجی آپ کے ہاتھ زخی ہوگئے ہیں.....رک جائے گروجی"اں نے ہاتھ بڑھایااور طبلے پر ہاتھ رکھنا جاہا، لیکن گروجی کاجو انداز تھااس ہے اس کی ہمت ٹوٹ گئی۔۔۔۔اس نے گروجی کی کلائیاں پیڑنے کی کوشش کی، لیکن ان فولادی کلائیوں کورو کنااس کے بس کی بات نہیں تھی ..... وہ جیجتی رہی، گروجی طبلہ بجاتے رے .... طبلہ خون سے لتھڑ گیا تھا، لیکن ہاتھوں کی جبنش میں کوئی کی نہیں آئی تقی..... کچھ سمجھ میں نہیں آرہاتھا..... بہت دیر ہو گئی تھی.....ا تنی دیر کہ انسان سوج مجھی نہ کے .... دونوں کے انداز میں کہیں لیک نہیں نظر آر ہی تھی .... شب چراغ نے پاندان سے سروتانكال ليا .... اب ايك بى تركيب ره كئى تقى، چنانچد جيسے بى موقعه ملااس نے سروتاطلج میں بھونک دیااور طبلہ بھٹ گیا ..... آواز خراب ہو گئی اور گروجی نے اس طرح چونک کر آئکھیں پیاڑیں جیے سوتے سے چونک پڑے ہول ..... پھر انہوں نے طبلے کود یکھااوراس کے بعد نگاہیں اٹھاکر رقص کرتے ہوئے شاہ گل کو، پھر گردن گھماکر انہوں نے شب چراغ کی طرف ديکھااور شب چراغ دوقدم پيچيے ہٹ گئی ....اس وفت دونوں ہی عالم جنون میں تھے، کیکن مجھٹے ہوئے طبلے کی آواز ساعت کو مجروح کررہی تھی.....گرو جی نے ہاتھ روگ کئے .....ایک مختندی سانس لی اور گردن سینے پر جھکالی ..... شاہ گل اسی طرح متحرک رہاتو گرو جی نے آہتے ہے کہا۔

"روکو....اے روکو....مر جائے گا....خون تھو کے گا..... شب چراغ اپنی جگہ ہے

رجی آنی "ساجد نے کہاادر پیمر بولا۔ "جلیں شاہ گل"۔

"ایں ..... ہاں" شاہ گل نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا .... اس نے کی کی جانب نہیں رکھا .... ہاں نے کی کی جانب نہیں رکھا .... شب چراغ کی نگاہیں بھی اس کا پیچھا کرتی رہیں .... شب چراغ کی نگاہیں بھی اس کا پیچھا کرتی رہیں .... بڑ کھڑاتے ہوئے قد مول سے آگے بڑھا اور پھر ساجد حیات کے ساتھ ساتھ باہر نکل آیا ... .. وہ منظر جواس سے پہلے بہت بار بند کمرے کی دیوازوں میں قید تھا ..... آج ان دیواروں سے ہاہر نکل آیا تھا .... کوئی بھی نہیں جانیا تھا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے .... ایسا جنون اس ہوا کہ منظر گیا ہے .... یہ شاید وہ خود بھی نڈ بتا سکے .....

"اگر مناسب سمجھو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو"۔ "نہیں!اگر تم مجھے میرے گھر پہنچاد و تو مہر بانی ہو گی"۔

"ال إكول نبيس؟"ساجد حيات نے كہااورا في كاريس بير كر چل برا۔

"تم ان زخوں کو کیا جانو شب چراغ .....بال اگر ہو سکے تواس بچے کے بارے میں ہمیں رای تفصیل بتادو"۔

وران سیال بار آئے ہیں گروجی، ان کا نام شادگل آیا ہے میرے علم میں ..... پہاڑوں کی " پہلی بار آئے ہیں گروجی، ان کا نام شادگل آیا ہے میرے علم میں ..... بہاڑوں کی والے ہیں ..... تفصیل انجھی مکمل نہیں ہو سکی "۔

"ایک در خواست کرنا جا ہتا ہوں بیٹے ..... مجھ سے بعد میں مل ضرور لینا.....اگر میں ایک در خواست کرنا جا ہتا ہوں بیٹے ..... مجھ سے بعد میں ہمارے انسٹی ٹیوٹ ضرور لے بیندند آؤں تو دوبارہ نہ ملنا..... بیکم شب چراغ! ایک بارا نہیں ہمارے انسٹی ٹیوٹ ضرور لے کر آئے گا ..... آپ کی مبربانی ہوگی اور ہو سکے تو ہمیں ان کا بہتہ دید بیخے گا ..... انجمی نہ معلوم بوسے تو ہمیں تا آپ؟" ہماری فرمائش ہے آپ سے ..... آگے کچھ نہ ہو سے تو بعد میں سی ..... آگے کچھ نہ ہو کے بین ناآپ؟" ہماری فرمائش ہے آپ سے ..... آگے کچھ نہ کہیں سے ،جود یکھا، جلتے ہیں "۔

" پٹیاں تو باندھ دوں آپ کے ہاتھوں میں ..... لڑکیو! جلدی کرو.....ارے استاد جی! جائے .....ذرامر جم پڑی کا سامان لے آئے "۔

"رہے دو۔۔۔۔۔رہے دو۔۔۔۔۔ کو نی ایسی بات نہیں ہے۔۔۔۔۔ بس کچھ نہیں کہیں گے دل ک بات نہیں ہے۔۔۔۔۔ بس کچھ نہیں کہیں گے دل ک بات نہیں ہے۔۔۔۔۔ ہی بہرے کوہ نور سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں اور کبھی بھی بی نظر آتے ہیں۔۔۔ بہا سے ضرور ملانا انہیں۔۔۔۔ اُٹھو ۔۔۔۔ کیاد کھ رہے ہو؟ "گرودانیال نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور نجرانی جگہ سے اُٹھ کر سلام د عاکر کے باہر نکل گئے۔۔۔۔ شب چراخ نے ساجد کی طرف د کے حاتو ساجد ہوا۔۔

"معانی جابتا ہوں آئی"۔

" نہیں ساجد میاں بالکل نہیں ..... بس حیرت ہے، اس کے سوا اور پچھ نہیں ..... ارے یہ محفلیں تو آنی جاتی چیز ہیں ..... لگتی رہتی ہیں .....ان کی پر واہ بھلا کیسے؟ ہاں! ہد ذمہ داری تم پر بوتی ہے ..... گروجی کچھ کہا مسئے ہیں "۔

"هِن تَجْمَعُتانُونِ أَنْيُ" \_

"كل آنامير عياس سرور ....اس وقت تجھ خيس كبول كي"۔

فاص طور ہے علی ضیغم ..... وہ بچھ زیادہ حکنے د کنے لگا تھااور کیوں نہ ہو تا ..... احجی خاصی حيثت اختيار كرى تقى اس نے .... خفيد سرمايه بنكول ميں بينج رما تھا.... بظاہر بہت زياده دولت مندي كااظهار نهيس كرتا تها، ليكن بچول كالمستقبل محفوظ ہوتا جار ہا تھا.... بيج اپنے طور پر زندگی گزار رہے تھے ..... سارے حالات سے واقف تھے، لیکن ابھی انہوں نے ان لوگوں ہے کوئی گہرار بط و صبط قائم نہیں کیا تھا.... سال، چھ مہینے میں ایک آ دھ بار سب کی مل قات ہو جاتی ..... زیخاان بچول کو بھی بیار کی نگاہ ہے ویکھتی تھی، لیکن ان کے اور دادی ے در میان وہ رشتہ قائم نہیں تھا، جو شاہ گل کااپنی دادی کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ ایک ساتھ ى رہاكرتے تھے .....على داراب نے اس دوران بہت بچھ سوچنا شروع كر ديا تھا ..... ہو توايك حقیقت تقی که فروزال نے جو بچھ کیا تھاوہ نا قابل بر داشت تھا، کیکن وہ جائے تھے کہ فروزال د یوانی ہو گئی تھی اور اس نے جو عمل کیا تھاوہ بالکل ہی الگ تھا.... بہر حال گزرتے وقت کے ماتھ ساتھ بہت ی باتیں ذہن ہے مٹ گئی تھیں، لیکن جب بھی بھی فروزاں اس سے کوئی شکایت کرتی، علی داراب کویاد آجاتا که اس نے گناہ کیا ہے ..... زیادہ کہتا تو نہیں تھا فروزاں ہے، لیکن دل میں ضرور سوچتا تھا کہ برائی کا انجام بہر طور براہو تاہے ....اس وقت بھی فروزاں کری ہے گریزی تھی ....اس کی کہنیاں چھل گئی تھیں اور وہ رور ہی تھی ..... علی داراب اس کی کہنوں وغیر ہے خون کو صاف کر کے بیٹے ہوااے دکیر رہاتھا..... فروزاں

"تم نے میرے لئے تبھی کچھ نہیں کیا علی داراب... مرتے ہوئے بھی مجھے تم ہے ہے ای شکایت رہے گی. ... علی داراب نے چونک کراہے دیکھااور بولا"۔

"اليي باتين نه كروفروزان . . دل كوذ كه بوتا ب"

"میری باتوں سے تمہارے دل کو ذکھ ہو تا ہے اور میری حالت سے تمہارا دل مجھی نہیں دُکھتا"۔

"فروزان!جو پچھ مجھ سے ہو سکتاہے کر تارباہوں اورجو کر سکتا ہوں کر تارہوں گا"۔

تقی اور خور کسی قتم کا فیصلہ کرنے سے قاصر تھی ... صنویر بس خاموش سے بیوگی کی زندگی ترارر ہی تھی....کون کیا کر رہاتھا....اس نے جھی دخل نہیں دیا تھا.....ہر مسئلے میں غلام خیراور زلیخا کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہو جاتی تھی اور جو فیصلہ وہ لوگ کر دیا کرتے تھے اس کو ر ست سمجھتی تھی.... بینے کی طرف ہے بھی اس کے ذہمن میں کو کی خاص تاثر نہیں تھا.... بس زندگی گزرر بی ہے .... سوگزر رہی ہے، باب!اگراس کی اپنی ذات کے لئے کوئی چیز تھی تو على نواز كاتصور، جے اس نے اپنے خيالات كى جنت بناليا تھااور اپنے محبوب مشغلے كے طورير علی نواز کی یادوں میں کو جاتی تھی. ... علی ضیغم نے خاص خیال رکھا تھا کہ اس گھر کی ضروریات میں کوئی کی نہ ہونے یائے. .... ہر چیز ضرورت کے مطابق مہیا کرویتا تھااور ہر وقت ان او گوں کی و لجوئی کے لئے تیار رہتا تھا، لیکن اس کی حیالاک تگا ہیں ہر طرف تگراں تحیں.... اس نے خصوصی طور پر شاہ گل کا بھی تجزیہ کیا تھااوریہ اندازہ لگالیا تھا کہ یہ لڑ کا بے ضررے اور اپنی بی دنیامیں مست رہنے والوں میں ہے ہے ..... شاید ریہ بھی اس کے آڑھے نہ آئے .... کوئی الیمی بات اس کے منہ ہے آج تک نہ سی گئی تھی ..... خود اس کے بیٹے بھی جوان ہو چکے تھے ..... دو ملے اور ایک بین تھی اس کی . ... علی شاد کی د و بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا، سب كے سب لكھ بڑھ رہے تھے ..... على داراب بيچارہ سب سے پيچھے رہ گيا....اس كے ہال كو كُ اولار نبيس بو كَي تقى ..... فروزال الإج بو چَى تقى اور اب اس كى زندگى و ميل چيئر پر گزر رجی تحی ..... علی داراب محنت مزدوری کرربا تها، جو سمجھ وہ کما تا..... قروزال بر خرج وجاتا ، بھائی جائنداد میں سے حصہ دیتا تو وہ دوسری ضروریات زندگی کے کام آجاتا، سین با باس كے دل ميں يہ خيال آيا تھاكہ على ضيغم نے تبھى فروزاں كى طرف توجه نہيں دى، آگر ر فی بہت بڑی رقم اس کے ہاتھ لگتی تووہ فروزاں کو لے کر غیر ممالک کو نکل جاتا.....اس کے معذور بدن کا غلاج شاید باہر کے ملکول میں ہو، لیکن اشتے وسائل مجھی استھے نہیں ہوئے تحمد ادسب سے زیادہ گھانے میں تھا، چو نکہ اس کی کونی اولاد بھی نہیں ہو سکی تھی اور اپیا فروزال کی معذور کی کی جبہ سے ہوا تھا.... محسوس کر تا تھا کہ دونوں بھائی مطمئن ہیں اور " ( 7 7 7 " -

"خدات اپنے متناہوں کی معافی مانکا کرو .. .. ہو سکتا ہے مجمعی شہاری ہے و عامیوری ع

« الناه ..... مُناه .... كناه ... كون ت ايت كناه كن بين من في المن المناه ....

" مجمع سے او تھ رہی ؛ وب ؟"۔

" بميث مجيرين طعنه وية مواا".

"جوتم نے کیا ہے ای کا طعنہ تودے رہا ہوں، ہر چیز کا ایک صلہ ہوتا ہے فروزال ..... جہیں تمہارے عمل کاصلہ مل رہاہے"۔

" توتم جھے زہر دے دو"۔

"لینی وه عمل میں کروں،جو تم کرچکی ہو"۔

"و کیھوامیں تم ہے کہ وین ہوں ..... خود کشی کرلوں گی ..... میں ،مر جاؤں گی اس گھر میں ..... سمجھ رہے ہو ..... دیوار ول ہے سر عکر اکر مر جاؤں گی"۔

"اگر تمہاری تقدیر میں ایس ہی موت لکھی ہے تو ظاہر ہے میں تمہیں نہیں روک سکتا۔... فروزاں دونوں ہاتھوں سے منہ چھپاکر روٹ کلی تھی اور علی داراب اسے ویجتار ہا تھا۔... تھوڑی دیر کے بعد اس کے دل میں رحم آیا.... دہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے فروزاں سے کہا۔

"الیمی باتیس کیوں کرتی جوں فروزاں؟ جن کے جواب میں مجھے سے سب مجھ کہتا پڑتا ہے" فروزان روتی رہی ..... علی داراب نے کہا۔

" میں کیا کروں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا"۔

" بجی باہر لے چلو .....اب یہ معذوری کی زندگی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، میرا ان ان کر ان "

" فروزان ہم یہ نہیں کر کتے ..... تم جانتی ہو"۔

"فاک کرتے رہو کے .... نمارا مستقبل کیا ہے؟ میں اپانچ ہو چکی ہول اور تم بوڑ سے ہوئے اس کے جورت میں اپانچ ہو چکی ہول اور تم بوڑ سے ہوتے جارہ ہو ۔... ذراا پنا حلیہ ویکوں ... دونوں بھانیوں ہے جیسوٹے ہو .... مب سے موجے جارہ ہو کیکن سب سے ہوئے آلئے ہو؟"۔

" تومی کیا کروں؟ آخر میں کیا کروں؟"-

"ووسرول كود يكيت بو .....ودكياكررب بين!"-

، - - - "فروزان دیجیو ..... بیچار یا تون میں وقت ضائع مت کرو ..... میں ذہنی طور پر بڑاا اجما . "

"اور ميرے بارے من كيا خيال ب تمهارا؟"

"اہے بارے میں تم خود سوچ لیا کرو .... بہتر ہے کہ اپنے بارے میں کوئی سوال مجھ سے نہ کیا کرو"۔

"مطاب كياب تمبادا؟"

" فروزال بليز"۔

"کیا پلیز پلیز لکار تھی ہے.... اگر تم جھے نہیں سنجال کتے تو پھر مجھے میرے گھر پنچادو.... مجھ سے قطع تعلق کراو، ابعد میں ایجھوں گی کہ گھزوالے میرے لئے کیا کر سکتہ میں؟"

" فروزال! و کیمویس کہا ہوں زبان بندر کھو"۔

" قبيل بندر كحول كي زبان "\_

" نحيك ب الكور كياكهما جا بتى بو؟"\_

"ميرانان كراؤ"

"تمهاراعان موربات"

" یہ علان کے نام پر فدان ہے . ... کیاالی دواؤں ہے میری معذوری دور ہو سکتی ہے؟"۔ "تم جانتی ، و ..... یہ معذوری دواؤل ہے دور ، و نے والی نہیں ہے"۔ ہیں ہیں۔۔۔۔ بھائی جان بھی ہیں۔۔۔۔ میر اپورامتقبل میرے سامنے ہے۔۔۔۔ ہم لوگ جس طرح زندگی کی خوشیوں ہے محروم ہیں۔۔۔۔ آپ کو اس کا اندازہ ہے۔۔۔۔ میرے لئے اس وقت اس ہے بروامسئلہ اور کوئی نہیں ہے کہ میں فروزاں کا علاج کراؤں۔۔۔۔اسے زندگی کی جاب دائیں لے کر آؤں'۔۔

" " فیک ہے علی داراب! ہم کب اس ہے انکار کرتے ہیں..... ہمیں خود بھی فروزاں ہے،دردی ہے، لیکن تم معلومات کروں انخراجات کا ندازہ لگاؤادر پھر بتاؤ کہ ہم اس سلسلے مں کیا کر کتے ہیں ؟"۔

"اندازہ تو گھنٹول میں ہوجائے گا بھائی جان .... بھلایہ کون سامشکل کام ہے .....رقم کا سکت سکت کے اور ایک بردی رقم سکت سب سے بڑا ہے .... میں سمجھتا ہوں کہ آپ اینار سیجئے میرے لئے اور ایک بردی رقم بھے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اینار سیجئے "۔

"مارى باتيں ہمارے علم ميں ہيں .... ميں تو صرف به جا ہتا ہوں كه آپ جھے كم از كم الكاكة رويے مہيا كريں"۔

"دى لا كو؟"على ضيغم نے كہااور منتے لگا..... كير بولا۔

" تعجب کی بات ہے علی داراب! تم ایک ایسی بات کررہے ہو جس پر ہننے کے سوااور پُونبیں کیاجا سکتا''۔

"دیکھے بھائی جان! ہم نے آج تک میہ نبیں بو چھاکہ زمینوں کی آمدنی کیاہے؟ بالکل برمابع تھاہم نے آپ سے کہ جو کچھ آپ ہمیں دیتے ہیں کیاوہی ہماراحصہ بنراہے؟"۔ " بھائی جان! کچھ کہنا چاہتا ہوں میں "علی ضیغم چوتک کراے دیکھنے لگا، پھر بولا۔ "ہاں کہو؟"۔

> "فروزال کے ملسلے میں بات کرتی ہے"۔ "فحریت؟"۔

" بھائی جان میں اے ملک ہے باہر لے جانا جا ہتا ہوں .... وہ ایک حادثے کے تحت معذور ہوئی ہے .... ہوسکتا ہماں اس کا مناسب علاج نہیں ہوسکا .... ہوسکتا ہے بورپ میں یہ تھیک ہوسکے "علی ضیغم نے خاموش ہے کچھ لمحے سوجیا اور تجربولا۔

"اخراجات كالجحهاندازه ب؟" ـ

"يه بى مى آپ ب بات كرناجا بتا بول"\_

"بولو! كيا كهنا چاہتے ہو م"\_

" بِمَا لَیَ جَان! مِیں جاہتا ہوں کہ مجھے ایک بڑی رقم مہیا کی جائے، تاکہ میں فروزال کو لئے کر باہر جاسکوں"۔

"مبیال جانے... مگر کیے اور کبال ہے؟"۔

" يو اگريس خود سوچ سکتا تو آپ سے اس موضوع پر بات نبيس كرتا، . . على شاد! آپ

"تو تمہاراکیاخیال ہے میں ہے ایمانی کرتا ہوں تمہارے ساتھ ؟"۔
"میں ہے نہیں کہدرہا.... میں توصرف یہ کہدرہا ہوں کہ مجھے بیرر قم چاہئے"۔
"بھٹی ایسی بات کہدرہ ہے ہوجو صرف خواب میں ہی دیکھی اور سوچی جاسکتی ہے....
حقیقت ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے"۔

یست میں میں اور اور اور اور آگر آپ مجھے اجازت ویں تو میں اس سے اور آگر آپ مجھے اجازت ویں تو میں اس سلط میں قدم آھے بوھا کر تحقیقات کروں''۔

"کیس تحقیقات؟"۔

"يبى كە زمينوں سے كيا آمدنى موتى ہے؟ اور جو پچھ آپ جميں ديتے ہيں اتنائى الارا حق بنآ ہے يا پھر"۔

" الله ي بحر ..... بول آ مح بول" على صيغم كوغصه آسكيا-

" نہیں بھائی جان! یہ غصے کا موقع نہیں ہے ..... حقیقت سامنے آنی چاہئے ..... میں ہے شک خاموش ہو جادک گالیکن شرط یہی ہے کہ آپ مجھے میرر قم مہیا کردیں "۔

"برادرم .....دس لا کھ تومیں شہیں زمینیں نے کر بھی نہیں دے سکتا"۔

**多多多** 

"آپ فروزال پر ذرائجی رحم نہیں کھارہے"۔

"چھوڑومیاں چھوڑو..... تم نے بات الی کردی ہے کہ اب زبان نہیں رکنے پائے گی..... زوزاں ہمارے باپ کی قاتل ہے .... بات تم بھول گئے ہو گے ..... ہم نہیں بھولے"۔ "تو آپ اس سے اپنے باپ کے قتل کا انقام لے رہے ہیں؟"۔

"كون؟ مم في معذور كياب كياات؟"

"آپبات بی الی کردے ہیں"۔

"میرے مند نہ لگو ..... جو بچھ میں نے کہا ہے وہ ایک حقیقت ہے ..... میں اس سلسلے میں تمہیں جو دیتار ہتا ہوں اس سے زیادہ ایک ببیسہ بھی نہیں وے سکتا اور نہ ہی میرے پال ہے "۔

" ٹھیک ہے بھائی جان! بات اگر منظر عام پر آئی تو یہ راز .....راز نہیں رہ سکے گا کہ یا با ہ<sup>الاکوز</sup> ہر دیا گیا تواس میں فروزاں ہی نہیں بلکہ کوئی اور بھی ملوث تھا"۔

"تمہار ااشار ہ نسرین کی طرف ہے؟"۔

آپ اچھی طرح جانے ہیں کہ میر ااثارہ کس طرف ہے؟"۔

"ارے واہ! تم بھائیوں کے جھڑے میں میرانام در میان میں لایا جارہا ہے اور جہاں مُنز ہر خورانی میں میرے ملوث ہونے کا معاملہ ہے تو یہ تمہاری بیٹم بھی جانتی ہیں کہ میں اُن تند تک ملوث ہوں؟ خاموش ہے اپناکام کر جاتی تو مجھے پند بھی نہیں چلاں"۔ عاو لاراه ك الله رايال منه". الله بين شاموش او مياه "" Und (11/1/1"

الإلمان و الى دو المان ماك ماك إلى و أو المان ما المراة المان الم ناد على أناد له من المروبال منه أول لرووسر منه كمريت 4101014 - 11104;

" إن إلى البيه إناه " إبالها للزيَّة وه " على تعليهم معله على وار اب مع كها-

میں در یو بائمہ فریس ناہ ب کا ہمانی سان! بائند اسل بیں اگر مہری ویوی کی زید کی اور

ر برا المقبل بی نه وه کی افو شاید این این سه اسی به سب پایمهاند کرنا" به

" كل بير مده بهماني انه مامه تم ابدر مهاه ده وه نا كابل عمل ميه "

" نزيس آيها البينة بهمالي مان آله وه انام كالمزاحد بو مهائيداد كه بين اور اب تلك بو 

" في بانا منه أبها لهدر بالمنه على الراسه ا".

"الالاسه اللي به عادي باللي وين بهد لر كهدر بادون"

مل داداب ليد كها.

" مولا فيه جمدي المنهار نريس بنه" -

" ماف البيرة كالممالي مان المنهار اللي مار الماساك . بورسندر كذنا عنهم "

"الداكرين ال مالكار لرون لانا"

"الله الما ك وو بله و كالله به ين أبيد كو النالاند الله كرون كا"

"-- / in by by of on U! of -- by by"

اكراتى والمالا كم لئ أبهداك كريد بيل أسة بيل تؤميرا إلى n, -}, المسائم المركن الله المراس الما الله الله المن الماسية في كما المراه الميز البير ورم الما الله الما

" إلى إلى المحيد و عالمها إلى بالن المحالة المالية المؤينة المروز ال يعالم الله یوراز و از از او انه و با فغااور مل اوا سانداز "ای جمه مه آما فغا او اگر بین منع می از این

""" will the war war begin

غادوش رو قروولون قروولون لا بولله في المالوسي أن فيداي الموالا م الم الرووي الواائلة

""" "" ""

" لمنيك مرو بهاؤي إلى إلى ويوريد وري لراة El Voi of whole UT

"ميرين ويوكوفرش ياى منه واليس بهريد وي المان الم المحمول بي بل بالديد وتعمل بينه الرب البيل بالمدين عفرت الإيوم. أسب كالسائم وبالاداب ا ب وبرى الدك بالكل بدكار او كرروكى بيد أو المور بد من وروب المدك البداك اليمية العامل ما الماكادر منه إلى".

"فروزان الماملي ميري عنه أريس في شم او كون مات به مات مراح كا خام ش او بازور ندامها فرن او كا".

undy:\_ " شاموش الله ميلوميري المكرمين بيل للسام والأوو لررين كال

"الله كالأطمل مهو آواز وو في مروبي في الن لوزيد مي مروم اروم بيري لوستا او الله مها من المدال عالداده منه المدر المال على المال مسوم من عدالا تماميل ارى دىدى س كزركن بيارى ك

كرے عابر نكل حميا-ساجد میات ساری رات نبین سوسکاتها بید جو تماشه جواتهااس کی سمجھ میں مالکا نہیں آرہاتھا اپندوست کے بارے میں اے بخوبی اندازہ تھا کہ وہ بہت نفیس طبع انبان ے اور مجھی اپنے آپ کو تماشہ بنانا پند نہیں کر تا ، وہ خود ہی اے اس کی میہ کیفیت دیکھ کر میں ہے۔ مب چراغ کی کو بھی پر لے گیاتھا، خود بھی عاد می نہیں تھا، بات وہی تھی، یا قوت اس کی کلاس فیلور ہی تھی اور اس سے اسے اچھا خاصا لگاؤ تھا۔ اس لگاؤ کو عیش کانام نہیں دیا جا کا تھا، لیکن دونوں کے در میان کچھ ایک محبت تھی کہ بہت کچھ سوچنے سبجھنے کے بادجود ساتھ حیات نے صرف یا توت سے ملا قات کرنے کے لئے کو تھی تک رسائی حاصل کی تھی اور پھر اتناق کی بات یہ کہ شب چراغ بھی ایک بہت ہی نفیس عورت نکلی ..... اس نوجوان کے بارے میں ساری تفصیل معلوم کرنے کے بعد اس کاروبیاس کے لئے بیٹوں جیبابی تھاادر وہاں دو طوا کف کے اس روپ کی نفی کرتی تھی، ...انسان کہیں بھی ہو،ہر جگہ انسان ہی ہوتا ے ... اینے آپ کو بتنا بھی جاہے بگاڑے لیکن انسانیت آسانی سے نہیں چھتی ہی کاروباری طور پر نظریات بدل جاتے ہیں، کیکن شب چراغ نے مجھی اس نظریئے کا مظاہرہ نہیں کیا تھا ، ساجد حیات کو وہ وہاں آنے سے صرف اس لئے منع کرتی تھی کہ کہیں دو بدنام نہ ہوجائے .....اس کے بارے میں بے نہ سوچا جائے کہ وہ ایک گرا ہوانوجوان ہےادا طوا کفوں کے کو ٹھوں پر جاتا ہے ، لیکن بہر حال اس بات کی بھی دل سے قائل تھی کہ دو تل الی ای چیز ہوتی ہے .... یا توت بھی ہر چند کہ ایک طوا نف تھی اور صرف میٹرک پاک كرنے كے بعداے مزيد تعليم حاصل كرنے ہے روك ديا گيا تھا..... بيران كے الج معالمات ہوں گے لیکن بہر حال ساجد حیات کی ان سے دوستی شاید مجھی ختم نہ ہونے کیلئے تھی، چاہے حالات کوئی بھی شکل اختیار کریں دیسے وہ شاہ گل کو اس لئے وہاں نہیں <sup>لے گیا</sup>۔ تھا ... بس ذہن ہٹانے والی بات تھی اور وہ جانیا تھا کہ شب چراغ کے کو تھے پر جاناکوئی برگا بات نہیں ہو تالیکن اس کوئی براسبق ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تالیکن اس سے بعد دہا<sup>ں جو</sup>

ا ایک ایک ایک مناجد حیات کو جیران کردیا تھا ....اس کی سبھ میں نہیں آیا تھا کہ ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ہ۔ -بعدہ فطرت نوجوان اجانک ایک ماہر رقاص کی حیثیت سے وہاں کیسے نمود ار ہو کمیا تھا، میہ شاہ ہے۔ علی نازی کا کون سارخ تھا.... کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا،البتہ بیہ بات اس کے ذہمن میں نئی کہ شاہ گل کے اندر کوئی الیم انو تھی بات ہے جو کسی طور سمجھ میں نہیں آتی تھی .....وہ می تیت پرید فیصلہ نہیں کربار ہاتھا کہ آخر شاہ گل ایسا کیوں ہے ، ، ، بہر حال ساری رات ای بنیت میں گزری، دومرے دن بھنی وہ ای أنجھن کا شکار تھا ۔۔۔ رات کو شاہ گل نے جس تم كامظاہرہ كيا تھااس كے بعد ساجد كے خيال ميں توكسى انسان كے لئے اپنے قد موں پر كُرُا ہونا بى ايك مشكل كام تھانہ كه كوئى بہتر كيفيت ميں نظر آئے....اس نے فيصله كيا تھاكه ی کجے چھٹی ہونے کے بعد شاہ گل کے گھر جائے گا ...اس سے معلوم کرے گا کہ اس کی بنیت ایسی کیوں ہوگئ لیکن اس وقت وہ جیرت ہے احیل پڑا جب اس نے شاہ گل کو کالج میں دیکھا، کئی دن کے بعد آیا تھا اور اس کے چبرے پر جو ترو تازگی نظر آرہی تھی وہ بھی ا قابل يقين تقى" بونۇل بر مسكراب تقى اور آئكھوں ميں سكون يوں محسوس ہو تا تھا جيسے رات کے واقعے نے اس کاذہنی اضطراب چھین لیا ہو ..... ورنہ پچھلے دن وہ جس کیفیت میں نظر آیا تھاوہ تو کچھ بہتر نہیں تھی، بس ایک عجیب سااحساس ہور ہا تھااس سے پہلے کہ ساجد دیات خوداس کے پاس بہنچناوہ آ کے برطااور در میان میں مومل آگئ .....ساجد حیات ان سے زادوفاصلے پر نہیں تھا..... مومل نے مسکر اتی نگاہوں سے اسے دیکھااور بولی۔

"كہال غائب ہو گئے تھے اتنے دن ہے ؟"۔

"شعر سنو!"اس نے فور أبى كہا پھر بولا۔

" شوق درمال ہے تو آ روشی دل لے کر زخم دل شمع جلاكر نبيس ويكھے جاتے"۔

"سبحان الله لعنی محسوس مو تاہم که موڈ خوشگوار ہے" ساجد حیات بھی پیچھے سے پہنچ الا نے شاہ گل کے شانے پر ہاتھ رکھا تو شاہ گل بلٹااور پھراپی مخصوص کیک دار ہے کوئی نہیں ہو سکتی"۔ ہاہے کوئی نہیں ہو سکتی "۔ " مجھے بتاؤارات شہبیں کیا ہو گیا تھا؟"۔

"?پي

"وہاں آئی شب چراغ کے کو مجھے میہ"۔

"كيابوكياتها؟"-

"تم نے رقص کیا تھادہاں؟"۔

"بإل كيا تھا"۔

"تم نے بر رقص کبال سے سکھا"۔

"اتی جلدی اتن ساری باتیں نہیں پوچھ لیا کرتے"۔

"میں شخت حیران ہوں"۔

"كونى كتاخى مونى مجھ سے ....كيا ميرى بات كوبراتسليم كيا كيا؟"۔

"پاکل آدمی! تم وہاں سب کو دیوانہ کر آئے ہو ..... پت نہیں وہ تمہارے بارے میں

كساندازيس سوچ رہے ہوں محے؟"۔

"كياده انداز برا هو گا؟" شاه گل نے عجيب سے لہجے ميں پوچھا۔

"ہر گزنہیں .....وہ تو جگہ ہی ایسی ہے جہاں فن کی قدر ہوتی ہے"۔

"فن؟"\_

" تواور کیا؟ اور وہ گرودانیال ….. میر اخیال ہے انہیں توپاگل کر دیا تھا …..ان کے ہاتھ شدید زخمی ہوگئے تھے طبلہ بجا بجاکر " شاہ گل سوچ میں ڈوب گیا …... پھر اس نے تھنڈی

مانس لے کر کہا۔

"قصور شاید ان کا بھی تھا.....ان کے طبلے کی آواز پر شاید میرے پاؤل تھرک رہے شے اور جول جول دوانداز بڑھاتے جارہے تھے میرے اندر بھی بیجان بیدا ہو تا جارہا تھا اور اس انت،اک وقت شاید میں اینے ہوش وحواس میں نہیں تھا"۔ آواز بيل بواليه

واداؤرادياتم نے مجھے شعر سنو۔

"زرا ان کی شوخی تو ریمنے

لنے زانی نم شدہ ہاتھ میں۔

ايرے بيجي آک دب دب

مجھے سانپ کہہ کر ڈرا دیا"

"ابهاب كيا مو مميا تجيم مير ، بهاني! تو تو بجيد زياده بي مُر يرْ نظر آربات "مومل ن

قبقب الكايااور بول-

"اِتِن دن کے بعد آئے میں کنیکن موڈا کھاہے "۔

"بان!"ساجد حیات اے اوپرے نیچے دیکھتا: وابولا، پھراس نے کہا:

" زرایجه دیر میرے پاس بیٹھنا مجھے تم ہے کیجہ باتیں کرنی ہیں "۔

"باتی توزندگی مجرکی ہوتی ہیں، ساجد صاحب ... آپ سنائے کیسے حال ہیں آپ

"حال تومیں تمہیں بعد میں بتاؤں گا," چھٹی کے بعد ساجد نے اے اشارہ کیااور لئے ہونے فاصلے پر نکل آیا۔

"بال كَهُ كيابات ٢٠٠٠" ـ

"تم مُعيك توبونا؟"\_

" پته نهیس؟" ده مسکراکر بولار

"تمهاراموزیچه حیرت انگیز طور پرخوشگوار نظر نهبیں آرہا؟"۔

" بة نهيں موذكيا چيز ہوتى ہے .... ميں نے تو تجھی غور ہی نہيں كيا"۔

"کیول بھی پریشان کررہے ہو؟"۔

"افسوس!اگرتم جيے دوست كوپريشان كياجائے توميں مجھتا ہوں اس سے زيادہ بركا

ہی نہیں کیا تھا، پھر سے سب مجھ کیوں ہوااس کے ساتھ ....، باپ پر آ خرکار قربان ہو گیا تھا..... علی داراب کو دیکھا، چبرے پر پر بیٹائی پائی تو پھر سے موم ہو گئی۔ تھا..... میں بات ہے ؟اکیلا آیا ہے دوسرے نہیں آئے؟"۔ "ہاں!اماں میں سخت پر بیٹان ہول"۔

-"؟جتابلي،

"المال تم ہے بچھ کہتے ہوئے دل کو بچھ شر مندگی کا احساس ہو تاہے .....انسان جذبات

ہیں آکر جرم کر بیٹھتا ہے اور پھر اس کے جرم میں نہ جانے کون کون ملوث ہوجا تاہے؟ میں

ہیں آکر جرم کر بیٹھتا ہے اور پھر اس کے جرم میں نہ جانے کون کون ملوث ہوجا تاہے؟ میں

اگر غور کروں تو بے قصور ہوں .....ہاں! میں اتنا کر سکتا تھا کہ جو پچھ میری بیوی نے کیا اس کی

ہزا کے طور پر اے اپنے آپ سے جدا کر دیتا مگر امال "۔

''ابان با توں میں کبار کھاہے۔۔۔۔۔ علی داراب؟اب تو برسوں بیت گئے۔۔۔۔۔ول کے زخموں کو کھر نڈ آگیا ہے لیکن بہت ہلاسا۔۔۔۔ پید کھر نڈ ہٹ جائے توزخم پھرای شکل میں اُمجر آئمں گر''۔۔۔

"میں نے آپ ہے کبھی معافی نہیں مانگی امال اور حقیقت یہ ہے کہ معافی کے قابل بھی نہیں ہوں میں ۔۔۔۔۔ کی میں آجاتا ہی نہیں ہوں میں ۔۔۔۔۔ کی نہیں جب کبھی کوئی دُھ ہو تا ہے تو وہی سب کچھ ذہن میں آجاتا ہے ۔۔۔۔۔ بیپین میں کھیلتے ہوئے چوٹ کھاتا تھا تو سیدھا آپ کے پاس ہی آتا تھا اور آپ ہی میری چوٹ پر مرہم لگاتی تھیں "زلیخا کی آنکھوں ہے آنسو نکل آئے، کچھ لمحے خاموش میری چوٹ پر مرہم لگاتی تھیں "زلیخا کی آنکھوں ہے آنسو نکل آئے، کچھ لمحے خاموش میرے بعد بولی۔

٠٠ "كيابات ب .... كيول پريشان ٢؟" -

"فروزال کی بیاری نے مجھے عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر دیاہے .....امال!اب تواتناوفت بھی گزر گیاہے .....اور پھر امال!وہ سب کچھ تم خود سوچو کیسے ممکن ہے جو ہم کرنا جا ہیں "۔
"کیا.....؟" ن

"فروزال كو حيموز بھى تو نہيں سكتا"\_

"گرکیوں؟ آخراس کا بس منظر کیا ہے؟"-"یقین کرو..... مجھے نہیں معلوم..... تم میرے اتنے اتبے و دوست ہو کہ اگر مجھے علم ہو تا تو بتادیتا"ساجد حیات دیریک سوچتار ہا پھر بولا۔

الا تعجب ہے ۔۔۔۔۔ تم نے رقص کس سے سیکھا بھی نہیں ہے "شاہ گل نے کوئی جواب نہیں دیا ۔ جب ساجد حیات نے کہا۔

" نیر جپوڑوان ساری باتوں کو ... کالج برابر آیا کرو ..... تمہیں اندازہ ہے کہ امتحانات کتنے قریب ہیں؟"۔

"ہاں امتحانات تو ہمیشہ ہی قریب رہتے ہیں ..... پتہ نہیں میہ امتحانات کب تک جاری رہیں گے ... .. پتہ نہیں کب تک؟"وہ خیالات میں ڈوب گیااور اس کے چہرے پرایک عجیب تادای نظر آنے لگی۔

£ 3

علی داراب ماں کے پاس بہنج گیا ۔۔۔۔۔ زیخا کو بھی بھی ان لوگوں کو دیکھ کر شر مندگ بوتی تقی اس کے بوتی تقی ۔۔۔۔ کی بھی طرح دوسروں ہے کم نہیں تقے اس کے لئے ۔۔۔۔۔ لیکن ان کی خود غرضی انتہا کو بہنی ہوئی تقی ۔۔۔۔ بہت کم ہی ایبا ہو تا تقاجو دہ بخر ض زیخا کے پاس آتے ہوں ۔۔۔۔ بس کوئی کام ہو تا تو ماں یاد آ جاتی ۔۔۔۔ بہر حال زیخا اب عمر کی آخری منزل میں تقی ۔۔۔۔ بو ہونا تقاوہ ہو چکا تقا۔۔۔۔۔ لاکھ دل ہے سب بچھ بھلانے کی کو شش کرتی، لیکن آخر تھی تو انسان ہی ۔۔۔۔ یاد آ تا تو بیٹوں کی صور تیں بری لگنے لگتیں، لیکن کو سٹن کرتی، لیکن آخر تھی تو انسان ہی ۔۔۔۔ یاد آتا تو بیٹوں کی صور تیں بری لگنے لگتیں، لیکن بخبر مامتادا من گیر ہو جاتی اور دہ سب بچھ بھلادی ۔۔۔۔۔ علی دار اب سب سے چھوٹا تھا اور سب بحر محملادی ۔۔۔۔۔ بھوٹے ہونے کی حیثیت ہے وہ علی دار اب کو دو مر وں سے زیادہ ہی چپ ہتی تھی ۔۔۔۔ اس وقت پھر ماں کی مامتا اُبھر آئی ۔۔۔۔ بیٹو کو دیکھ کر کھو تی گئی۔۔۔۔ علی دار اب کے چبر بہر یا دیت نیار کی لیان نظر آر ہی تھی۔۔۔۔ مال کی مامتا اُبھر آئی۔۔۔۔ بیٹو کو دیکھ کر کھو تی گئی۔۔۔۔ علی دار اب کے چبر بہر یا نظر آر ہی تھی۔۔۔۔۔ مال کی مامتا اُبھر آئی۔۔۔۔ بیٹو کو دیکھ کر کھو تی گئی۔۔۔۔ بیٹو کی بات یہ ہے کہ اگر فروز ال کو پچھ نہ ہو تا تو شاید اس کا ایمان ڈانو اڈول ہو جاتا۔۔۔۔ وہ سو چتی کہ علی نواز نے تو اگر فروز ال کو پچھ نہ ہو تا تو شاید اس کا ایمان ڈانو اڈول ہو جاتا۔۔۔۔ وہ سو چتی کہ علی نواز نے تو اگر فروز ال کو پچھ نہ ہو تا تو شاید اس کا ایمان ڈانو اڈول ہو جاتا۔۔۔۔۔ وہ سو چتی کہ علی نواز نے تو

"اب ان دیوانے بن کی باتوں میں کمیار کھاہے داراب؟"۔
"اس کی بیاری مجمی نہیں دیکھی جاتی ..... ہمارا تو مستقبل ہی ختم ہو کر رہ گیا ..... ماشا،
اللہ دونوں جھائیوں کے بچے ہیں پھل بھول رہے ہیں ..... ان کی نسلیس چلیس گی اور علی
واراب:.... علی داراب ترستا ہی رہے گا، دوسر دل کے بچوں کو دکھے کر" زلیخانے گردن
جھکالی ..... تنودا من میں میکنے لگے ..... علی داراب نے کہا۔

بھی است کا ایک کا ایک

"على ضيغم؟"\_

"بال"-

"میا مطلب؟ کیسی زیادتی، تم سب تو مل جل کر رہتے ہو جس طرح بھی سہی، چاہے مجھے اپنے آپ سے جداکر کے سمی ..... کم از کم یہ سکون تور ہتاہے دل کو کہ تمہارے در میان آپس میں بی ایکا گمت ہے"۔

"خاک ایگا گئت ہے امال ..... مب کے سب خود غرض سے صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں ..... اب میں کیا کروں؟ نا تواہ زہر دے مکتا ہوں اور نہ ہی اس کے جرم کی پاداش میں اے قانون کے حوالے کر سکتا ہوں"۔

"میں نے کہاناکہ اب ان فعنول ہاتوں میں کیار کھاہے؟اصل ہات بتاؤ کیا ہے؟"۔
"امال میں اس کا علاج کرانا جاہتا ہوں"۔

"تو پير كياعلاج بو نبيس رمان كا؟"\_

"بے کار خلاح ہور ہاہے جس کے بارے میں ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ بے مقصد ہے اور اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا"۔

'اَوْ چُر ....؟"\_

"میں اے بورپ لے جانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے اس بد بخت کی زندگی کے بقیہ دِن

خوشگوار ہو ،ی جائیں..... آپ نے تو ہمیں معاف کر دیا ہے.... ہوسکتا ہے کہ اللہ بھی اے معاف کر دیا ہے.... جد وجبد اور کوشش توکرنی ہی ہوتی ہے امال"۔ معاف کر دے .... جد وجبد اور کوشش توکرنی ہی ہوتی ہے امال"۔ معاف کر دے ہمیں سمجھ رہی ہوں ، آ گے کہہ "۔

"المال خیر یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں کہ علی ضیخم آپ کو بھی اتنا ہی بچھ دیتے ہیں کہ بس ضرور تیں پوری ہو جائیں، حالا نکہ المال الی بات نہیں ہے ...... آپ بچھے خود بتا ہے ، اصولی طور پر بابا جان اپنے طور پر فیصلہ کر پچکے تھے اور ہمیں واقعی پچھ نہیں لمنا چاہے تھا، کر پچکے تھے اور ہمیں واقعی پچھ نہیں لمنا چاہے تھا، کر نیک ہم اس قابل ہی نہیں تھے ..... زمینیں جا پچکی تھیں ..... علی ضیغم ہی تھے جنہوں نے ال پھیر کر کے زمینوں پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا، حالا نکہ وہ ہماری ہو پچکی تھیں، لیکن بابا جان ہم سے خوش نہیں تھے اور ای ناخوشی کے عالم میں وہ اس دنیا سے چلے گئے اور ہمارے بانی ہم سے خوش نہیں تھے اور ای ناخوشی کے عالم میں وہ اس دنیا سے چلے گئے اور ہمارے لئے مشکلات چھوڑ گئے "زلیخا خاموشی سے بیٹے کود کھتی رہی ..... علی داراب نے پھر کہا۔ لئے مشکلات میں کی بہت عزت کرتا ہوں ..... کبھی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا تا الل، لیکن آج جو انکشاف میں کر رہا ہوں الماں، اس سے آپ کو الن کی شخصیت کا پہ پیل المان الی شخصیت کا پہ پیل

"كيها حماب كماب؟"-

"صنوبر بھائی کی جائیداد جو مرحوم زمان ملنگی ان کے نام چھوڑ گئے تھے کیااس کے تمام کاغذات اور حسابات وغیرہ آپ کے پاس ہیں؟"۔

" بہمیٰ غور بھی نہیں کیا ..... علی طبیغم یہ ساراکار وبار سنجالتے ہیں ..... تم لوگوں نے بھی کو کوں نے بھی کو کو ک کھی کو لَیٰ اعتراض ہی نہیں کیا .... اس لئے میں نے غور ہی نہیں کیا .... علی طبیغم نے مجھے بتایا تھاکہ وہ آمدنی کا خاصا حصہ تنہیں بھی ویتے ہیں "۔

"ہونہہ ..... جو حصہ وہ ہمیں دیتے ہیں .... امال آگر تمہیں اس کی تفصیل معلوم ہوجائے توتم خود بھی سر پکڑ کررہ جاؤ"۔ "مطلب کیا ہے تیرا؟"۔

" بَعِي نُورِ مِن نَهِي إِيانَ بِاتُولَ بِي أَوْرَ بَالِهِ أَوْ جَالِمَا تُلَّى جَالَا قَالُونَى مَوَامَا عَدَي جانول ؟ يُل في تَوْ على هيغم إِن هي هِم و مه إِياتُما " -

" على ه ينم براتوب ليا تنابرات ؟" -

"من الدكر - " كوان به جوشاد كل في جانبير إد تعيين سك "

"أب بنج الما كى تى باتيل كررنى بيل كلىد المبنية ميرى بات... المال للولين كه المبنية ميرى بات... المال للولين ك بالآنورا باب ان بهائي على طيفي آپ سه البني سه جو تجداس جانبيداد سه حاصل جواودس كا مه آپ او او يا آبااوراب ال ميل سه تجو باتی نبين به مسارى بانبيداد بالآنورا كيل اله المانوران المان ميرين ميرين ميرين ميرين ميرين ميرين كريس كريسال المانوران الموادين كي من على طيفي تموزا تهوزا الموزا المان سيخ المربع جين مير قبط كريس كريس المان

ニーナリングしょびしはない

"امال آپ جس طل ت جمی مناسب سمجھیں اس سلسلے میں قدم انھائمیں .....اگریہ سب بھی نہ انہائی کی ان سلسلے میں قدم انھائمیں کے زمان ملئکی کی بھیر نہ آئی ہوئی ہوئی جا اور اس کی کیا آمدنی ہواور کچھ است سالوں کا حساب لیس ان سے "۔

با نبر اور انٹنی ہے ؟ اور اس کی کیا آمدنی ہو اور کچھ است سالوں کا حساب لیس ان سے "۔
" یہ سب کچھ میں شاید نہ کر مناول ؟"۔

تو ناام خیر بنیات بن بات سیخند میرا تو یهی خیال ہے اور یهی مشورہ ہے اور امال آپ ناام خیر بنیا سے اور امال آپ ناام خیر بنیا کے اور امال آپ ناام خیر کی مشورہ ہے اور امال آپ ناام میکند سے باہر جاکر اللہ اللہ میں فروزال کا علاج ملک سے باہر جاکر اللہ اللہ اللہ میں فروزال کا علاج میں فروزال کا علاج میں فروزال کا علاج میں فروزال کے ایس جیمراس نے آہت ہے کہا۔

" میں بات کروں کی علی طبیغم ہے۔ … انجی تو عید آری ہے … میراخیال ہے یہ وقت کزر جانے دوسہ ر مضان شریف کے بعد چندروز گزریں کے تو پھراس سلسلے میں میں آرہا ہے اور طالب اور ال کی اور بات کروں گی "۔

"بن! امال میرا تذکرها بعی نه کریں تو بہتر بن ہے ..... میں کمل کر جمائی علی صیغم کے مائٹ کریں آنا جا ہتا، لیکن آپ کواس سلسلے میں میری مدد کرنا ہوگی "زلیخانے پر خیال انداز میں گار دن ہادی تھی۔

جائیں گئے ایک دوسرے کی .... کبھی ملا قات بی نہیں ہوتی، یہ سب اکثراہ یاد کرتے رہتے

ں ۔ "شاہ گل کہاں ہے غلام خیر "زلیخانے بو جیما۔ "اینے کمرے میں ہے"۔

"آور یکھیں" زلیخا بولی اور سب لوگ شاہ گل کے کمرے کی طرف چل بڑے ..... روشی تھی.....دروازہ بھی بند نہیں تھا.....وہ سب دروازہ کھول کرایک دم اندر کرے ہیں روشنی تھی.....دروازہ کھول کرایک دم اندر راخل ہو گئے ..... خوبصورت قالین پر شاہ گل دوزانوں بیٹھا ہوا تھا، کیکن ان سب کی آئیسیں ال وقت شدت جرت سے تھیل گئیں ..... فرش پر جو شخصیت بیٹھی تھیں وہ شاہ کل تو نہیں تى ....اىك نا قابل يقين حسن كى مالك دوشيزه، زنانه لباس ميس ملبوس، خوبصورت ميك اپ ئے فرش پر جیٹھی ہوئی تھی اور اس کے انداز میں ایک عجیب سی کیفیت تھی ..... وہ سب کے ب بحون کے رو گئے ، انہیں اپنی آ تھوں پر یقین نہیں آرہا تھا اور وہ سوج رہے تھے کہ بیہ کون ہے.... پھر غور کرنے پر اندازہ ہوا کہ نقوش تو شاہ گل کے ہی ہیں، لیکن جو شخصیت ان کے سامنے ہے دہ شاہ کل کی نہیں ہے .... ہو نول پر لی اسٹک، کالوں پر عازہ، آ تھوں میں سکارہ، بڑی خوبصورتی سے بندھے ہوئے حسین بال، دویٹد اوڑھے، لگ رہا تھا جیسے آسان ے کوئی حوراتر آئی ہو ..... تازک بدنی کا بھی یہی حال تھا .... بیٹے کے انداز میں برا یا تکین اور لی تھی ....ال نے نگاہیں اٹھاکر ان سب کو دیکھا .... سب کے سب حیرت سے بت بنے كرت تے .... شاه كل كوئى كوئى تكابوں سے انہيں ديكھار ہا ..... وہ لوگ سوچ رہے تھے ك اگر وہ حسین دو شیزہ شاہ گل بی ہے تو در حقیقت وہ مروسے زیادہ عورت کے روپ میں حين لكتاب سنبى شاه كل كى مدمم ى آواز أبحرى

"ز حال مسكيس، كمن تغافل، در آئے نينال، بتائے بتيال كد تاب بجرال، نه دارم اے دل، نه لهوكا ہے لگائے چھتيال چو شمع سوزال، چوز رہ جيرال، بميشه كريال بعثق آل ماہ

بہر حال یہ شب در وز زندگی کی ان تمام نواز شوں کے ساتھ جاری رہے ..... اِدِ حرشاو گل ابنی وُھن میں مت تھا..... ووبارہ مجھی شب چراغ کے کو تھے پر جانا نہیں ہوا تھا.... امتخانات بھی قریب آرہے تھے اس کئے ساجد حیات بھی مصروف تھا ..... مومل بھی اور خور شاہ گل بھی .... کمی کمی راتوں کو کتابیں لے کر بیٹھ جاتا تھا.... وہ جاند رات تھی .... ووسرے ون عید تھی .... شاہ عال کے تمام بیٹوں نے مل کر طے کیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ ماں کو سلام کرنے جائیں گے ..... پر وگرام بن گیا .... سب کے سب گاڑیوں میں سوار ہوئے .... فروزاں کو بھی وہیل چیئر پر ساتھ لے لیا گیا تھااور اس کے لئے خصوصی طور پر انتظام كيا كيا تعا، كيوتكه مال كي حيثيت اني جكه تحمي اور ايها بميشه عي موتا تعا ..... چنانچه سب كے سباس مكان مل چہنے گئے جہاں غلام خير كے ساتھ زليخا ..... صنوبر اور شاہ كل وغيره رہے تھ ..... خوب بحیر بھاڑ ہو جئی ..... لڑ کے ، لڑ کیاں سب عی موجود تھے ..... وہ بھی جوان ہو چکے تھے اور ان کی مائیں ان کے ساتھ تھیں ..... علی طبیغم ..... علی شاد اور علی داراب مجى تحے ....ا حجى خاصى رات ہوگئ تحى ..... غلام خبر نے سب كاات قبال كيااور سب ايك دوسرے کو عید کی مبارک باد دینے گئے ..... پھر اجا تک ہی علی طبیغم کو خیال آیا تھا....ال

"شاو کل کہاں ہے ۔۔۔۔ اس سے کہو کم از کم بچوں سے تو ملا کر ہے ۔۔۔۔ ہارے اختلافات ابنی جگہ کیکیں بھی مجول اختلافات ابنی جگہ کیکین شاو کل بچوں سے بھی اتنا ہی اجنبی رہتا ہے ۔۔۔۔۔ شکلیس بھی مجول

نہ نیز نیناں، نہ انگ چینال، نہ آپ بی آوے، نہ بھیج رینال شبان ہجرال، دراز چوں زلف، دراز و مملش، چول عمر کو تاہ سکھی بیا کو جو بین نہ دیکھوں، تو کیسے کاٹول اند هیری ریال ایک یا دول بھد فریم، بہ بیرو پشمش، قرار و تسکیل کے از دل بھد فریم، بہ بیرو پشمش، قرار و تسکیل کے بڑی ہے جو جانا دے، پیارے لی کو ہماری بتیال

"وادى امال ..... يرياشاد گل كى بهونے والى بيئم بيں "ايك لڑكا بولا۔ "وادى امان .... كيا آگے جاكر شاد گل نوئنكى بيس حصه لينے كاار او در كھتے ہيں..... نسرين بولى "۔

"ارب اے کیا ہوا" اور اس کے بعد بنسی کا طوفان ..... اور کے اور کیوں کی ہنسی ..... ہماا کیار کی .... ناام خیر اور زلنا سخت ہر بیثان ہو گئے تھے. .... پھر ان سب کی ہنسی پر فروزان کا میصانی قبقہہ بلند ہو گیا"۔

"واو ... بیر بے علی نواز کا بیٹا .... یہ بے صنوبر کی تخلیق " میں .... میں سب سے سوال کرتی ہوں ... علی نواز کے قبل کا الزام اکرتی ہوں ... علی نواز کے قبل کا الزام او لگا ہوں بنا کہوں نے میر نے او پر علی نواز کے قبل کا الزام او لگانیا ہے ... و لگانیا ہے بین اس مجھے بناؤ علی نواز کی جو لگانیا ہے جے برا کہتے ہیں ، مجھے بناؤ .... مجھے بناؤ علی نواز کی جو اللہ اولاد .... میٹا کہیں گا است سیر م آنی جا ہے تم لوگوں کو .... ارے شرا

ے اوب مرو و سب میں تو مجرم قرار پائی اور تم سب لوگ مجھے طعنے دیتے ہو کہ میراجرم ہی نواز واہ سب میں تو چلو علی نواز واہ سب میں تو مجرم قرار پائی اور تم سب لوگ مجھے طعنے دیتے ہو کہ میراجرم ہی میز کے معذور ہونے کی داستان ہے مگر ذرابیہ تو بتاؤ علی نواز نے سب صنو بر نے سب شاہ عامل نے کیا جرم کیا تھا، جس کے نتیج میں انہیں سے عجیب و غریب چیز ملی ہے "۔

" بکواس بند نہیں کروگ تم فروزال ..... علی داراب غرائی ہوئی آ داز میں بولا۔ " مجھ تازی مجھ بتازی یہ مجھ بیاری میں تابع

" بجھے بتاؤ ..... مجھے بتاؤ ..... سب مجھے طعنہ دیتے ہیں ..... سب مجھے قاتل قرار دیتے ہیں..... مجھے بتاؤ سے کون ہے ..... کیا ہے ہیے؟"۔

"میں کہتا ہوں تم خاموش نہیں ہو گی"۔

"بالكل نهيس مول كى ....ابانتى مول نا ..... مار ۋالو مجھے "\_

"تیرامر جانا بی بہتر ہے۔۔۔۔ علی داراب نے زور سے وہیل چیئر کو لات ماری اور وہیل چیئر الٹ گئی۔۔۔۔ فروزال زمین پر گر پڑی تھی، لیکن زمین پر لیٹی ہوئی بھی دہ ہنس رہی تھی"۔ چیئرالٹ گئی۔۔۔۔ فروزال زمین پر گر پڑی تھی، لیکن زمین پر لیٹی ہوئی بھی دہ ہنس رہی تھی ۔۔۔۔۔ زمین "ہال۔۔۔۔۔ ہال۔۔۔۔ ہمرم ہول نا۔۔۔۔ تا تل ہوں "مز ات مانوں سے ملی ہے۔۔۔۔۔ زمین سے مزاد س

"داراب .....ایک اور جرم نه کرو ..... بهم ویسے بی بہت بڑے بحرم ہیں ..... چلولڑ کیو، از کو چلو دالیں چلو یہال ہے ''علی ضیغم سب کو وہال سے لے گیا ..... غلام خیر اور زلیخا کھڑے بوئے تھے ..... غلام خیر نے زلیخاہے کہا۔

"آئے بھا بھی ....اے تنہا چھوڑ دیجئے" پھروہ زلیخاکے لرزتے قد موں کو سہارادے کراتے بھا بھی ..... فروزاں کے کراسے بھی اندر لے گیا.... زلیخاکی آئیمیں آنسوؤں سے لبریز تھیں..... فروزاں کے بذباتی قبقیجاب بھی اُ بھردہے تھے۔

"غرور حسن کاشکار ہے .... مزاج ہی نہیں ملتے حضرت کے "۔
"تم ہے تبھی اس کا اظہار کیا ہے"۔

"اظہار کرنا ضروری تو نہیں ہو تا ۔۔۔ بس اپنے آپ میں ہی گم رہتاہے" نشیب نے اک چڑھاتے ہوئے کہا ۔۔۔۔اے اس بات پر سخت اعتراض تھا کہ اس نے مبھی ایک بار بھی سر ارس کی جانب نہیں دیکھا، لیکن شاہ گل کے بارے میں توعام لو گول کا یہی خیال تھا کہ رورن اینے لئے مسکراتا ہے ۔۔۔۔ جہاں تک مسکراتار ہتا ہے۔۔۔۔ جہاں تک اں ے غرور حسن کا تعلق تھا تو کہنے والوں کوخود ہی شر مندگی ہو جاتی تھی کیو تکہ اس میں تو كُنُ شَكَ بَهِي منهيس تَفاكه جس جله بينج جاتاو بال تاريكيول كي روشني بن جاتا ہے .... مومل كي یے چینی بالکل مختلف تھی ..... یہاں ان سب کے سامنے اپنی بے چینی کا اظہار کر کے وہ اپنے آپ کورسوا نہیں کرنا چاہتی تھی، حالا نکہ اس نے کھل کر شاہ گل سے اظہار عشق کر دیا تھا، لکُن کوئی پذیرائی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی شاہ گل نے اس پر کوئی خاص روعمل کا اظہار کیا تا .... کھ بھی تو نہیں کہا تھانہ انکار کیا تھااس نے .... مومل کے دل میں امید کی ایک شمع رد تن تھی .... بہر حال گھر پہنچ گئی .... باپ کا تعلق شوبرنس سے تھا .... گھر میں اچھی خاصی بگار آرائیال رہی تھیں ..... شیر از صاحب بے شک زندگی کے ایک ایسے شعبے سے منسلک المُكُ تَصْحِ جَسَ مِينِ ماحول مِين ذرا تبديلي آجاتي ہے، ليكن جيرت انگيز بات تھي كہ گھر كے الله على وه بالكل سنجيده تصليب انبول نے كاروبار اور گھر كو الگ الگ ركھا تھا.... الردباري دوست مجھي گھرير نبيس آتے تھے يااگر آتے مجھي تھے تواليے منتخب لوگ جن كي فرانت میں کسی قتم کا کوئی شک و شبه نہیں ہو تا تھا.... بیٹیاں بے شک بابردہ نہیں تھیں، لين بالصول ضرور تفيس اوربيه اصول مال باپ بى تراشية بين .....مان تو خير نهيس تفى، كيكن ثیراز صاحب نے ماحول میں ایک سادگی ایک و قار رکھا تھا ..... بہر حال مومل کے فاکنل کا التمان دینے کے بعد مشعل بہت خوش ہو گئی تھی ..... بہن کے ساتھ مل کر کئی پروگرام المناسخ معاملے میں از صاحب کی طرف سے اس قدر پابندیاں بھی نہیں تھیں کہ معاملے میں

امتحان ہو گئے کالج بند ہو گئے ..... لڑ کے لڑ کیوں نے ایک دوسرے کو خداحافظ کہا.... ایابی ہوتاہے .... بھی ایک عجیب دنیاہے ....زندگی کے چندسال ساتھ گزارے جاتے میں اور ان چند سالوں کی رفاقت مجھی عمرے آخری کمحات تک کے لئے ایک داستان بن جاتی ہے .... بچرتے ہیں، ملتے ہیں اور اگر نہیں ملتے تویادوں میں زندہ رہتے ہیں اور اگر بھی مل جائیں تو یوں لگے جیسے کھوئی ہوئی زندگی مل گئی ..... محبتیں ہی تو دنیا کی تخلیق کا باعث ہیں..... یہی محبیتیں انسان کو ممتاز کرتی ہیں..... بہر حال اپنے اپنے گھروں تک محدود ہوگئے تے سب اور شروع میں یول لگاتھا جیسے زندگی کی ایک بڑی تحکن اتر گئی ہو .....رزلٹ آئے گا جو ہوگاد یکھاجائے گا..... خواہش تو یہی ہے کہ جو کیاہے ان تفریحات کے ساتھ ساتھ اس کا نتیجہ بھی حاصل ہو، لیکن بچھ بے چینی بچھ بے کلی توساتھ ساتھ ہی ہوتی ہے اور بچھ دنوں كے لئے يہ بے جينى اور بے كلى برى اداسيوں كاسب ہوتى ہے .... جبكا في بند ہوئے س آخری بارایک دوسرے سے کالج میں ملے تواس دن شاہ گل موجود ہی نہیں تھا..... آیا ہی نہیں تھا .... بہت سے اڑ کے آؤ کیوں نے اس کے بارے میں باتیں کیں .... مول ک ب چین نگایں بھی اسے علاش کرتی رہیں، لیکن شاہ گل کونہ آنا تھانہ آیا۔ "ده توب على مداكالا برواه ....ا على كياير واه موسكتى بعين" "خيرالي بات مجى نبيس ب جب التص مود من موتاب توخوب استابوليا مجى "

" تیری بات کالمجھی ایسا بھی و قت آیا ہے کہ یقین نہ کیا ہو" بہن نے محبت کھرے لہج

مں کہا۔ "بابی .... جو کچھ بھی ہواہے .... غلط ہواہے مجھے اس کا پورا پورااحساس ہے .... بے وقونی کی ایک عمر ہوتی ہے، بتا نہیں میں اس عمر میں ہوں یااس عمر سے نکل گئی ہوں، لیکن باجی ایک بات میں محسوس کرتی ہوں کہ بے وقونی میں کر رہی ہوں.... ویکھوٹاانسان کسی بھی چیز

کے لئے انتا ہے بس نہیں ہو تا ۔۔۔۔ بیاری ایک چیز ہوتی ہے ۔۔۔۔ نزلہ، زکام، بخار، کھانسی، خدا

نہ کرے کہ کوئی بڑی بیاری ....اس کے بعد ضرور تیں ہوتی ہیں .... باجی مثلاً لباس، روٹی

ایی تمام چیزیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، لیکن دل جب سمی کی محبت کو طلب کرنے گئے تو کیااس کے لئے کوئی دوایاعلاج ہوتاہے"۔

مشعل اس کی بے ربط باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے گلی پھر آ ہتہ ہے بولی۔ "بہر حال .....دیھونا بات تو دل کی ہے اور اگر دل کسی بیاری کا شکار ہو جاتا ہے تو علاج ترکر نایز تا ہے اس کا"۔

"گرباجی … یہ سب تو روایتی باتیں ہیں نا … آپ دیکھتے نا کتابوں کے قصے لیلی بخول، ہیر را بخھا، شیریں فرہاد وغیرہ وغیرہ سب میرا مطلب ہے کہ لوگ انہیں تفریخ کے لئے تو ضرور پڑھتے ہیں انہیں زندگی کا حسن بھی ملتاہے کہیں کہیں ۔ لیکن کیا ہم انہیں ختیت سجھتے ہیں۔ انہیں و نندگر تاہے دہ اے حاصل نہیں ہو تا تو اے حاصل کرنے سے کیا حاصل ہو تاہے ۔ کیا حاصل ہو تاہے سے کیا حاصل ہو تاہے "۔

رکاوٹ بن جاتے، لیکن بس کچھ اصولوں کے ساتھ .....البتہ مشعل سے محسوس کر رہی تھی کہ جسٹی کے بعد مومل کو جتنا شگفتہ اور ترو تازہ ہونا جسٹی کے بعد مومل کو جتنا شگفتہ اور ترو تازہ ہونا چسٹی کے بعد مومل کو جتنا شگفتہ اور ترو تازہ ہونا چسٹی کے بعد مومل ہوئے کمرے میں چاہئے تھاوہ آئی نہیں ہے ..... بہن کی مزاج شناسی تھی .....اس وقت مومل ہوئے کمرے میں بہن کی مزاج شناسی جا کھڑی ہوئی ..... کھڑکی کھولی اور دور آ سمان بہن رہی تھی ..... کھڑکی کھولی اور دور آ سمان بر نظر آنے والے چھوٹے سے چاند کو گھور نے لگی .....اسے اندازہ بھی نہیں ہو سکاتھا کہ کر مشعل سے انتہائی محبت سے اسے مشعل اس کے عقب میں جاکر کھڑی ہوگئی ہے ..... پھر مشعل نے انتہائی محبت سے اسے آداد دی

"مومل" اور مومل نے چونک کراہے دیکھا ..... پھر شرمندگی کے انداز میں ہنتی فرقی ہوئی۔ اِنی بولی۔

"عالانکہ یقین کریں باجی .... میں نے کھڑ کی اتنی آہتہ سے کھولی تھی کہ آواز تک پیدانہ ہو .... میر اخیال ہے کہ آپ کی نیند خراب ہو گئ"۔

"جیہاں.....میری نیند خراب ضرور ہوئی ہے لیکن کسی آ واز سے خہیں"۔ " تو چیر"۔

"بن توسوئی ہی نہیں یوں سمجھو میں توسونے کی اداکاری کر رہی تھی....اصل میں آج دن میں زیادہ دیر سوگئی تھی....رات کی نینداُر گئی مگر تم تودن میں سوئی بھی نہیں تھی"۔ "مال"۔

"تارے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں" مشعل نے دور آسان کودیکھتے ہوئے کہا۔ "ہاں....اوریہ جیموٹاسا نتھاسا جاند"۔

"ہاں .... بے شک جاند بھی بہت اچھالگ رہاہے ، لیکن مومل ایک بات پو جھوں"۔ "جی باجی" مومل نے چور آواز میں کہا۔

بے تو خیر یہ سب روای باتیں ہیں، لیکن روای بھی حقیقت سے تراثی جائی ہے۔ آیا ۔۔۔۔ سان جب کونی تارے گنتاہے راتوں کو سنسان نگاہوں سے آسان کودیج شارہنا

"لياكها ميات اوا"-

"ا کیمو جو اوک بنار ہو جاتے ہیں وہ ذا انٹر کو و کھاتے ہیں۔ اوا انٹر مر ایمن کی تشخیص کرتا ہے۔ اس کے بارے ہیں ہو چتا ہے ، اس کا ماائ کرتا ہے ، اس بیل ذاکر او دینیں ہوں اور نہ تم بنار ہو لکیاں تمہاری ہوئی نہیں ہوں میں جو سے اتبھا مہمورہ ایا کا کو کی اور معنی اور نہ تم بنار ہو لکیاں تمہاری ہوئی نہیں ہو سے نہیں وے مالی سے آلا کو کی ہمیں المجھ سے زیادہ محبت کرنے والا کو کی ہمیں المجھ میں تمہارے ہو سکتا ہے۔ محب بنا اندرکی کیفیت کے والا میں مجھ سے تازہ میں شاہد ہیں تمہارے میں المعمیل سے بتاؤں ، اس شاہد ہیں تمہارے میں المعمیل سے بتاؤں ، اس شاہد ہیں کہا ہے۔ ایک کوئی بہتر طریقہ کار متعمین کر سکوں " مشمل نے ہوے مساف متم ہے لہجہ ہیں کہا ۔۔۔۔۔ مول اسے پر بنیال انداز ہیں کہنے کی تھر بول۔۔

"إن .... تم ت اياده في المدرد... مع المخاص اور كوني البين بوسكتا إلى ... تم المحك البياك قلم المراكب المحلك الماد قو على البياك قي المواد المحك المبياك الماد قو على البياك قي المواد المحك المبياك المحك المبياك في البياك في البياك في المبياك المواد المحد المراكب المحك المبين المحك المبين المحك المبين المحك المبين المحك المحد الم

-"داريه"

" فیلمو بخیروای و لات تم می می می می می بان بور ایول استجمو که عیل تنهاری لواکشر بول اور تم ا می می مرایش " الیا بمیال ب الا مشعل نے اپنے میں بدستور افتان کا مید آلرہے ہوئے مہالار دوا ہے ان الفاظ سے موال کے بو موال کے موجوں کی مسلم السے عیل تا می کا میاب ہو ہی گئی "

ین لمات نے بعد ال نے دوار یاں میں اور وطی ٹیٹموادر وونور میں ال کے مائٹے اللہ کا اللہ

-"بيانياك كالإلكامية بها إلى في المائي المناه الإلكامية المائية المائي

ابى بىن موسل ئے آئیت سے الم

" يو الله الله المعلى المواكد المواكد

- 6 64 011

ات ایک بار نیمر میرے سائٹ اس بات کا ب

"بن إنى .. اور حيد ان بعن بول الله يات با

" ير بواموال ... نيم اني كيون به ؟" -

" الله ١٠١١ اوراب من "الماسوت إلى"

"ایت مالات علی بای ..... آگر کوئی این احدت وجودی مساط مو مبائد جو ی اینان سام به مندن کروی اور ال احدت کا کوئی ایها جوازید موجو فیادی دیگیت رکھتا مور ... تو اس محص بناید کیا یہ جین بات مبین ہے"۔

" النال المنتقل بنائي كوشش نه اروا الميل اكثر مول محصد النزر بنه دوس اتم يه

ہر چیز کا یک عامل اور معمول ہو تا ہے ..... عامل تم ہو معمول شاہ گل ہے ....اب یہ بتاؤکہ عامل کا معمول پر کس حد تک کنٹرول ہے "-

"کردسدوری گردسد مرض کاایک بہلو سامنے آیا سسہ آپ یہ بتائے محترمہ مومل کے جسمی جیسا کہ آپ کے اور میرے در میان بات چیت ہو چک ہے سسہ شاہ گل کو آپ نے اپنی محبت کے بارے میں بتایا سسہ اصل میں میرا نظرید ذرا مختلف ہے سسہ لوگ آ تکھوں کی زبان کی بات کرتے ہیں سسہ ہم مانتے ہیں کہ یہ دونوں زبانیں ہوتی ہیں لیکن بھی بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا مدمقابل الن زبانول سے دونوں زبانیں ہوتی ہیں لیکن بھی بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا مدمقابل الن زبانول سے ناواقف ہوتا ہے کہ ہمارا مدمقابل الن زبانول سے دودو جانتا ہے اورا سے الن زبانوں سے واقف کرنے کے لئے اس زبان کا سہارالینا پڑتا ہے جودہ جانتا ہے سمجھ رہی ہونا"۔

۔"*ن*"۔

"میں نے اس لئے تم سے بیہ بات کہی تھی کہ ایک باراس سے محبت کااظہار کردواوراس کاردعمل دیکھووہ کیا کہتاہے"۔

"كياتهامين في باجي"مول بولي-

" پھر ..... كوئى جواب"\_

"وخهیں"۔ "سیس "۔

"ميرامطلب بي يجھ تو كہا ہو گاس نے"۔

" د بواروں کی طرح دیکھتار ہا"۔

"کوئی روعمل"\_

"مجھے نہیں مل سکا"۔

"دل میں تو خیر ضرور ہوگا..... ہوسکتاہے کہ وہدل کی باتیں چبرے تک نہ آنے ویتا ہو"۔

کیے کہتی ہوکہ یہ ایک بے معنی بات ہے ۔۔۔۔ یہ بے معنی بات تو نہیں ہے ۔۔۔۔ معنی بات تو نہیں ہے ۔۔۔۔ معنی بات بارے میں اور حقیقت مانتی ہوں ۔۔۔۔ یہ بات بارے میں اور حقیقت مانتی ہوں ۔۔۔۔ یہ بات طے ہے کہ موت کا اپنا ایک وجود ہے اور رہے گا۔۔۔۔ یہ بھول جاؤ کہ یہ صرف دماغی نور ہے ۔۔۔۔ کہنے والوں کا جو ذل جا ہے کہہ دیں ۔۔۔۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں اس کی مقصدیت کومانتی ہوں اور جھے اس سے بالکل اختلاف نہیں ہے ۔۔۔

"گویا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں باجی .....کہ محبت واقعی ایک ایسی بیماری ہے جس کا پہانہیں چاتا اور یہ لگ جاتی ہے"۔ چلااور یہ لگ جاتی ہے"۔

"بالکل نہیں .....بلکہ میں ہے مجھتی ہوں کہ محبت روح کا ایک سکون ہے .....انمان اپنی جسمانی ضر دریات مختلف طریقوں سے پوری کر تار ہتا ہے اور روح کے لئے بھی اتن ہی توانائی کی ضر درت ہے جتنی دوسرے شعبول میں انسان کو ہوتی ہے .....ایی شکل میں روح کی سازی کی سب سے بڑی توانائی کا ذریعہ محبت ہے ..... جو ہونی چاہئے کیونکہ اس سے روح کو تازگ ملتی ہے"۔

"گربابی انسان کی کمبخت ضرورت میں توہے .....ایک محبت میں انسان کی کمبخت ضرورت مجھی توہے ..... آپ میں تو ہوتی ہے اور انسان کو اپنے ذہن پر کنٹر ول کرنا کتنا مشکل کام ہے ..... آپ میر دیکھئے"۔

"بال سساب تم اس طرف آئیں جس طرف میں حمہیں لے جانا جا ہی ہول سس پہلے تواپی اصلاح یہ سوچ کر کرو کہ محبت ایک لازمی جزوہے سسہ ہر مقصد اور ہر وجود عمل ہے۔۔۔۔اس سے انحراف تماقت ہے۔۔۔۔ محبت ہونی چاہئے ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔اس کا ایک با قاعدہ وجودہے "۔

" چلے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ..... مان لی میہ بات ..... دوسری بات کے لئے آپ کیا کہیں گی"۔

"بالكل.....مئله بيہ محبت كرنے كے لئے ايك انسانی وجود ضروری ہے ..... بھی

"مِن کیا کہہ سکتی بول؟"-" پریشانی کی میل وجہ ہے صرف"۔

" ہی باجی ....اتنے دن ہوئنے کا کی بند ہوئے اس نے نہ جھے ٹیلی فوان کیانہ کہتی مجہ ہے۔" ما ..... كوئى رابط نبيس كياس نے ..... حالا نك ميں نے تعليم الفاظ ميں اپنے ول كى بات كيدوي

تنتي ..... كِنه توجواب بيناوه مجمع .....انكار بن كرديتا" مومل كالهجه كلوكير مو كياب "نه ..... نه بالکل نبیس ..... تحوژی می غلط قنبی تجمعی کبھی انسان کونه جانے کہاں

ہے کہاں پہنجاد تیاہے"۔ "بوسکتاہے اس کے اندرانلجار کی جرات نہ بو ..... ہوسکتاہے کہ جو پجھ وہ کہنا جا بتا ہو

نہ کیا یارباہو ..... او سکتا ہے اس کے اندر کوئی الیمی شرم الیمی جھجک ہوجواس کے قدم روک دی بو .... ہم ای سلطے میں آفری منزل تک جائیں مے .... ثبلی فون نمبر ہے اس کا .

تمبارے یاں"۔ دو فهر ان افغار ا "کمرکانیا"۔ "وول جائے کا"\_

"کست؟"\_ " میں حاصل کرلون کی "۔ " تو بہلاکام تو یہ کروکہ اس کے گھر کا پتا حاصل کرو"۔

" كِعْرِ كَيَا كُورِين كَى بِانْي ؟"\_

"اس کے گھر چلیں گے اس کے اہل خانہ ہے وا تفیت پیدا کریں گے ..... پہلے ہم یہ کام كريكة بين .... تم اطمينان ركومين في يُدي تان بارت مين بات كرول كي"-

"كس بارت من ؟"\_

"نتی که وه تمهارے اور شاد کل کے بازے میں سو چیس اور پیر سو چیس که تم دونوں کو

" باجي نهين ڏا کڻر..... يه ذا کنڙ کا عمل ٻاور ڏا کنر سميمي اڀنے مرين کو سه اجازت نهين

ا علاك وه ذاكثر كه معاطع من ناتك ازائه ..... كيا مجيس ؟" مشعل نے بزر كانه انداز

میں کہا .....در حقیقت وہ مومل کے ذہمن سے پریشانی بٹانے میں کامیاب ہوگئی۔









الموے ہو کر سکون کی تلاش کے لئے اس گھر کارخ کرتے تھے ..... شب جراغ کو بس اتن ک امید تھی اپنی بخشش کی کہ وہ مبھی مبھی ایسے نیک کام کرلیا کرتی تھی ..... کئی ایسے واقعات ہو کیے تھے، ایسے بھلکے ہوئے نوجوانوں کولوٹنے کے بجائے وہ حقیقت کے راستوں پر واپس سردیتی تھی ادر اس طرح واپس کرتی تھی کہ اے کامیابی بھی عاصل ہوجاتی تھی ....ایے کئ واتعات تنے جواس نے اپنے دل کے آئینے میں سجار کھے تنے اور یہی چیزاے دوسرے کو تھے واليوں ہے منفر دكرتی تھی .... كھ لوگ اس بات كے شناسا بھی تھے جيسے گرود انيال .....گرو وانال شب جراغ سے بے پناہ الفت كرتے تھے ....اس كے استاد مجھی تھے،اس كے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے شب چراغ کی سب سے چیتی بیٹی یا قوت کور قص کی تعلیم بھی دی تھی۔۔۔۔ ایک پرو قار شخصیت کے مالک تھے۔۔۔۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانوں کی تبری جنس سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اوب و آداب، اخلاق و معیار بے مثال تھا....اب سے تدرت کا کام ہے کہ وہ کے کیا بناتی ہے ۔۔۔۔۔ کیا منصب ویت ہے ۔۔۔۔۔ کیاز ندگی منتخب کرتی ے ؟ كيول متخب كرتى ہے ؟ قدرت كے معاملات ميں كيوں كى گنجائش كاسوال ہى پيدا نہيں ہوتا، چنانچہ ہم کیوں کے لفظ کو تواس داستان ہے خارج کرتے ہیں ..... بات شب چراغ کے ماتھ ساتھ گرودانیال کی بھی آگئ اور چونکہ گرودانیال اس وقت نمایاں حیثیت کے حامل ہں اس لئے ہم اس ست آجاتے ہیں جہاں ایک ایسے شخص کا جو فن کا قدر دان اور فن کا دلدادہ ہواور پھر طرفہ میر کہ اپنامعیار بھی رکھتاہے ..... تذکرہ آتا ہے تو وہاں اس کی اپنی اعلیٰ منات کا بھی کہ اگر کسی کا قدر دان ہوا تواہیے کہ اپنی زندگی اس کے نام کروی .....گرودانیال كاذندگى ميں اس سے پہلے شايد ايماكوئى عمل نه آيا ہو ..... آيا ہو تا توان كى زندگى كى داستان من درج ہو تا، لیکن اب وہ بے کل ہو گئے تھے اور یہ بے کلی بڑی نمایاں تھی ..... کچھ ساتھی تے جو مزاج کو سمجھتے تھے اور بے چین تھے کہ گروجی ان دنوں پریشانی کا شکار کیوں ہیں.... لن موسیقی میں کمال حاصل کیا تھااور ایک جذب میں ڈوب گئے تھے،اس جذب کا عالم بے منال تھا ..... سازو آواز کے رساتھ ..... بہت ی الی چیزوں کو حقیقت ہے جانتے تھے جو عام

انان زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو ....زندگی کے معاملات تو یکیاں ہی ہوتے ہیں ....وی رفار ایک طرح کی .... صبح شام .... شام صبح .... رات .... شب جراغ کے گھرے معاملات بھی جول کے تول تھے .... یہ دہ جگہ ہوتی ہے جہال زندگی عام جگہوں ہے کچھ زیادہ ہی مصنوعی ہوتی ہے ..... دلول میں کچھ ، زبانول پر پچھ ، چہروں پر پچھ اور یہ پچھ ى ان كاذرايد معاش مو تا ہے .... شب جراغ كاماضى كيا تھا ..... كہال سے وہ يہال تك بېنجى تقى ..... يەكمانى ئىجى انسانى كېيانيول بى كى مانىدىكسال نوعيت كى حامل تقى ..... وە انسانى كېيانى جو الی جگہوں سے منسوب ہوتی ہے، چنانچ شب چراغ کو اپناماضی بھولنے کے لئے کافی محنت كرنا برى تقى اور اب اس نے اپنے ذہن كو اى ماحول كے لئے مكمل كر ليا تھا..... ايسا بہت عرصے میں ہوتا ہے اور مجھی مجھی عمر مجر نہیں ہوتا ..... بازار میں بے شار تکینے ہے ہوئے تے .... گیند بائی بھی تھیں اور گیند بیگم بھی .... سب کے اپنے اپنے سوچنے کے انداز سے ایک اپ آپ سے بہت زیادہ مخلص تھیں، کھا ہے پیٹے ہے زیادہ مخلص تھیں.... شب جراغ کیا تھی،اس نے مجھیاس کا تجزیہ نہیں کیا تھا..... ہاں کچھ اوصاف تھے جواہے ذرا دوسرول سے مخلف کرتے تھے .... بناہ مہذب تھی، بے پناہ فن کی دلدادہ تھی .... تھوڑی ی شرافت بھی مینے کے کسی کوشے میں پڑی رہ گئی تھی، چنانچہ مجھی مجھی اس کا دل ا پول کے لئے روپا تھا جو لمحول کی لرزش کا شکار ہوجاتے تھے.....کسی جذباتی حادثے میں سبجے کہ .....کہ آتش فشاں اُبل رہا تھا ..... د کہتے ہوئے بھر فضا میں اڑر ہے تھے .....رسلے وہ ہورہا تھا جو انسان صبح طریقے ہے سوچ بھی نہ پائے ..... ارے کوئی کیا سمجھے گا اس آگ کو ... اس تیش کو ... اس جلن کو جو اُبل رہی تھی اس وقت ..... الیی اُبل رہی تھی کہ بس اللہ کی اہاں جذب کے عالم میں کہہ رہا تھا اور رسیلا گردن جھکائے کھڑا تھا ..... میں کہ رہا تھا اور رسیلا گردن جھکائے کھڑا تھا ..... میں کہ دیا تھا اور سیلا گردن جھکائے کھڑا تھا ..... میں کہ دیا تھا اور دسیلا گردن جھکائے کھڑا تھا .....

"روجی ....ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے"۔

"میں بیہ کہہ رہاتھا گرو جی .....شب چر این بٹیم اس سلسلے میں آپ کی مدو کر سکتی ہیں ....۔ اس کی تفصیل ان کو تو ضرور معلوم ہو گی"۔

"ہاں ہاں کیوں نہیں ..... کی بار سوچا ہم نے کہ جائیں ..... شب چراغ کے پاس لیکن بس ایک بے و تونی ہمارے اندر بل رہی تھی .....ارے بوچھ تو سہی کمبخت کہ دہ بے و قوفی کیا تھی "۔ "کیاگر وجی؟"۔

"بن بھی بھی ایتھے خاصے سمجھدار لوگ بھی روایتوں کے جال میں گر فہار ہوجاتے بیں سے جو قونی روایتوں کی شکل میں بھارے اندر بھی بل رہی تھی ..... ہم سوج رہے تھے کہ وہ جو ایک شعر ہے تا .... کہ جذبہ عشق سلامت ہے تواللہ چاہے کچے دھا گے سے بنرھے چا آئیں گے سر کاربندھے کیا سمجھا؟"۔ بنرھے چا آئیں گے سر کاربندھے کیا سمجھا؟"۔ بنرہے چلے آئیں گے سر کاربندھے کیا سمجھا؟"۔

"بال من شايد پيلے ہم کھ اور کہا گئے تھے"۔

"میاں رہے ... وہ لاکاد وبارہ بھی رجوع نہیں ہواہم سے ، حالا نکہ ہم انظار کررہے سے اصل میں انسان بھی بھی اپنا تعین بہت غلط کر لیتا ہے .... نجانے کیوں ہم نے اپنی شخصیت کو ایسا سمجھا کہ کوئی ہم ہے متاثر ہو کر ہماری جانب رجوع کرے ، مگر وہی والی بات کہ تعین غلط تھا ۔ وہ بچہ کوئی دو سری ہی چیز تھا ... سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کر میں .... کھے اسے تک لائیں ... بی بڑے ہے نہیں اس کے لئے "۔

"گرد جی ..... یہ کون سامشکل کام ہے ... اے تلاش کریں بلوالیں اپنے پاس ..... عوال ہے کی کی جوانکار کر سے اور پھراگر شرافت سے نہ آئے تو"۔

"رسیلی میں میلے میں میلے تیری نازک مزاجی اور شکفتگی ہی ہمیں تیری جانب متوجہ کرتی ہے ہیں بالکل کرتی ہے جب توالی سخت اور کھر دری باتیں کرتا ہے تواللہ فتم جابل لگتا ہے ہمیں بالکل دیوالنہ کمیں کا سارے فن کوالیے بلاتے ہیں اپنے پاس سن کے لئے ولا کیلئے، گزارہ کیلئے تو دل پر زخم کھائے مجرتے ہیں، چو نیس کھانی پرتی ہیں دوح پر سس پھر کہیں جاکر محبت کی ایک شع جائی جاتی ہے مکن ہے ہے۔ ایک شع جائی جاتی ہے مکن ہے ہے۔ ایک شع جائی جاتی ہے مکن ہے ہے ۔ ایک شع جائی ہوگئی بھی جو پول دیتا ہوں "۔ "نہیں گر دتی سن واقعی غلطی ہوگئی بھی جمھی ہے سوچے بول دیتا ہوں "۔

"زاكتول كالجمى خيال ركھنا چاہئے الى لئے، جس كى جو حيثيت ہوا ہے وہ حيثيت وين چاہئے اللہ چاہئے اللہ چاہئے اللہ چاہئے اللہ چاہئے ہوں رہلے ..... كہر ہاك ہات كہوں رہلے ..... كہر ہاك كاندر كوئى اليالاوا كي رہا ہے اللہ كے وجو ديس جواللہ دن چھوٹ پڑاتھا. ... ہو سكتا ہے اللہ على دولاوااللہ كے وجو ديس چھوٹا ہوليكن اللہ دن رسلے سمجھ ميں آئے تو سمجھوٹ اللہ على دولاواالل كے وجو ديس چھوٹا ہوليكن اللہ دن رسلے سمجھ ميں آئے تو سمجھوٹ اللہ دن جو چھوٹا ہوليكن اللہ دن رسلے سمجھ ميں آئے تو سمجھوٹ اللہ دن جو چھوٹ ہولا جو ہوگھ ہوا تھا وہ اتنا جمیہ تھا ... الیا تھا كہ اسے لفظ ہى نہيں و ئے جا سكتے ..... بس بول

بدے میں بات کریں ....ان کا پٹا کہنا بھی بالکل در سے ہی تھا، لیکن مبھی آبھی انسان سی کے ، بارے میں غلط تعین کر لیتا ہے .... شاہ گل نے دوبارہ بھی گرو دانیال سے رابطہ قائم نہیں کیا ، تها....اس کی وجہ سے تھی کہ وہ تواہی عذاب میں ہی گر فقار تھا....اپی ذات کا عذاب انسان ے لئے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہو تاہے .....گر و دانیال چو نکہ اس وقت اپنے کام سے شب چراغ کے ہاں پہنچے تھے اس لئے انہوں نے ایساوقت متعین کیا تھا ....جب کو ٹھوں کے رہنے والے رات کی جگار کے بعد دن میں سوتے ہیں اور پھر جاگ کر آنے والے وقت کے لئے اپنی معرونیات کا تعین کرتے تھے .... گرودانیال جانتے تھے کہ جب بھی وہ شب چراغ کے کو تھے برجاتے ہیں توشب چراغ ان کے قد مول میں بچھ جاتی ہے ..... وہ خود بھی قدر دان فن تھی ادر کرددانیال کی شخصیت سے عشق رکھتی تھی ....اپناہر طرح کا نقصان برداشت کرلیا کرتی منی، چنانچہ گروجی بھی اسے کم سے کم ایسے وقت میں پریشان کرتے تھے جب اس کی روزی کا رتت ہو ..... ہاں انہوں نے کئی بار شب چراغ سے کہا تھا کہ بی چراغ ساری باتیں اپنی جگہ ..... اپناکام جاری رکھا کرو ..... بس ہمارے لئے بچھ خصوصی عنایت کردیا کرو، بس مبی کہ یا قوت ے گوادیا کرو ....اس کی آواز میں قیامت کے سر ہیں .... بہر حال اس وقت شب چراغ نے اردی کا سقبال بردی محبت اور برے بیارے کیا تھا۔

"معاف کرناشب چراغ .....الله ماری مجھی کھی الی ضرور تیں پیش آ جاتی ہیں کہ انسان مجبور ہوجاتا ہے .....تمہیں براتو نہیں لگا"۔

کبور ہوجاتا ہے ..... تم ہے کچھ ذاتی ہا تیں کرنا تھیں اس لئے ہم آگئے ..... تمہیں براتو نہیں لگا"۔

"یہ سوال کر کے گروجی ..... آپ مجھے کتنا شر مندہ کرتے ہیں ..... کیا آپ کو اس بات کر کے گرافسال ہوا"۔

"ہم تو خودی شرمندہ ہوگئے.....اب تمہیں کیا شرمندہ کریں گے "گروجی نے تالی المرکہا.... شب چراغ نے بڑی عزت واحترام کے ساتھ انہیں بٹھایااور بولی۔ "بیہ بتائے کیا پیش کروں؟"۔

"بواتمهارے مہمان ہیں جو بلادوگی پی لیں گے ..... ہاں کھانے کونہ کہنا..... کیونکہ شکم

مذبه عشق سلامت به توالله عاب-ہے۔ کچ دھاگے ہے جلے آئیں گے سر کار بندھے ..... توریطے ہم سوچ رہے تھے کہ ٹاید باراجذب عثق بی اے ہم تک لے آئے ..... حالانکہ کیسی عجیب بات ہے نہ اسے ہمارے عشق کی خرادرنداس کااحساس کہ کوئی اس سے اتنامتار بھی ہوسکتا ہے .... کھوں کی توبات ے، مرب المح .... يه المح الله الله الله عنداب ميس كر فار كردية میں .... بس ایک بھول ..... صرف ایک بھول .... ایک بھول .... ایک بھول "گروجی نے میں ایک بھول "گروجی نے عیب ہے لہجے میں کہا.....رسلا گروجی کی خوابوں میں ڈوبتی ہوئی آئھوں کو دیکھارہا....گرو دانیال اس کا کتات کی عجیب وغریب شخصیت جس سے دہ تمام لوگ واقف منتھ اور حقیقت بھی یمی تھی..... یہ دنیاایک اجنبی ....ایک انو تھی دنیا ہوتی ہے ، لیکن بعض لوگ واقف تھے اور حقیقت بھی بہی تھی..... یہ دنیاایک اجنبی ..... ایک انو تھی دنیا ہوتی ہے، لیکن بعض جگہ اس کے چرے بڑے مکروہ نظر آتے ہیں، لیکن گروجی نے اس سلسلے میں ایک نے عمل کی بنیاد ڈالی مقى ..... مرك برناچے اور مانكے والول كوانهول نے بھى اليي نگاه سے تہيں ويكھا تھاجس ميں رغبت ہو،د کچیں ہو، بلکہ اینے مطلب کے لوگوں کو بروی محنت اور چھان بین سے تلاش کرنے کے بعد خود کوان میں شامل کیا تھا .... ہے تھے تواسی تیسری جنس کے لوگ کیکن ان کے اندر نہ وہ لچرین تعابنہ دہ برائی .....گروجی بہت ہی عجیب وغریب فطرت کے مالک تنے ..... کچھ ایسے براسر ار ذرائع بھی تھے ان کے پاس جونا قابل فہم تھے، لیکن ان ذر الع کی بنیاد بران کے تعلقات برے برے اعلیٰ حکام سے بھی تھے .... بولیس کے اعلیٰ افسر ان سے بھی ان کی شناسائی تھی .... اس کے علاوہ انہوں نے ایسے غندے بھی پال رکھے تھے جو اپنی ایک الگ ہی حیثیت رکھتے تھے ادراك كي كي انبول في الك الك شعب قائم كرر كے تھے .... كوئى نبيس جانا تھاكه نرمول .....زم مزاج گرودانیال کے کتنے روپ ہیں اور وہ کس کس طرح لوگوں سے ساتھ پیش آتے میں ،،،، بہر حال مع مارے معاملات ابنی جگہ تھے ،....گرو دانیال اس وقت شاہ گل کے لئے بہت بے جین تے اور انہیں رسلے کی یہ تجویز بے حد پند آئی تھی کہ شب چراغ ہے اس کے ز بن کی عیاشی ہے ۔۔۔۔۔ ہم اس سے ذرا بھی نہ متاثر ہیں نہ یقین رکھتے ہیں ''۔ " الکال ٹھیک کہاگر وجی ۔۔۔۔ معافی جا بتی بول ''۔

"الین اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں کوئی ہراسرار بستی ہے ۔۔۔۔۔ شب چراغ ہم نے کہا تھااس سے کہ ہم سے آکر لیے ۔۔۔۔ پر رُخ نہ کیااس نے ہماری جانب ۔۔۔۔ یہ توحمہیں معلوم ہے کہ اگر کوئی ایک بار ہمارے دل کو چیو لے تو سمجھوا بنا نشان جیوڑ جا تا ہے اور ہم ایسے کسی نشان کو مہمی مثانہیں باتے ۔۔۔۔اب بتاؤ کیا کریں اس کے لئے ؟"۔
ایسے سی نشان کو مہمی مثانہیں باتے ۔۔۔۔۔اب بتاؤ کیا کریں اس کے لئے ؟"۔
"میں سمجی نہیں گروجی "۔

"بنا چاہتے ہیں ہم اس سے اور کوئی ایک تدبیر کرو کہ اس سے ہماری ملا قات
ہوجائے ..... کاش ہم اس سے اس دن کچھ تفصیلات معلوم کرتے ..... اس وقت ایسا سحر
فاری کردیا تحااللہ مارے نے کہ کچھ ہوش وحواس بی ندر ہے تھے ..... ارے وور قعی کررہا تھا
قبہ توبہ سی لگ رہا تحاکہ کا کتات گردش میں ہے ..... مسیحے معنوں میں رقص کبکشاں تھاوو
جس طرح سارے خلامی گردش کرتے ہیں ..... تم یقین کرو کہ اہل دل اگراس کی یہ ہے تابی
دیجھے جواس نے رقص کی شکل میں چیش کی تھی تو کیا سے کیا ہوجا تا ..... تجانے کون ہے .....

" ذریعہ ….. ہاں ساجد میاں بتا سکیں گئے کہ وہ کہاں مل سکتا ہے ….. گروجی آپ نے یہ بمت کی تو بہاری طرف بھی بچھے ایسا بھی اثر ہوا ہے ….. ہم ساجد میاں سے زجوع کر کے اس کے ارب میں مکمل تفصیلات معلوم کریں گئے ….. وہاں سے بتا جل جائے گا"۔

" دیکھو ۔۔۔۔۔ ہم ای غرض سے تمبارے پاس آئے ہیں۔۔۔۔۔ ملادو ہمیں ابسے ایک بار

ہنت ضرور کی ہے ہمارا ملنا اس سے ۔۔۔۔۔ ہم اس کے ول میں داخل ہوں ہے ، اس کی ترب کا

ہنت ضرور کی ہے ہمارا ملنا اس سے ۔۔۔۔ ہم اس کے ول میں داخل ہوں ہے ، اس کی ترب کا

ہند اس کے جواس کے سینے میں ہے ۔۔۔۔ ہما تو جلے کہ آخر بیچارا کس کر ب میں مہتلا ہے "۔۔

ہند اس سے اس کے لئے مجھے تھوڑا سادفت د ہجے کا میں کر لوں

ہمار کا مند ہوں ۔ "

سربین "گروتی بولے"جی بہتر "صندل کے شربت کے گھونٹ چیتے ہوئے گرودانیال نے کہا۔
"جی بہتر "صندل کے شربت کے گھونٹ چیتے ہوئے گرودانیال نے کہا۔
"مان مان کہتی گے کہ اس وقت ایک کام سے آئے ہیں شب چرائے ۔۔۔۔
"مان مان کہتی گے کہ اس وقت ایک کام سے آئے ہیں شب چرائے۔۔۔۔۔

سبودے پر است میں اضافی کی کرتے چلے جارہ ہیں ہیں۔ شب تجران میں مصور فرمائیے۔ ، خوش تشمق میں اضافی کی کرتے چلے جارہ ہیں۔ شب تجران جیسی بیز بہتی بھی اب یہ مقدم میں صل کر گئی کہ گرودانیال اس سے کسی کام کے لئے کہیں " جیسی بیز بہتی بھی ربی ہی ہے کہ کہا کہ تم اہل علم وفن نہیں انکساری تو ختم ہے تم بران فی سے جو تھی ہے ہم نے کہ کہا کہ تم اہل علم وفن نہیں ہو ، اصل میں ہم بردا ابتی رکرتے رہ اس گو ہرنایا ہی جس نے دوبارہ ہمیں اس قابل تی شہر سبح کہ یہ دی ہوگی تا "۔

"اہے کون مجول سرتہ ہے گروجی .....ارے لڑ کیاں صبح وشام اس کے نام کی گردان کرتی ہیں۔...اس کے نام کی گردان کرتی ہیں۔...اس نے تو واقعی مجھے کموں کے لئے سب پر سحر طاری کردیا تھا.... جادوگر تھا۔... جادوگر "۔

"بچواور مجمی تا بی جوااس کے بارے میں شب جراغ "گروتی نے بوجیا۔
"موٹی جا بی بول گروتی ..... مجمی بید گروش روزگار جین تو لینے دے نہ .... دل تو آرزوؤں کو مسئن ہوتا ہے .... نہ جانے کیا کیا خواہشیں صبح ہے شام کے جنم لیتی ہیں اور دم توریق ہیں ۔.. بند بالد توریق ہیں اور فرا بشوں کو بھلانای توزند کی کانام ہے گروتی .... بہت بالد سوچاس کے بارے میں نیکن وقت می نہ طاکہ بچو کار روائی ہوتی، بال بس تذکرے کرتے مسج تی شال بی کہی وہ تو یول کہے گروتی ۔ سبائیان خراب نہیں کہی ہیں اہاں ہے گروتی تو بھات پر یفین نہیں رکھتی ...... ورند کہی کہی کہی آسان ہے اس کے تو بھات پر یفین نہیں رکھتی ...... ورند کہی کہی کہی ۔ انہوں کی جز تھی وہ تو یول کہی گروتی ...... ورند کہی کہی کہی۔ ۔ انہوں کی جز تھی وہ تو یول کہی گروتی ..... ورند کہی کہی کہی۔ ۔ انہوں کی جز تھی وہ تو یول کی آسان ہے بر یفین نہیں رکھتی ..... ورند کہی کہی ۔ ۔ انہوں کی جز تھی وہ تو یول کی گراہے آنڈ دستھے جوز مین پراتر آئے "۔ ۔

"احول ولا توقید الی با تعل روایتا یا قد کرے کے طور پر مجمی نہیں کہتے ، محلاہ اسے بار دوندر کا تقور کہاں اسد اپسر اکمی اور راجہ اندر تو صرف ایک خاص طبتے کے

" ہاں ضرور ..... صندل کے شربت کا بڑا شکریہ .... انتظار کریں سے کہ تم ہمیں اس کے بارے میں بتاؤ"۔

" نہیں امان ..... میں نے خود اسے کہا بار دیکھا تھا نہ مجھی ساجد حیات نے اپنے کی ایسے دوست کا تذکرہ کیا ..... میں نہیں جانتی وہ کون ہے .....؟ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جو کوئی مجھی تھا با کمال ہخض تھا ..... ساجد بھی اس دن کے بعد سے نہیں آئے ..... درنہ تذکرہ ضرور ہوتا"۔

"یا توت .....گروبی اے ملنا جا ہے ہیں ..... مجھے توایعے لگا جیسے گروبی کواس کے نہ آنے کا بڑاد کھ ہوا ..... ہبر حال ..... تم ایسا کرو کہ ساجد ہے بات کروفون پر ....ان ہے کہو کہ معد آکر لے یا چرا نہیں ساتھ لے کر آئے"۔

" ٹھیک ہے امال" یا قوت نے کہا اور شب چراغ تصور کی آ تکھ سے اس رات کا نظارا کرنے گلی جب ایک شعلہ روح اس کے کوشھے پر رقصاں تھا.....ایک عجیب وغریب رقص جس میں گرودانیال کاخون شامل تھا.....شب چراغ اس رات کے خوابوں میں کھوگئی۔

گزو دانیال شاہ گل سے کیا جاہتا تھا..... شاہ گل کی زندگی کن حالات میں گزری .... یہ جاننے کے لئے مرزح (جلد دوم)کامطالعہ کریں۔



ایم اےراحت



व्यक्तित्य अस्ति है जिस्कि

ول الدر مشعل تاير : و تنفيل ... ثير از صاحب كى طرف ية و انوال بتيون و مكمل برون هی بات مزان کی بوتی ہے اور جیما کہ پہلے تذکرہ کیا جاچکا ہے کہ شیر از صاحب کا ے ہائے کے تعظ کے لئے انہوں نے بساط تھ ہم ممکن کو شش کی تعمی حالا نکہ یہ مثال ز نبداری دے دی متمی ..... لینی بیمیال اگر کسی ہے د هو کا کھاجا تیں تو برائی بیدا ہو سکتی نى لكين انبول نے اپنى بچيوں كو بتاديا تھا كە د سوكا كيا چيز ، وتى ہے ..... نقصان كيسے ہو جاتا ہے....؟ای طمرت دونوں بچیوں کا کر دار ہے داغ رہا تھااور انہیں اطمینان تھا کہ وہ کہیں د مَوْا نَهِي كَعَامَين كَل ..... تهم حال مومل كا معامله بالكل مختلف تحااور مشعل اين بمبن كواحيمي م منهانتی متی ات اندازه جو گیا تها که تعلق صرف ول کایاد ماغ کا نهیں ہے ..... بات تو ان کی کمرانیوں تک اتر چکی ہے اور جب روح کی گہرائیاں متاثر ہو جائیں تو پھر دل یا دماغ المجمانا ممکن نہیں : و تا، بلکہ روح کی طلب بوری کرنے کی کو مشش کرنا ہوتی ہے اور مشعل بن اشش کرٹ کے لئے اپنا فرنس بورا کرنا جا ہتی تھی..... دونوں فیمتی کار میں بیٹھ کر

"ال کا مطاب ہے کہ بے حیثیت انسان نہیں ہے وہ بڑی خوبصورت کو تھی میں رہتا

المنل ثدوجة برتبل بزي، ...اس خوابسورت كوسنمي برئينجين تومشعل نے مسكرات

> "بین .... آپ لوگ شاه گل کو کیسے جانتی ہیں؟" "المال ..... آپ۔"

ایک ازت دار گھرانے میں آئی ہیں ....زلیخانے کہا۔

: زمن اور منی خود بولتی ہے ..... مومل اور مشعل اس بات کو احیمی طرح جان چکی تھیں کہ

"یه میری چیوٹی بہن مومل ہیں ..... شاہ گل کے ساتھ ہی انہوں نے کالج سے فائنل کی ساتھ ہی انہوں نے کالج سے فائنل کیہ ۔... ایک ہی جگہ تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں، اس لئے ایک دوسرے کے شناسا ہیں، ملائے شیخ گا شاہ گل اگر موجود ہوں توانہیں ہماری آمد کی اطلاع دے دیجئے گا۔"

"بیخو بیخو، شاہ گل بھی آ جا کیں گے، ہم جو ہیں زلیخانے کہا..... نجانے کیوں ان بیخرار کور کے ماحول میں ایک خاموشی اور سناٹا مائنا.... یہاں کوئی نہیں آتا تھا..... زندگی چندا فراد میں محدود تھی، وہ جو بہت ہی قریب

ہے وہ جس شخص ہے بہلے دونوں کی ملا قات ہوئی وہ بھی اپنی مثال آپ تھا۔،
زبر دست جسامت کا مالک عمر رسیدولیکن اندازہ ہوتا تھا کہ عالم جوانی میں قابل دیر ہوگا،
جبرے پرایک تقدس ایک و قار ماہ وسال کی تجربے کاری دونوں لڑکیوں کو پراحرام نگاموں
ہے دیکھااور بولا۔

" كى سے ملنا ہے آپ كو .. .؟ كِيلى بار آئى بين اس لئے يہ سوال كر رہا ہوں ياشا يديم نيس ديكھا۔"

"وو شاہ گل صاحب لیبیں رہتے ہیں۔"

"بال-'

"ہمیں ان کے اہل خاندان سے ملنا ہے، آپ برائے کرم کیا ہے بندو بست کر سکتے ہیں۔"

"آئے ..... ہیرانام نلام خیر ہے۔ نام کا بھی غلام ہوں کام کا بھی نلام، ہم یوں سمجھ لیجئے گا کہ غلام نلام خیر ہے۔ "آئے مشعل اور مومل اس شخص کی سمجھ لیجئے گا کہ غلام خیر شاہ گل کا خاندانی خیر خواہ ہے۔" آئے مشعل اور مومل اس شخص کی سختگو سے بے حد متاثر ہو کر اس کے ساتھ اندر چل پڑیں ..... ایک خوبصور سے اور آراستہ ذرائنگ روم میں انہیں دو خواتین نظر آئیں ..... ایک کا چہرہ معمومیت اور پاکیزگی کی تصویر ، دوسری کا چہرہ عمر کی تیر بے کاری کا آئینہ دار ..... دونوں آپس میں بیٹھی ہوئی باتی کر ری تھیں .... فلام خیر کے ساتھ دونوجوان لڑکوں کود کھے کر دونوں کے چہروں پر استقبالیہ تاثرات بیدا ہوگئے ..... ذلیخانے مسکراتے ہوئے کہا۔

"کون ہیں میہ دونوں غلام خیر بھائی۔۔۔۔۔ آؤ بیٹے۔۔۔۔۔ کس سے کام ہے آپ لوگوں کو۔۔۔۔غلام خیر آپ نیس کے کون لوگ ہیں ہے۔" کو۔۔۔۔غلام خیر آپ نے بتایا نہیں کہ کون لوگ ہیں ہے۔" "شاوگل میال کی شناسا ہیں اس سے ملنے آئی ہیں۔"

"آؤ آؤ میخود .... ناام خیر بھائی آپ دیکھئے شاہ گل اپنے کمرے میں ہوں تواشیں یہاں بہتے دیجے ۔... بیجو یہاں اور نام بتاؤ اپنا۔ "صنو بر بھی کھڑی ہو گئی تھی اس کے انداز

میں آج بھی جنگلی بھولوں کی اوا تھی اور اس کے وجود سے خانہ خیل کی خوشبو أجھتی تھی۔

تھے اپنی حرکتوں سے بہت دُور ہو چکے تھے .. ... غرض کے متوالے اپنی ذات میں مگن، کمی ے ملیں توول میں لا لیے کے سوااور پچھ نہ ہواور ایسے لوگوں سے بھلا کیادو سی رکھی جائے، ماں میوں کار شتہ تھا، آجاتے سے توزیفاان سے مل لیا کرتی تھی، ورنہ تجی بات ہے کہ دل سے زور ہومئے تھے اور جب کوئی دل سے دُور ہوجاتا ہے تواس کی قربتیں بے مقصد ہی قراریاتی ې ... بېر حال مول اور مشعل بيڅه ځکني اور بېت د مړ تک باتيں ہوتی رېي که ايک دو سرے سے شناسانی ہوتی رہی، صنوبر تو آج نک ہی اتنی معصوم تھی جتنی معصوم اینے گھر ہے آئی تھی، ... بس کچھ غم مینے میں ہے ہوئے تھے، تبھی ڈکھی ہوتی تو آئکھول میں آنسو آ جانے ادر اس کے بعد بھر وہی زندگی کا معمول، جینے ایک رسی بند بھی ہواور آہت آہت مادو سال اے تھینج رہے ہول ..... بہت دیر ہو گئی غلام خیر واپس نہیں آیا تھا، زلیخا کو سے اندازہ ہو گیا تھا کہ بات صرف کا لج کی دوستی کی نہیں ہے بلکہ دونوں حسین لڑ کیاں، کسی اندرونی جذبے کے تحت تلاش کرتی ہوئی یہاں تک پینی ہیں، چنانچہ غلام خیر کو بھیج دیا گیا تھا پھر ضاطر مدارت كأسلسله شروع بموا، مومل اب يجه ألجين لكى تقى، ليكن دونوں خوا تين كا خلاق ايساب مثال نفاكه كجه كبتے نبيس بن پرار بي تھي .....جب تمام كام ہو گئے تو آخر كار مشعل نے كہا۔" "دادی جان، آپ نے اور آئی نے جس طرح مارا خیر مقدم کیا ہے، ہم اے مجھی نبیں بھولیں گے، واقعی آپ لوگ بے مثال مہمان نواز ہیں اور اندازہ ہو تاہے کہ ہم نے سرداروں کے گھر قدم رکھاہ، آئی کیاشاہ گل گھر پر موجود نہیں ہیں۔ "

"آفذرا ہو سکتا ہے وہ اپنے کمرے میں ہو، من موجی ہے، تھوڑا سا مخلف فطرت کا مالک آ جاؤ صنوبر نے کہااور دونوں لڑکیاں اپنی جگہ سے اُٹھ گئیں..... تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے جب وہ شاہ گل کے کمرے کے پاس پہنچیں تواندر سے ستار بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سخی، سفور رُک می گئا کے کمرے کے لئے اس کے قدم ٹھی تو مشعل نے کہا۔ می ایوا آنی۔ "کیا ہوا آنی۔"

"ده .....ده مفروف ہے۔"

"أوه ما منے والا ہے۔" "وه ما منے والا ہے۔" "مر كيم ليتے ہيں۔"

ا است منوبر نے کہااور دونول لڑ کیال اس کے ساتھ آ کے بڑھ گئیں ..... شاہ کل کے ساتھ اسکے بڑھ گئیں ..... شاہ کل ک مے دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے ستار کی ؤشنیں سنیں اور تینوں پر ایک وجدان کرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے ستار کی وجدان مرے۔ ماطاری ہونے لگا، ایک آفاقی نغمہ تھاجو وقت کی مناسبت سے فضامیں تحلیل ہور ہاتھااور یوں ران ہوں جھائے جارہے ہوں، دھو تیس کارتھ فضاؤں سے تیر تا ہواز بین تک آیا ہو النا تھاجیے بادل چھائے جارہے ہوں، دھو تیس کارتھ فضاؤں سے تیر تا ہواز بین تک آیا ہو ادرزمین کے باشندوں کوخود پر سوار کرا کے ملکی ملکی مدہم نضاؤں میں سفر کرنے لگاہو، ہے الموں سے لئے وہ کھو سی من تھیں ..... کیفیت صنوبر کی بھی ایسی ہی تھی اپنی فطرت کے مطابق اس نے مجھی بیٹے کی کھوج نہیں کی تھی،اس کی بہت سی کیفیتوں سے ناوا قف تھی، ستار ے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی لیکن موسیقی کا جادو برحق ہوتا ہے اور اس جادو نے ان لوگوں کو متاثر کیا تھا، لیکن پھر صنو بر ہی سنبھلی،اس نے آ گے بڑھ کر در دازہ کھول دیا، شکر تھا کہ ٹاہ گل اس وقت مروانہ لباس میں ہی تھا..... ستار اس کے پہلومیں رکھا ہوا تھااور اس کے منعالً اتھ تاروں میں تم تھے اور آئکھیں بند بس یوں لگتا تھا کہ جیسے پوراوجود ساکت ہو، مرك انكليال كروش كرر عى مول ..... بيد نغمه آفاقي نغمه تطااور در حقيقت جب تك وه جاري ، الم كى كى جرات نه ہوئى كه اس ميں مداخلت كرے .... شايد نغمہ ہى ختم ہو گيااور آہت آہتہ انگلیاں اپناسفر طے کر کے ساکت ہو گئیں، لیکن شاہ گل ای طرح گردن جھائے بیٹھا قا، لگناتھا کی ماہر سنگ تراش نے ایک آفاقی مجسمہ تراشا ہواور اسے یہاں نصب کر دیا گیا ہو، <sup>بانول</sup> تک کی جنبشیں محسوس نہیں ہوا کرتی تھی، بہت دیرای طرح گزر گئی، پھر آہتہ اً ہمتہ شاہ گل نے آئکھیں کھولیں، حسین آئکھیں خوابوں میں ڈولی ہوئی، گلابی ڈوروں سے ئی ہوئی، دہ پھرائی ہوئی نگاہوں ہے ان لوگوں کو دیکھیار ہااور جب بیوں بھی دیر گزرگی تو " "الم الم الم المراكبات

معانی جاہتی ہوں آنٹی، شاہ گل نے ہمیں پہچانے سے انکار کر دیا ..... نجانے انہوں "معانی جاہتی ہوں

البالیوں کیا ہے۔ " انہالیوں کیا ہے۔ " آؤ، دل کو حجھوٹانہ کرو، میں بتاتی ہوں تمہیں شاوگل کے بارے میں "تم میرے ساتھ آؤ، تم بلاوجہ شر مندہ ہور ہی ہو، کیا تم یہ سمجنتی ہوکہ ہم تمہیں تجدوٹا سجد آؤہ می ساتھ آؤہ تم بلاوجہ شر مندہ ہور ہی جو اگر سے آئی جبال زایجا میٹی ہوئی تھی مسکرا کر منوبرا یک بار پھر دونوں کواس جگہ لے آئی جبال زایجا میٹی ہوئی تھی مسکرا کر ہے۔ بال

بولنہ" "میں بھی آر ہی تھی تم او گوں کے پاس، پت نہیں تم او گوں نے مجھے یہاں کیوں جیمور "

بارکیا ہوا الا قات ہو تنگاس = - "

مول کی گردن جھک گئی توصنوبرنے کہا۔"

«نبیں وداس وقت ایخ آپ میں نہیں ہے۔"

زایفاکا چبردایک دم ست گیاایک کمیح کی خاموش جیما گئی تھی مشعل نے کہا۔

"ميں اجازت و بيحے۔"

"ارے وادایے کیے جاسکتی ہو، بیٹھو کتنے عرصے سے بیٹاتم لوگ ایک ووسرے کے ماتھ پڑھتے ہو؟"

" كانى دن بو كئے۔"

"گل دیکھوکون آیاہے۔" شادگل نے کھوئی کھوئی تگاہوں ہے ان دونوں کو دیکھااور پھر آہتہ سے کہا۔ گوری سوئے سج پر کھھ پر ڈارے کیس علی خسرہ گھر آ اسٹ میں جھونہ لیں

جل خسرو گھر آ اپنے رہیں بھی جھوندیس بن کے بینچھی بھنے باورے، امینی بین بجائی سانورے تار تارکی ناد نرالی، جھوم رہیں سب بن تر ڈاری

اس کی کھوٹی کھوٹی آ تکھوں میں خواب جیسی کیفیت تھی اور وہ عجیب می نگاہوں ہے۔ ان دونوں کود کچھ رہا تھا..... صنو برنے آگے بڑھ کر کہا۔

"دگل تمہارے مہمان آئے ہیں، لیکن شاہ گل کی آتھوں میں کوئی تاثر نہیں اُنجرا۔.... وہ بدستورای طرح ان دونوں کو دیکھ رہاتھااوراس پرایک ہلکی سی کیکپاہٹ سی طاری تھی، پجر اس کے منہ سے آہتہ ہے نکا۔"

دل بنشی کو خیالوں میں گیر رکھا ہے کہ جیسے چاند کو تاروں میں گیر رکھا ہے "ہوش میں آؤ، شادگل، یہ دیکھودونوں پیچاریاں بہت دیر ہے آئی ہوئی ہیں.....تم سے ملناچا ہتی ہیں۔... تمہاری کالج کی ساتھی ہیں۔"

شاد میں نے ایک بار نچرا جنبی نگاہوں سے انہیں دیکھا، مومل کا چبرہ اتر گیا تھا تو گل آہتہ سے بولا۔"

"کُر مِی البین منبیں جانتا، میں نے البین بہلے بھی نہیں دیکھا، دونوں لڑکیوں کے چہرت اُڈگئے تھے، مشعل نے موال کا ہاتھ بجڑااور ایک قدم پیچھے بٹ گئی.... شاہ کل بدستور پیچرا ایا ہوا ما بیٹھا تھا، پیراس نے گردن جھکائی اور ستار کے تاروں کو چھیڑنے لگ.... صنوبر دونوں لؤکیوں کو بھر مند د ہو کر دیکھ رہی تھی، پھر اس نے دونوں کے ہاتھ بکڑے اور پیچھے دونوں کو باتھ بکڑے اور پیچھے بہت آئی.... متار کے تار نغمہ چیئر نے گئے تھے. .... موال نے روندی بوئی آ داز میں کہا۔"

ر خصت بوعنی، لیکن مول کام کار کی پشت سے نکا بواتھا۔"

"مول، کچھ بات کرنی ہے تم ہے بچھ، جس کیفیت کا شکار نظر آر بی ہو، میں اسے بہتر نہیں مجھتی ہوں۔"

"باتى معانى جا بى بول، آپ سے آپ كى بھى تو يين بول."

" نہیں ... روست کہتی ہو مجھے تو دوستوں کی طرح بات کردیا بھی سے بو چیو کہ م<sub>کرا</sub> تج بہ کیا یو لناہے۔"

مول نے نگابیں اٹھا کراہے دیکھا تو مشعل نے کہا۔

" ہو سکتے تو مومل اس خیال کوول سے نکال دور میں نے جو پکھے دیکھا ہے دہ پکھے اور ہی

"ميامطلب يا جي-"

"و یکھومیرا تجربہ بہت دسیع نہیں ہے، لیکن اس کے اندر درویشیت ہے، اس کے ستار
کی تارول بی سارے زمانے کا درو سمینا ہوا ہے، دواس زمین کا ہاشدہ نہیں ہے..... مولل
میرے الفاظ کو نہ تو شا عُرانہ درجہ دیا، نہ مظلومیت کی بات سجمنا جو حقیقت میری نگاہوں
نے دیکھی ہے اس کے تحت بات کر رہی ہوں، دہ بہ اپنے جزم بیں ہو تاہے تو دینا فرا سوش
کر بیٹھتا ہے، ایسے انسانوں سے محبت کرنا پھر ول سے سر پھوڑنے کے متر ادف ہے، میری
کر بیٹھتا ہے، ایسے انسانوں سے محبت کرنا پھر ول سے سر پھوڑنے کے متر ادف ہے، میری
بین اگر میرے بس میں ہوتو کا منات کی ہر خوش تیرے قد موں میں لاؤالوں، لیکن یہ
حقیقت میری نگاہیں دکھ رہی ہیں، اس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا، وہ درویشیت کی طرف

مول نے بچیب ک نگاہوں سے مشعل کود کھااور پھر خامو تی سے گرون جھکال۔

(4)(4)(5)(6)(6)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)<

upload by salimsalkhan

زلیخادر صنوبر کو دونول از کیاں بہت پیند آئی تھیں... رات کے کھانے پر شادگل زلیخادر میں تھا، بروا جبکتا ہوامال اور وادی کے پائی آئر بینا تھا۔" ایک میک عالت میں تھا، بروا جبکتا ہوامال اور وادی کے پائی آئر بینا تھا۔" "سبزیاں ول کوسبز کرتی ہیں، آپ لوگول کا میدانداز مجھے بہت پہندہے سیسبزیال کس

"ڊريوليز

" "بزیاں کی نے بھی پکائی ہول، لیکن تم ولول کے سبزے مرجمادیتے ہو۔ "زلیجانے اسے " انظام فرچو کک کرزلیجا کو ویکھنے لگااور شاہ گل نے کہا۔"

"و يكها، برد بي چيا بهارى وادى حضور كس طرح كل افتانى كرنے لكى بيں۔" "ايك بات بتاؤيد موال كون ہے؟" شاه كل نے چونك كر زليك كوو كها پير آہت

-11/2

"يمرے ماتھ تعليم حاصل كر تى راى ب-"

"تهيين علم ب كدونول بهنين آئي تهينين -"

"كيادا تعي وه يهال آئي تحيس، شاه گل نے حيران ليج ميں كها-"

"كول داقى سے كيامرادے؟"

"آپ لوگئ یقین سیجے میرے ذہن میں منے منے سے نقوش ہیں، مجھے یوں الگ رہا تھا کر میں دودونوں یہاں آئی ہیں لیکن اعتمادے کچھ نہیں کہد سکتا تھا، دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ نمراموطا ہوا بچ ہی ہے۔"

"ال ارادہ تو ہے دیکھیں گے ..... ویکھیں گے ذلیخانے کہا، لیکن پھرا یک وم اس نے الفاظ دیا گئے، شاہ گل کے چہرے پر ایک عجیب تی کیفیت طاری ہو گئی تھی، اس کی آئی موال الفاظ دیا گئے، شاہ گل کے چہرے پر ایک عجیب تی کیفیت طاری ہو گئی تھی، اس کی آئی موال کے بغیر ہوائی تھیں کہ بات ول کو جا لگی ہے اور اس کے بعد انہوں نے ہیں ایک گیا، ذلیخااور صنو بر سمجھ گئی تھیں کہ بات ول کو جا لگی ہے اور اس کے بعد انہوں نے باہر نکل گیا، ذلیخااور صنو بر سمجھ گئی تھیں کہ بات ول کو جا لگی ہے اور اس کے بعد انہوں نے باہر نکل گیا، ذلیخااور صنو بر سمجھ گئی تھیں کہ بات ول کو جا لگی ہے اور اس کے بعد انہوں نے باہر نکل گیا، ذلیخا در ساجد حیات کہنے لگا۔"

ز ایخانے صنوبر کی طرف دیکھا، غلام خیر جلدی ہے بولا۔

"ہوسکتا ہے نوجوان نسل کے لوگ ان باتوں کو ہمار او ہم سمجھتے ہوں لیکن حقیقت میں ہوسکتا ہے نوجوان نسل کے لوگ ان باتوں کو ہمار او ہم سمجھتے ہوں لیکن حقیقت میں ہے کہ شاہ گل کا معاملہ بالکل مختلف ہے، وہ بچھ ایسے جذب کا شکار ہے جس کے بارے میں صاحب علم لوگ میہ کہتے ہیں کہ اگر اس جذب کو اس سے چھینے کی کوشش کی گئی تو شاید وہ زندگی کھو بیٹھے۔"

"فیر آپ بزرگ لوگ ہیں بھلا آپ سے کیا بحث کر سکتا ہوں میں، اتناضر ور کہوں گا کہ میراول کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے شاہ گل ایک مہذب اور نفیس ترین فطرت کا انسان ہے، کوئی ایسی معمولی می گرہ اس کے ذہمن میں ہے جس سے وہ اس قدر متاثر ہے، ودگرہ اس کے ذہمن میں ہے جس سے وہ اس قدر متاثر ہے، ودگرہ اور بوجائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا .... آپ مجھے اجازت دیجے کی ماہر نفسیات سے السکے بارے میں بات کروں۔"

"ال سلسلے میں بہت بچھ کیا جاچکا ہے ساجد میاں، بہتر ہے کہ ایسی کوئی جلد بازی نہ کرئی ہم تو قدرت کے فیصلوں کا تظار کررہے ہیں، ای سے دعا کرتے ہیں دن رات کے

"رونوں یہاں آئی تھیں اور تم نے انہیں نہ بیچان کر انہیں کافی بدول کر دیا، ای وقت ایک ملازم نے آگر بتایا۔"

"ماجد حیات صاحب آئے ہیں .... "ملناجا ہے ہیں۔

"ارے توباہر کیوں بیشاہ وہ اے اندر لے آؤ، کہوسب لوگ کھانا کھارہے ہیں اد سر ہی آجائے۔"

کھ لحوں کے بعد ساجد حیات اندر آگیا۔

"واداتی خوبصورت میزنجی ہواوروقت بھی کھانے کا ہوتو بھلا کون انتظار کرے ساجد حیات ہاتھ دھو کرمیز پر بیٹھ گیا توزلیخانے کہا۔"

"بال بات ہور بی تھی مومل کی، ساجد نے چونک کرز لیخا کود یکھااور بولا۔ "کیا میں بھی اس گفتگو میں شریک ہو سکتا ہوں۔"

"تم مومل كوجائة ہو\_"

"جی بکوں تہیں ..... بہت ایسے خاندان کی بکی ہے ساتھ ہی پڑھتی ہے۔" "ان حضرت نے اسے بہچانے سے انکار کر دیا۔"

"کیوں؟"

"بس، ستار کے تاروں میں گم ہو کرماضی کاسفر کر رہے تھے۔" "تب تو یہ قابل معافی ہیں، ان کے جذب کو سمجھنے والے مجھی ان کی کیفیت سے ناراض نہیں ہوں گے۔"

"گرده بری دُکھی ہو کر گئی ہے، دونوں بہنیں آئی تھیں ایک کانام مشعل ہے۔" "جی جی سیس نے سناہے ان کا بھی نام۔"

"سمجمادُ اے کی کا دل اس طرح نہیں توڑتے، بڑی پیاری بچیاں ہیں انہوں نے ہمارے دل میں گھر کر لیاہے۔"

" تو آپ انہیں اپنے گھر میں لا کر رکھ لیجے گانا، شاہ گل نے مسکر اتے ہوئے کہا۔

## upload by salimsalkhan

اں سے ول و دماغ پر و حشت سوار تھی، اپنی شاندار بجارو دوڑاتا ہواوہ کسی نامعلوم ے کو جارہا تھا، نہ کسی رائے کا تعین تھا، نہ کسی اور احساس کا حامل، بس دماغ سادہ کتاب کی ے دور نگل جانا جا ہتا تھا، جب تک فرمن ساتھ ویتار ہا، کار دوڑا تار ہااس کی انتہ خااور دور اتار ہااس کی برسی منزل کی تلاش میں میشکتی تهیں رہی تھی*ں ،* بس سفر ..... سفر ..... سفر الر .... الت ، وقت ے فراد ، يبال تك كے دائن ست ايك كھندُر نظر آيا، نوئى بھوئى ساہ وادی، جن کے عقب میں سمندر موجھیں مار تا ہوا قرب وجوار میں ریت کے ٹیلے اور الن پر ائے ہوئے خودروایودے، بدصورت، برنما بجاروکا رخ ای جانب ہو گیاادر کچھ کمحول کے بعد « مُنْدُر کے سامنے ایک او نجی جُلّہ رُک گئی، سڑک کوئی تین سو گز کے فاصلے پر تھی، کھنڈر بت لديم معلوم بهو تا تحا ..... مغليه دوركي كو كي تعمير لكتي تحيي، ليكن انتبا أي بوسيده، بزي بزي بزل مرخ ملیں، ایک دوسرے برگری ہوئیں، رائے بالکل ناہموار، بال مچھ جھے ضرور الم تھ .....ایک بردی می حجست جو ستونوں پر زکی ہوئی تھی سمندر کی قربت نے دیواروں کو· الكاددادرسياه كرويا تقاء غالبار يكتان مونے كى وجد سے كرى تقى مندت بر مول موكى، الالے كا بى سوكھ كركالى مو كى مورى مورى ميدالك بات ہے كه دات كى شبغم إسمندركى نمى اس يى گر<sup>ا</sup> کی پیرا کردین ہوگی، کھنڈر کے کئی رخنوں سے چھوٹے چھوٹے بیودے جھانک کر جیسے نُمُ الرَّسِ كُرِرِ مِي تَقِيمَ جَن كَي جِهِ نَكَارِيبِال تَك بِينِجَ رِبِي تَقْيِسٍ، تِجِيدٍ گَلْبِرِيال بَقِرول بِردوژر بَيْ می اور میمی مجھی رُک کر اس مخلوق کا جائزہ لے رہی تھیں جس کی یہاں آمد کی وجدان کی

ہماری اس کور دشتی کو قائم رکھے اور اے ذہنی جٹا بخشے ، تھوڑا ساانتظار کر لیتے ہیں دیکھو<sub>یروو</sub> غیب ہے کیا ظہور میں آتاہے۔'' ''جی جی، تیں دیکھوں اے۔''

"بال کوں نہیں اور اس کے بعد ماجد حیات باہر نکل گیا لیکن اب نہ تو وہ اپنے کرے میں تھا، نہ تمارت میں، بعد بیں ہے جا کہ کار لے کر نکل گیا ہے اور گھر میں نہیں ہے ، ماجر حیات اس شخص کے اندر حیات اے شب چراغ کا بیغام دینا جا بتا تھا لیکن ایسا نہیں ہو سکا تھا، کیا ہے اس شخص کے اندر کو وازیال کون تا ایک بات ہے اس ون شب چراغ کے کوشے پر جواس نے ساں بائد ھا تھا اور گر ووازیال جیسے نائی گرای شخص کو دیوانہ کر دیا تھاوہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، کوئی الیک گہرائی ضرور ہے اس فخص کے اندر جس تک دو سرول کا پہنچنا ایک مشکل کام ہو، ساجد حیات نے ایک گہری مانس لے کر موجا ہے۔ "مجڑے ہوے معاشرے کا ایک اجھادوست تھا۔

ماجد حیات کی نگامی کا ان لوگوں کو علم ہوگیا .... بہر حال وہ و دبارہ آنے کے لئے کہہ حمیا تھا، اس کے جانے کے بعد زلیخانے غلام خبر ہے کہا۔

" بھائی غلام خیر ..... غلام خیر نے غمزوہ نگامیں اٹھا کر زلیخا کو و یکھا۔ پھر بولا۔

ادیمجھ نہ کہیں بھالی صاحب ..... جو پچھ آپ کہنا جا ہتی ہیں میں سمجھتا ہوں.... آپ کے خیال میں ہمارے اس ور دکی کو کی دواہو تو ضرور بتائے ..... میرے پاس اب وعادُس کے سوا پچھ نہیں روگیا ہے۔ "زلیخانے گرون جھکالی تھی اس کی آ تھوں سے آ نسو مہہ رہے تھے۔



سمجہ میں نہیں تربی تھی،لیکن ہے، خول مہ سرارا نظر میہ شروعگل کو بھی محسوس ہورہاتھ، جیسے ر ہ موٹی اس کی روٹ کا سکوت ہو، جیسے اس خاموش میں اس کی روح زندگی یا رہی ہو، کرتے سکون سے بیراں ، زمین کو بیوا کی جھاڑونے شافاف کرویا تھ اور خاک کا ایک ؤرو بھی میر موجود نبیر تی، شوه گل بیرن بر زُک کر گفزامو گیا ... و نوارون کو تکتار ما مجر بینی گیا، بیند کر ام نے جوتے اجرد ہے اور زمین پر سیدھ اسیدھالیت گنیا ..... آومئی تس لندر مبرون ہوتی ے، یہ وجود کو تختیق کرتی ہے اور پھر وجود کواپنی سخوش میں سمولیتی ہے، اس طرت ایک مخرور کوائے وجود میں قبول کر لئی ہے جیے اے اس سے کوئی شکایت می نہ ہواور جب ممس تبزنی ہواوراین ذات میں منی کی تخیش کا حساس پھر مید منی اتنای سکون دیت ہے جتنا سکون خزور میں ہوت ہے اوراس وقت شرو گل ایسائی محسوس کرر پاتھ ... ہوش وحواس قائم تھے، خرور غور بھی کر مکر تھا،اسے امنی کے ورے میں بھی سوج سکرا تھا،اب تو کو فی احساس اس سے یو شید و نہیں تھ، دو جاندا تھ کہ دوانو تھی محلوق ہے جھے اس دنیا کے مہذب معاشرے میں پڑہ نہیں فرسنق، وواکک معجرت کی حیثیت ہے بے شک زندگی گزار سکتاہے لیکن اس کے باوجود لوگ اس کا بیچھا نہیں جھوڑیں گے ،وواس سے تہیں گے کہ دوز ندگی ہے اتناؤور کیوں ہے؟ كُوفَى جواب مبين دے پائے گا ووانبيں، موش ايك ايبا حسين وجود جس كا تصوري رُندُن يَحْشَ بِهِ أَنْ فَي إِلَ تَمِين مَعَى عَالبًا بِهِ أَسَ فَ طلب مِي مَعَى: أَس كَا جذب، أَس كَ مجع اس کاحماس ی تھے، جس نے موٹل کواس کی جانب متوجہ کیا تھا، موٹل اس کی بہت ت آرزوؤك كالمتقعد تحى، ليكن ووآرزوكي جنهين وواسيخ احساس سے مجى يوشيد وركھا تقد، بھدا ان كرزود وكال عدرك المسك كالسيامول كورزندك كالك طب بوقى بسد انداد؟ يك احدى بوج بازوت كاليك كرفي بولى اورين كرفي ونايس آسك برطين كالعث ہونی ہے لیکن اس کے راستوں کی کیسر تو محدود تھی، اس لیکر کی دومر می ج نب پچھے بھی نہیں قَةَ تَارِينَ جِسْ مِنْ مِنْ مِنْكَ يَضِي مِونَ مِنْ مِنْ مِنْكَ أَوْ مِنْ لَهِمِ مِنْ كَوْمُد تَارِينَ خَالْ تاریک ی مولی بودان مزرگ کو تاش کر ی نیکن اس می کیجی نبیس یا تدادر میس سے

" شابطً محیت توایک الیم چیز ہے جوانسان کسی بھی صرح نظرانداز نہیں کر سکتہ بیتہ نہ من میں کون می السی شے موجو دے جس میں محبت کا ذخیر ہ بو ہے ۔ یوگ وں کو رہوں ہے منسوب کرتے ہیں ، کون جانے دل کے کون سے گوشے میں یہ جذب جیے بت ترادوم ک چیز دراغے، جے محبت کے معامے میں ب تصور قرارویا گیاہے، بعد کر ہ آپ کدوہاغ محبت کا دسمن سے کیو نکہ وواس نے بارے میں بھی سوچر رہے ، بہت و مریک ﷺ مَنْ طُرِنَّ مِيغَامُو جِمَارِ بِهِ، جَسَ بِلَ مِينَ السّه بِيهِ جَبُّه بَلَ مُحْمَانِ لَ سُحَقَّتِهِ عِنْ عَصَ مِنْ وَوَجَمِرُوكَ بع بوئے تھے اور ان کا رُخ سمندر کی جانب تھ، سمندر سے آنے والی مواس من جمرو کور ت زرنا تھی اور اس طرح مجیس جانی تھیں کہ جیسے سمندر کے پان سے شراب تشید جرتی بوادراس کا نشر فضامی منتشر بوءاس نشه جنود و حول نے تھے ہوئے ذہن کو سنون بنی واس کے بعد الی نیند آئی کہ دنیا ہے ہے خبر ہو گیا، نیندا پنی مرضی ک مک ہوئی ہ، بب تک منظ رہے اور میں تسلط مسلسل قائم تھ کہ رات گزری اور علی بوگئی لیکن سمندر کی من ہواؤں نے ذیمن کو جاگئے نہ دیا، ہوں دومرے عجیب دانقہ نے اس نیند کو توز اور واقعہ مید ر فرر بورور الزيم على قول كاكشت كرف والى مو بائل لمر جكر كائتى بوفى ال سرك سے ترم نز تی جر است مین مو گزیے فاصلے پر ساحل سمندر سے پچھ دوریہ ٹمادت واقع میں، شاہ رین بچی بہتر معلوم ہور ہی تھی، انبیکٹر گہری نگا ہول سے اس کا جائزہ لے رہاتھا، کہنے انگا۔"
میرک رہے ہوصاحب زادے یہال؟"
"عبادت"اس نے جواب دیا۔
"کون سے نہ ہب سے تعلق رکھتے ہو؟"
"فدائے نضل سے مسلمان ہوں۔"
"فدائے نصل سے مسلمان ہوں۔"

"سجد کے گئے ہیں ایک سجدہ گاہ کو نااور سجدے کے لئے ہر جگہ جائز قرار دی گئی ہے ۔... بس دل میں خلوص ہواور آگر دل میں خلوص نہ ہو تو کہیں بھی سجدہ کرو، جانے دالی ات تو وہی ذات باری کی ہے کہ تمہارے سجدے قبول ہوئے کے نہیں۔" میں نے اس مان شفاف جگہ کواپن سجدہ گاہ بنالیاہے کوئی اعتراض ہے بھائی۔"
"جرب زبانی کر ہے ہو، ٹھیک کر دول گا تمہیں۔"

" نبیں، نہ میں چرب زبانی کر رہا ہوں، نہ تم مجھے ٹھیک کرنے کی بات کرو، نہ تم تلخ ہونہ میں تلخ ہونہ میں تلخ ہوتا ہیں کہ تا ہوں ..... آؤ مینٹھی باتیں کریں ..... تم نے میری گاڑی دیکھی ہوگی اور یہاں آگئے ہوگے ۔.... میں یہال ان کھنڈرات میں کوئی جرم نہیں کر رہا ..... سکون کی تلاش میں بنگا ہواانسان ہوں ..... سکون ڈھونڈ تا ہوا یہاں تک آگیا ہوں ..... اگر چا ہو تو میرانام پہنے فرٹ کرلو، معلومات کرلو میرے بارے میں۔ "علم حاصل کر تارہا ہوں ..... گھرے خوشحال موں ایس کے فوشحال کی تارہا ہوں ..... گھرے خوشحال میں بیار ہوں ہیں۔ "علم حاصل کر تارہا ہوں ..... گھرے خوشحال میں ہوں ہیں۔ "علم حاصل کر تارہا ہوں ..... گھرے خوشحال ہوں ہیں۔ "علم حاصل کر تارہا ہوں ..... گھرے خوشحال ہوں ہیں۔ "ایس کی تارہا ہوں ..... گھرے خوشحال ہوں ہیں۔ "ایس کرلو، معلومات کرلو میرے بارے میں۔ "علم حاصل کر تارہا ہوں ..... گھرے خوشحال ہوں ہیں۔ "ایس کرلو، معلومات کرلو میرے بارے میں۔ "علم حاصل کر تارہا ہوں ..... گھرے خوشحال ہوں ہیں۔ "ایس کرلو، معلومات کرلو میرے بارے میں۔ "علم حاصل کر تارہا ہوں ..... گھرے خوشحال ہوں ہیں۔ "ایس کرلو، معلومات کرلو میرے بارے میں۔ "علم حاصل کر تارہا ہوں ..... گھرے خوشحال ہوں ہیں۔ "ایس کرلو، معلومات کرلو میرے بارے میں۔ "علم حاصل کر تارہا ہوں ..... گھرے خوشحال ہوں ہیں۔ "ایس کرلو، معلومات کرلو میں جان کے بارے میں۔ "ایس کرلو کی کرلو، معلومات کرلو میں کرلو، معلومات کرلو، معلومات کرلو میں کرلو، معلومات کرلو، میں کرلو، کیا کہ کی کرلو، معلومات کرلو میں کرلو، میں کرلو، معلومات کرلو میں کرلوں کے دیں کرلوں کرلوں کرلوں کرلوں کرلوں کے دیں کرلوں کرلو

"بول.....کیانام ہے؟"

"ثاه گل ہے میرا نام ……" بس اور طبیعت میں اُلجھن نہ پیدا کرو، جاد گاڑی میں میرے کا نفرات بھی پڑے ہوئے ہیں، گاڑی میرے ہی نام ہے اور بہت عرصے ہے، مُسان اُلجھنوں میں نہیں پھننا چا ہتا …… بس یہیں رہوں گا جھے لے جانے کی کوشش بھی مت کرتا، چاہو تو ان کھنڈرات کی تلاثی بھی لے لو …… میں یہاں کوئی جرم کرنے کے لئے

گل کی بیجار واگر نمایاں جگہ نہ کھڑی ہوتی تو یقینا پولیس آفیسر کی نگا ہیں اس بیجار و کو نہ رکھ عتی تھیں، لیکن انسپکڑنے سب سے پہلے اسے دیکھا اور ڈرائیور کو اشارہ کیا، پولیس موہائل مڑک پر زُک گئی،ڈرائیوراور دوسرے کانشیلوں نے انسپکڑ کی نگا ہوں کے تعاقب میں کھنڈر کی طرف زُخ کر کے دیکھا اور پیجاروا نہیں نظر آگئے۔"

"أد هر لے جلو، اس گاڑی کا يہال ہونے كا مقعد ہے كه كوئى وار دات، كھے ہواہ ضرور۔ "بولیس والول نے اپنے اپنے متھیار سنجال لئے .....را تفلوں کے بولیٹ چڑھالئے گئے اور انسکٹرنے بہتول ہاتھ میں لے لیا ..... ڈرائیور اجتیاط کے ساتھ ریتلے ٹیلوں کے ور میان بے ہوئے رائے پر موبائل دوڑانے لگا ..... بیجارو کے ٹائروں کے نشانات اب بھی کہیں کہیں، جگہ جگہ موجود تھ ..... پھر پولیس موبائل بیجاروے کوئی 30 گز فاصلے پر زُک گئى ..... كانشىبل ينچ كودېرا اور دُور دُور تك بھيل كر بوزيشنيں لے كرانسپكر كى رہنمائى ميں آ کے بڑھنے لگے ..... پولیس آنیسرا بی طبیعت کے مطابق آ کے کاسفر کر رہاتھا..... دورا كفل بردار عقى ست بھى بھيج ديئے گئے تھے ..... پھر پوليس آفيسر نے كھنڈرات ميں قدم ركھا، آ کے بڑھتا چلا گیادہ لوگ جے چے کی تلاشی لے رہے تھے..... تھوڑی ہی دیر کے بعد انہوں نے اس لاش کو دیکھ لیاجوز مین پر پڑی ہوئی انسپکٹر کی متجسس نگامیں جیار دن طرف کا جائزہ لے ر بی تھیں، پھر آہتہ آہتہ وہ لاش کے قریب پہنچ گیالیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ لاش کے بدن پرزخم کا کوئی نشان نہیں تھا، وہ اس کے قریب پہنچ کر جھکا اور اس نے لاش کا تنفس دیکھنے کے لئے اس کے چبرے پرہاتھ رکھا تواجاتک ہی اس کی کلائی پر ایک تھپٹر ساپڑااور دہ أَ حَمِل كُر يَحِهِ مِث كَيا .... شاه كُل حِرت ما أَنْه كربينه كيا قا .... انْكِرْ نْ حَجْ كُر كَها ـ" "خبر دار ..... خبر دار متهار نکالنے کی کوشش مت کرنا، ورند ....."

شاہ گل نے پہلے انسپکٹر کو، پھر اطراف میں موجود تین سپاہیوں کو دیکھاجو را تعلوں کا رُخاس کی جانب کے ہوئے تھے .....ایک لمحے کے لئے وہ بو کھلا گیا پھر رفتہ رفتہ اے صورت حال کا احساس ہوا، وفتہ کا جائزہ لیااس نے اور اس کے بعد اٹھ کر بیٹھ گیا ..... طبیعت اس

راز ہی باہر نہ جانے پائے اور مومل میں تم سے ملنے کے لئے اکثر یہاں آتار ہوں فہران ہوں ہوان ہوں۔ "خداحافظ " سیدان پٹر شریف آدی تھالیکن فہران ہوں۔ "خداحافظ " سیدان پٹر شریف آدی تھالیکن فہر ہوان گار کے لئے میرے گرتک جا پہنچیں، پر کمانے وہ میرے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے میرے گرتک جا پہنچیں، پر کمانے وہ میری تلاش میں منتشر ہول گھر تو چلناہی چاہئے ا۔ "
میلے کہ لوگ میری تلاش میں منتشر ہول گھر تو چلناہی چاہئے ا۔ "
ایس جو تھے تھے قد موں سے باہر نکلا، پیجار و شار نے کی اور ست رفاری ہے اسے اور پھر دو تھے تھے قد موں سے باہر نکلا، پیجار و شار نے کی اور ست رفاری ہے اسے ماند کئے ہوئے گھر کی جانب چل پڑا۔ "



upload by salimsalkhan

نېيںر کا ہوا ہو**ل**-"

انسپکٹر خود مجھی ایک سلجھا ہواانسان تھا، تھوڑی تن کارروائی کے بعد اس نے بہت ہی زم لہج میں کہا۔"

"شاہ گل صاحب ایسے ویرائے مجھی مجھی برے لوگوں کا مسکن بھی بن جاتے ہیں ..... آپ نوجوان لڑ کے ہیں، کہیں کوئی جرائم پیشہ لوگ آپ کو نقضان نہ پہنچادیں۔" "تھوڑا ساوقت اور گزاروں گا یہاں، میہ موسم، یہ ہوا نمیں اچھی لگ رہی ہیں بس دل بحر جائے گا تو چلاچاؤں گا۔"

انسپائر ساتھی کانٹیبلوں کو اشارہ کرکے داپس چلا گیا تھااور شاہ گل خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھااور اس نے جیپ کو سڑک پر چڑھتے ہوئے دیکھااور اس کے بعد پولیس موبائل نگاہوں سے أو جھل ہوگئ، شاہ گل نے ہوا برسانے والے سوراخوں سے دور سمندر کودیکھا، بہت دیر تک اس کے یاس کھڑارہا، پھراس کے منہ سے آواز نگلی۔"

" توازل ہے بے قرار ہے جھی اپنے بے قراری کے لئے سکون تلاش کیا، پچھ لمحے ایے ہوتے ہیں جب تو ساکن ہو جاتا ہے ، کیا بچھے بتائے گاکہ وہ سکون کے کھات کہال ہے حاصل کئے جاتے ہیں، وکھے یہ پچھر کی دیوار ہے ، یہ دیوار مول ہے ، مول تمہار ہے سامنے ہیں دل ک بات شاید بھی نہیں کہہ سکول گا۔۔۔۔۔ تم میری آرزو ہو مول ، میری پہند ہو تم ، پیتہ نہیں کب ہے متہیں چاہتا ہوں اور پتہ نہیں کب تک چاہتار ہوں گا، لیکن مول ہیں نے نہیں، و نیا نے نہیں، نقد رہے نے بچھے ایک زخم دے دیا ہے۔۔۔۔۔۔ایے زخم کیا بھر جاتے ہیں موئل ، میرے تو وہ بھی نہیں ہیں جو میرے بارے میں اس انداز میں سوچیں اور میں ۔۔۔۔۔۔ ہیں ہیں ہو چی ایک زخم دے دیا ہے۔۔۔۔۔۔ گئے ہیں، جن کے جسموں پر ساہ چاور ہوتی انداز میں سوچ سکوں گاکہ نہیں ،وہ کہاں چھپ گئے ہیں، جن کے جسموں پر ساہ چاور ہوتی ہوئے ہیں، وہ مدد کے لئے آتے ہیں، مدد کرتے ہیں، شفا انداز میں اور فضا میں خطیل ہوجاتے ہیں۔۔۔۔ موئل جھے انہی کی تلاش ہے ، میں انہیں ہی چاہتا ہوں ، کیاوہ ملیں گر بھے کھی ۔۔۔۔ بھی دیوار تو موئل ہے ، میر اراز سے سینے میں رکھنا ،

رات كادومرا يبر تعا..... مشعل اتفاقيه طوريه جاك عنى تتمى ..... نجاني كيول طبيعت مر یجہ بے چینی می سوار ہوئی تو کرے سے باہر نکل آئی ..... مومل کے کمرے میں تیز روشنی جورتی تحق..... مشعل کو جیرت ہوئی، واپس بلٹ کر کمرے میں گل گھٹری میں ٹائم دیکھا.... سوادون کرے تھے، بے چینی کچھ اور بڑھ مکی ....اس وقت ذبین میں کچھ خاص خیال نہیں آیا تحا.... تیز تیز قد موں ہے جلتی ہونی مومل کے در دازے پر کپنجی، در واز ہمجمی کھلا ہوا تھا.... ایک و م زک ٹنی ..... جھانک کر اندر دیکھا تو مومل کی پشت نظر آئی، کھٹر کی کے پاس کھڑی ہونی باہر سائے میں محور رہی تھی ..... مشعل سے ول کوایک جھٹکا سالگا ..... زندگی میں بہن ے نااوداور کچو تھائی نہیں مال مر بچی تھی .... شیر از صاحب مجمی اکثر بیار رہتے تھے ، لیکن الين كامون من معروف بوت تح ،اس لنع محرب ان كارابطه بهت كم تعا .... يارى ك بادجود ذمه داریاں تو بوری کرنی بی ہوتی ہیں، حالات برے نہیں تنے کین بیٹیوں کا معاملہ ایما بن او اب .... فكر انسان كى تقدير بن جاتى باور بر لحديد خيال ربتا ہے كد پية نبيس آنے والے وقت میں کیا کیا بچھ کرنا پڑے ..... مشعل مومل کے لئے ماں کا درجہ رکھتی تھی ..... ہر طرت کا خیال رکھتی تھی اس کا،اس وقت بھی ہے چین ہو گئے۔ نیندے جاگی تھی اس لئے ایک لمحه تك تو يجمد خيال نہيں آياليكن دوخرے لمح بات ذہن ميں آئني .....اس نے در د تجرب انداز میں سوچاکہ مومل کوروٹ لگ چکاہے لیکن یہ آ خرشاہ کل ہے کیا چیز ..... بے شک ایک خوبسورت ترين نوجوان بي ..... حسن وجمال مي يكما بظاهر طبيعت كالمجمي ساده لوح معلوم بوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو سجھتا کیا ہے .....اداکاری کرتا ہے کھونے کھوئے رہنے کی، غالبًا

ر تبال اس طرح کسی انو کھی شے تی جانب متوجہ زوتی تیں ۔ طبیعت سنجال سیادو گا تیں ۔ طبیعت سنجال سیادو گا کے اس سے نررہ دوں۔ نررہ دوں۔ اور ایس کروں گی اس سے الگ لے جا مربع تجبول فی کہ آخر کون تی آ ان سے الگ اللہ جا مربع تجبول فی کہ آخر کون تی آ ان سے الال المال بال المعلق الماستقبال كيا تعاسية خير مومل تحجه بريثان بون كي شرورت نبن المبول نح بم لو كون كي شرورت نبن اہوں۔ اہوں۔ بیس میں تیرے لئے سب کچھے کراول گی ، ووج کیا چیز تو آسان پرے تارے توڑنے کے بیسے میں تیرے تارے توڑنے کے و المنعل عندر ما كيا ..... آ كے بر هي تو قد مول كي جاپ بن كر مومل في كرون مماني الدنجرجلد كري تومنارے آنسوساف كرنے لكى تومشعل نے مسكراتے :وے كہا۔ " تجھے نادہ بری نہیں ہوں لیکن مجین سے تیرے آنسومیں خود بن صاف کرتی آئی ہوں، اب بیا کام توخود کیول کرنے گی .... اپنے آنسو جھے یو نچینے دے، عاب یہ آنسو آئھوں سے بہے ہوں یادل سے، پاکل تو کیا مجستی ہے .... تیری آ تکھوں کے آنسو بی د کھیے عَنْ بُول مِن ارى بادل ميرى نكايس تو تيرے دل كے آنسوؤل ير مجى يس مول سکنی ہوئی بہن سے بلٹ گنیاس کی سسکیاں تیز ہو گنیں تومشعل نے کہا۔

"نہیں مومل ..... نہیں وکھ ایک بات کبوں تجھ سے روناد طونا بند کرے تو تجھے کر کی بات بازل .... اربے یہ کیا ہے و قونی لگار کھی ہے تو نے میہ تو چنگیوں کا کام ہوتا ہے .... مرد آخر میں کیا چیز ، ہم عور تمیں چا ہیں تو لمحوں میں انہیں الوکی دم بنادیں .... معمولی کی بات ہم الرب کام چنگی بجاتی ہوتے ہیں .... یوں مشعل نے خوشگوار ماحول بیدا مرد نے کی بجاتی اور پھر جھلا کر بولی۔"

" یہ کم بخت چنگی بجانا مجھے آج تک نہیں آیا.... نجانے کتنی بار کو شش کی سب بجاتے ہیں ایا اور من کی بجائر و کھا وہ مول کو ہمانا ہم ہے وہ تو فوں کی طرح کھڑی منہ دیکھتی ہوں، تو مجھے چنگی بجائر و کھا وہ مول کو ہمانا کی کو شش کرنے لگی ہمر بولی۔" ہمانے کی کو شش کرنے لگی ہمر بولی۔"

سبجیں اور وہ حضرت آگر وہ اپنے آپ کو بہت بڑاؤراے باز سبحیتے ہیں تو ہم ؤراے باز سبحیت ہیں تو ہم ؤراے باز نہیں بناب بلکہ ہم فلم ساز ہیں ..... وہ ڈرامہ کریں گے تو ہم فلم بنادیں گے ... مومل کو ہلی نہیں، بناب بلکہ ہم فلم ساز ہیں شخنا کے اتر نے لگی تھی، یہی کو ششیں تو کر رہی تھی گر بات آئی تھی اور مسلم کی روح میں شخنا کہ اتر نے لگی تھی، یہی کو ششیں اور کر رہی تھی گر بات آئی تھی اور پھرانے خوب تو ہی ہوتی ہے ۔۔۔۔، نجانے کب تک مشعل مومل کے پاس نیٹھی رہی تھی اور پھرانے خوب تو ہی ہوتی ہوتی ہے ۔۔۔۔ مومل بظاہر سونے کے لئے لیٹ گئی تھی، کیکن بار باریہ مھرہاں سے ہونٹوں پر آرہا تھا۔

مرہ ان کے بعد اس کے معزت ناسی سے گفتگو جس شب وہ شب ضرور سرکوئے یار گزری ہے

دل یمی چاہ رہاتھا کہ اُڑ کے کمی طرح بھی شاہ گل کے پاس پینی جائے،اس ہے دل کا حال کہہ ڈالے ..... بتائے تو سہی اسے آئ تک شاہ گل کے سامنے زبان نہیں کھولی تھی اس نے، نگاہوں کا مفہوم کون سمجھتا ہے .... اب تو وقت ہی گزر گیا ہے .... بدب تک دل کی بات زبان پر نہ لائی جائے کمی کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے، کیا کرنا چاہ ہے میرا فیال ہے اب کہ باء گل ہے ملا قات کر کے دل کھول ہی دیا جائے ..... اس کے سامنے ور نہ صورت حال خراب ہو جائے گی ..... ووسر ہے دن اس نے اپنے آپ کو خوش ظاہر کرنے کی کوشش کر اب ہو جائے گی ..... ووسر ہے دن اس نے اپنے آپ کو خوش ظاہر کرنے کی کوشش کی۔... مشعل نے اسے دیکھا وہ بھی خوش ہوگئی، آئکھیں بند کر کے معنی فیز انداز میں گردن کی۔... مشعل نے اپنی تو میں چاہتی ہوں چنانچہ مشعلی مطمئن ہوگئی .... یہ دن بھی پر سکون گزراہ مومل کے اندر کی کیفیت جو بچھ بھی تھی وہا پی جگہ تھی لیکن باہر سے وہ اپنی جگہ تھی لیکن باہر سے وہ اپنی جگہ تھی کو کوئی مصروفیت پر سکون ظاہر کرنے کی کوشش کرتی رہی ..... دوسر ہے دن مشعل کو کوئی مصروفیت آپ کو پر سکون ظاہر کرنے کی کوشش کرتی رہی ..... دوسر ہے دن مشعل کو کوئی مصروفیت تھی میں تھی وہ کی کوشش کرتی رہی ..... دوسر ہے دن مشعل کو کوئی مصروفیت تھی میں مشکل کو گئی مصروفیت تھی جو گائی ۔.... دوسر ہے دن مشعل کو کوئی مصروفیت تھی میں تھی جھی تھی وہ کی کھی دو اس نے کہا۔

" میں اپنے ساتھ تو نہیں لے جاستی تمہیں لیکن اگر دل جاہے تو گھوم پھر آنا، میں پھوٹی گڑی اے جارہی ہوں.... مومل نے گر دن ہلادی ..... دن کے دس بج تک وہ سوچتی مرکن کہ کیا کروں بیادی ..... ترکن کہ کیا کھا سوچا کہ آج ذراشاہ مرکن کہ کیا کروں سنر از صاحب جا چکے تھے ..... آخر کار دل مجل اُٹھا سوچا کہ آج ذراشاہ

"میں نے ماں کو شہیں دیکھا مشعل تو مال ہے یا بہن ہے کون ہے تو۔"

"سب بچھ ہوں تیری ..... اری باؤل! مجھے تو اصل میں شاہ گل کے بجائے بچھ سے عشق کر ناچاہے تھا، ایسی بچی عاشق ہوتی تیری کہ دنیا مثال دیا کرتی۔"

"دنیا تو اب بھی مثال دیت ہے مشعل ہم دونوں بہنوں میں محبت تھوڑی ہے۔... ہارے در میان تو عشق ہے۔"

"غلط مشعل مومل کام تھینجی ہوئی مسہری تک لے آئی اور اسے بھاتی ہوئی یول۔" "غلط الکل غلط۔"

"جناب عشق صرف ایک ہے ہو تاہے دو ہے نہیں ..... آب مجھ سے عشق کرتی ہیں یا خاہ گل ہے .... ہوتا کے مول کی گردن جھک گئی تو مشعل نے ہنتے ہوئے کہا۔"

"نہیں ..... نہیں .... خبر اب میں برا تھوڑی مانوں گی جوول میں ہے وہ کہد ڈالو حالا نکہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے .... ارے ہم سمجھتے ہیں اور اچھی طرح سمجھتے ہیں ..... وکئ

"باجی دہ ہے کیا چیز ..... آخر وہ کیا ہے۔"

کے جاتے ہیں عشق کہ ہم ہے اور لاٹری نکل آئی ہے جناب شاہ گل کی۔"

"مومل دکیے جلد بازی اچھی چیز نہیں ہوتی، ہوسکتا ہے اپ حسن پر نازال ہو.....

ہوسکتا ہے خود کو بہت بڑا آدمی سمجھتا ہو.... ویسے بڑے لوگ تو ہیں وہ یہ بات تو ہم مائے ہیں، سرہم بھی تو سی ہے کم نہیں ہیں ۔... ہماراابناا یک معیار ہے... ایک زندگی ہے ۔... ایک زندگی ہے ان لوگوں کے بارے میں اندازہ میں نے لگایا ہے تو کچھ یوں اندازہ تعنی ہے ہماری ہاں ویسے ان لوگوں کے بارے میں اندازہ میں نے لگایا ہے تو کچھ یوں اندازہ ہوتا ہو تا ہے جیسے بہاڑی سروار وغیرہ ہوں ۔... معلومات کریں گے رفتہ رفتہ ، تو تو اتن پریشان ہوتا ہوگی کہ بچھے بھی پریشان کر دیا ۔... گی و نیا میں کون کسی سے محبت نہیں کر تا ۔... محبتیں ہوگی کہ بھی ہوتی ہیں، بشر طیکہ اسے کامیاب بنانے والے ہوں اور میں ہوں تیرے لئے کامیاب بنانے والے ہوں اور میں ہوں تیرے لئے جان کی بازی لگاروں گی، پر شرط ہوگی آ نسو نہیں چلیں گے ، بالکل نہیں چلیں گے ۔.... آ نسو جان کی بازی لگاروں گی، پر شرط ہوگی آ نسو نہیں چلیں گے ، بالکل نہیں چلیں گے ..... آ نسو جان کی بازی لگاروں گی، پر شرط ہوگی آ نسو نہیں چلیں گے ، بالکل نہیں چلیں گے ..... آ نسو

ر "نبیں بالکل نہیں تم نے مجھ بر بے اعتماد ی کااظہار کیا ہے۔" ر الم الله الكل نهيس اس وقت تمهارا به المجه فجھے متاثر نہيں كر سكتا، او هر أَيِّنِ تَوْمِي تُوانْدُر كِيول تَهِين كَتَيْنِ-" "ہت نہیں پڑی۔" "اورای کم ہمتی ہے تم شاہ گل کو حاصل کرلوگی۔" "توكيا ميں اندر چلى جاتى ..... مومل نے معصومیت سے کہااور مشعل نبس پرئ..... نہیں نہیں طاہر ہے محبوب کے گھر کے وروازے کی چو کیداری بھی تو کرنی ہے ناں اور ج کیدار بھی ایاجو کار میں بیٹھ کر چو کیداری کررہا ہو ..... مومل کے ہو نٹوں پر ایک مدہم ی مترابث ميل گئي-" "باجی میری ہمت نہیں پڑتی۔" "ارے واہ! جب مجسن لگانے کا ٹائم آتا ہے تو باجی باجی شروع ہو جاتی ہو، ورنت عل-" " دہ تو میں محبت ہے کہتی ہوں۔" " پہلے توتم یہ فیصلہ کروکہ تمہمیں محبت س ہے ہمجھ سے یاشاہ گل ہے۔" "باجی پلیز پریشان نه کریں۔" "تم بو توف ہو۔" " چلئے مان لیا۔" "اب كياخيال ہے حليه توابيا بنار كھاہے تم نے بحوكى پياى بيٹى ہوئى ہو .... پت نبيس كبت پہلے يہ بناؤكه كہيں لے جاكر تنهيں جھے كہلاؤں يا پير شاہ گل كے گھر چلاجائے۔" "آپ یقین کریں باجی مجھے بالکل مجوک نہیں لگ رہی۔"

" ہاں سنا تو یہی ہے کہ محبت میں سب سے پہلے انسان ڈا کمنگ شروع کردیتا ہے ....

گل ہے دوووہا تھ ہو ہی جائیں ... تیار ہوئی اور کارلے کر چل پڑی، رائے میں سوچتی رہی تھی کے س طرح سارے کام کرے گی۔ آن تو مشعل بھی نہیں ہے، کئی بار دل پر بچنی ہت سوار ہو تی ۔ د نیاداری مجن کو تی چیز ہے ، د بال دو حسین دل کی مالک عور تیس موجود ہیں، کیا سو جیس گئ وہ اس کے بارے میں سد کہ دل کی ماری ہوئی ایک لڑکی ولدار کے پاس ووژی چل آئی ہے .... بوچیس کی کہ کیے آٹا ہوا تو کیا جواب دے گا. ... شاہ گل کے گرکا وروازه سامنے تھا، لیکن ہمت نہ پڑی جھیے ہی ایک در ضت کے نیچے گاڑی روک وی اور بیٹی سوچی ری ... رنتمین شینے چڑھالتے تنے ..... گزرنے والے دیکھیں گے کہ اسٹیرنگ پر ایک از کی خاموش بیٹی ہوئی ایک گھرتے وروازے کو تک رہی ہے توول میں کیاسوچیں کے ی آنی ڈی وی نما ئندو سمجھیں گے یا پھر پڑگل، لیکن دو بی باتیں متمیں .....اندر جاؤں تو کیسے بن منظل ہو جائے گی، کیا کرنا چاہئے ، کیا نہیں کرنا چاہئے .... بہت وفت گزر گیا و گھنٹے، تمن تخفيه، چار كفين دويبر مو كني .... اس ك بعد سورج كا ذهلان آكيا .... اس وقت كوئي مازھے تین بجے تھے،جب اچا تک ہی عقب میں ایک کار آگر رُکی اور اس سے مشعل نیچے از آئی ..... قریب مینی تو مومل مشعل کود کھے کر دنگ رو گئی ..... مشعل نے انگل سے دروازو کھنگھنایااور در وازہ کھولنے کا اثبارہ کیا تو مومل نے جلدی ہے وروازہ کھول دیا..... مشعل برابر کی سیٹ پر آ جیٹی اور مومل کا چبرہ دیکھنے گئی، بہت دیر تک وہ اسے دیکھتی رہی پھر بول۔" " بول يانى مجى نهيں بيا ہو گا۔"

"ایں موال کے منہ سے تمشکل تمام آواز نگی۔"

"بونف خنگ بورے ہیں، آگھول کے ٹرد ملکے بڑے ہوئے ہیں ..... ملازم نے بتادیا تها که نسخ کی گھرت نکلی ہوئی ہو ۔... اندازہ یہ ہو تا ہے کہ کہیں اور نہیں گئیں .... یہاں کھڑی ہونی ہو بتاذ کیااییا ہی ہے مومل نے مشعل کودیکھا، آنکھوں میں آنسو تیر آئے اور اس ك بعداس في آسته ي كرون بالادى-"

"كرون كيول بلار بى موجواب دوميرى بات كالمشعل غصے اولى -"

"جی امشعل بولی اور پھر غلام خیر کی رہنمائی میں نشست کے اس کمرے میں بہنج گئیں سے انگر رہی استی کر رہی جزر انگر روم نہیں تھا، لیکن اس وقت زلیخا اور صنوبر دونوں وہیں بیٹی ہوئی باتیں کر رہی بینی اس وقت زلیخا اور صنوبر دونوں وہیں بیٹی ہوئی باتیں کر رہی بینی مشعل اور مومل کو دیکھا تو دونوں کے چبرے استقبالیہ مسکراہ میں آراست برجے سے کہا۔"

"ارے داہ! میہ ہوتی ہے ناابنائیت ..... میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم دوبارہ آنے ہے گریز زوگ، لیکن بڑی خوشی ہوئی شہبیں دوبارہ یہال دکھ کر ..... آؤ بیٹھو اب تو میں شہبیں زرانگ روم میں بھی نہیں لیے جاوک گی،اس لئے کہ جس اپنائیت کا ثبوت تم نے دیا ہے اس کے احد ڈرائنگ روم کی گنجائش نہیں رہتی۔"

"بنیں دادی جان آپ لوگوں کو دیکھ کر گئے تو یوں لگا جیسے نجانے یہ چہرے کب کے خلاہوں اس آپ کالہجہ اور گفتگو آپ یقین سیجئے یہ موئل تو ہمت ہی نہیں کرپارہی تھی، کہ دنا تھی کہ نجانے کیاسو چیں گی، وہ لوگ آئی جلدی جلدی جانا ٹھیک تو نہیں ہے لیکن میں نے کہاکہ کچھ نہیں سوچیں گی، آخر تجربہ بھی کوئی چیز ہو تا ہے دہ لوگ استے اچھے ہیں کہ اللے بارے میں برے انداز میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔"

"آئی ساری ہا تیں، زلیخا ہنس پڑی تو مشعل نے کہا۔"
"کجھ زیادہ بول گئی ہوں دادی جان میں۔"

" ہل بھی اور اس کی وجہ بھی ہے۔"

"جی؟ مشعل حیرت سے بولی۔"

یعنی بحوک بیاس ختم ہو جاتی ہے۔"

"آپ اڑا لیجئے جتنا جاہیں میرا مذاق، لیکن پتا نہیں کیا ہو گیا ہے مجھے خود بھی اسپیز بارے میں سوچتی ہوں تو شرم آتی ہے۔ مشعل تشویش زدہ نگا ہوں سے مومل کو دیکھنے لگی تھی پُھراس نے کہا۔"

"ا چھا چلو ٹھیک ہے حلیہ درست کروائبی کے گھر چل کر پچھ کھا کیں گے..... پئیں ا کے، اب ایسے بھی بے مرومت لوگ نہیں ہوں گے کہ چائے تک کے لئے نہ پو چھیں، ویسے بھی تھوڑی دیر کے بعد چائے کا وقت ہونے والا ہے ..... مومل نے مشعل کو دیکھااور بھر بولی۔"

"سوچ لیجے ایک بار پھر ٹھیک رہے گا۔"

"سوچ لیا.....سوچ لیا....سوچ لیا....اب ظاہر ہے مشکل آپڑی ہے پچھ نا پچھ تو کرنا ی ہے۔"

"أگر ہمت ہو توسامنے والے دروازے سے اندر جاؤکہ"

"شبیں ہے مومل نے کہا۔"

"تو پُھر ہٹو سٹیرنگ ہے مشعل بولی اور مومل دروازہ کھول کر پنیجے اتر آئی..... مشعل فرائیونگ سیٹ پر آگئی تھی..... مومل اس کے ساتھ بیٹھ گئی..... مشعل نے کار شارٹ کرکے آہت ہے آگے بڑھادی تو مومل بولی۔"

" پتہ نہیں کیا سوچیں گے وہ لوگ ہمارے بارے میں ..... مشعل نے کوئی جواب نہیں

اور میرے شوہر کی موت سے پہلے ہی ہے ہمارے ما تھی ہیں ... ملازم نہ سمجھ او سر پرست ہیں ہمارے ما تھی ہیں ... ملازم نہ سمجھ او سر پرست ہیں ہمارے اس گھر کی تمام ذمہ داریاں انہاں میں بھول کر بھی، بس یوں سمجھ او سر پرست ہیں ہمارے اس گھر کی تمام ذمہ داریاں انہاں میں بھول کر بھی ۔ " میں بھول کر بیاں۔" انہاں کے شانوں پر بیاں۔" انہاں کے شانوں پر بیاں۔ " میں میں ہمارے اس میں میں ہمارے اس میں میں ہمارے اس میں ہمارے اس میں میں ہمارے اس میں ہما

انی کے ماری ہوں۔ "فیک کنے اچھے لوگ ہیں آپ سب بہت مختصر ساخاندان ہو داری جان۔" "نہیں خاندان تو و سیج ہے لیکن بیٹا آج کل کاد ور ذرامختلف ہو گیا ہے ۔۔۔۔، ہر شخص اپنی "نہوا ینٹی کی مجد الگ بناکر بیٹھ گیا ہے ۔۔۔۔۔ ہر شخص اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور جب ان فود کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں تو پھر وہ انسان کم اور جانور زیادہ ہو جاتے ہیں ۔۔۔۔ ظاہر ہے ہور دل اور انسانوں کے در میان گنجائش کہال ہوتی ہے۔"

ہاؤردل ادرات دی جان آپ نو بہت الحجنی باتیں کر لیتی ہیں، بالکل کے کہا آپ نے واقعی مرائم ہی ہیں، بالکل کے کہا آپ نے واقعی موالی میں ہو۔"
مول تم بھی تو کچھ بولوا یسے بیٹھی ہو جیسے کہ بولناہی نہیں جانتی ہو۔"
"جی سرجی مومل نے گھبر اے ہوئے انداز میں کہا۔"

"ير سب بير دادى جان ايك بات بتائي بلك آئى آب بتائي سب به آپ كامن سب بير الله مانبزاد الم جو بين نال كياانسان بيزار بين سب صنوبر تو بحونه بولى، ذيخانے جلدى ہے كہا۔ "انسان بيزار نہيں بيٹا، وہ ذرا مخلف طبيعت كامالك ہے اور بير بات تم لوگ مجھ ہے بلكہ انسان بيزار نہيں بيٹا، وہ ذرا مخلف طبیعت كامالک ہے اور بير بات تم لوگ بچھ ہے بلكہ مراس من مناه گل كا بچپن بھى بچھ بجيب ساگزرا ہے سب بجھ خانمان معاملات بيں ايسے جو انجى نه يو جھو تو زياد ہا جھا ہے سب بال اگر وقت ملا تو بعد بين تمہيں خانمان معاملات بيں ايسے جو انجى نه يو جھو تو زياد ہا جھا ہے سب بال اگر وقت ملا تو بعد بين حمہيں

"تم اتنازیادواس لئے بول رہی ہوکہ تنہیں بیداحساس ہے کہ تم جلدی آگئی ہو، سہر پہلے تو یہ احساس اپندل سے نکالو سسان السان جب کہیں جاتا ہے تواس جانے کی کوئی وجہ ہول ہے، کوئی اپنائیت ہوتی ہے، کوئی پیار ہوتا ہے سس سوچ سمجھ کر بی ہر شخص قدم الحن تا ہے، اب تم یہاں جو آئی ہوتو سوچ سمجھ کر بی آئی ہوگی سسکیا فائدہ بلاوجہ الن تکلفات ہے۔" اب تم یہاں جو آئی ہوتو سوچ سمجھ کر بی آئی ہوگی سسکیا فائدہ بلاوجہ الن تکلفات ہے۔" دواوی جان سشعل شر مندگ سے بولی اور زلیخا ہنے لگی پھر شعل نے کہا۔" دواوی جان آپ کے تجربے کو بھلا کوئی چینج کر سکتا ہے۔" دواوی جان آپ کے تجربے کو بھلا کوئی چینج کر سکتا ہے۔"

"کوشش نہ کرنا ظاہر ہے عمر جو تجربہ دیت ہے، بیٹادہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتاہے۔"
" چلئے ٹھیک ہے آپ کی مرضی دوبارہ بھی بھی آؤں تو سے مت سبحھے گا کہ جلال جلال آرہی ہوں ۔۔۔۔ بس ٹھیک ہے مجت ہے آرہے ہیں، ہاتھ بکڑ کر ہاہر نکال دیں گی ہا جلدی آرہی ہوں۔۔۔۔ بس ٹھیک ہے محبت ہے آرہے ہیں، ہاتھ بکڑ کر ہاہر نکال دیں گی ہا جا کی ہے۔"

"خدانه كرے اچھا بتاؤكيا كھاؤگى كيا بيول گ-"

"بات چیت مجت اور اپنائیت کی ہے تو آپ جو کھلائیں گی وہ کھائیں گے۔"
"میں انظام کر تا ہوں غلام خیر نے کہااور باہر نکل گیا۔۔۔۔ مشعل نے کہا۔"
"اصل میں اس وقت تو ہم کچھ عجیب سے انداز میں آئے تھے ۔۔۔۔ یہ سوچ کر کہ پنہ نہیں آپ لوگ کس طرح پیش آئیں بااس گھر میں کوئ کوئ ہو گر یہاں تو سارے کے سارے ایچھ لوگ ہیں ۔۔۔ یہ جو صاحب باہر گئے ہیں اصل میں اتنی محبت سے پیش آتے ہیں سارے ایچھ لوگ ہیں۔۔۔۔ یہ جو صاحب باہر گئے ہیں اصل میں اتنی محبت سے پیش آتے ہیں کہ لگتاہے جیسے اپنی فائدان کے کوئی بزرگ ہوں۔"

" بیجینے کی بات ہے بیٹے، اب یہاں آئی ہو تو ظاہر ہے کسی جذبے کے تحت ہی آلا ہوگی .....آگرا پنے خاندان کا کوئی بزرگ سمجھ لو تو بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ "

"توبہ توبہ بری بات کون کہدرہاہے .....داوی جان میں تو یہی کہدرہی تھی نیکن دیے ان سے تعادف نہیں ہوا۔"

"ملام خير ہے ان كانام بس مجھ لو جارے لئے خير كانمون بيں ..... ميرے شوہر ك

" بإداب شروع ہو جاؤز لیخانے کہااور مشعل نے مومل کا ہاتھ کیڑ کر آگے بڑساتے

ری کہا۔ انم نفر دع ہوجاؤ مومل تمہارا مسئلہ ذرا مشکل ہے مومل پیمر جھینپ گئی تھی، لیکن "تم نفر دع ہوجاؤ مومل تی رہیں اور انہوں نے بھی خوب ڈٹ کر ہی کھایا بیااس کے مال انہواں سے مال انہواں سے مال انہوں ہے۔

> رنائی ہے۔ ان کون ہے بیٹے اپناتعارف نہیں کرایاتم نے۔" "تہارے گھر بین کون ہے بیٹے اپناتعارف نہیں کرایاتم نے۔"

"ادر کوئی نہیں خاندان یار شتہ داروں میں۔"

"نہیں خاندان میں تولوگ ہیں بس وہی جیسے کہ آپ نے ابھی کہانا کہ خاندان والے ابھی نہیں ہوتے ، بس پر بیثان زیادہ کرتے ہیں۔"

"ال بدبات توہے پیتہ نہیں رشتے استے گر کیوں گئے ہیں .....زلیخانے کہااور مشعل مزرکودیکھتی ہوئی بوئی۔"

"آنیٰ آپ بہت کم بولتی ہیں صنوبر نے گھیر اکر زلیخا کی طرف دیکھا توزلیخانے کہا۔ "ہاں داقعی صنوبر بہت کم بولتی ہیں، مومل نجانے کیوں اٹھ کر صنوبر کی طرف پنی تھی "

"وليے آئی آپ ..... آپ کے والدین کہاں ہیں۔"
"نہیں ہیں صنوبر نے آہتہ سے جواب دیا۔"
"ادہ سن مطلب سے کہ۔"
"الرہ سن مطلب سے کہ۔"

بتادیاجائے گا....بس مجھ لو کے اس کے بعد سے شاہ گل کا مزاج کچھ ایسا ہی ہو گیا ہے۔" "مجھی آپ کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتے۔"

" نہیں ایسی بات نہیں ہے، بیٹھتا ہے ہمارے ساتھ لیکن ذرافطر تا کم گوہے فنون لطینہ سے بچھ زیادہ بی متاثر ہے، فطرت امیر خسرو سے بڑا عشق رکھتا ہے اور قدیم فنون لطیفہ سے فاصی رغبت رکھتا ہے، زیادہ تراپنے کمرے ہی میں رہتا ہے ..... ساز بجانے کا شوق ہے اسے فاصی رغبت رکھتا ہے، زیادہ تراپنے کمرے ہی میں رہتا ہے ..... مو تا ہے امل آئٹراس کے کمرے سے بہی آوازیں سائی دی ہیں، اپنے فن میں خود مست ہو تا ہے امل میں فطری طور پروہ فذکار ہے اور بہتہ نہیں ہے جنون اسے کسے سوار ہو گیا ہے، جبکہ ہمارے گم میں فطری طور پروہ فذکار ہے اور بہتہ نہیں ہے جنون اسے کسے سوار ہو گیا ہے، جبکہ ہمارے گم میں کسی کا ایسی باتوں سے واسط نہیں رہا ہے ..... ہم تو تکوار اور بندوق کے آدمی ہیں لیکن ال

"خیریہ تو فطری لطافت ہوتی ہے انسان کی، بندوق کی گرج اور تکوار کی کاٹ انسانوں کا کام تو نہیں ہے ..... فنون لطیفہ تو فطرت کی لطافت کا حصہ ہوتے ہیں اور اگر شاہ گل ان کی طرف مائل ہیں توبہ توان کی نرم فطرت کا ایک پہلوہے۔"

"ہاں کہہ سکتی ہوا تن دیر میں غلام خیر ملازم کے ساتھ کھانے چینے کی بہت سی اشاہ لے آیادورشعل نے مہنتے ہوئے اسے دکھ کر کہا۔"

" بچاجان و پے توجد ید زمانے میں شرخص کولوگ انگل کہد دیا کرتے ہیں، لیکن میں جانی اس کہ انگل اور بچاجان میں بڑا فرق ہوتا ہے .....انگل ایک امپور ٹیڈ چیز ہوتی ہے، باہر ہم منگوائی ہوئی باہر کی چیز ہی ہوتی ہیں اپنے ہاں بچاجان ہوتے ہیں اور جب ہم کا کہ پچا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں تو یقین سیجئے کہ منہ میں مٹھاس گھل جاتی ہے، لگتا ہے جیے ایک سر پر ست کا ہاتھ شانے پریاسر پر آنگا ہے ..... غلام خیر ہننے لگاتو مشعل بولی بات یہ نہیں اس کے آئے ہیں اور انہیں دیکھ کر ہماری رال ٹیکنے گئی ہی کہ آپ واقعی صورت سے بچاہی معلوم ہوتے ہیں ممبت بھرے ہوئے۔"

بلک آپ واقعی صورت سے بچاہی معلوم ہوتے ہیں ممبت بھرے ہوئے۔"

بلک آپ واقعی صورت سے بچاہی معلوم ہوتے ہیں ممبت بھرے ہوئے۔"

ر بین ہیں جائیدادیں ہیں، ان کی آمدنی آتی ہے، بیٹے شاہ گل تواہمی پڑھ بی رہے ہیں۔ برخی بین ہیں جائیدادیں ہیں تمہیں خود بھی اس کا ندازہ ہے۔ "
ہورہ جس مزاج کے آدمی ہیں تمہیں خود بھی اس کا ندازہ ہے۔ "
ہورہ بین اور جب شام جھنے تھی تو وہ اپنی اور جب شام جھنے تھی تو وہ اپنی بیت دیر ہیں۔ بہر حال شیر از صاحب کی طرف سے ان کے لئے کوئی پابندی ہے شک تھیں۔ ساجازت لے کر واپس چل پڑیں۔ ۔ ۔ گئی تین وہ خود بھی اس کا خیال رکھتی تھیں۔ ساجازت لے کر واپس چل پڑیں۔ ۔ ۔ گئی پریشانی اٹھائی پڑتی ہے۔ "
موری باجی آپ کو میری وجہ سے کتنی پریشانی اٹھائی پڑتی ہے۔ "
موری باجی آپ کو میری وجہ سے کتنی پریشانی اٹھائی پڑتی ہے۔ "
اجھاب گھر چلو گھر چل کر با تیں ہوں گی۔۔ شمشعل نے کہااور اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔ اوجھاب گھر چلو گھر چل کر با تیں ہوں گی۔۔ سمشعل نے کہااور اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔



upload by salimsalkhan

"آنی ویے آپ لوگ یہال سے پہلے کہال رہتے تھے۔" "بہاڑوں میں صنوبر نے جواب دیا۔"

"اوہو باجی کا بھی یہی کہنا تھا آپ لوگ پباڑی علا توں کے رہنے والے معلوم ہوتے ہیں،اصل میں آئی آپ لوگوں کے چبروں پر پباڑوں کا حسن نظر آتا ہے ..... ترو تازو کیلے ہیں،اصل میں آئی آپ لوگوں کے چبروں پر پباڑوں کا حسن نظر آتا ہے ..... تو تازو کیلے ہوئے گلابوں کی مانند جبکہ شہروں میں اتن تازگی نہیں ہوتی ..... صنوبر نے گھبرا کر زلیخا کی طرف دیکھا اور زلیخانے مسکراتے ہوئے کہا۔"

" حقیقت بیہ ہے کہ صوبر آج تک وہیں کی زندگی گزار رہی ہے اتن ہی بیاری اتن ہی معصوم زندگی جو بہاڑوں میں ہوتی ہے۔" معصوم زندگی جو بہاڑوں میں ہوتی ہے۔"

"اودیے بھی توایک حس ہے دادی جان-"

"الم ميري صنوبراتني حسين ہے كه شايد ميں الفاظ ميں تمهيں نه بتا سكول-"

"شاه گل نبین بین شاید ورنداب تک آتے تو سبی-"

" ہاں نکل گیاہے، کہیں عجیب مزاج کا آدی ہے۔"

و الماية اكر نبيس كے كه كهال كئے بين اور كب آجائيں كے ..... ويسے باہر گاڑى تو كھرن

بوئی ہے"۔

"آنی ہم زیادہ باتمیں تو نہیں کررہے، ایسی باتیں جو خالص ذاتی نوعیت کی ہوں دیکھیں بات یہ ہو تھیں جب کیا ہوتی ہے کہ انسان شروع میں جب آپس میں کس ہے ملاہ تو وہ اس کے بارے میں سب کچھ جان لینا جا ہتا ہے، ایک بار جانے کے بعد دوبارہ اس کی ضرورت نہیں جیش آتی۔ میں یو نہیں یو چھ رہی تھی اگر آپ کسی بھی بات کویہ سمجھیں کہ بٹانا مناسب نہیں ہے تو آپ یتین سیجے بالکل شہتا کیں ۔ "مناسب نہیں ہے تو آپ یتین سیجے بالکل شہتا کیں ۔ … میں دوبارہ بھی نہیں یو چھوں گی۔ "واد! جلو نحیک ہے یو چھو۔ "

"ميرامطلب ہے آئی آپ لوگوں كاذر بعد معاش كياہے۔"

ردن ہلائی اور مسکر اکر بولی۔ کردن ہلائی اور بی ٹھیک کہتے ہیں آپ ....، آخر ہیں ناگر و۔" "ہل!گروجی، ٹھیک کہتے ہیں آپ سیار گرود کشناا بھی تک نہیں دی تم نے مجھے۔" "اصل ہیں تم گر د کہتی ہو مجھے ، مگر گرود کشناا بھی تک نہیں دی تم نے مجھے۔"

"گرورکشنا؟" «گرورکشنا؟"

"ہاں۔"
"کیا کہوں ..... آپ سے گرو جی، میں تو آپ کو پچھ وینے کے قابل ہوں ہی تہیں،
"کیا کہوں ..... آپ کی کوئی خدمت کر سکوں تو قتم کھا کر کہتی ہوں کہ اس سے زیادہ خوشی مجھے

الکیارہات کی نہیں ہوگا۔"

اللہ جو ٹاساکام کہا تھا تم ہے .... تمہارے نزدیک وہ بے شک جیموٹا ہوگا، ہمارے لئے چوٹا نہیں ہے۔" لئے چوٹا نہیں ہے۔"

"كون ما كام گرو.جي؟"

"وہ اپنالال شب چراغ مجھی نہیں ملا ..... دوبارہ ..... کیا بتا کیں تہہیں شب چراغ دل کے تاراس سے بندھے ہوئے ہیں ..... دل کہتا ہے کہ اسے حاصل کر لو، مگر بس، کیا کہا جائے ار کیانہ کہا جائے۔"

"گردی آپ یقین کریں ساجد حیات ہی ایسالڑکا ہے جو بھی بھی بہاں آجاتا ہے۔۔۔۔۔

ابال بات کا یقین تو آپ کو ضرور ہوگاگر و جی! کہ میں روایتی نہیں ہوں۔۔۔۔۔ یہ بہیں ہوں۔۔۔۔۔ یہ کر بہال آگیا، اپنے جال میں پھانے کی کو مشش کر باید نے فیرے کو جو نوٹول کی گڈیاں لے کر بہال آگیا، اپنے جال میں پھانے کی کو مشش کر بات کہ اقتدار بھی ہیں میرے بچھ روایتی، بچھ پابندیاں بھی ہیں جنہیں نگا ہوں میں اگراں۔۔۔۔ وہ کہ میں آجاتا ہے، نوعمرہ، میں بھی امعلورات پر النائل کو مشش نہیں کرتی۔۔۔ کہ میں نے اس کے گھرکا پہتے بھی معلوم نہیں کیا النائل کی ہوشت نہیں کرتی۔۔۔۔ کہ میں نے اس کے گھرکا پہتے بھی معلوم نہیں کیا النائل کی ہوشت نہیں کرتی۔۔۔۔ کہ میں نے اس کے گھرکا پہتے بھی معلوم نہیں کیا النائل کی ہات کہ وہ بھی بہت دن سے نہیں آیا۔ "

"مجھ رہے ہیں .... سمجھ رہے ہیں، لیکن خیال رکھنا شب چراغ، پنة نہیں،اس سے

upload by salimsalkhan

گرودانیال سرشام ہی شب چراغ کے ہال پہنچ تھے.... شب چراغ در حقیقت ان کی بڑی عقیدت مند تھی اور بہت ہی احترام کرتی تھی ان کا.... گرودانیال کو دکھ کر کھڑی بوئی۔ گروجی نے اس کے سر پرہاتھ رکھا توشب چراغ بولی۔

" پہتہ نہیں ۔۔۔۔۔ گروبی آپ میرے دل کے اندر جھانک سکتے ہیں یا نہیں، لیکن گروبی حقیقت یہ ہے کہ سینے میں دل کے پاس کوئی چھوٹی می کھڑکی ہوتی اور انسان کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہ بیش آتی، وہ کھڑکی کھول کر آسانی سے کسی کو یہ یقین دلا سکتا کہ اس کے سینے میں کسی کے لئے کیا مقام ہے تو گروبی میں سب سے پہلے آپ کو، اپنے دل کی کھڑکی کھول کر دکھاتی ۔۔۔۔۔۔ گرود انیال کے ہو نول پر مسکر اہم نے کھیل گئی۔ شب چراغ کی بتائی ہوئی جگہ پر بیٹے کرود مسکر اے بوئے و

انسان کی سوچ بہت چھوٹی ہے ۔۔۔۔۔ شب چراغ، وہ بہت ملکے انداز میں سوچتا ہے جبکہ انسان کے مالک کی سوچ بہت و سیع ہے ۔۔۔۔۔اگر دل کے قریب یا سینے پر میہ کھڑ کی ہوتی، تو کیا ہر شخص اپنا سینہ کھولنا پیند کرتا۔

"میں تہجی نہیں گردجی!" شب پراغ نے گردجی کے سامنے دوزانو بیٹے ہوئے کہا۔
"یہ کھڑی ہے ۔۔۔۔۔ کھڑی رکھی گئی ہے۔۔۔۔۔یہ الگ بات ہے کہ تم اسے غلط جگہ تلاش
کرد بی بو ۔۔۔۔۔ کھڑی تو آ تکھول میں ہے شب چراغ، آ تکھول میں، کیا ہمجھیں۔۔۔۔۔کسی ک
آ تکھوں میں جھانک لو۔۔۔۔ول کی سادی کہانی سامنے آ جاتی ہے۔ "شب چراغ نے عقیدت

ا نہیں جھیایا نہیں جا سکتا ، ، ، کتاب بہت و مسیع چیز ہے لیکن اس کے باوجود وہ برخ ہیں، انہیں جھیایا نہیں جا تھی اوج ہیں، انہیں جھیا سکتی ..... یا قوت خاموشی سے گروہ دانیال کا چہرہ دیکھ رہی متمی .....ایک

ٔ منبل کر بولی-دم "آداب عرض کرتی ہوں پُکروجی!"

"ا جیتی رہو بیٹا! آؤ بیٹھو، مجھے لیتین نہیں تھا کہ ہم اس وقت، عبادت کر رہی ہو گی۔ ورنہ اس طرح دخل اندازی نہیں کر تا ..... محبوب کی زیارت مجمی عبادت ہی ہوتی ہے ..... لوگ اس طرح دخل اندازی نہیں کر تا ..... محبوب کی زیارت مجمی عبادت ہی ہوتی ہے ..... لوگ اس طرح دخل اندازی نہیں کر تا معظی ہے ، عمر بیٹاد و بارہ ملا سے متہمیں۔ "یا توت نے معصومیت سے اگریہ نہ مجھیں تو یہ ان کی نا عقلی ہے ، عمر بیٹاد و بارہ ملا سے متہمیں۔ "یا توت نے معصومیت سے اگریہ نہ مجھیں تو یہ ان کی نا عقلی ہے ، عمر بیٹاد و بارہ ملا سے متہمیں۔ "یا توت نے معصومیت سے اگریہ نہ مجھیں تو یہ ان کی نا عقلی ہے ، عمر بیٹاد و بارہ ملا سے متہمیں۔ "یا توت نے معصومیت سے اگریہ نہ مجھیں تو یہ ان کی نا عقلی ہے ، عمر بیٹاد و بارہ ملا سے متہمیں۔ "یا توت نے معصومیت سے اگریہ نہ معلیہ کی ان میں ان میں ان معلیہ کی ان معلیہ کی بیٹاد و بارہ ملا سے معلیہ کی تا معلیہ کی بیٹر کی بیٹر میں کی نا عقلی ہے ، عمر بیٹاد و بارہ ملا سے معلیہ کی بیٹر کی نا عقلی ہے ، عمر بیٹاد و بارہ ملا سے معلیہ کی بیٹر کی نا عقلی ہے ، عمر بیٹاد و بارہ ملا سے معلیہ کی بیٹر کی نا عقلی ہے ، عمر بیٹاد و بارہ ملا سے متب کی بیٹر کر بیٹر کی تا معلیہ کی بیٹر کی نا عقلی ہے ، عمر بیٹاد و بارہ ملا سے معلیہ کی بیٹر کر بیٹر کی بیٹر کر بیٹر کی بیٹر کی

" بجیے بھی نہیں ملا ....اچھاا یک بات بتاؤ۔"

"جي کرو جي!"

"دل میں آگیا ہے ہیں۔"یا قوت نے بھر خاموشی اختیار کرلی ..... توگر وہ دانیال نے کہا۔ "بچھ ہوائیں البی ہوتی ہیں بیٹا جنہیں بگڑا نہیں جاسکتا،انسان کو ذرا سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہے .....اگریہ گرفت میں آنے والی ہوانہ ہوئی تو کیا کروگی تم۔"

"پچھ نہیں گروہ جی! ہم جیسے لوگ، بھلا پچھ کر سکتے ہیں اور جہاں تک آپ کا کہنا ہے کرنت کے آنے والی بات کے سلسلے میں توگر وہ جی اگر پچھ چہرے ہمارے ول پر نقش ہو جاتے ہیں تو ہم بھی انہیں اپنی گر فت میں لانے کی بات نہیں کرتے، وہ جتنی بار ہمارے قریب اُ آجا کی ہمارا منافع ہو تا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بالا خانوں میں رہنے والیوں کے سینوں میں اُل فی ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بالا خانوں میں رہنے والیوں کے سینوں میں اُل فیری ہوتے، گروجی کتنے کم عقلے لوگ ہیں ہے ہیں۔ بنا کے گوشت پوست کے پتلے تو سمجی اُل فیری ہوتے، گروجی کتنے کم عقلے لوگ ہیں ہے ہیں۔ بنا کے گوشت پوست کے پتلے تو سمجی اُل فیری ہوتے ہیں۔ اُل فیری ہوتے ہیں کہ بند ، کسی کی یاد ، یہ تو سمجی ہے وابستہ ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ پھر سے اوگ الیا کیوں سوچے ہیں۔ ''

"تم نے خود ہی جواب بھی دے دیاہے بیٹا۔'' "میں نے .....'' ول کے تارکیوں جڑ کئے ... ویے اس کی شخصیت بھی کچھ بجیب سی تھی ..... دیکھو کہ ماما ہے، لوگ کہتے ہیں کہ روحانی تعلق ہو تا ہے انسان کا، لیکن ہماری زوح نے ابھی تک ہمیں اس نے دور ہی رکھاہے ، خیر ایہ ہماری یا قوت کہاں ہے ۔'' اندر ہے، بیتہ نہیں چلا ہے اے آپ کے آئے گا۔''

" چلے جاتے ہیں اس کے پاس۔" "آپ حکم دیں تو ہیں اسے بلواد دل۔"

" جہائی نہ ہوگی، بنادٹ کرے گی۔ "گر ودانیال نے کہااور شب چرائ خلوص سے مسکرا دی۔ گر ودانیال اٹھ کریا قوت کے کمرے کا در وازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، وہ بری مصردف تھی، کی چیز پر سر جھکائے کام کر دہی تھی،....گر و دانیال کی عقب پر پہنچنے کی اے خبر بھی نہیں ہوئی، لیکن گر وہ دانیال نے جو پچھ دیکھا۔...اے و کھ کر کسی قدر چیران ہے ہوگئے ۔....خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یا قوت کوئی ایساکام کر دہی ہوگی ۔... خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یا قوت کوئی ایساکام کر دہی ہوگی ۔... کی سامنے کا غذی کی ایک بوی شیٹ پر ایک تصویری خاکہ مسکر اربا تھا اور بیہ خاکہ ، سوفیصدی، ٹاہ گل کا ہی تھا۔... موفیصدی و گھٹے میں اتنا حسین نقش، بہت کم ہا تھوں ہے دیکھنے میں گئی کا ہی تھا۔۔.. گر ودانیال گی اسے دیکھتے دے کہا۔ آتا ہے ۔۔۔۔ شاہ گل ،اس کا مطلب ہے کہ یا قوت کے دل میں بھی جگہ بنا چکا تھا۔۔۔۔ گر ودانیال کے لیے سے کہ یا قوت کے دل میں بھی جگہ بنا چکا تھا۔۔۔۔ گر ودانیال کے لیے لیے اسے دیکھتے دے بھرانہوں نے آہت ہے کہا۔

" یا قوت سب " یا توت بہت زور ہے آ چھی تھی .... اس نے سہی ہوئی نگاہوں ہے دانیال کود یکھااور پھر جلدی ہے تصویر پرایک کتاب رکھ دی، جو پاس ہی رکھی ہوئی تھی۔

" نہیں بینے .... ابھی تھوڑی دیر پہلے ، شب چراغ سے بات ہور ہی تھی .... وہ کہد رہی تھی کہ دل کی کھڑکی ہوتی تواس میں موجود چہرے نظر آ جاتے اور میں اسے بتار ہا تھا کہ بات کی دل کی کھڑکی ہوتی تواس میں نہیں آ تکھوں میں ہوتی ہوتی ہوراس وقت میر کا بات کی اس طرح تقدیق ہوگئی کہ شاید مجھے بھی خود یقین نہ آئے .... دل کی کھڑکی ہوئی ہوگئی کہ شاید بجھے بھی خود یقین نہ آئے ..... دل کی کھڑکی کھڑکی کھڑکی ہوئی ہے اور ایک نقش کا غذیر ہے ، جے تم نے کتاب سے دبادیا ہے ..... میٹے جو نقش دل کی ہوئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کے تاب سے دبادیا ہے ..... میٹے جو نقش دل کی ہوئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کے تاب سے دبادیا ہے ..... میٹے جو نقش دل کی ہوئی ہوگئی ہوگئی

بہت کم ایہا ہو تا تھا کہ شیر از صاحب کو بیٹیوں کے پاس بیٹنے کی فرصت ملت ..... آج نج کو انہوں نے ناشتے پر دونوں بیٹیوں کو بلا بھیجا تو مومل اور مشعل ان کے پاس پہنچ مئن ..... نیر از صاحب نے دونوں بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔

ربی ہوں سمجھ لو کہ آج تمہارے لئے ونت نکالا ہے میں نے، بہت دن ہوگئے تھے مہارے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ "نہ مومل مسکرائی نہ مشعل، دونوں خاموش رہی تھیں..... ثیراز صاحب نے تعجب سے کہا۔

"خوشی نہیں ہوئی، تہہیں اس بات پر" مشعل نے نگاہیں اٹھا کرباپ کودیکھااور بولی۔
"ڈیڈی!باپ اگر بیٹی پراحسان کرے تو کیا بیٹیوں کوخوشی ہونی چاہئے۔"
"احسان؟"

"جی امعانی چاہتی ہوں ..... آپ نے ابھی کہاناں کہ بڑی مشکل ہے آج آپ نے مارے ساتھ بیٹنے کے لئے وقت نکالا ہے .... یہ کیا مشکل ہے ڈیڈی ..... آپ بتانا پند کریں گے۔"

"اوہو! ناراض ہیں ہماری بیٹیاں …… بھئی ہات اصل میں ہے کہ بیٹیوں کے باپ بات خوفزدہ ہوتے ہیں ہماری بیٹیاں …… زمانہ جو رُخ اختیار کرچکا ہے، اس کے بارے میں ابھی تم مخطف کا نمانہ ہوگی مشعل ۔ بیٹیوں کواچھا مستقبل دینے کے لئے باپ کواپنے لئے مشعل کے مشعل کے مشعل کے خود کو …… زمانہ اتنا برا ہو گیا ہے مشعل کہ

"ہاں۔۔۔۔" "کون ماجواب، گروہ جی۔" "بہی کے دہ کم عقلے ہیں۔" "ہاں گرو جی!یہ تو میں سے کہتی ہوں۔"

" تواعر اف كرر اى ب كه يه تير عين مين آبسا ب-"

"ہاں گروجی! براانو کھا تھاوہ، براعجیب، بہت خوبصورت، بہت ہی و لکش اور ہر حسین چیز، جوانو کھی ہو، پہند یوگی کا باعث بن ہی جاتی ہے، مگر گروجی، مطلب بیہ نہیں ہے ویکھئے میں نے اس کی تصویر بنالی ہے ۔۔۔۔۔۔ کائی ہے یہ میرے لئے، لوگ کہتے ہیں کہ ول کے آئینے میں تصویر یار ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ میں مجھی ہوں ہوتی ہے، لیکن بھی بھی گرون جھکانے کی فرصت نہیں ملتی، بین اے فریم کر کے اسے اپنے کمرے میں لگاؤں گی اور یہ سمجھوں گی کہ میری جتنی بساط تھی میں نے اپنے مجبوب کو بالیا۔"یا قوت نے کہا اور گروہ دانیال کا چہرہ عجیب ما ہوگی۔۔۔۔ وہ بوگیا۔۔۔۔۔ کے کہا اور گروہ دانیال کا چہرہ عجیب ما بوگیا۔۔۔۔۔ وہ بوگیا۔۔۔۔۔۔ وہ بوگیا۔۔۔۔۔۔ وہ بوگیا۔۔۔۔۔ کو بولے۔۔۔۔۔۔ اب کو بی بوگیا۔۔۔۔۔ وہ بوگیا۔۔۔۔۔۔ وہ بوگیا۔۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔۔ وہ بوگیا۔۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔ بوگیا۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔ بوگیا۔ بوگیا۔۔۔ بوگیا۔۔۔ بوگیا۔۔۔ بوگیا۔۔۔ بوگیا۔۔۔ بوگیا۔۔۔ بوگیا۔۔۔ بوگیا۔۔۔ بوگیا۔ بوگیا۔۔۔ بوگیا۔۔ بوگیا۔۔۔ بوگیا۔۔ بوگیا۔۔ بوگیا۔۔ بوگیا۔۔ بوگیا۔ بوگیا۔۔ بوگیا۔۔ بوگیا۔۔ بوگیا۔۔ بوگیا۔۔ بوگیا۔۔۔ بوگیا۔۔ ب

"بال!اگرانسان ہے ہی نہ ہو تو پھرانسان نہیں پتہ نہیں کیا ہو تاہے ..... منہ سے الفاظ نکالوں تو کفر کی حد میں داخل ہو جاؤں، لیکن اس کفر سے بچنا چاہتا ہوں، بس تیر می خیریت معلوم کرنے چلا آیا تھا.....یہ نیاؤ کھ دل پرلے کر جاربا ہوں۔" "ڈکھ؟"

"توادر کیا، کوئی کسی کو چاہے، اور دہ اے نہ ملے تو بہر حال، بات تو دُکھ کی ہے۔"

"یہ آپ کی موج ہے گر دجی! میر اخیال اس سے بالکل مختلف ہے، جو مزاگر وجی! یاد

کر کے، تر ہے دہنے میں ہے وہ پالینے میں نہیں ہے ..... آپ تو بہت براے ہیں مجھ سے بہتر،

آپ جھتے ہیں۔ "گر وجی ایک ٹھنڈی مانس لے کر خاموش ہو گئے تھے۔

寥寥❸

رانیا... مومل نے کہا۔
"کیے معصوم ہیں، شعلوں کو ہوادیتے ہیں۔" یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ ہے انھی اور اپنی معصوم ہیں، شعلوں کو ہوادیتے ہیں۔" یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ ہے انھی اور اپنی کرے ہیں جلی گئی۔ مشعل تشویش زدہ نگا ہوں ہے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی تھی، اے اندازہ تھا کہ مومل اس وقت کیسی کیفیت ہے گزر رہی ہوگی اور حقیقت بھی بہی تھی، ملی ماری ہاتیں اپنی جگہ لیکن جو بات شیر از صاحب نے کہی تھی وہ تو مومل کے لئے بہت ہی ماری ہاتیں جگہ ان تھور ہو سکتا ہے کہ اگر دل کا مالک، توجہ نہیں دیتا تو اے دل کیا کہا تھی۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مومل بہت

دیر تک سوچتی رہی اور اس کے بعد آخر کار اس نے دل میں یہی فیصلہ کیا کہ اب دل کی بات واضح الفاظ میں شاہ گل ہے کہہ دے ..... اس سے مدد مانگے، مشور ہ مانگے، بوچھے اس سے کہ یہ بیا نہ کی گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہے کہ یہ ہے گہ ہے۔ کہ اس کے دل میں مومل کے لئے کوئی گئی گئی گئی ہے اور کر ہے تھے اس سے اجتناب کیوں کر تا ہے ..... یہ فیصلہ کر کے وہ اپنے فہ ہن میں مطمئن ہوگی تحقی لیکن اب وہ مطمئن ہوگی تحقی لیکن اب وہ الکی مطمئن تھی، اب اے کوئی خوف نہیں تھا.... چنانچہ جب مشعل اس کے پاس پہنچی تو وہ مطمئن انداز میں بیضی مسکر اربی تھی ..... مشعل نے کہا۔ شعد کا کا شکر ہے کہ میں تمہیں مسکر اتے ہوئے دکھے ربی ہوں۔"
"فدا کا شکر ہے کہ میں تمہیں مسکر اتے ہوئے دکھے ربی ہوں۔"

اوگ خدا کو بجول گئے ہیں، ۔ بس سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو جتنا تنکیف پہنچا کیں الن کے لئے خدا کو بجول گئے ہیں، ۔ بس سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو جتنا تنکیف پہنچا کیں ابن کے جائز ہے۔ اللہ الن ہے کہ میرے ول میں بمیشہ تمہاری لئے جائز ہے۔ اللہ الن ہے ، تمہارا خوف رہتا ہے ، میں جاہتا ہوں کہ اپناوہ فرض پورا کر دول جو مجھ پر خواہش رہتی ہے ، تمہارا خوف رہتا ہے ، میں جاہتا ہوں کہ اپناوہ فرض پورا کر دول جو مجھ پر عائد ہے ، اس کے بعد سکون سے ہیں وا

، بمیں کیا ملے گاؤیڈی اسے، ہم تو آپ کو کھو بیٹھے ہیں نا۔"

"ارے نہیں نہیں بیٹا، ایسی بات بھی نہیں ہے، اگر بھی دل چاہا کرے تو کہد دیا کر و مجھ ہے۔ ۔۔۔۔۔۔اس کے چہرے ہے۔۔۔۔۔۔۔اس کے چہرے کی شخصاً کہاں چلی گئی، اچھا سمجھ گئے، ناراض ہے یہ بھی ہم سے ۔۔۔۔۔ ویسے چلو ٹھیک ہے، ہارے سامنے نارا ضکی کا ظہار ہمیں گوارہ، لیکن بھٹی یہ ایسا چہرہ بنائے رکھنے کی نہیں ہور ہی، م تو بہت ذکی ذکی نظر آ رہی ہو ہمیں۔"

" نبیں ڈیڈی ٹھیکہ ہوں میں۔" مومل نے آہتہ سے کہا ..... مشعل بہت دیر تک باپ سے باتیں کرتی رہی ..... مومل نے بھی ایک ایک، دودو، الفاظ باب سے کہے تھے..... شیر از صاحب نے کہا۔

"بیٹا آ جائے گااس کے بعداہے لے کر آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا.....ویے

اوش اوش اوش اوس المحتال المحت

ن يجاحان-"

"مشعل کہاں ہے تم دونوں بچیوں نے تواس طرح ہمارے دلوں میں گھر کرلیاہے کہ ابہم اکثر تمہیں یاد کرتے رہتے ہیں۔" مومل نے عجیب می نگاہوں سے غلام خیر کو دیکھا اربول۔

"كيايه صرف محاوره ب جياجان-"

كميامطلب-"

"آپ نے دلول میں گر کر جانے والی بات کی ہے۔"

"ہال بیٹے میہ محاورہ نہیں ہے ،ایک بہت گہری سچائی ہے ، بہت بڑی۔" "

" بَيْ إِجَان اولوں میں گھر کیے کئے جاتے ہیں۔"

"بینادلوں میں گھرکئے نہیں جاتے، دلوں میں گھر بن جاتے ہیں، انسان کی اپی شخصیت سے، ان کی محرک نہیں جاتے ہیں، انسان کی اپنی شخصیت سے، ان کی محبت سے، اس کے پیار سے، ایسا ہوتا ہے، یہ میر اایمان ہے اور بھر بینادل تو چیز

"مومل میری بہن، بات تجھ ہے کہتے ہوئے شر مندگی ہوتی ہے کیکن نہ کہوں توول بھا بھی نہیں ہو تا ۔۔۔۔۔ مومل ہے شک تو مجھ سے زیادہ چھوٹی نہیں ہے مگر میں کیا کروں اس بات کو کہ میرے دل میں تیرے لئے ماں جیسی مامتاہے ، مال کی طرح بیار کرتی ہوں تھے، میں نہیں جانتی کہ اولاد، جنم دینے ،ی سے اولاد بنتی ہے ، کوئی میرے دل سے پوشھے ، کھتے جنم میری میں نے دیا ہے لیکن میرے وجود میں تواس طرح شامل ہے کہ میں۔"

"باجى .....باجى ..... باجى كون كافر منع كرتاب اسبات كو، پريشان كيول مو."

" تو ..... مومل تو، میں تیری وجہ ہے پریشان رہتی ہوں ..... مومل خود کو سنجال لے، خود کو سنجال لے، خود کو سنجال لے مومل، شاہ گل بہت عجیب ہے، میں بالکل بیربات نہیں کہتی اور نہ میں ایسا ہونے دوں گی کہ تجھے لندن ہے آنے والے لڑے کے سیر دکر دیا جائے .....اری پاگل! میں تومر جاؤں گی، تیرے بغیر ..... یہ کیابات ہوئی کہ تواس طرح در بدر ماری ماری پھرتی ہے، کہیں نہیں جانے دوں گی تجھے، مگر شاہ گل۔"

"باجى الك بات كهوب-"

"عَ ول ع، كِل إلى عـ"

"ایک مشوره جا ہتی ہول تم ہے۔"

"بإل يول\_"

"باجی میں شاہ گل سے بات کروں اس بار۔"مومل نے کہااور مشعل سوچنے لگی۔ پھر بولی۔

" لھیک ہے، بات کراس ہے۔"

"باجی! میں کھل کر بات کروں گیاس سے اور اگر اس نے میری محبت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو۔ " سے انکار کر دیا

"بال بول ..... تو\_"

"تو میں نہیں جانی کہ کیا کروں گی میں۔" مومل نے اُدای سے کہا ..... مشعل

یوں انفاظ میں استمال کر انفاظ میں عورت ہے اس کی حیا چیمین رہی ہوں میں وہ انفاظ میں استمال کرنے دورہ انفاظ میں ہوں شاہ گل جو عورت کے لئے مناسب نہیں ہوتے اور جنہیں استمال کرنے دورہ اپنے ضبط کا بیانہ لبریز کر چکی ہے ۔۔۔۔۔ شاہ گل میں تمہیں چا ہتی ہوں ، کا ماسی بیانا چا ہتی ہوں شاہ گل ۔۔۔۔ میں تمہیں اپنی زندگ کا ساتھی بنانا چا ہتی ہوں شاہ گل ۔۔۔ میں تمہیں اپنی زندگ کا ساتھی بنانا چا ہتی ہوں ۔۔۔ شاہ گل میں تمل طور سے تمہیں اپنے اختیار میں لینا چا ہتی ہوں ۔۔ شاہ گل تم بیان ہوں۔۔۔ شاہ گل میں اس بینائی کا تحفظ کرنا چا ہتی ہوں ۔۔۔ شاہ گل تم بین سے بہری آتھوں کی بینائی ہو۔۔۔۔ میں اس بینائی کا تحفظ کرنا چا ہتی ہوں۔۔۔ شاہ گل جھے جو اب دے دو، مجھے جو اب دے دو شاہ گل، اس میں بینی اور آتے ہوگا ہو اب دے دو شاہ گل، ہی جو اب دے دو شاہ گل، ہی جو اب دے دو شاہ گل، ہی جو اب دے دو شاہ گل، ہی ہوں ایک بار پھر دیوار پر خاتی میں موبل بچھ اور آگے ہو ھی۔ "

"مومل بیٹا ہوش میں آؤ۔" مومل نے بلیث کر غلام خیر کودیکھااور پھراٹھ کر غلام خیر اپٹ گن۔

" بچاجان! اے کیا ہو گیا ہے ۔۔۔۔ اے کیا ہو گیا ہے بچاجان ۔۔۔۔ اے کیا ہو گیا ہے۔ " ٹلام خرنے اس کے سریر ہاتھ رکھااور کہا۔

 ی ایس ہے ای میں توسب مجھ رہتاہے . ... ند ہب، دین ، ایمان ، محبت ، بیار ، سچائی ، رسو کر ، ان ساری چیزوں کا مسکن دل ہی توہے بیٹا۔ "

" بچاجان اول تک جنیخ کے لئے چندراسے نہیں ہوتے۔"

رو بھی ہوتے ہیں بیٹانیکن، ہر چیز کا کوئی مقصد، ایک عمل ہو تاہے خیر! چلواندر چلو۔ " " چیاجان! دوشاہ گل ہیں۔ "

"باں اس وقت وہ اپنے کمرے ہی میں ہیں..... اکیلا ہے .... اس سے ملنا جا بتی ہو تو سید ھی اس کے کمرے میں جلی جاؤ، پیتہ معلوم ہے نال۔"

"جی جیاجان ……"مول نے کہااور لرزتے قد موں ہے آگے برادہ گئے۔ کچھ کموں کے بعد دہ شاد گل کے کمرے میں تھی …… شاد گل اس وقت بھی بالکل خاموش بیشاہواایک دیوار کود کچھ رہا تھا اور بوں لگٹا تھا جیسے بھر کا کوئی مجسمہ رکھا ہوا ہو …… شاد گل نے تو خیر مول کی جانب کوئی توجہ نہیں وی تھی، لیکن مومل اس کے سامنے پہنچ گئی …… تب شاد گل کے کیفیت ٹوٹی، بھر دیوار کے بجائے اس نے مومل کود کھنا شر دع کر دیا …… مومل نے اسے آواز دی۔

" شاد گل۔"

"بال....."شاه كل بولا\_

" مجھے جانتے ہو۔"

" پنته نہیں ..... " شاہ گل کھوئے کھوئے لہج میں بولا اور مومل اس کے بالکل قریب گئا۔

"میں مومل ہوں .... شاہ گل تمہاری دوست، تمہاری ساتھی، زندگی کے بہت سے حسین لمحات، میں نے تمہارے ساتھ گزارے ہیں .... شاہ گل تمہیں تکلیف ہے، کیا پر بیٹانی ہے، میں بیارے ساتھ گزارے ہیں .... شاہ گل تمہیں تکلیف ہے، کیا پر بیٹانی ہے، میں ، تمہارے ، لئے، زندگی کے ووسب سے حسین کمحات مبیا کر دوں گی جو تمہیں ہر تشم کی ذبئی آبھون سے نکال لیس کے ... شاہ گل مومل ہوں میں تمہاری، تمہاری

" بیجاجان! با آب لوگ .... آنی اور آه ..... کسی کو معلوم تو شیس ہوا ہے .... میں خامو فی ا یے نکل جاؤں ... جیاجان اس و فت کسی ہے ملتا نہیں جا ہتی، بیجا جان میں جاری ہوا ہے ، میں خامو ہی مول مول تیزر فاری ہے بیٹی اور پیر دوڑتی ہوئی عمارت ہے باہر نکل گی .... ابی کار تک ہی اور کار شار کے کی اور کی برهادی . فلام خیر کے ہو نمول سے آہت ہے آواز نکل ہے .... خلام خیر کے ہو نمول سے آہت ہے آواز نکل ہے .... خدا خیر کرے ۔ "

食禽禽

رو پھر ایا ہوا بیشا رہا ۔۔۔۔ ول ووماغ پر نجانے کیا بیت رہی تھی ۔۔۔۔ مومل کی آواز سکیل کی شکل میں، مکرے تکورے ہو کر اس کے کانوں میں گوئے رہی تھی ۔۔۔ میں نے مہارے بافادت کی ہے، میں نے حیاء کادامن چاک کر کے رکھ دیا ہے۔۔۔۔ تمہارے سامنے بان کو لئے پر مجور ہوں ۔۔۔۔ حمہیں چاہتی ہوں میں ۔۔۔۔ تمہیں چاہتی ہوں اس

" بی بھی تہیں چاہتا ہوں .... میرے ول بیس بھی تو تمباری آرزوے لین الین المیری زندگی کی کہانی اُلجھ گئے ہے .... میری داستان حیات بین تاری ہے ..... آو، بین المیری زندگی کی کہانی اُلجھ گئے ہے .... مومل جیحے اس طرح پر بیٹان نہ کرو .... بین سیس المین المین

DAG .

"معصوم صنوبرنے کہا۔ آروچھ کے۔ بروچھ کے بروچھ کے اس کی دعا دُس میں اثر ہو تا ہے تو کون ہے۔۔۔۔۔ان دونوں باتوں کو آپس میں کیا بروچھ کے۔

..... الركامون تمهار ا..... بيثامون .... بيني مون يا كچير بهي نبين مون.... الركامون تمهار ا.... ال معلوم میر ساری باتیس تو میں نہیں جانتی، ابنی دادی سے جا کر معلوم . میں ہے۔ اور شاہ گل مال کو دیکھنے لگا کھراس کے ہو نٹول پر پیکن ک مسکر ابٹ رد "صویر نے کہا .....اور شاہ گل مال کو دیکھنے لگا کھراس کے ہو نٹول پر پیکنگ ک مسکر ابٹ ہے۔ این گئی ... بہی تو بدنفیبی ہے میری .... آہ .... آہ ... یہی کی ہے شاید میری زندگی میں ... ۔۔۔۔۔ دعاؤں سے محروم ہول .... دعائیں نہیں ملی ہیں مجھے .... نحیک ہے .... تحیک ہے .... بچے ا<sub>س ایک</sub> وعالی تلاش ہے . ... مال میں اس دعا کی تلاش میں جانا جا بتا ہول جوانسان ک ندر بدل دیتی ہے...۔ یقینا وہی دعا کہیں نہ کہیں میرے لئے ضرور ہوگی..... مال مجھے اس ا ہور کاش ہے جو تیرے پاس نہیں ہے میرے گئے .... پنتہ نہیں کیول .... ووائف اور وہال ے ببر نکل آیا..... دفتہ رفتہ ذہن میں ایک رنگ سا گھٹتا جارہاتھا ۔۔۔ بچریہ رنگ کی رنگوں مر تقيم مو گيااور ده با مر نكل آيا..... اين قيمتي كار شارث كي اور نكل كفر اموا ... فر من رسمول ا نرد الرقافاصلے طے ہور ہے تھے .... حواس جا گے رنگ صاف ہوئے تودور ایک ویرانے مرایک کھنڈرات میں موجود تھا، جہاں سکون کی حصیل تھی اور سکون کی اس حصیل کے پان نمازنم کی نظر آتی تھی ..... وہ اند رواخل ہو گیا ..... کرے در کمرے سے گزر ، ہوا آخر کار سائن مبني جبنيا جهال ايك بردا سا كمره بنا بوا تها .... مصندا، پرسكون ديوارول بر تصويرين أَمَنْ بِهِ أَنْ تَقْيِلَ -.. كَهِينَ كَهَارِ ذُولَى ركتے ہوئے دلبن كور خصت كركے لے جارہے تھے، نُمُر رَنْهَا كُيْر ، رَنْهَا كُيْر ، رَنْهَا كُير ، رَنْهَا كُير اللهِ عَلَى جُودِ يواروں پر تقبوروں كَى شكل ميس أُ رُرُونُ كُنْ تَقَى ... پير طبله بيجنے كى آواز سائى دى.. ويوارول پر نقش .. طبله نواز، نجر بجر القواء سرار نگی نواز نے سار نگی برگز پھیر ہشروع کرویا تھا ۔ اس پاس بینھے ہوئے

ارا آلی بونی، اس وقت بھی فرموش بینی ظاہیں تک ربی تھی ۔ اس ظاہیں سب مجوم کم اس خلامیں سب مجوم کم اس کی بعدائ کا بوری تھی۔ اس کی عبدائ کا معصوصیت، پھراس کی محبت اور اس کے بعدائ کا بحب بری تی تی بات ہے۔ اس میں بھی زند ور ہتا ہے۔ ۔ ۔ میں بھی زند ور ہتا ہے۔ ۔ ۔ میں بھی زند کی کے بارے میں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ۔ ۔ بی بول اور پچھ سوچتی بھی رہی بول ۔ زندگی کے بارے میں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ۔ ایک سنرل کا کوئی تصور نہیں ہے کیا واقعی منزل آئی ہے بھی ایک سنر ہے جو جاری ہے۔ ۔ منزل کا کوئی تصور نہیں ہے کیا واقعی منزل آئی ہے بھی در داز و تھنا اور صنو برنے چونک کر دیکھا تھا ۔ ایسا بہت کم بواتھا، ویلے بھی شاوگل کوزیا و و ترزلیزی نے دیکھا تھا ۔ وہی اسے سنجالتی تھی، لیکن بہر حال صنو برائ کی شہول کی تکھول میں میں جہ انہر آئی۔ "کھول میں میں خید آنجر آئی۔ "

-9-12-11

"، من کیا چیز ہوتی ہے۔"شاوگل نے سوال کیا۔

" 5l"

" بال - سـ»

"میں نہیں جانی ...."

" مجھے مجی ایبائی لگتاہ۔"

"کیما…"

"مين كه تم ميرى ال نبيس بو-"

" منہیں ۔ نہیں اُسی تو کو گی بات نہیں ہے، مال بی بوں میں تیری۔"

"بن سے امتا ہوتی ہے۔"

المرے بل میں سمجھ گئے۔ مامتان محبت کو کہتے ہیں ہاں ... جو بچے سے ہاں کو ہوتی ہے۔ "ہاں اسے بی کہتے ہیں اب بتاؤ کیا تم میری ہاں ہو۔"

. "ارے پاگل کیول نہیں ہول میں تیری ال سابقین ند آئے تو اپنی دادی جان =

خی ایک بجیب می کیفیت جونا قابل فہم تھی، سمجھ میں نہ آنے والی، تھوڑی دیر کے بعدایک خی ایک آر دی اور بلیث فارم بر زندگی دوڑگئی، اس نے إدھر اُدھر دیکھااور پھر ریلوے رہاں آر دی اور بلیث فارم بر زندگی دوڑگئی، اس نے إدھر اُدھر دیکھااور اس کے بعد اس نے رہاد میں داخل ہو گیا۔۔۔۔۔ اندر محمن کھی وہ فرش پر بیٹھ گیااور اس کے بعد اس نے بار فہنٹ بین داخل ہو گیا۔۔۔۔۔ ٹرین بچھ کمحول کے بعد چل بڑی تھی، وہ بڑاسکون محسوس انجاد خیار بنت کے لکا دیتے ۔۔۔۔۔ ٹرین بچھ کمحول کے بعد چل بڑی تھی، وہ بڑاسکون محسوس انجاد خیار بنت کے تعدید میں نیندازتی آر ہی تھی۔



سازندے بھی متحرک ہوگئے اور رقص شروع ہوگیا ..... دیواروں کی رقصائیں رقع سررہی تھیں.....شاہ گل کے ہو نوں پر مسکراہث بھیل گئی،اس نے چیلنج قبول کرنے وار ا انداز میں،ان رقصاوٰں کو دیکھا جواہے دعوت رقص دے رہی تھیں اور پھراپی جگہ ہے اٹھ کھڑا ہوا ....اس نے رقصاؤں کی تال سے تال ملائی اور رقص کرناشر وع کرویا ....سازوں کی نے تیزے تیز تر ہوتی چلی گئ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی دقص بھی ..... یہال تک کہ بر۔ وتت گزر گیا آدها گھنٹہ، بونا گھنٹہ، ایک گھنٹہ دیواروں کی رقصائیں تھک گئیں .....انہوں نے شر مندگی کی نگاہوں ہے شاہ گل کو دیکھااور شاہ گل کے چیرے پر منخر کے آثار تھیل گئے .... وورقص كرتار بااور اس كے بعد جك كر بين كيا ..... رقصائيں تو يہلے ہى ابن بار مان جك تھیں.... نحانے کے اسے نیند آگئی، گھنوں میں سر دیئے بیٹھے بیٹھے نجانے کتناوقت گزر گہا.....اس کے بعد ہوش وحواس جاگے تو ماضی یاد آیا.....ایئے آپ کویاد کیااور پھرانی جگہ ے اٹھ کر تھے تھے قدمول سے باہر نکل آیا .... اس کے چبرے کے نقوش میں وُ هندلا ہث تھی اور وہ خاصا اُلجھا اُلجھا اُلجھا ما تھا ..... باہر نکل کراس نے جاروں طرف این گاڑی کی تلاش میں نگاہ دوڑائی۔ پیجار و موجود نہیں تھی کوئی ماہر فن اے لیے گیا تھا، جبکہ اس کی عانی اب بھی شاہ گل کی جیب میں موجود تھی .... شاہ گل نے پریشان نگاہوں سے عاروں طرف دیکھا....اس کے بعدانی جگہ ہے آ گے بڑھ گیا،رائے کاکوئی تعین نہیں تھا..... کوئی رُنْ اختيار نہيں كيا تھا ..... ول در ماغ عجيب مي كيفيت ميں مبتلا تھے.... بس چلتار ہااور نجانے سب تک چلنارہا.... یہاں تک کہ چلتے خام ہو گئی، یاؤں ڈکھ گئے تھے، لیکن ایک احساس ا يك عجيب سأنگاؤ ساتھ لئے چلا جار ہاتھا..... آبادى كى طرف نہيں گياتھا..... و بر انوں كا رُنْ کیا تھا..... چاندنکل آیا، چاندنی ہننے گلی، یہ سب اس کے ہمراہ تھے، ستارے چونک چونک کر اے دکھ رہے تھے،اس کے بارے میں سرگوشیاں کررہے تھے.... پھر کچھ اور جگنو چکے، کوئی سبتی تھی، چھوٹاساکوئی اسٹیشن تھا، وہ ریلوے بلیث فارم پر پہنچ گیا.....و ریانی اور سنانے کاران چھوٹی موٹی اکاد کا دکا نیں، لیکن ان کے آس پاس سوتے ہوئے لوگ ایک عجیب سی کیفیت

## upload by salimsalkhan

" یہ بھی تم بی جانو، مجھے کیا معلوم۔"اس کی مدھر آواز اُ بھری اور اس کے ساتھ ہی یا تو تی اور اس کے ساتھ ہی یا تو تی آئی کھل گئی،اس نے اپنے اردگر دیے ماحول کو دیکھا۔۔۔۔۔ پچھ کمحوں پہلے کاخواب یاد کیا اور اچانک ہی اسے ایک عجیب سی کیفیت کا احساس ہوا، جو چہرہ، جو وجود، جو شخصیت، جو کیا اور اچانک ہی اے ایک عجیب سی کیفیت کا احساس ہوا، جو چہرہ، جو وجود، جو شخصیت، جو آواز،اس نے دیکھی اور سی تھی وہ تو شاہ گل کی تھی۔ شاہ گل میرے زئین میں اتن گہرائی شمل اور شاہ گل کی تھی۔ شاہ گل میرے زئین میں اتن گہرائی شمل

ال جوباک ہے۔ اس کی گرودانیال سے ہونے والی باتوں کا نتیجہ ہے۔۔۔، گرودانیال نے دلائل ہوجاک ہے۔۔۔، گرودانیال نے دلائل اس کا تاریخ کے سے کا ذال اس کا تاریخ کے انظار کی انتقال کے دلائل کی دلائل کے دلائل کے دلائل کے دلائل کے دلائل کے دلائل کے دلائل کی دلائل کے دلائل کے دلائل کی دلائل کے دلائل کی دلائل کے دلائل کی دلائل کی دلائل کے دلائل کی دلائل کے دلائل کی را ہما موج اللہ میں جس کیفیت کا ظہار کیا تھا ....اس نے بیٹینی طور پر میرے دل پر اثر آیا ناہ گل کے بارے میں جس کیفیت کا ظہار کیا تھا ....اس نے بیٹینی طور پر میرے دل پر اثر آیا جادر ہیں جارت کو مصوری کا شوق تھا، جس ماحول میں بے،اس میں کوئی شک میں کہ بجین بی سے یا قوت کو مصوری کا شوق تھا، جس ماحول میں رین میں جس حیثیت سے دنیا کو دیکھا تھا وہ بالکل مختلف تھی....اس میں مصوری کی الکی مختلف تھی۔۔۔۔اس میں مصوری کی ہاں۔ 'خائل تو تھی لیکن اس طرح کہ بس دومروں کے ذہنوں میں اپنی تصویرا تاری جائے... ہوں ہے شوق کی جکیل تھوڑی تھوڑی کرتی رہی تھی اور اس کے نتیج میں تھوڑی بہت الم دوان فدریں بنالیاکرتی تھی، لیکن شاہ گل کی تصویراس نے جیسی بنائی تھی وواس کے فن کا کال ہیں تفاہلکہ اندر کی کوئی الیسی کیفیت نقش ہوگئی تھی جس کو دہ نہ توخود صحیح انداز میں محسوس رسکی تھی اور نہ ہی اے کوئی نام وے سکی تھی۔ یہ شخص تو میرے ول پر قبضہ جماتا چلا جارہا ے اس نے سوچااور خاموش ہو گئی۔ وویا تین دن اس طرح گزرگئے ..... شب چراغ تیاریاں کر بی تھی اور ان تیاریوں کا مقصد کسی کو نہیں معلوم تھا، بقیہ دونوں لڑ کیاں زمر د،الماس بمی چوری چوری مال کی کارر وائیوں کو و میصتی رہتی تھیں ..... آخر کاریہ راز حل ہو گیا، شب

إِنْ يَكُم نِهُ مُكِراتِي مُوئِ كَها\_

61

م بن المحالية حمد تعريف كون جوروب من من المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية الم

سال کا ایک ایک اور استان کے اور حیم خال بول کئے اور زورے زوروٹر افوروٹر افوروٹر اللہ کا استان کے اور ان کا انتخاب ک

ر ہواری پائے ہوں ہے۔ اور میں بار میں میں اسے سے سرجو کی گے۔

----

المان المان

آیا لوگ ایجھے تیں کیون نبین استعمار کرتے۔"امری نے معسومیت سے واقبیہ ور سن مذہب

بالأسين بنس بزير-

آب یہ تو تم ان سے بی معنوم کرہ کہ یہ لوگ اجھے تیں کیوں نبیں استول کرتے۔" "ہم وگ ہے و قوق کی و تیں نبیں کررہے!"

'مزہ آرباہ ان ہاتول کو کرنے میں مجھی شرہ بیرے عرب میں جانے کی ہت ہی کچھے "ارمائی ہوتی ہے ، انتا اچھا گذاہ ہے کہ بس بتا نہیں ستی۔"زمر دیون میں قوت بھی ہنے اُر تی نِنج اُس نے کہا۔

عمیں یا در کون کون سے سے جاؤ گا۔"

المستكيرُ ال يُح كياب و بال و يكفف واله بن كون بوج به كتف ي خوبقورت به المبتعرف المراب المحروث بالمروث بالمرو

. بل بل کیوں نہیں۔'' جتے ہیں۔ اس شربت شفیص رکاوت کی عود مناسب کیس ہوئی ۔ اگر شب ہجرائی اس طرح کیس آنے جائے ہیں۔ سے زیاوہ خوش کی طرح کیس آنے جائے ہے۔ ۔ ۔ جو رساں پہنے شاہ بین کے مزار پر گئی تحیس کیا جی مزا آن ہتی ۔ ۔ ۔ جا ہی جو رساں پہنے شاہ بین کا ربی تحیس کیا جی مزا آن ہتی ۔ ۔ ۔ جا ہی جو لے گئے ہوتے تھے ۔ ۔ ۔ مرکس، کھیل تربی اس وقت کی میل دی ہو تھی اس وقت کی میل بین پر آئے میں رہا کہ آئی ہو تھی ہو ہو ہے کہ بین پر آئے میں رہا کہ آئی ہو سے جس سے شرار کی تھی ہو تھی تھی ہو تھ

"یفین نمیں آرہاک اہاں اس قدر مہرون ہوگئی ہیں۔ "الماس نے مسکراتے ہوئے کہد۔
"امن کیا مہروان ہوئی ہیں، اس شاہ ہے، کو ہمار کی او آئی ہوگی انہوں نے بلایا ہے۔ "
"بات تو بالکل ٹھیک ہے ۔۔۔۔۔ فاہر ہے جب تک شاو ہیر کا اشاروند ہو کون ان کے قد موں میں جا سکتا ہے۔"

"بائے میں تومیلے کے بارے میں سوی سوی کریا گل بوئی جاری بول ....ویسے اور وہاں جس کوئی شک نہیں ہے کہ دو دہاں جس کوئی شک نہیں ہے کہ دو دہاں جس کوئی شک نہیں ہے کہ دو دہاں جس کوئی الزنت دے دی تی جیں۔"

" میجینی بار تو بوی می گزیر ہو گئی تھی جب زمر و نائب ہو گئی تھی۔" یا قوت نے بران با تمن وہ کرتے ہوئے کہا۔

"بِن مواقعی زمرد تونے تو ہم سب کوزند در گوری کر دیا تھا۔" "میں کیا کر تی ہی بھنگ گئی تھی راستہ وہاں بھیز کتی ہوتی ہے۔"زمر دنے کہا۔ "اب کے ذرا ہوشیار رہنا۔"

میں بھی جان تیم وہاں سے دوازی بھی اس میں اس میں اس میں اس میں ہے۔ میں بھی جان تیم وہاں سے دوازی بھی اس ا المجال الماري الماري الماري المنظم المراجع بر دن می رواند دو کا ب سر او نیست افران این آنتی بوت ۱۹ دن سه برد از در این این از در این از در این از در این الأوقال بكر لمنابهت مشكل اوجا تائب، تبايد الله جمائب قوات فالت إرابات موا أنال بنتي جاة عيانتي تتحيل ..... آنته كار ساز ندول ف تياريال تعمل ريين اور شهم نويير يه بسر الموت الشيش التي كنة مسه يهال سه النبيل أرين مل أني اور تعوز في ويه بيه بعد

\*\*\*

وم وَل کے جمولے مجبولتی ہو کی شاہ ہیں جمل یاتے۔"

سمير المطنب ب العام وأول ت بت أران با الن بي بين من الف آتاب. " "وَنِع بِهِوَ بِياً وَلَ كَا يَهِ مِيالَ مَن تَنِي مِيالَ مَن تَنِي مِيالًا مِن كَا يَتِي مِيالًا مِن كَا يَتِي

> . المان بي كب عن تياب

"ما الخيل هم كما يكل يا إلى مول، معلى الأربي بهل قوية المنتس م سانجات وال مي المربي المنتسب المنتسب

" بجلوا في تياريان تو تعمل كراواه ، تينول لانض ابني تجد ت أنه كنفي ، زند كى بيان انو تحلي بيان انو تحلي بيان انو تحلي بيان الك الك الك الك الدائم الأوارات كالشو تين بوجاب المائم المائ

" النه الله و قوف الدينية الحواليك بات أبه الما بتى جول عن تم ست تتنول المزيميال النهر ال

"دِيَّهُوالَّرِيمُ أَنْ دِو يَهِي حَكَ عُرِسَ مِنْ شَرِيَت كَى تَيْدِيان كُراو تَوْجَم شَام كَو بِيار بَّ رواند عو جانمين من الدواكر تم ف الكائن وي تو نجر سجه الوك دودان كر بعد جانا بوكار"

"اوے فیس مالال جاری تاری کمل جی ۔"

"" " " Lak"

"... .L. ...."

"... ئىلىنىڭ

النبس تبهم لیس آپ کی شاوی دات تو زفاد سانوابی آئ جمہت آئے۔ الزیو موری بور جا کو تمہیں اوس میں اور کت کے لئے آتا ہے۔ المال مری کی سارتی بوٹ کے ایس مری کی سارتی بوٹ کے ایس

انمی مزار شریف کا حسین علاقہ سامنے نظر آرہا تھا ..... لوگ د ضو کررہے تھے، وہ مجمی مناور مناور کیر آستہ آسہ آ انی برارس انی برارس انی بال جابیفا ..... و ضو کیا اور پھر آہت آہت آگ بر صنا ہوالو گوں کے ہجوم میں ابل کیا ہا جا بیفا .... شررہ نام استریکنے گا است کیا گا است کا استراک کیا ہے۔ استراک کیا ہے۔ استراک کیا گا کا ان المجاملة بن دون مین مزار شریف بر گئی موئی تھیں اور آئیسیں آنسو بر سار ہی تھیں ۔۔۔۔۔ نی بن اس کی نگاہیں مزار شریف بر گئی موئی تھیں اور آئیسیں آنسو بر سار ہی تھیں۔۔۔۔۔ پرہ ہوں۔ میں سونے کی زنجیر، ہاتھوں کی پانچوں انگلیوں میں انگو ٹھیاں، ان کے آس پاس حیار تھا اور ریں بی جو بچھ تھے لیکن ان کے انداز میں کوئی الی بات تھی جس ہے ان کے چیرے ہے الهاذن محسوس ہو، بہر حال وہ بچھ سر گوشیاں ی کررہے تھے .... شاہ گل خاموش بیٹھا ہوا ا المادل ودماغ جو کچھ مانگ رہے تھے وہ دل کی آواز کے ساتھ بلند ہورہاتھا، پھراس کے ان تک نہیں بل رہے تھے، بہت دیر تک دہ ای طرح خاموش بیٹے ارہا بھر اپنی جگہ ہے اٹھا الالات آگے بڑھ گیا ..... مزار کے ایک گوشے میں جاکر بیٹھ گیا ..... یہاں لنگر تقسیم المرافا .... دال میں بھیگی ہوئی روٹیاں، ہاتھوں پر رکھی جار ہی تھیں ..... خوب دھکم پیل ہر کا تھی اور لوگ ان روٹیوں کو حاصل کرنے کے لئے مزار کا سارا نقذس بھول گئے انے سنادگل اپنی جگہ بیٹھار ہا، اچانک ہی کسی نے دوروٹیاں اس کے ہاتھوں پرر کھ دیں اور المُراكران روثیوں كو ديكھنے لگا، ليكن فور آہى كسى نے وہ رو ٹياں اٹھالی تھيں ..... شاہ گل نے "لْإِلَّا الْحَالَةِ وَالْمِلْ كُو بَهِي دِيكُهَاءَ اللَّهِ وقت اسے ايک آواز سنائی دی۔"

المراس" عاند کے مکڑے کئر کی روٹی نہیں کھاؤ گے.... ہم کیا مرگئے ہیں المراسی اللہ الماؤانہیں شبین میال سسکسی نے شاہ گل کا باز و پکڑااور اے اٹھاکر کھڑا کرویا، شاہ المرائی اور اے اٹھاکر کھڑا کو یا، شاہ اللہ کا باز و پکڑااور اے اٹھاکر کھڑا کو یا، شاہ کی کا باز و پکڑااور اے اٹھاکر کھڑا کو یا، شاہ کی کا باز و پکڑااور اے اٹھاکر کھڑا کو یا، شاہ کی بال المرائی طرف دیکھا تو یہ دہی صاحب تھے جنہیں اس نے مزار شریف کے پال

جس جگه ده ٹرین ہے اُترا تھاوہ ایک جھوٹا ساخوبصورت ریلوے اسٹیشن تھا مگر جیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں بہت ہے افراد اترے تھے .....اندازے سے یہ معلوم ہو تا تھا کہ یہ لوگ بهی اس اسٹین پر اجنبی ہیں ..... شاہ گل پر ایک عجیب ساجذب طاری تھا..... بس نکل بھا گاتھا ودادر نجانے کون سی قوت اسے یہاں تک لے آئی تھی .... بات خود اس کی سمجھ میں نہیں آرہی تھی اور نہ وہ سمجھنے کی کوششیں کررہا تھا ....دوسرے لوگوں کے ساتھ باہر نکل آیا .... بے شار تا کے کھڑے ہوئے تھے اور مزار شریف، مزار شریف کے نعرے لگارہے تھے .... شادگل بھی ایک تا کئے کے بچھلے تھے میں بیٹھ گیااور تانگہ چل پڑا..... بہت می سواریاں ساتھ تھیں ..... فاصا فاصلہ طے کیا گیا تھااور اس کے بعد جب نیچے اتر اتو دو سروں کی طرح ال نے بھی تانگے والے کو پانچ رویے دیئے تھ ..... سامنے ایک پہاڑی فیلے پر ایک مزار شریف کی عمارت نظر آر ہی تھی، تاحد نظر بے بناہ رونق تھی ..... چاروں طرف خیموں کے شہر آباد تھے، لا تعداد لوگ مزار شریف پر جانے والی سیر هیوں سے آاور جارہے تھے..... انسانوں کا بے پناہ جموم تھا .... شاہ گل نے مزار شریق پر نگاہ ڈالی تو ہے اختیار اس کے دل میں آرزوبیداہو گنی کہ اوپر جائے اور صاحب مزارے زوحانی سکون مائے،اس کے قدم آہت آہت سیر ھیول کی جانب بڑھ گئے، جوان اور طا تنور تھالوگوں کے ججوم کے باوجود آہت آہت سیر ھیال طے کرتا ہوا آخر کار مزار شریف کے بڑے وروازے سے آندر داخل ہو گیا ..... چاروں طرف در بے ہوئے تھے، ان دروں میں تل و حرنے کی گنجائش نہیں ا بي بيل بر<sup>د</sup>ا-

ا باب باب باب باب بابی کے خیمے گئے ہوئے تھے بڑے بڑے پانے یا تھے نہے ،جو پہاڑی و حایان پران اور شفاف تھی، کچھ اور خیمے بھی بہاں آس پاس برای ایک ابی جگہ دکائے گئے تھے جو صاف تھری اور شفاف تھی، کچھ اور خیمے بھی بہاں آس پاس نظر آرہ ہے تھے ۔۔۔۔۔ بہر حال ساری با تیں اپنی جگہ کیکن سے علاقہ شاہ گل کو بہت اچھالگا تھا۔۔۔۔ برار ٹریف پر بھی اس نے رور و کر جو خاموش فریاد کی تھی اس نے اس کے دل کو سکون بخشا فرار ٹریف پر بھی اس نے رور و کر جو خاموش فریاد کی تھی اس نے اس کے دل کو سکون بخشا فرار ٹریف پر بھی بہر حال تھی بہر حال نواب جانی نے اس کی خاطر مدارت کی ، کھانے بہری چیزیں بیش کی گئیں۔۔۔۔۔ بھنے ہوئے مرغ اور دو سری بہت سی و شیں بہر کا کی سان کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کو اب جانی نے کہا۔ "

"شنرادے اپنے بارے میں کھے بتاؤ کے نہیں۔"

"آپ نے مجھے کھانا کھلایا آپ کا بہت شکریہ ،اگر آپ اس کا معاوضہ وصول کرنا چاہتے بھاتی میں سمجھتا ہوں کہ بیر مناسب نہیں ہے .....نواب جانی اسے سنجیدہ نگا ہوں ہے دیکھنے اگائی ولایہ"

بھی دیکھا تھا کہنے لگے۔"

"کیع، نواب جانی کہتے ہیں۔" نواب تو نہیں ہیں پر امال بیارے نواب کہہ دیا کرتی تھیں اس لئے نواب ہو گئے۔۔۔۔امال تو مر گئیں۔۔۔۔ہم نے سوچا کہ جب امال ایک نام رکھ گئی ہیں تو ہمیں حق نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی بیدا کریں۔۔۔۔ بس نواب جانی، ہال "جانی" کی بات یہ کہ بہت ہے لوگوں کی جان ہیں اور یہ کہیں تم سے کہ بہت ہے لوگوں کی جان ہی جان ہی میں افکی رہت ہے لوگوں کی جان ہی صحیح ہے۔۔۔۔۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بیٹا لنگر نہ کھاؤ۔۔۔۔۔ نواب جانی کو متاثر کرلیا ہے تم نے۔۔۔ آ جاؤہمارے ساتھ۔"

شادگل نے عجیب ی نگاہوں ہے اس آدی کوریکھا ..... عجیب سا آدمی معلوم ہوتا تھا ۔۔۔۔۔ عجیب سا آدمی معلوم ہوتا تھا ۔۔۔۔۔ کہنے لگا۔

"دیکھو شنرادے … ، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ہمارے دل کو چھوا ہے، اب تم سے کیا کہیں ، کہیں گے تو جھوٹ سمجھوگے ، ہم نے شاہ پیر کے مزار کے پاس بھی تمہیں دیکھا تھا … زارہ قطار رور ہے تھے … دل توای وقت سے چارہا تھا کہ تم سے ملیں ، یہ مربیٰی صورت ، یہ ہاتھ پاؤل ، شفاف چہرہ ، لباس ، ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ تم گھر کے برک نہیں ہو، پر آ نسو بتاتے ہیں کہ کی بہت بڑے در دکا شکار ہو، اچھا چلو اُٹھو یہاں سے … ، ہم نے مزار کے بچھلے جھے میں بلندی برا ہے خیے لگوائے ہیں آوروٹی ہمارے ساتھ کھانا۔ " جناب … ، میں یہیں رہنا چا ہتا ہوں۔ " جناب … میں یہیں رہنا چا ہتا ہوں۔ "

"بعد میں آ جانا شہرادے، اس وقت تو چلو..... ہم جب کسی سے کوئی بات کہتے ہیں اور کوئی ہماری بات نال ویتا ہے تو ہماری اس سے دسمنی شروع ہو جاتی ہے ..... تم ہزار بار ہماری بات نالوء بھی دشمن نہیں ہیں گے تمہارے ..... پر ایسا کر وہمارے ساتھ روٹی کھالو، نہیں رکو کے چلے جانا کوئی بات نہیں ہے ۔.... پر ہمارے دل کو بھاگئے ہو ..... بڑایاد کریں گے ہم تہیں .... بر ہمارے دل کو بھاگئے ہو ..... بڑایاد کریں گے ہم تہیں .... بنواب جانی پاکل آ وی ہے جس سے ایک مرتبہ جی لگالیتا ہے اسے جی کا جنجال بنالیتا ہے جس سے ایک مرتبہ جی لگالیتا ہے اسے جی کا جنجال بنالیتا ہے جل انھوں یہ انجاز انہیں شین میال ... کینگر چلوساتھ جمارے، ای بارشاہ گل نے ای

ویناوگل آپ بیبال کب آیج؟" "نی دن پہلے۔" "مہال بیل ؟" "آپ کے سامنے ہوں۔" "نہیں ۔۔۔۔ میرامطلب ہے آپ کا قیام کہال ہے؟" "میں آی چٹان پر۔" "ارے واد ۔۔۔۔ کیلے آسان کے پنچے۔"

"آئے ہارے ساتھ چلیں،اکیلے ہیں۔" "نہیں.....یا تی ساری خلقت جو نظر آر ہی ہے آپ کو....اس کو پچھ نہیں مانتیں۔"

"كياب آپ كے ساتھ ميں ؟اس بار زمر دنے بدستور شوخى سے يو چھا۔"

" یہ سوچنے کی بات ہے اور سوچنے کا فرق ہے ، ظاہر ہے سب ایک ہی مقصد کے تحت بہاں جن ہوئے ہیں .... سب ساتھ ہی ہیں۔"

"داد،ای طرح تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں الماس بولی۔" "ہاں کیوں نہیں۔"

"تو پھر آئے ساتھ چلیں اماں سے ملئے آپ سے تو بہت ی باتیں کرنی ہیں۔" "پھر بھی سہی۔"

"ارے نہیں، اتن بردی خاقت ہے، اتنا برا جوم ہے کھونے والے دوبارہ کہاں ملتے ہیں، ٹراپ کو نہیں چھوڑوں گی، آپ کو چلنا ہو گا ہمارے ساتھ۔"

صورت تھااے خود سے اندازہ نہیں ہور ہاتھا کہ شاہ بیر تک وہ کیے آگیا.....گاڑی چوری ہوگئ تحی، کھنڈرات میں گزار اکر رہاتھا. ... نجانے کون ساجذبہ، کون ساجنون ؟اے اس جگر ل آیااور نجانے یہاں تک آمد کا مقصد کیا ہے؟اس کی تقریبات مسلسل جاری تھیں ..... مزار رب شریف پر پہنچنا براہی مشکل کام تھا.... جو پچھ کرایا تھاوہاں اس سے برااطمینان سامحسوس ہورہا ، تھا . ... قیموں کی آبادی ہے کانی ہٹ کر ایک ایسی جگہ متخب کی اس نے جہال کہیں ڈوریے یبہ کر آنے والی ایک ندی گزرتی تھی..... کنارے پر چٹانیں پڑی ہوئی تھیں..... چٹانوں پر سبرها کا ہوا تھا .... کی جٹانیں ایس بھی تھیں جن پر آرام سے ڈیرہ لگایا جاسکتا تھا، شام ہو بھی تقى، سورج دُهل ر ما تقالس... فينا مين ايك خوشگوار خنگى أثرى مو كى تقى، شاه گل چنان برلينا موا اسے ماضی پر غور کررہا تھا۔ ... بہت ی باتیں یاد آر بی تھیں اور دل کی دنیا عجیب سی ہور بی تھی، لیکن ہو تاہے، ایسا بھی ہو تاہے، مجھی کمبھی کوئی تقدیر کے ہاتھوں اثنا ہے بس ہو تاہے کہ اس کی تعجمہ میں نہیں آتا، پھر دفعتانی ایک چیخ سی سائی دی ادر وہ چونک کر او هر دیجنے اگا.... فاصلہ چند گزے زیادہ کا نہیں تھا .... سامنے نظر آنے والی شکل شناسا تھی، بلکہ کائی شناسا تقى، يحجي جودولر كيال تهيس وو مجى جانى بهجإنى تهيس ..... آ كے والى يا توت ہى تھى جے اس لے ساجد کے ساتھ شب چرائ کے بالا خانے پر دیکھا تھااور امھی تک نہیں بھول رکا تھا .... یا قوت تیز تیز قد مول سے چلتی ہوئی اس کے قریب پہنچ گئی،اس کے چبرے پر مسرت بھٹی پڑ ر بی محمی، اس نے جیخی ہوئی آواز میں کہا۔"

"ارے آپ ..... آپ شاہ گل آپ ..... شاہ گل اُنھ کر بیٹھ گیااور اسے دیکھنے لگا۔" "آپ یہال مل جائیں گے، میں نے مجمی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، زمر د،الماس پیچان لیانا نہیں۔"

"انبیں نہ بہجانیں کے تو گفری حدیدں نہ داخل ہو جائیں گے ..... چند لمحوں کے لئے جملک دکھائی تھی اور اس کے بعد ایسے گم ہو گئے کہ مہمی صورت تک نظر نہ آئی ..... شاہ گل میں نا ۔ الماس شوٹی سے بولی۔"

منہن ہاٹی سرنے کے لئے، پید نہیں کبال کہاں ڈسونڈتے پیم رہے بیں باؤلے کہیں منہن ہاٹی تربے توبہت کا باتیل کرنے کو دل جاہتا ہے،ارے از کیو گنزی شکلیں دیکھ

ی بوا ہافتہ بچھے خاطر مدارت کا بند و بست کرو۔" بن بوا ہافتہ بچھے خاطر مدارت کا بند ویں …… بڑے سرش اور ضدی ہیں ہیں ہیں۔…۔ چلے گئے تو نچر آلاں آپ انہیں دکھا کیں گے یا قوت نے مسرت بھرے کہتے ہیں کہا۔"

"ماجدنے مجھی ڈھنگ سے تمہارے بارے میں بتایا بھی نہیں، بت نہیں کیوں چھپاتا با ۔۔ دیے بچی بات سے بھی ساتھ مھی ملا قات ڈھنگ سے نہیں ہوئی۔۔۔۔ شاہ گل نہائے ہوجے ؟ کہاں دہتے ہو؟ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟"

"بتائے ہے اگر کوئی فائدہ ہوتو میں آپ کو یہ ساری باتیں ضرور بتادوں لیکن میں یہ میرز کر تاہوں کہ اس ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا ..... بس میں شاہ گل ہوں آپ کو میرانام مطہم ہے ۔... اتناکانی ہے ، باتی باتوں کو جانے دیجئے۔ "

"دیے ایک بات کہوں شاہ گل، برا نہیں مانی میں تمہاری بات کا، محبت کی طرف سے نہاری بات کا، محبت کی طرف سے نہاری کے بیچھے دھکیل رہے ہو، لیکن تم اسخ دار سے بواجھا چلوا تناہی بتادو ۔۔۔۔۔ واجھا چلوا تناہی بتادو سے محبار کی محفل کو دیوانہ کر دیا تھا۔۔۔۔۔اصل وائوں تو تم نے ساری محفل کو دیوانہ کر دیا تھا۔۔۔۔۔اصل میں معامل کے تمہارے عاشق ہوئے تھے۔۔۔۔۔ ایک جنوان ہے، گرود انیال بھی ای لئے تمہارے عاشق ہوئے تھے۔۔۔۔۔ بیار تھی ای کے تمہارے عاشق ہوئے تھے۔۔۔۔۔ بیار تھی ای کے تمہارے عاشق ہوئے تھے۔۔۔۔۔ بیار تھی ای کے تمہارے عاشق ہوئے تھے۔۔۔۔۔ بیار تھی ایک کے جا کے ۔۔۔۔۔ بیار تو زندگی ایک میں کے جا کے ۔۔۔۔۔ بیار تو زندگی ایک میں کے جا کے ۔۔۔۔۔ بیار تو زندگی ایک میں کے جا کے ۔۔۔۔۔ بیار تو زندگی ایک میں کے جا کے ۔۔۔۔۔ بیار تھی ایک کے جا کے ۔۔۔۔۔ بیار تو زندگی ایک کے جا کے ۔۔۔۔۔ بیار کے دول کی دول کے دول کیا کے دول ک

عن محتی-" روسی در معلی رسیسی سیاست می

"آیے نا ناہ گل۔ براہ کرم آیے ۔۔۔ آینے کوئی ایس بات بھی نہیں ہے، انہوں نے انہوں ہے ناہ گل۔ براہ کرم آیے ۔۔۔ آینے کوئی ایس بات بھی نہیں ہے، انہوں نے اس طرح شاہ گل کو مجبور کیا کہ اسے اپنی جگہ ہے انھانی اس طرح شاکہ ای طرف قدم انہوں اپنی جنون میں متلا ہو کر، میبال تک پہنچا تھا اب مید اندازہ نہیں تھا کہ ای طرف قدم انہوں تے ۔۔۔۔۔۔ اتفاقات ایسے ہی ہوتے ہیں اور ای طرح سے عقید تیں عمل میں آتی ہیں ۔۔۔۔ بہر حال یا قوت کے ساتھ چاتا ہواان خیمول تک پہنچ گیا جن میں سے ایک میں شب چران موجود تھی الزکوں نے باہر ہی سے شور مجانا شروع کردیا۔"

"ساجد کے ساتھ آئے تھے، کتنی باراس سے بھی کہا کہ لے کر آؤ شاہ گل کو، پر نجانے وہ بھی کیوں ٹالتار ہا، گرود انیال یاد ہیں تنہیں۔"

مستقل سن "ده جوال دن آب کے گھر ملے تھے۔"

"ديوانے ہو مح ميں تمہارے اس لئے ان كا بس چانا تو كنوس ميں بانس دلواد بيا

در نبیس-۱۰

"إجهاء الجهاس" "يمل بار آئے ہو؟"

ا جی .....ا تن دیر میں یا قوت شربت بناکر لے آئی، اس نے بڑے احترام سے شربت کا میں ناہ گل کو چین کیا اور شاہ گل نے اسے لے لیا ..... پھر پھیکی سی مسکر اہٹ کے ساتھ میں ناہ گل نے اور بولا۔"

۔ "ہم نے اقدار کے کتنے بت تراش رکھے ہیں، حالا نکہ یہ سب بت پرتی ہے۔"
"واو ..... اقدار کے بنت کی پوجا کو بت پرتی کہنا ایک انو کھا خیال ہے .... شب چراغ

"روایات، انسانوں کا انسانوں کے ساتھ سلوک، کبھی ایک خنجر لے کر اپنے سامنے بالے گردن کا شنے پر آمادہ ہو تاہے، کہیں ہے کسی کو قلاش کر دینے کے لئے اس کے گھر کی بالا پر توڑتا ہے۔ سب کہیں ہے گردن کر جیبیں خالی کر الیتا ہے اور کہیں اسنے بیادیں توڑتا ہے۔ سب کہیں ہے کہ کر شربت کا گلاس بیش کر تاہے، اس کا کون ساروپ فیک ہے۔ " فیک ہے۔ "فیک ہے تو ان شاہ ہے۔ "فیک ہے تھے ہے۔ "فیک ہے۔ "فیک ہے تو ان شاہ ہے۔ "فیک ہے۔ "فیک ہے۔ "فیک ہے تو ان شاہ ہے۔ "فیک ہے۔ "فیک ہے تو ان شاہ ہے۔ "فیک ہے تو ان سام ہے۔ "فیک ہے۔ "فیک ہے تو ان سام ہے۔ "فیک ہے۔ "فیک ہے تو ان سام ہے۔ "فیک ہے تو ان سام ہے۔ "فیک ہے۔ "فی

" بھٹ یہ فلسفہ ہے اور میں فلفے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، یا توت ویکھو ذراا پنے اللہ کو، بہر حال ان سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے ..... کاش گرو دانیال بھی اس میں فرکت کے لئے آجاتے،ارے سنویا قوت نظر تو نہیں آئے۔"

"نبیں امال، بالکل نظر نہیں آئے۔"

"ریکھوذراخیال رکھنا، میراخیال ہے وہ بھی آیا کرتے ہیں عرس میں شرکت کے لئے، دکھانہیں ویسے کم از کم اتنا تو بتاد و کہ تھہرے کہاں ہو؟"

"پقرگالیک چٹان پر"یا قوت کے بجائے الماس نے جواب دیا۔" سریں

"كيامطلب؟"

" پُتُرك ايك چٹان پر ليٹے ہوئے تھے۔ اب ميرى نگا ہيں ديكھيں كه ميرى نگا ہوں نے

ادر موت کا کھیل ہو تاہے ..... موت کا یہ کھیل کیوں کھیل لیتے ہوتم ؟"استے خوبھورت، استے نو بھورت، استے نوجوانی کا آغاز ہواہے ..... یہ جوانی تو پیتہ نہیں کیا کیا غضب انفار اسلامی کیا گیا غضب انفار اسلامی کیا گیا غضب انفار اسلامی کیا گیا تھے ہوئے ہو؟"

"آب كانام شب چراغ با-"

"ہال ...." اب تو یہی نام ہے۔

"مجھی کچھ ادر تھا؟"

"جانے دو"شب چراغ مغموم کیج میں بول۔

" ٹھیک ہے جانے دیا ۔۔۔۔۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ کون کیا ہے؟ کیوں ہے؟ کی مجھی وہ خور بھی نہیں جانتا ہے بارے میں اور جب کوئی اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا تواہے بتائے گاکیا، آپ میرے فن کو، میرے رقص کو، جذب اور جنون کہتی ہیں، کوئی اور پچھاور کے گا، کس کس کو کیا کیا سمجھا تار ہوں گا، جانے دیجئے ۔۔۔۔۔ بریار سی باتیں ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے ان باتوں کا۔"

"اپنے بارے میں نہیں بتانا چاہتے نا، جلو ٹھیک ہے نا بتاؤ، شاہ پیر کے مزار پر ہمیشہ ہی حاضر ی دیتے : دیا پہلی بار آئے : ۰ ؟"

" كيل بار آيا مول ....وي ايك بت أبول آب ي ؟"

"چلو کہہ د د،شب چراغ مسکراکر ہوں۔ '

"آپ مجھے جانتی ہیں کہ میرانام شاہ گل ہے، کیاا تناکانی نہیں ہے، کون ہوں؟ کا بوں؟ کہاں رہتا ہوں؟ کیوں ناچما ہوں؟ یہ بیکار باتیں ہیں اور پچھ یا تیں کیجئے۔"

"چلواچان تھیک ہے ....، پوچھ رہی تھی تم ہے کہ شاہ پیر کے مزار پر ہمیشہ حاضر کادبخ

آتے ہو؟"

"بہرامطلب ہے ساجد وغیرہ-" "بہرامطلب ہے کوئی نہیں ہے-" "نہیں ان میں ہے کوئی نہیں ہے-" «بلو جھی کو محصر ادیا ہے تم نے مجھے تو بتادو..... رقص کی سے تعلیم کہاں سے حاصل

"جلو جمی کو محکرادیا ہے تم نے مجھے تو بتادو ..... رقص کی یہ تعلیم کبال سے حاصل "جلو جمی کو محکرادیا ہے تم نے مجھے تو بتادو .... رقص کی یہ تعلیم کبال سے حاصل یا اور ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ "
بڑاوگل نے سامنے ایک پھڑ کی جانب و یکھا اور ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ "
بنواب نہیں دیا تم نے ، لیکن شاہ گل کا جو اب اسے پھر نہیں ملاتی کا قوت اسے دیکھتی المور اب اسے کھر نہیں ملاتی کا قوت اسے دیکھتی

ر بول۔" "جواب نہیں دو گے۔"شاہ گل نے نگا ہیں اٹھا کر اے دیکھااور بولا۔"

"إرت عناآب كانام-"

" ہے تم بار بار سب کے نام کیول پوچھتے ہو ....ای سے تم کیا ظاہر کرنا جاہے ہو کہ تم بناے بیزار ہو، کسی کواپنے ذہن میں جگہ نہیں دیتے، کسی کویاد نہیں رکھے۔"

"إلى ثايد-"

"ادر مرے کے کیا خیال ہے۔"

"کھ نہیں، مجھ سے سرنہ پھوڑو، کچھ حاصل نہیں ہوگا شادگل نے کہااور اٹھ کراپی بگے۔ آگے بڑھ گیا۔۔۔۔ یا قوت خامو خی ہے کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔''

**\*\*\*** 

انبیں کیے تلاش کیا۔"

"مُر تهين قيام تو كيا بو گانا۔"

"ایک تنباانسان کو قیام کے لئے بس ایک جھوٹی می جگہ جاہے ہوتی ہے۔" "برے پاس کی خیمے ہیں، رات یہاں گزار لیا کرو تو کوئی حرج نہیں ہے، شبہ چراغ

'' بہتر ،اگر ضرورت پیش آئی تو آپ کو ضرور تکلیف دوں گا '''شاہ گل نے کہا۔ شب جراغ اس کے اُکھڑے اُکھڑے جوابوں سے پچھ دلبر داشتہ ہو گئی تھی، یا توت اے ساتھ لے کر باہر آگئی، پھراس نے الماس اور زمر دکوڈا نٹنتے ہوئے کہا۔

"اب کوئی تماشہ نہیں ہورہا کہ تم پیچھے بیٹھے لگی پھرو، تھوڑی دیر میں باتیں کروں گ شاہ گل ہے ..... پھراس کے بعد آناتم میر ہے پاس، چلو بھا گو یہاں ہے .... دونوں لڑکیاں چنی گئیں ..... شاد گل اب بھی اُلجھا اُلجھا ساتھا، یا قوت اے اپنے ساتھ لئے ہوئے اس جانب چل پڑی جہاں ہے اسے پایا تھا، چٹان کے یاس پہنچ کر ود بولی۔"

"ویے جگہ آپ نے بہت اچھی منتخب کی ہے شاہ گل ..... یہاں سے ندی کا پانی کئے قریب سے گزر تاہے اور پھروں سے فکر اکر جو اس پانی کی پھوار اڑتی ہے یہ کتنی دلکش لگ ربی ہے۔"

"بالساى لئ مي يهال آليناتفك"

"اح پھائے بتاؤ کوئی جگہ منتخب کی ہے، میر امطلب ہے کوئی خیمہ ،یادروں میں قیام کیاہے۔" " میں جھوٹ بہت کم بولتا ہوں۔"

"ليني بري جنان۔"

" ہاں ۔ . . یہ بھی . . . . بمی عار ضی طور پر ، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ " "اچھا تنہا آئے ہو ؟"

'بال۔"

مند ہو سکیا تھا کہ کیا صورت حال ہے۔ ... شاہ می کو سمجھانے کے لئے ا و تون المان المان الموادين المار المحتدر تجمال فاراء ليمن شاوكل و بالدطر توجيج روسية كراتم ميان الماري المان الماري المان الماري المان ال ا رہاں ہے۔ ا رہاں کی کارروائی کے بعد ہیجارو تو غالام ٹیے کو ٹل کی لیکن شاو کل کے واسے میں دو غوبانی تار سی کارروائی کے بعد ہیجارو تو غالام ٹیے کو شال کی لیکن شاو کل کے واسے میں دو وزن ما تا المام الله المام المنطقة ال یں بیات یا جی اوران کے چیرے سے بیدا ندازہ لگائے کی کوشش کر میں کہ شہوم کی کا وکی پیتا تیا ہے۔ یا جی اوران کے چیرے سے بیدا ندازہ لگائے کی کوشش کر میں کہ شہوم کی کا وکی پیتا تیا ہے۔ و به . نبر اللين و في بيته نبين چل سكانتمااس كا ..... عور نتي ييچار في تو با نكل بني د نياست : وا آن و المرابع المرابع المرابع المرابع المرابعة المرابع ال میں میں شاوگل کی گمشد کی ربورث تکھوادی گئی تھی اوراس نے کہاتھا کہ ووزوری طرب شاو ﴾ ، بن کیائے گی کوشش کرے مخا·····اس وقت ہی اطلاع دی تھی آ کر زایخا کی آنجھوں مِ سُوتِيرِ ہِے تھے .... صنوبرخاموش مِیشی بونی متی ....زینانے کہا۔ ا " بید نہیں کس کی نظر کھا گئی ہمیں انڈ نے گھر میں کچھ خوشیاں ویں، تگر ایس کہ بس نَّهُ مَا يَعَدِ" بِأَبِرِ سِيما مِنْ مَا لازم في اطلاعُ وي كه نعي داراب آئے ہيں....اتنے عرضه ع جد فی داراب کی آمدیے معنی شبیس ہو سکتی تھی ..... بہر حال ماں تو ماں ہی ہوتی ہے... ا ڈازاب کواندر بلالیا گیا .....زلیخااس کے سامنے آئی تو علی داراب میت یزار " تم او م عيش كى زند كى كزار رے بو ..... الال إكياتم وا تعى بمارى مال بو ملى تو

تم اوگ عیش کی زندگی گزار رہے ہو ..... امال! کیا تم واقعی جاری ماں ہو تم نے تو تم نے تو تم کے تو تم کی کار اور ہے جو ..... کیا ماں کی مات کہیں اس بات کا حساس کے میں نکال بچینکا ہے جیسے وود دھ ہے کہیں ..... کیا مال کی مات کہیں اس بات کا حساس الم میں گزارہ کر رہے جیں۔ "زایخانے سرونگا ہول سے خلی الب کودیکھا اور بولی۔

"بہاری ات تو یہ کہ تمہیں یبال نہیں آنا جائے تی ..... ہارے تمبارے رابطے تو تب کے نتی ہوئے ہو تک اور اس کے بعد من نے تم است معذرت کرلی محق کے لئے اور اس کے بعد میں کے لئے اور اس کے مودل و کھانے کے لئے اور است معذرت کرلی محق، کیونکہ تم بمیشہ جب بھی یبال آتے ہودل و کھانے کے لئے

و مع بھی اس مجموعی کون می خوشیاں تھیں.... چپاری صنوبر تو تقدم یک بہت ہی تحوق متحی که است زندگی فی کوئی خوش نه مل سکل ... علی نواز برسی مشکل سے ماد، لیکن وروز یو ساتھ نہ ٹل سکااور مبت جلدی وعدے سے مغرف موشیا ....اس کے بعد زند ٹی قرز مرا تحى تى نېيى.....انك نچول كلا تگروه تېمى اد تتورا..... على نواز كې جگه له ليتا كياني خوېفورت بوحاتی الیکن تقدمیر کی جنگ میبال مجمی تقدیمه کاشکار ربتی اورات بینے کا سکیر مجمی نه مل ماغ شاد می تو بردای عجیب تحالیکن اب چندروزت تواور تبحی صورت حال نتراب بو گنی تخی شاد مل كوية تن نبين چل ر ما تما .... يجاره نلام خير جو يورى زندگى اس تحريك خير مناتار ، تما. اب مجى شاوكل كى حايش من سر أمروال تحاسب زليخا يجارى ويليد مجى بارويدوگار بوكن تتى - باقى بيۇل سەكۇنى داھەتى نىيى رباتما .... سارى كى سارى نۇد خرش، نود پر مت اپنی برانیول کی مزا بھت رہے تھے، بہت معمولی تی زندگی گزار رہے تھے.. يريشانيال اور فلرين تمجي ما تحد منبيل حجوز في تحيي ١٠٠٠ والأنكد اليك بات تهيل محمل وباب بہت یکھ کیا تھاان کے لئے لیکن تقدیر کے بیٹے اپنی برانیوں سے سب چھ کو بچے تھے ، سب سے بوئی بات یہ بھی کہ مال کی دعائم کو این سے دور، ، ، بہر حال غلام خیرشدوگی ک علاش من تقريباً ساداشبر كه كال بنا تعاله يوليس ست رابطه قائم نيا توبيجار و مل عني · بوليس ا فيسر نے بتايا كه ايك بار يمنے بحق دوشاد كل كوان تعند رات ميں و كيد چيئا تند، اس دن بين دواتفاق سے او حرے گزر رہا تھا کہ اس نے پیجار و کھڑی ہوئی و کیھی ، ، خطر ہا کے جگہ میں مع المعان تکیفوں میں زند کی ہم انتمان کر سکتے ہے ہے ہے ہی بہت ہجو ہے اس میں انتمان کا بہت ہجو ہے اس میں انتمان واقع ہی ۔ امان سے قرابس انتمان واقع ہی ۔ امان سے تو اس انتمان واقع ہی ۔ ام

ہن وبوریہ سب سب سب کے اور سے صنو بر سے بھی اب عمر رسیدہ بوچی ہے۔ ۔۔۔ کیا کروگے تم "زبان ملنگی مرچکاہے اور سے صنو بر سے بھی بہارے کام آجائے تو کیا اچھا نمبیں ہوگا۔" اِساتی دولت کا ۔۔۔۔۔ اس میں سے بچھے بہارے کام آجائے تو کیا اچھا نمبیں ہوگا۔"

" ہو ہو گا داراب اورائی بھائیوں سے بھی کہدویٹا کے اس کے بعد مجھے اپنی شکل مجھی ا در کی کی ۔۔۔۔۔ جتنی بدوعا کی تصور کی جا سکتی ہیں تمبارے لئے موجود ہیں۔۔۔۔ تم میرے مینے کی قبل کے انزام میں گرفتار میں گرفتار نے کی ہو، میں نے بہی احسان تم پر کیا ہے کہ تم تینوں کو قبل کے انزام میں گرفتار نی راباد"

" نو بجرسوج لوامال اب مال بييۇل كالنبيل بكند-"

"ایک منٹ علی داراب، ایک منٹ ذرااو حرر رُخ کرو۔" یہ آواز فنام خیر کُ متحی" ۔۔۔ اُناداب نے چوکٹ کر غلام خیر کودیکھااو بولا۔

" تجب کی بات ہے۔ ۔ ۔ ، تم حالا تکہ یبال طازم کی حیثیت رکھتے ہو، لیکن تم نے بمیشہ '' بست معاملات میں تائگ ازائی ہے، جاؤ باہر نکل جاؤ، شمر افت ای میں ہے۔'' خلام خیر دو نوم من نائگ ازائی ہے، جاؤ باہر نکل جاؤ، شمر افت ای میں ہے۔'' خلام خیر دو نوم من نائگ ازائی ہے واراب کے مند سے پر اپنا مضبوط اور چوڑا باتھ رکھ دیا، تیمراس

"c - \_ \_

"بل سے معاملے ختر ہوگئے الل ۔ اب ول و کھانے یا سکھانے کی بات نہ کریں ہیں اس وقت آپ سے کھرئی کھرئی ہت کرنے آپے ہول۔ " علی داراب نے سخت فقعے سکہ ہائم ، میں اس وقت آپ سے کھرئی کھرئی ہوئی ہوئی کھر ابواہ مال بیٹے کی گفتگو سن رہا تق میں کئر ابواہ مال بیٹے کی گفتگو سن رہا تق صنو پر تہمی میں داراب کی آواز سن کر آگئی تھی اور ایک گوشے میں کھڑئی ہموئی تھی اس منو پر تہمی میں داراب کی آواز سن کر آگئی تھی اور ایک گوشے میں کھڑئی ہموئی تھی اس مناز کر آگئی تھی اور ایک گوشے میں کھڑئی ہموئی تھی اس مناز کر آگئی تھی اور ایک گوشے میں کھڑئی ہموئی تھی۔ اس مناز بر سے کہا۔

"المن أب بميں ودوولت جانے جو آپ لو گون کے باس محفوظ ہے، اگر بھماس وولاء "و عامل ند كر منے تو آپ مير سجو ليجئے كه تبائل كے گر ھے كے كنارے كھڑے ہوئے تيں ايك قدم آھے برھنے كو ديہے۔"

"توعلی داراب غیرت مند باپ ئے غیرت مند بیئے ہو --- میرے پاس آنے کے بجے کا یک قدم آگے بڑھ جاتے ہو۔-- میرے پاس آنے کے بجے آئے بیاراکام بھی تمام ہوجاتا --- ارے جب بھی آئے ہوا تی تی رام کونی بریشانی ہے بو ابنی تی رام کونی بریشانی ہے مسہوں بوجیا ؟ کہ امال کوئی بریشانی ہے مسہوں بچو جائے تو مبیں۔ "

"المال آب نے سب کچھ تو بھنم کر لیا بم کیا بو چھتے آپ ہے۔" "میں نے بھنم کر لیا ..... خوب علی داراب شرم نبیں آتی تمہیں۔"

"اصلی میں الل اخبار ول میں بڑھا کرتا ہوں ..... مال بینوں کا تناز عد میرے لئے بمیث حیر اللہ بینوں کے مینوں نے حیر اللہ کن رہا .... بہت سے ایسے واقعات بھی بڑھے جن میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ بینوں نے دولت کے لئے ماں کو قبل کردیا .... بمیشدان تصورات پر تحوکتا رہا ہوں لیکن اب احمال بورہا ہے کہ کسے حالات ہوتے ہوں مے جب مینے ماں کو قبل کردیتے ہوں گے۔"

مورہا ہے کہ کسے حالات ہوتے ہوں مے جب مینے ماں کو قبل کردیتے ہوں گے۔"

مارہ ویا تم بچھے قبل کی جمکی دے دے ہو۔"

"خبیس امال! ایها تو نهیس کرد ما میں لیکن میر اجنون انہی راستوں کی طرف بردہ م بسستجھے رقم چاہنے ایک بہت بوق رقم، نبت عرصہ ہو گیا تنکیفوں میں زندگی ہے آ

"جاني هنور كيا مبتى تي-"

"بابر مجینک دواسے، بابر مجینک دو، گردان دبادد، اس کمینے کی، اس مردود ک رون دبادو، پس اس نئے سارے رشتے توریخی ہول .... اب مجمی کم از کم اس کے سلسے میں جذبانی نہیں ہول کی دار کر باہر مجینک دواسے۔"

"چلو۔" فلام خیر نے علی واراب کی مروان داور ہی اور اسے محسینا ہوا ہا ہر لے آ ہو۔ علی واراب بی جہلوان روج کا قدہ علی واراب بی خرف سے ہر ممکن کو شش کررہا تی لیکن فلام خیر ایک نامی بہلوان روج کا قدہ باہر جا تراس نے علی واراب کوزورسے و حکادیا اور بولا۔

"ان کو مخی کا کیٹ دیکھ رہے ہوتاں، ساس گیٹ سے اب بھی او سر قدم رکھ تو سجھ لواس کے بعد ہر طرح کی آزادی جانسل ہو بھی ہے۔ "علی داراب تیزی سے گیٹ سے باہر بھی میں تھا۔ "

مول کی جائے فراب سے فراب تر ہوئی جارتی تھی۔ اور دجنوں بر نور منے بوشو ع نے مربی بھی تھی، دروانے میر گفتون کھڑئی رہتی ابھی کارٹن میٹھی رہتی وردروانے و م تج بیز نکین اس کی ملا قات ایک بار نہی شاہ سکل سے نبیس ہوئی نتمی سے تاہیم میں ہے۔ یہ بہت کم مِنْ إِنَّاءً أَنْحُولَ كُنَّ كُرُو مِنْكُ بَرُتْ جَارِبِ مِنْتِي السَّالْقِي السَّالُورُاوِي هم إِنْ مَا أَيْنَا أَحْتِي نی دے بھی وہ مومل کو و بیعتی اس کے سینے پر سانپ او نئے مّمنا تھا، ووسوچی تھی کے میں کہا . أن المشعل كويتا بهن شبيل تعالمكر وه جانتي سخن كه وه كبال جوري، ، كاريخ مريخ إلى شيراز معاهب جانجي يتحد ..... مشعل في دور بن سد د كيد مد مول ك كار كدري بون اً وواستیرنگ پر مینچی سامنے کے عنیت کو و کھے رہی تھی.... مشعل نے اپنی کا راس کے لاندين جائررو كي يومو فل في حونك كراسة ويكها ..... مشعل موطل كاوميان جيرود يمحق رد فأخل الفي عبد المحل الدمول كياس ال في كاريس أبيتي -"مع في يبال كيول كخر كي بو\_" " بنته نیم او گوشد نشین کیول ہو آلیاہے باتی تبعی باہر ہی نبیس محل۔" 'نُمَانُمُر کُیول نمین جانگنیں۔'' '' 'نصفر ما آن ہے۔ ۔۔۔ کیاسو جین کے وداو کے ، ہر ہر آجائی تیں۔'' أنم بنو\_"

"ناام فیر بھائی دن رات اس کے چکر میں ماے مارے پیمررے میں ... کوئی ہے:
"ناام فیر بھائی دن رات اس کے چکر میں ماے مارے پیمررے میں ... کوئی ہے:
انہام فیر بھائی دن کرے۔"
"کہیں کوئی.....اللہ ند کرے۔"

ہیں۔۔۔ "نہیں۔۔۔۔ اللہ سے دعا کرووہ جہال مجھی ہو خیریت سے ہو۔" مومل نے ایک رم کرے ہو کر کہا چلوباجی اُٹھو۔

"مول-"

"المحفو باجی ..... انتخو مومل بر ایک بیجانی سی کیفیت طاری تھی... مشعل بے انتیار اندگی: اینانے عجیب سی نگاہوں سے مومل کو دیکھا ..... صنوبر بدستور سسک رہی تھی .... خیل زکرا۔

"دادی جان میں پھر آؤل گی....ای وقت اس پر نجانے کیاد حشت سوار ہو گئی ہے۔" زلخا او ٹی ہے گردن ہلا کررہ گئی تھی..... مومل بغیر کسی ہے کچھ کہے آگے چل بڑی تھی، ابرنکل آئی..... بمشکل تمام مشعل نے اس کو پکڑا۔"

"مول ..... مومل کیادیوا تی ہے ..... کیا ہے و تونی ہے۔ "لیکن مومل نے پچھ نہیں سنا فاہددورُ آل باہر نکل آئی تھی، پھر اس طرح دورُ تی ہوئی گیٹ ہے ہی باہر نکل آئی تھی، اس علاح دورُ تی ہوئی گیٹ ہے ہی باہر نکل آئی تھی، اس علاح طوفانی انداز میں بیٹھی کار شارٹ کر کے اس طرح طوفانی انداز میمال نے آگے بڑھائی کہ مشعل اسے پکڑتی دوا بی کار میں بیٹھی کار شارٹ کر کے اس طرح طوفانی انداز انجاد میمال نے آگے بڑھائی کو مومل کی کار البارٹ کر کے آگے بڑھائی تو مومل کی کار البارٹ کر کے آگے بڑھائی تو مومل کی کار البارٹ کر کے آگے بڑھائی تو مومل کی کار البارٹ کر کے آگے بڑھائی تو مومل کی کار البارٹ کو کھی تھی ۔۔۔۔ بڑی احتیاط ہے اور سنجیل سنجیل کر مشعل نے اپنے گر کھی البارٹ کو کھی تھی۔۔۔۔ مشعل کے دل کی کار نظر نہیں آئی تھی ۔۔۔۔ مشعل کے دل کمرانت کو مومل کی کار نظر نہیں آئی تھی، برے حال برے احوال بی تو شکر تھا گر تھا ۔۔۔ اس آئی تھی، برے حال برے احوال بی تو شکر تھا گر تھا ۔۔۔ اس آئی تھی، برے حال برے احوال بی تو شکر تھا گر تھا ۔۔۔ اس آئی تھی، برے حال برے احوال بی تو شکر تھا گر تھا ۔۔۔۔ اس تو شکر تھا کہ سے مومل کی کار آلا کی کار آل کی کی دو ال یہ آئی تھی، برے حال برے احوال بی تو شکر تھا گر تھا گھی اور تھی موجود کو کر تو کر تھا گر تھا گھی کی برے حال برے احوال بی تو شکر تھا گھی کر تو کر تھا گھی کر تھی موجود کر تھی کر تھی کر تھی کر تھی کر تھی کار تھی کر تھی

"كيوں باتى-"مومل نے كہااور در وازه كھول كرينچے انزگئى"كيوں باتى-"مومل نے كہااور در وازه كھول كرينچے انزگئى"گھوم كر مير بى سيٹ پر آ جاؤ-"مشعل نے خود اسٹيرنگ سنجال ليا ... مومل نے اس كى ہدايت پر عمل كيا تو مشعل نے كار اسٹارٹ كر كے آ گے بڑھائى-كى ہدايت پر عمل كيا تو مشعل نے كار اسٹارٹ كر كے آ گے بڑھائى-"شاه گل كے گھر جل رہى ہو باجى-"

"بان" مشعل نے جواب دیااور اس کے بعد وہ گیٹ پر جاکر رُکی چو کیدار نے دروازہ کول دیا۔ مشعل کاراندر لے کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مومل کا ہاتھ کپڑے ہوئے کول دیا۔ مشعل کاراندر لے کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مومل کا ہاتھ کپڑے ہوئے احدر داخل ہوگئی۔ نشست گاہ میں زلیخا اور صنوبر بیٹی ہوئی تھیں۔۔۔۔۔ دونوں کے چبرے اترے ہوئے تھے۔۔۔۔۔ صنوبر کی آ تکھیں بھی روئی روئی می لگ رہی تھیں۔۔۔۔ مشعل نے اے ملام کیا توزیخانے کہا۔

''آ دَ بیٹے .....اللہ تمہیں خوش رکھے ..... بہت دن کے بعد آنا ہوا۔'' ''ہاں! چجی جان، بس بیہ مومل ہے نا بیہ سوچتی رہی کہ اتنی جلدی جلدی جانا ٹھیک ہے نہ ''''''''''

"بنے شاید تمہیں بہلے بھی ہم نے بتایا تھاکہ یہاں ہاداکوئی بھی نہیں ہے،انسانوں کو ترج ہوئے ہیں ہم لوگ ..... تم نے ایسا کیوں سوچا۔"

" جِي جان! شاه گل کہاں ہے۔"

"آدا خیال بی نہیں آیاکہ تم سے بھی اس کے بارے میں کچھ معلوم کیاجا تا۔" "میں سمجی نہیں۔"مشعل نے کہا۔

"اب کافی دن ہوگئے یہاں ہے گئے ہوئے ..... گاڑی لے کر نکلا تھا..... والیس نہیں آیا ۔ خبائے کہاں چلا گیا۔.... گاڑی پولیس کے ذریعے واپس مل گئی، لیکن وواس کا کوئی پت نہیں ہے۔ "عنو بردونوں ہاتھ چہرے پرر کھ کرروبڑی تھی اور مومل کچٹی تجھی آئکھوں ہے زینا کو دیکے رہی تھی۔"

"لیکن بین جان کچھ پہاتو چلاہو گا آپ نے معلومات کر ائی۔"

کے شیر از صاحب مصروف سے اور ایمی تک مبیں مبنیج سے ... ورنہ خاصی پریش نی او تق بوج آن موس شخص شخص تی اپنے کمرے ک جانب چل پڑئی ... مشعل نے اسے کیچ وقلہ وہ تی، نجر بنب وہ موس کے کمرے میں پہنچی تو موس کسی مروہ وجود کے ، نند اپنی مسری پروراز تھی .... مشعل کی بھی تہت پر اس نے زرخ تبدیل مبیں کیا تو مشعل اس کے بس بینے گئی۔"

ے پال مینی گئی۔" سموس سے مشعل کو دیکھا تھ کہ مشعل کو دیکھا تھ کہ مشعل کی دیکھا تھ کہ مشعل کی بیجیے ہی تاریخ

یبیدن میں سات "موق خود کو سنجانو گ نبین ہیئے۔"مشقل نے روقی بیونی تواز میں کہا تھا اور موق سک بیزنی حمی۔

آبتی بی می کی کرول مدر مرے لئے امرے کئے وعای کروو بی ساکول ميال جائج جوميرا التي والأكراء الله على المحص من والمركود كادوه ميرا وال كاللان كر مووياتي ، باتي من خود حيران مول اور باتي حيران عي شبيس ..... سخت يريشان ميمي بور... مِنْ الْمَانَا بِ مُنكَ الْمَانُول م محبت كرت بين ١٠٠٠ المبين والمبين بير كرت یں جھین سے اُر وُنُ نفاما وجود الرحل کی التحول کے ماضے مرورش یائے توب شَّك اس كُل مجت دِل مِين لا ق في جوج تَل سے ليكن ايك احبيِّن وجود ، جو مِسرف كا جُ مِين ساتھ يَ صبو، جس كَ حَكِي حَجَى نَصْرِي الحَيِينَ عَنَى مِول ، جس كا زم الداز تُنطَنُّو دل كو جه يا مو --- كيواد وجود کا می انبول می انتا مینی بر سکت باتی ، کد بھلانے ک بر کوشش کے باوجود،ات بعدونه المسكم - بالي تشم الوجهدات تمت زندگي من تجي من اليخ آب كونسي يجيده بنك تمباست عدود ميرااس دنيا مسب عن ون تمبار في فتم كدني بول بابل شده مى سے مجھے كى جواني محبت كى ضرورت محسوس نبيس ہوتى .... باتى مير بات بيرى عجيب ب ئیکن کمیۃ ضرور فی ہے ججھے اس کی طب نہیں ہے ویٹی، بٹس میہ نہیں جا بتل کہ وہ میرا بن <sup>کرو</sup> مير في منوش من ساويت - وياتي ميراول بس يا ويابتا الله كدوه ميرت و سارا مير

یے دیے ، مجھے دیاہے ، مجھے جاہے ، مجھے محسوس کرے ، باتی میر ادال جو بتاہے کہ میں اس کی پنچہ دیے ، مجھے دیکھے ، مجھے جاہے ، مجھے محسوس کر سے ، باتی میر ادال جو بتاہے کہ میں اس کی ر بعد استان ہو ہوں کہ و نیامی بھی کئی نے کئی وہ تیانہ جو استانی کا انتخابی ہوں ہوگا ہے۔ بیکی روں استان ہوں کہ و نیامی بھی کئی کے استان کا انتخابی ہوگا ہے۔ بیکی روں استان کے استان کے ایک کا انتخابی کے انتخابی کا انتخابی کی کہ کے انتخابی کا انتخابی کی کروں کے انتخابی کا کہ کا انتخابی کا کہ کا کہ کا کہ کا انتخابی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا تنظر کا کہ براہ ہائیں۔ ای مجت سے دیکھوں کہ اس کے بعد آئیموں میں بینا کی ند ہے ۔ ہے ان مجت سے دیکھوں کہ اس کے بعد آئیموں میں اینا کی ند ہے۔ م الله الله الله آرزوہ، جس کی سکیل نه ہو توخود انسان ما مکمل روجائے اور جائے ہر ہور ن مناہوم باتی اے ضرور مجھ سے مناہوع۔ سامے میں ٹیاس آرزو کا حتارہ کرنا: وہ، ہم ہزیب بیوں ہے لوگ تو آسانی سے جور قدم چل کراپنی منزل پالیتے ہیں۔ بہتی میے ن من فرش کیوں ہے بتاؤ کہال چلا گیا وہ سہ باتی وہ کہاں ہے۔ ۔ وبتی اسے اردو میرے . غ ۔ دو میراہے، مٹسا اے سی اور کی نگا : ول کے سامنے نہیں رکھیے سکتی، بیانی آمرونہ ني در قيمن اس حواش كرول في .... و ني تو محاور ادا كرتي بي اس ك حواش من من مر فرزند في ب .... مجهد أبن موت جائب السه حاش من مير فرزند في كابيد مقد 

مشبور ہو جائے کہ فریم ن کے وشمنوں کوان پر جنے کا مو تع مل جائے تو کیا ہم فریم نی کوان کی محبور ہو جائے کہ جس سے ہمیں شادگل کا چھ موبل ہم وو سب ہو کریں گے جس سے ہمیں شادگل کا چھ موبل ہم وو سب ہو کریں گے جس سے ہمیں شادگل کا چھ جائے ہیں ہو جائے ہیں ہوں اوران کے لئے تسہیں فود خواس میں اوران کے لئے تسہیں فود خواس میں اوران کے لئے تسہیں فود ہو ہوں کہ شاد کل مل جائے گا ان ہو سب بان ہو گھ ۔ انتقاظمینان قو میں بھی تسہیں ولائی ہول کہ شاد کل مل جائے گا ان ہوں ہے ۔ اس کا ذرا مختلف طبیعت کا انسان ہے ۔ اس شام ہو تھی ہو ہو گھ ہے ۔ اس کا ذرا مختلف طبیعت کا انسان ہے ۔ سس شام ہو تی ہو ہو تھی تھی ہو تھی تھی ہو تھی تھی ہو تھی ہو

" بعنی مشعل آخرنیه مومل کو کیا ہوتا جارہا ہے ..... میر اخیال ہے میں اسے تمنی انتھے ذاکنے سے چیک اب کراتا ہوں۔"

" إنَّ كَباجاتا ٢ كه علاش كن بغير منزل نبيس لمن ..... من جانتي بول كه جوقد من

ان دو اور اتنی ہے بیٹا نیوں کا باعث ہوگا جو شاید اس میں ان و سن اوں تو ہو، اشی میں ان ور اور اتنی ہیں بیسی خود شمل ہی کرنے جارہ ہی بوال ، اپنی مزرال و تابش ہے بیسی اور سنین باتی ہیں بہتر تو ہے ہوگا جیسے بہتری بن بیاس میں کیا وازو عمبت سے دیال بہتر اور تجھے نہیں کبول کی نہ کس سے معافی و نمویں کی نہ انتی برا انتی انتی مند کی انتیاب میں براس سے زیاد واور تجھے نہتم ہوگا یا ہے ، میں براس میں خداجا فیصل سے معال کی تعمل میں میں خداجا فیصل سے معال کی تعمل میں میں خداجا فیصل سے نہیں میں بہتر کی سیمیل میں تعمل میں میں برای خداجا فیصل سے بیمیل میں تعمل میں سیمیل میں تعمل میں تعمل کی تعمل ک



upload by sa,limsalkhan

ن کے بھوں سے انکا جائے تو انہیں تکیف وینے سے متر ابف ہے تہ ہمیں تکیف نہیں اسلام ورائے بھی ان کے بھوں اسلام ورا ان کے بھوں سے کررہا ہمول ، قربالا کر رہا ہموں ، اپنا ورد کی دوا جا بہتا ہموں ، اساور و اسلام بھوری ہے جس نے میری زندگی کی تماب بی بچار وال ... میرے ورد کی گوئی دوا اسلام میں بھاری اول ... کہاں اسلام کی میں میں بھاری کھور رہا ہمول ، و نیا کے کوان سے کوشے میں بھاروں ، دیکہاں کا اش کروں ۔ " بیاری دواویے والے کو ، کہال تا اش کروں ۔ "

در الدو الدوا نہیں ہوتا ۔۔۔۔ ورد الدوا ہو تو در دی ندر ہے ، درد کے ساتھ دوائوہ مردو کے ساتھ دوائوہ مردو کے بردوا کا بردوا کے بردوا کا برد

"منیں فرض بھی ایک چیز ہوتی ہے، میں نے تو صرف تہیں سے بتا کر ابنا فرض اوا کیا ہے۔"
ایون گوشہ خالی ہے تم ہے۔" شاہ گل نے نفرت مجرے انداز میں کہااور بوڑھا فقیر

"بالوجہ دوسرول کے معاملات میں نانگ اڑاتے ہیں....۔ اچھی طرح سمجھتا ہوں ان ان ان کو انجی طرح سمجھتا ہوں۔ "وہ جھلائے ہوئے انداز میں ادھر سے انحا اور بلندی کے بیک طرح سمجھتا ہوں۔ "وہ جھلائے ہوئے انداز میں ادھر سے انحا اور بلندی کے بیکن سمت باتے تھے جگہ سے بھی بری نہیں نے کہ سمت باتے تھے جگہ سے بھی بری نہیں ان بہت کی ادار کھی دری زمین پر سمٹ گیا، بہت کی یا یہ، بہت کی یا ایک مکڑ ارکھ کر کھر دری زمین پر سمٹ گیا، بہت کی یا یہ، بہت

عقیدت مندوں کے جوم ان کے عقیدت سے فائدے اٹھانے والول کے جوم، طرف فقیروں کاراج، جُله خرورت مندول کے کیمپ،ساری چیزیں ویکھنے سے تعلق رَحتی تحیں، ہر شخص کچھ نہ کچھ مانگنے آیا تھا....اسنے سارے لوگوں کو کچھ ویتا بھی تواکد مشکل عمل ہے .... شاہ محل مجمی تنتی ہی و مری شاہ ہیر کے مزار کے سامنے ہیخار ہا تھا ۔ غاموش ألى تعيين بند كئ اس في البحق تك كونى سوال نبيس كميا تحام يجحد نبيس ما نكا تحا، بلكه سوج ى ر ما قباكه كيا مائكية ..... ايك دو باراس نے نواب جانی كو تجسی دیکھا تھا۔ نواب جانی كی بوئی شان تھی وہاں اور شاید رعب بھی، لیکن اس نے خود نواب جانی کے سامنے آنے کی کوشش منیں کی تھی اورائ سے بچھ بھا بھائی رہاتھ .... شنامائیوں سے تو بھاگ کریباں تک آیتم، یے شناما نیاں اگر نیماں مجمی تعاقب کریں تو کیے برواشت کیا جائے، انہیں غرض ہے کہ ووایت طور پر وقت گزار رہاتھا، یا توت مل "نی تھی۔ یا توت کو مجبولا بے شک نہیں تھا لیکن بہر حال اس كالياكو كي ذبني ربط بهي نبيس تحاكه دوبارو طنے كى كوشش كرے .....اس وقت بحق منام ك سائة لرزال تح .....ايك توشي من ميخا بوا تقاليي جگبول ير سنسان كو شول كي حاش مجس ایک مشکل کام بی ہے، لیکن تقدیم نے اس کا ساتھ دیا تھا..... بہاڑی بھروں سے جن و فی ایک د بوار کے عقب میں اسے جگه مل سی تھی .... یہاں سے مزار شریف سے سر مُوشِحُ أَظِر آرہے تھے اور اس کی نکا ہیں ان کو شوں پر گلی ہونی تھیں..... ذہن میں عجب ت مر مرابث تھی، بچھ لمحول کے بعداس نے کہا۔

"جان بوجد كريبال نبيس آيا، جانتا بول دين والى ذات صرف ايك بوتى ب ادراً

ربات، المنظر المنظر من المن المن المنظر المنظر المنظر المنظر المن المنظر المنظ

"كي إلى آپ سكندر، يا توت في أبار"

" پلو، الله كاشكر به بميں جمارت نام ب مخاطب كيا، ويسے يہ بچه كون ب؟ تم سے الإزار اوت ليتال" ) الإزار اوت ليتال

ے انتشہ بہن سے گزر نے لگے،اس سے بہتر تو کوئی مضغلہ تل شیس ہو تااپ آپ کو یابوں سے انتشہ بہن سے گزر نے گئے،اس سے جہانول کی سیر کر لو ۔۔۔۔ تعور ٹی دیراس طر ن گزرئی بیراس طر ن گزرئی بخری کے آبنیں قریب آئیں اوراس کے بعد ایک تر نم جمری آواز انجر ک۔

"کم از کم اس سے اس بات کی تقدیق ہوتی ہے کہ اگر تگن تجی ہو تو تا اش ناکام نہیں رہتی، اوگ کتنا بھی حجب لیس سامنے آئی جائے ہیں۔ "چونک کر دیکھا تویا قوت تھی، تجائے اس کے بعد نول پر مدہم ئی سیوں اس وقت یا تو ہو نول پر مدہم ئی متحد الدیم کا متحد کر میٹھ کیا، اس کے بعد نول پر مدہم ئی متحد البن آئی۔

"واتنی کمال کی بات ہے آپ توجیعے بھی نہیں دیتیں یا توت-"شاہ کل کے رویے کے برم یا کریا توت کاحوصلہ برحا، قریب آئی اور بولی۔

"اب انٹھ کر بھاگنا نہیں ..... نجانے کیسے متہیں اتنی احجی احجی جگہیں مل جاتی ہے۔ یں .....بائے کہتا سکون ہے بہال .... بیٹھ جاؤ۔ "شاہ کل بنس پڑا تھا، بھراس نے کہا۔ "ایقین کرو ..... یہ جگہ میری ملکیت نہیں ہے۔"

> "ا جھی اچھی ہاتی کرتے کرتے نجانے کیوں بری ہاتوں پر اتر آتے ہو۔" "کونی بری بات کہدوی کیا میں نے۔"

" جگه کوئی مجی ہو ہیارت میٹینے کے لئے کہد دیاجائے تو نیکی حساب میں لکھ جاتی ہے۔"
" تو ہیٹیو میں چا ہتا ہوں کہ میرے حساب میں بہت می نیکیاں لکھ دی جانمیں۔"
" تم نیک لوگ ہو شادگل ..... ہمارا کیا ہے ہم توزمانے مجر کے رسوا میں ، کوئی ہمیں اچھا کے بحق تو ہمیں اپنا فداتی اڑا تا ہوا محسوس ، و تا ہے۔ " شادگل سجید د ہو گیا مجراس نے کہا۔
" کیوں۔"

"ائ النے کہ ہماری پیٹاندل نہ ایک ایمالیمل چیکا ہوا ہو تاہے جس کا حقیقت میں ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس یول سمجھول کے یہ لیمل ای طرح ہماری پیٹانی کا حصہ ہوتا ہے جس طرح آنکھ، ناک، کان کیو تکہ مجمی مجمی ہم اٹی بیند سے اس لیمبل کو اپنی پیٹانی ہ

"كيامطلب-"

"شاہ گل کے بارے بین تم جس طرح بکواس کر رہے ہو۔"

"اوہ د، شاہ جی ہیں ہے، کتنا بنک بیلنس ہے شاہ جی، اہا کیا کرتے ہیں، کوئی برے زمینر<sub>ار</sub> تکتے ہیں شاید، ورنہ اپنی اِقوت بی بی، ذرا کم ہی او گوں کو خاطر میں لاتی ہیں۔"

"اب بہتریہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاد ، تمباری بد تمیزی آخری صدیں وافل "
تن ہے۔"

"یا توت بی بی، ہم توایک اور مشورہ دینے والے سے تہمیں، بہال سے جارہے ہیں ہم،
اپ شہر، اپنی بہتی، بجائے اس کے کہ تمہاری تلاش میں وقت ضائع کریں، بہتر ہے کہ تمہاری تلاش میں وقت ضائع کریں، بہتر ہے کہ تمہاری تلاش میں وقت ضائع کریں، بہتر ہے کہ جارے مارے میں تھے ہی چلو، پہلے بھی تم سے ایک ہار کہا تھا کہ رانی بناکر رکھیں کے ، کیا سمجھیں۔"
"چلوشاہ گل ہم خود ہی یہال سے چلتے ہیں، یہ ایک جائل آدمی ہے اور اس لحاظ ہے بد تمیز بھی، ہوناہی جاہے، تعلیم وتر بہت اسے جہو کر نہیں گزری۔"

"ایک مند .....ایک منٹ، بدتمیزی نه ہم نے بھی کسی سے کی ہے اور نه بیند کرتے . آ جیں ..... ہمارے ہال جب کو لک کسی بدتمیزی کر تاہے ناتو ہم اے اس قابل نہیں چیوڑتے کہ وود و بارہ بھی کسی اور سے بدتمیزی کرئے ، پر تمہاری بات ذرامختانف ہے ... شاہ جی اس کی اصلیت جانتے ہو۔"

شاہ کل اب بھی خاموش تھاادر سنجیدہ نگاہوں سے سکندر کو دیکھ رہا تھا..... یا توت نے کہا۔"

" آؤشاه گل آجاؤ، بلیز، مچراس نے شاہ گل کا ہاتھ کیڑا اور وہاں ہے آ کے بڑھ گن، سکندر ہننے لگاتھا پھراس نے کہا۔"

"اور أرتم ميد مجھتى ہوكہ ہم تمہارا يتنجا تھوڑوي ئے توب و تونى ہے تہارى كيا مجھيں۔"

یا قوت وہاں سے تیز قد موں سے آئے برد شنے تھی لیکن پھر اچانک ہی ایک اور سنتی

多多多

upload by salimsalkhan

مومل روھی لکھی تھی....ا جھے گھرے تعلق رکھتی تھی....ا چھی سوچوں کی مال بھی، لیکن در حقیقت بہت ی داستانوں کو ٹھکرانے کے باد جود بعض واقعات ایسے ہوتے ہ<sub>یں</sub> ۔۔ کہ فرسودہ یا تنب بھی حقیقت لگتی ہیں..... عشق بلا خیز زندگی چیسین لیتا ہے، ہوش وحواس چین لیتاہے، بہت سوچتی رہی تھی، بہت غور کرتی رہی تھی، نجانے کیوں دل کو یہ احمال ہو گیا تھا کہ شاد گل اب کم از کم اس شہر میں واپس نہیں آئے گا..... کوئی یقین نہیں تماک کہاں ہو گا .... کچھ نبیں جانتی تھی نیکن دل ہے کہہ رہا تھا کہ تلاش کرنے ہے کیا نہیں مل جاتا شاہ گل کواگر تلاش کرے گی تودہ مل جائے گا، ضرور مل جائے اور میمی دیوا نگی ہوتی ہے جے برا كهاجاتا كى ادر بهن برك چائے والے تھے، تعجب موتا كى كى كى اجنى كے كے مارى جا ہتوں كو چھوڑديا جائے، ليكن ببر حال اس نے گھر چھوڑ ديا تھااور سجانے كون ت ا جنبی راستوں کی تلاش میں نکل کھڑی ہو گی تھی، کو ئی بات جو سمجھ میں آر ہی ہو، سب کچ تاريكي مين هم مو گيا تفا ..... ايك عجيب ى بے حواس دل دوماغ پر طارى تقى اور دو گھر چيوز كر دبے قد مول دروازے ہے باہر نکل آئی تھی، برچہ لکھ کرر کھ دیا تھااور بسمجھا تھاکہ بس یہ کاف . ہے، حواس بیتہ نہیں کہ ساتھ دے رہے تھے یا نہیں دے دہے تھے، سنسان راوداری میں ا آ گے بڑھتی رہی، .... سب لوگ سورہے تھے، تھوڑی ویر تک وہ ببیرل چلتی رہی،اے بفین تھاکہ آخر کار ٹاہ گل کو تلاش کرلے گی، لیکن ہمرحال ان ساری یا توں کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے حواس اس شکل میں کام کررہے تھے کہ بابر کے ماحول سے ہو شیار رہے، جا گا تھی کہ رات کو پولیس کا گشت ہوتا ہے، کہیں پکڑی گئی تو مصیبتوں کا شکار ہو جائے گ

خین کی جانب از محر لیاتھا، گاڑی سماتھ لے جانے کا توسوال ہی پیدائیں ہو تا تھا ....رات بین کی جانب از سے بیر سند اور اس ایک جار صلاح ا بنین ایجاب در مینی فائده نهیس انتها با جاسکتا تها، وه چلتی ربی، راسته جانتی تهی، آنر کار به به اداری سے بھی فائده نهیس انتها با جاسکتا تها، وه چلتی ربی، راسته جانتی تهی، آنر کار مر الرواد المراد المرد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد ارای این خی ادر بھراس نے ویڈنگ روم کی جانب ٹرخ کیا ..... آج تک شیر از صاحب کے زیرِ بھی خی ادر بھراس نے سے دیک یر عد سب سے رمر اللہ علی کرتی رہی تھی، کون می ریل کہال جاتی ہے؟ یہ بات نہیں معلوم تھی، تھوڑاسا باہم ان رہ ہوں ہی ہی ہی میلا کچیلا ہی بہنا تھا تاکہ لوگ خاص طور سے متوجہ نہ ہوں، ہمر حال ا ، ال المنتن آنے کے بعدیہ فیصلہ کرنا تھا کہ جانا کہاں ہے؟ چنانچہ زنانہ ویڈنگ روم کے ، بر ایج میں بیٹے گئی، حالا نکہ رات الحیمی خاصی ہو گئی تھی، لیکن اسٹیشن پر الحیمی خاصی : الانتحاء الله نے میہ فیصلہ کر لیا تھا کہ سمت کا تغیین تو مشکل ہی ہے، چنانچہ جہاں بھی رُخ مائے نقدرے فیلے اٹل ہوتے ہیں بلکہ تقدرین مناسب فیلے کرتی ہے، آخر کارجب تكن أزعى تواكوائرى آفس كبينى، وبال عدرينون كے بارے ميں معلومات حاصل كيں، بنی ملکن ہوسکے اور جہال کی بھی ٹرین مل جائے بیٹھ جانا جاہئے ہوسکتا ہے وقت سے پہلے ہے بدشر از صاحب یا کسی ملازم کو مل جائے، ہوسکتاہے وہ لوگ ریلوے پلیٹ فارم کی جانب الأرب اورات روک دیں، بہر حال اب اس کے بعد کچھ انتظار کرنا مناسب نہیں تھا.... الماری تقی اور پھر بہت بڑی تیزروشنی آ کے بڑھتی ہوئی نظر آئی اور تھوڑی دی کے بعد الملین فارم پر آکر زک گئی ..... لوگ أترنے لگے، بہت ہے دیے مومل کے سامنے ہے السي تح اور اس نے بوگ نمبر 13 ويکھي تھي جس ميں صرف خواتين نظر آئي تھيں، ا جنی تعوزا سا فاصلہ طے کر کے وہ اس زنانہ ڈیے میں داخل ہو گئی..... بہت می عور تنیں الرد تعمین، تقریباسورای تھیں، بہت سے بیچے بھی سورے تھے ..... مومل نے اپنے لئے الرجم منخب كادر سمٺ سكڙ كر بينھ گئي، فكٹ نہيں بنوايا تھاليكن فكث رائے ہيں بھي بنوايا

ج سن تی اب جو بھی ہوگاد یکھا جائے گا اکس سے شناسائی کرکے معلومات حاصل کرے م اس وقت یباں سے نگل جاناسب ہے اہم حیثیت کا مالک ہے ور مندروک لیا ہم کو یے عزوقی الم بو گیاور بچر شاید وہ زندگی میں اپنامتعمد بورانہ کرسکے ، جس کے لئے گھرے نکلی تحی<sub>ادا</sub>) عیب سوچ تھی،ایک عجیب خیال تھا تلاش محبوب، زندگی کا مقصد بناکر اگر سفر کا آ<sub>نازار</sub> ۔ جانے تو منزل کامل جاتا بانگل ممکن ہے ..... تھوڑی دیرے بعدریل نے سیٹی دی اور پر ۔ آہتہ آہتہ بلیٹ فارم پررینگنے گئی، مومل کی نگا ہیں رات کی تاریکی میں جبکتی ہوئی ا<sub>ان مر</sub>بر ر د شنیوں برجمی ہوئی تھیں جواہے نجانے کیا کیا کہانیاں سنار ہی تھیں، شاید آنے والے ورتہ کی کہانیاں، یا پھراس کے بارے میں کوئی مشکل پیش گوئی۔ رات آہتہ آہتہ اپنا سفر لے كررى تحى ..... نيند كا بحلا آئكھوں ہے كيا گزر۔ يہي شكر تقاكه بيٹنے كى جگه مل كئي تحي،ورز يرى مشكل بيش آتى، كميار ثمنث مين موجود تقريباتمام بى خواتين سور بى تحين ..... چورز چھوٹے بیج مجمی کھار چونک کرروپڑتے اور چند کھات کے لئے زندگی میدار ہوجاتی، لیکن نچروی ماحول، خاموشی وہی ساتا، کھڑ گذہے باہر رات بھاگ رہی تھی اور مومل کے دل میں نجانے کیسی کیسی مجری سوچیں موجیس مار رہی تخیس ..... گھر چھوڑ دیا تھااس نے۔ باب اور مہن اب اس کے بعد کیا ہوگا ..... کالج میں تعلیم حاصل کی تھی زندگی ذرامحدود تھی، گھرے بابر مجى تنبانبيس نكل محى .... يزندگى كاببلاسفر تحاجس كاا ختيام نجانے كيا موگا .... نجانے كون تى منزل بوگى .....ايك جنون، ايك ديوائلى گھرے باہر نكال كر لائى تھى، ليكن اب تجي من نبیں آرہا تھا کہ اس وسیج و عریض دنیا ہیں کون سی منزل کا رُخ اختیار کیا جائے اور از بات كو بحولا نبيس جاسكًا تفاكه ايك نوجوان لأئى جاب كاستصد سفر كوئى بحتى مواكر تنباب تو فير محفوظ ٢٠٠٠ برا ما جاؤل كن كبال حلاش كرول كي اسي ..... بروا مشكل بو كا ....ان مشكل ديايس قدم ركه لياب تواب بمت كو آواز دين جائب، وو كبال كيا موكس ووكبال فے کاپ بالکل نہیں معلوم تھا .... ساری رات آ کھوں میں کٹ گئی اور سے کے اُجالے بینے مجھے ....ریل کی کھڑ کیوں سے نظر آنے والی صبح اتن حسین مخی کہ اس سے پہلے مہمی ایس ا

نبی آبھی تھی ..... ویسے بھی آزاد ماحول کے اوگ تھے، ایک کنواری شخصیس نکا: وا سے بنی آئی تھی۔ ایک کنواری شخصیس نکا: وا سے بنی آئی تھیں ..... خوا تمین جا گنا شرون بو گئیں ..... تھوڑے بی فاضعے پر ایک سے بہرایا جر اُد جر اُ

ان الظرمون چرچانی کی ہوتل ہے ، ذرائجی کر الی کی ہوئی ہے ، ذرائجی کر لول ... بیان کھاؤں گی۔ "موس نے بدن ہے بین کی ہوتی ہوئی ہے ، ذرائجی کر لول ... بیان کھاؤں گی۔ "موس نے بدن ہے بینے رکھی ہوئی ہوتل نکالی اور ان کی جانب برمادی ... عمر رسیدہ بنان نے مند میں پانی لیااور پھر او حر دیکھنے آگئیں، اس کے بعد انہوں نے بینچ رکھ بنان نے مند میں پانی لیااور پانی کی کلی اس میں کر دی، مر خ رنگ کا پانی اس میں سے نمودار بواتو بین کا کا کہ اس میں کر دی، مر خ رنگ کا پانی اس میں سے نمودار بواتو موالی کی کا اس میں ہوا ، پان کھانے کی عاد می تھیں کہنے آگئیں۔

"آگھ کیلے پان نہ کھالوں تو صحیح معنوں میں آگھ ہی نہیں کھلی ..... بجین کی عادت مول نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تووہ بولیں۔

> "م كبال جارى مو\_" "تى بس ده ذرا\_"

"ميال ما تھ بيں۔"

المجل منبيري-" بنا لبيريا-

"اکیل مفر کرری ہو۔" خاتون پولیس والوں سے زیاد و متحس تحیں۔ "تی بال۔"

"گرجا کہال رہی ہو\_"

" وواپنے ماموں کے ہاں" مومل کو یہی بات سو جھی تھی، لیکن خاتون کے ہونٹوں بر 'بُر مُبت فجری مشکراہٹ میکیل گئی۔ "

'ہل! امول ..... ارے مامول منی کے بھی ہوں تو محبت کرتے ہیں..... اللہ بختے 'برسید بختے اللہ بختے اللہ بختے نصیب 'برے بھی اللہ بارے بھی کیا بتاؤں .... جان چھڑ کتے تھے بھی پر۔ کہتے تھے نصیب

"ایں ۔۔۔ نو پھر کیسے جاؤگ ان کے ہاں۔" "نط لکھ دیا تھا کوئی نہ کوئی لینے آجائےگا۔" "اجھااجھا.... شمس آباد بہت بڑا ہے بیٹی .... خیر ماموں تمہیں نظر انداز تو نہیں ے۔ " یہی ہو سکتا ہے کہ مامول نہ آئیں ....اصل میں بہت بوڑھے آدی ہیں دد۔" "بیادیا شیس ہے کوئی۔" "بنیں یہی توسب ہے بردی پریشانی ہے۔"مومل نے کہا۔ "بائے ہائے .....اگر نہ پینچے بیچارے تو کیا کروگا۔" "كى سرائے وغيرہ ميں جاكر قيام كرول كى ..... ماموں جان سے بہت محبت كرتى . ہوں، میں بھی مجھے احساس ہے کہ ان کے بردھانے کاسہار اکوئی نہیں ہے۔" "الله الله ..... برى مت كى ب بى تم نه-" مومل في عفيلى نگاموں سے خاتون كو ریکا ....دوسری باربید بے تکاسوال کرر بی محصی مومل نے کہا۔ "نوکری کرتے ہیں۔"

ا پناکار وبارہے۔

"الچھااچھا..... کتنے بچے ہیں۔" خاتون نے پھر پوچھا..... موٹل نے انہیں گھور کر دیکھا

جہاں تھے ہورہ کر میرے لئے کوئی نہیں ہے .....کاش میراکوئی بیٹا ہوتا تو تھے بہوبناکر گر لے آتا .... تیری جدائی کے بارے میں سوچتا ہوں تو بس کیا بتاؤں .... بیٹی کہال رہتے ہیں تمہارے اموں۔"

"جي زه-"

الله المحالمة المحاسب المجامل أباد مين الله مين الله المحل أبادي المحل المادي المحل المادي المحل المادي المحاسب المحل المادي المحل المادي المحل المادي المحل المحاسبة المحاسب

بدل سند جی ہاں۔ جی ہاں۔ " موسل جلدی سے بولی ..... خاتون کے چبرے کے تاڑات بدلے .... عُم کا تاڑ بیدا ہوا کہنے لگیں۔" بدلے .... عُم کا تاڑ بیدا ہوا کہنے لگیں۔"

"وہاں میرے بیٹے، بہورہتے ہیں .....اصل میں بات وہی ہے کہ اولاد کو جنم دو، پالوپور اور بیوبوں کے حوالے کر دو ...... تمین، تمین بیٹے ہیں میرے اللہ کے فضل سے دو کی تولے کراز می اور اب بیٹے یہ بات بھول گئے کہ مال کے پیٹ سے جنم لیاہے جانتی ہو ..... ہوا کیا۔" " نہیں ..... "مومل کواب ان خاتون کی باتوں میں دلچیسی محسوس ہونے گئی تھی ..... کم اذراساذ ہن ہی بیٹ رہاتھا۔

"بس کیا کہوں، غیروں میں بیاہ دیا۔ فیر لڑکیاں آگئیں اور میری ناک، چوٹی کے چکر میں ہے گئیں، گرسب سے بڑی بات یہ ہیں! کہ اپناہی گھو نٹا کمز ور ہو تو و و مروں کی بات کیا کی جائے ہیں، گرسب سے بڑی بات یہ ہیں ایسے کھینے، ایساالو کا گوشت کھایا کہ ماں کو برا محلا کہنے گئے ۔ میں بنے بھی نیولوں کے جال میں ایسے کہ اب بھی نہیں آؤں گی ۔ مشس آباد میں بڑا میں بڑا میں بڑا میاری تا وہ میری سکی خالہ کی بیٹی ہے ۔ میں بڑا خیال کرتی ہیں منہ پر تھوک دیا، اب عیش کروں گی مشس آباد جاکر۔ "میرا۔ "بی بیش کروں گی مشس آباد جاکر۔ "میرا۔ "بی بیش کروں گی مشس آباد جاکر۔ " بی بیش کروں گی مشس آباد جاکر۔ " بیش کروں گی مشس آباد جاکر۔ " بیش بیش کروں گی مشس آباد جاکر۔ " بیش کروں گی مشس آباد جاکر کے کہا کے کہا کہ کو بیش کروں گی مشس آباد جاکر کی مشر کروں گی مشر کروں گی مشر کروں گی کی کو بیش کی کروں گی کی کروں گی کو بیش کروں گی کو بیش کروں گی کو بیش کروں گی کروں گی کو بیش کروں گی کر

"تمہارے ماموں مثم آباد کس جگہ رہتے ہیں۔" "بس ایسے ہی چی جان مجھے گلی اصطلے کانام تویاد نہیں ہے۔" ی کی بری نظر اسمی تیری طرف نو برا ہو جائے گا۔ آبار اس ناس انداز بیس کہا کہ برائی نظر اسمی تیری طرف میں بیات استان کا نیب رہا تھا، بری مشغل میں بیات میں بیات

'" پریہ تو بنا تو جائے گی کہاں ۔۔۔۔۔ گھر کہاں ہے تیرا۔" "یہاں میرا گھر نہیں ہے ۔۔۔۔ پہلی باریباں آئی ہوں۔" "گرکسی کے گھر تو آئی ہوگ۔"

"ده ی تویاد نهیس ریا۔"

"ياد شبيس رما-"

'بإل.....'

"كونى الما ، چاچا، تايا تو ہو گانه تير ا ..... نام كيا تحناس كا\_"
"لبى .. .. نذير خاك \_" مومل كه منه سے يہى الفاظ نكل سكے تھ\_
"نذير خال كياكر تا ہے \_"

"کہیں نوکری کر تاہے۔"

"گربیٹا بات کچھ سمجھ میں نہیں آرہی خبر ..... چل کوئی بات نہیں میں ابھی آیا۔"

ارتماآدی اندر چلاگیا ..... مومل کاول کانپ رہاتھا ..... نجانے کیوں اسے بچھ عجیب سالگ رہا اللہ اللہ موسی تھی کہ کہیں کوئی گر برانہ ہوجانے ..... ہہر حال چند کھوں کے بعد عمر المبداً و بُحراً کیاوں یہ ا

"كرواتوايك بى ہے چل آجااندر آجا۔" "بيل باباجی میں يہال ٹھيک ہوں۔" "ارسے پاکل آجا.... يہال اندر آجا۔" آباد رياوے بليك فارم براتر آئى ..... انسانوں كا ايك سمندر موجزن تھا، لا تعداد مكانات . وکانوں کی قطاریں، لیکن یباں کوئی ایسا ٹھ کانہ نہیں تھاجو اس کا اپنا ہو ..... سرائے وغیر ہ کے بارے میں سوچا تو بدن میں کیکی طاری ہو گئی ..... بھلاسرائے یا ہو مُل میں کسی اکیلی، نوجوان ازى ئۇكىيا كامەيى بائەلىنىدىسىيە كىيا كرۇالاسسىكېيى اس دىيوا ئىگى مىس تباە دېر بادىنە بىو جاۇل..... محر چيوز نا بهلائس کام کا تھا..... مشعل تھی، شیر از صاحب تھے، کسی مشکل میں ساتھ دیے والے تو تھے یہ لوگ .... اب یہاں آگر کہیں غلط ہاتھوں میں لگ گئی تو شاہ گل تو کیا لے گا زندگی برباد ہوجائے گی ..... آنکھوں میں آنو جرآئے، چلتی رہی کوئی بات سمجھ نہیں آرہی متى ..... آسان ير بادل جيهائے ہوئے تھے، اگر دهوب ہوتى توگرى بھى برى طرح يريشان كرديق ... . فضامين حبس طارى تفا .... اسليشن سے كافی دُور نكل آئی اور دل سے دُغانين نكلق ر ہیں کہ الٰہی کچھ ہو جائے ، کوئی ایساسہار امل خائے جو عار ضی ہی سہی ..... کیکن رات گزار نے كالحكاند تو موجائ .... كياكرون كس سے كهون .... بادل تھے كد جھكے چلے آرے تھ، اند حیری جیار ہی مقی اور اس بات کا مکان تھاکہ بارش شروع ہوجائے ..... کافی فاصلے پر ایک تھنادر خت نظر آیا تو نجانے کیوں قدم اس کی جانب بڑھ گئے ، لیکن جیسے ہی در خت کے نیج مپنجی ..... دل کانپ أٹھاوہی ہواجس کا خدشہ تھا..... بارش شروع ہو گئی، موٹی موٹی بوندیں زمین بر نب نب کر کے پڑھنے لگیں اور مٹی کی سوندھی خوشبو فضاؤں میں تھیل گئی، کچی اور · کھلی جگه تھی .... خوشبوار قی رہی اور مومل در خت کے بنیچے کھڑی ہو گئی ..... کچھ ہی لمحول كے بعد در ميانی عمر كاايك آدمی چھترى ہاتھ ميں لئے تيز تيز قدم اٹھا تا ہوااس طرف آيا.... مومل کود یکھااوراس کے پاس پہنچ گیا۔

"ارے بیٹا!اکیلی کیسے کھڑی ہے تو ....اس نے کہا کوئی جواب دیناضر وری تھادہ مضمل البجے میں بولی۔

"باباتی!راستہ بھول کراد هر آگئ ہوں..... بارش زک گی تو چلی جاؤں گی۔" "آمیرے ساتھ آجاوہ سامنے میر اگھر ہے..... چھپر کے بنچے کھڑی ہوجا ....اکملی 103 -4 - 17.44

جروبران دیا ہے۔ بارش سے بناہ مل کئی تھی الینان فضافی ایا انہی ناصی نعمنی سے بروبران دیا ہوں کی وجہ سے بدان اور یادہ محسوس ہور ہیں تھی موال اواپ بران میں بری بران میں ایران ہور کئی مورس ہو تھی وس ہو تھی موال اواپ بران میں ایران ہور کئی مورس ہو تھی وس ہو تھی اور آن کے ایک وقت کر زار کیا تھر شاید موال مالی مورس ہو تھی اور مومل کے رکام وسیحے ، بھر مومل مالی مورس کا اور مومل کے رکام وسیحے ، بھر مومل مالی مورس کی اور مومل کے قریب بانتی کئے۔ بری مومل کے وقد م آئے بڑھے اور مومل کے قریب بانتی کئی ہے۔ بری کی دوقد م آئے بڑھے اور مومل کے قریب بانتی تھیں۔ "

"بریسه اصل میں بارش-" "انجاسه انجیاسه ویسے یہ بارش آسانی سے بند نبیس ہو کی سے تعمیل جہاں جاتا ہے از بری کھرہے تو چلی جافسہ یہ بارش شمس آباد کے بارے میں تو تم جانتی ہی ہو این

رب کا کا ماله یهان سے زیادہ ہے۔" ان کے گاریا کا مالہ یہان سے زیادہ ہے۔"

'-رين<sup>ا</sup>رڙ"

" آنجی....ارے بی بی گھر جاکر ہناہ او بارش رکنے کی نتین ہے ،اگر خوف محسوس ہوج ایار گر آئیں آسپاس ہے توااؤ میں مچھوڑ دیتا ہوں حمہیں۔"

" بنبی مولوی صاحب میں مسافر : ول ..... بشس آباد میں پہلی بار آئی : ول، کہیں اور ابنی تن کا فات میں آباد کے ریلوے اسٹیشن پر اُتر گئی۔"

النا-"مولوي مهاحب حيزان كن ليج من بولي

"الراباء"

الولىم و فيم ب تمهار ب ساتهد"

بيمرار"

المئن فی اور بلوے اسٹیشن تو نہاں ہے جہت ؤور ہے۔۔۔۔۔اگر خلطی ہے آپ ریل ہے اسٹیشن تو نہاں ہے جہت و ور ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ انگی میں تواتنا فاصلہ طے کر کے نہاں تک کیسے آگئیں۔'' ''بن نو فردو:وکر آ مے بوجہ منی تھی۔'' " منیں باباتی میش فعیت ہے۔" " دماغ نواب ہواہ ہے آئیا ہے چل آئی۔ " بوز سے آدمی نے اس کا بازہ کیا: ایاہ ا اے افعائے کے لئے: ورانکائے انکا۔

" تجوز دو مجي .. تجوز دو ... شاند منهن عالال كي-"اس في زورت جوزه، إتى يورُها آوي برني طرح زمين به جاگرااور اس كامنه زمين سنه كليرالا تو خوان أكل آيا....و وونون باتقول سة مريكات ارسيدها ومنياتو مومل وبال سة دواري كاور سوت مجمع ابنير أبل طرف دوزنے تلی ..... ول بیک ہے کی طرح کانپ رہا تھا..... بارش بری طرح تا جمکوریں تنی ... آن کی آن می لباس شرابور ہو کیااور وہ متعلمیٰ سے چور ہو گئی لیکمیٰ وہ دوزریں تعي....ايك جيب ساجنون اس پر سوار تعا.....ا چانگ تل مسجد كي ميرجيون ك قريب پنجي ار ووڑی ... مذان کی آواز أنجر می تھی،اس سے اندازہ ہوا کہ وہ مسجد کے قریب ہے، انگین بهر عال دووبان ایک محفوظ مجله و کلجه کریفاموش جو گنی.... څهندې بار ش تقمی و تیز جوانهی مجل ری تھیں، تین ووان تمام چنے وال سے ب نیاز، مسجد کے زیر ساید خاموش کھ می دونی تھی ... ، مورت کے زائن ہے سوچا تھا .... مورت کی آگھ ہے ویکھا تھا اور جو آگھ اس کی جانب أغمی تھی ووکس اوڑھے بزرگ کی آئلجہ قبیل تھی، بلکہ اس آئلجہ میں ہوس انگزائیاں ك ريل تحل . . . ممركا كوني تعيش نهيل بوتا شيطان عمر نهيل و يكتا. به كانه اس كا كام بـ . . . بهكا تاج اور عم كى كهانيان ترتيب دے و بتاہ كه بني اس كامنصب اور يمي اس كالحمل، إورُها معنم اجماانسان مبلم تماراس نے مبت سے مسی لوجوان او کی کے سریر ہاتھ فہیں رکھا تمار بلكه اس كانداز من كواوري تواوراس كواور كو محسوس كراميا كيا تها، ليكن خانه خدااان برق باتواسات پاک تعادویسے بھی عشام کی فماز کاوقت ہو چکا تعااور موذان نے اذاان وی تھی ۔۔۔۔ متجدے دروازے کے بائمیں ست تعوز اساسائبان تعااور اس سے بارش کے قط نے لیگ م ب تھے ، لیمن اتنی مبکہ منہ ور مقمی کہ دیوارے چیک کر کھڑی ہو جاتی تو بارش ہے نک ملن تقمی .... تین بارش کی وجہ سے تسی لمازی نے مسجد کی جانب زُنْ نبیش کیااور مسجد کا دروازو

ن تکاف نہیں فرمائے گا، یہ لباس اتار کر چادر اوڑھ کیجے اور لباس ہمیں دے دیجے ..... ہُزر اہر ہر آمدے میں پھیلادیں گے ..... صبح تک خشک ہو جائے گا، آپ کے جسم پر چپکا براہاں کھ موزوں نہیں لگ رہا۔ "مومل ساری جان سے لرز گئی پھر بولی۔

"نبیں مولوی صاحب بے حد شکریہ میں بالکل ٹھیک ہوں.....البتہ اگر آپ اجازت ابُ آیہ چادر میں اپنے بھیکے لباس پر اوڑھ لوں۔"

"آپ جیسامناسب سمجھیں ..... ہم توبیہ سوت رہے تھے کہ آپ کالباس خٹک ہو جائے زآپ اسے پہن لیجئے گا۔"

"شکریه میرالباس میرے بدن پر ہی خشک ہو جائے گا۔" مومل نے سادگی سے کہا، مگر ادائل صاحب آہتہ سے مسکراد ہے اور بولے۔

"اوہو! آئے آئے۔۔۔۔۔اندر آجائے۔۔۔۔۔ادھر آجائے۔۔۔۔۔۔ تو بڑی پر شانی کی بات ہے۔۔۔۔۔ آئے آپے۔۔۔۔۔ کس جگہ جاناتھا۔۔۔۔

کہاں از گئیں۔۔۔۔ مولوی صاحب کے لیج میں ہمدردی تھی، اے لے کر اندر آگے۔۔۔۔۔ یہ ان کی اپنی رہائش گاہ تھی، ایک جانب بلنگ بڑا ہوا تھا، لکڑی کی بنچیں رکھی ہوئی تھیں۔۔۔۔ یا مانے ایک چولہاد غیرہ نظر آرہاتھا۔۔۔۔۔رہائش گاہ کا ایک ہی دروازہ تھا اور یہ مولوی صاحب کی کل کا کنا ہے تھی، خود ان کی عمر چالیس بینتالیس سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔۔۔ اندر آئر انہوں نے ایک نگاہ مومل کودیکھا اور پھر کھوسے گئے۔۔ انہوں نے ایک نگاہ مومل کودیکھا اور پھر کھوسے گئے۔۔ ۔

"بردی غم ناک بات ہے، پتہ نہیں کتنی دیر سے آپ باہر کھڑی ہونی ہیں،اندر کیوں نہیں آگئی تھیں آپ۔"

" نہیں مولوی صاحب!ویے کیا مجھے یہاں ایک رات پناہ مل سکتی ہے۔"

"كيسى باتيس كرتى بين آپ آرام سے يہال تشريف ركھيں ..... آپ مہمان بين ہمارى ..... آپ مہمان بين ہمارى ..... آپ بينے جائے .....اف ہو! آپ كارى ..... ميرانام ظفر على ہے اور بين يبين رہتا ہوں ..... آپ بينے جائے .....اف ہو! آپ كالباس تو شرابور ہورہا ہے ..... مر دى كاموسم بے شك نہيں ہے ليكن ہوالگ كر بخار بين آ سكتا ہے، آپ بينے توضيح ہم غير نہيں ہيں۔"

."\_3,"

"میرامطلب ہے آپ بھی مسلمان ہیں کیانام ہے آپ کا؟" "مومل:"

"بخدااس کے علادہ اور کوئی نام ہونا بھی نہیں جاہئے تھا، آپ کا کنول کے بھول کا طرح نازک اور شفاف۔ ان کا کنول کے بھول کے بھول جسسانی تصور اُ بھر تا ہے۔۔۔۔ مولوی صاحب نے جرب زبانی کرتے ہوئے کہا"۔

"اچھامیہ بتائے آپ نے کھانا کھایا ہے۔" "جی ہاں شکر ہے۔" شبین جانتی شمین-" شرایتی شمین-" هرمن<sub>ا سفر</sub> ترربی شمین-"

د. در بازی

" «فروی شده جیں-

"جي-"مومل نحاضياطا كها-

مات منابع شوہرے کچھ نارا نسگی مو گئی ہے ۔ مسکے وغیر وجار بن موں گا۔''

هجي شبيل-"

" نو پیرساس بہو کا کوئی جھٹزاہے۔"

"نبي مولوى صاحب اليي كوئى بات تبين ب-"

ن بخبر "مولوی صاحب کروٹ بدل کرلیٹ گئے ... نجانے کیابیت ری تھی ان میر، لیکن ول برجوبیت ری تھی وواس کا ول ہی جانتا تھا آوا کیا کر جیٹھی ہوں ہے...۔ کیا کر جیٹھی ا بن التحريب كيول نفلي بون آخر مين ..... كيا تلاش كرنا حابتي بول..... شاه كل أكر گھر ت بھی گیاہے تو کیا وہ مجھے مل جائے گا،ایک ہے متصد سفر کرری بول میں ۱۰۰۰ ہے آپ ا بنم م نظرے میں وال رکھا ہے لیکن الیکن ایک بات فربین میں ہے ... عزت آبروگ ا فنت أرول كى، جوكر بينحى بول ووتو غلط كياب ميس في ليكن آسانى سى كے فريب المناوالية كروال كى .... موجل في سوج اوراس كے بعد كروت بدل كرليك كئي اليكن من یک دالت میں کہیں نیند آتی ہے ۔ کرونی بدلتی دبی .... باہر بارش ہور بی محی اور نبرانی سخت تحی، کیونکه حجت بر سخت آوازی بیدا بوری تنمیں، البته مولوی صاحب آی<sup>ر ہون</sup> رہے تھے، لیکن نسخ کی روشن نیمو نے سے پہنے آخر کار مومل کی آنکھیں میں نیند تزرین استاندازه نبین تھا کہ مولوی صاحب کب اینے اور کب اپنے معمولات ہے۔

معد میں ترجائے قوقانی پیرابوج نے میموں قبے شک تھی میرحال مواول کے مرمند سے تھوں تو ہے شک تھی کا قور مدا مواولوں کے مرمند سحنے ہی ہوتی کر مارکے مرمند بین ہوتا ہے ۔ اسپر حال چند لقے زہر مارکے ، یہ نہی سرجال چند لقے زہر مارکے ، یہ نہی سرجال چند لقے زہر مارکے ، یہ نہی سرجا تی ہوتی ہوتے ہوا ہو کے پیاسے رہنا ویا سرج تھی ہوتے تواس وقت تحوز اسمون میں بن ہوئی تو حالات کا مقابلہ کیا جاسکہ بخش ہوتے تواس وقت تحوز اسمون مولوں ساحب آگے ہوتھ آگے ۔ انہیں مولوں ساحب آگے ہوتھ آگے ۔ انہیں مولوں ساحب آگے ہوتھ آگے۔ انہیں تجر کر کھاناتہ کھاناتہ شکری ہے۔ " انہیں مولوں ساحب تھی کھر کر کھاناتہ کھاناتہ شکری ہے۔ " نہیں مولوں ساحب حدثوانہ ہے۔ " بہت تجر کر کھاناتہ کھاناتہ شکری ہے۔ " نہیں مولوں ساحب حدثوانہ ہے۔ " نہیں مولوں ساحب مول

" في اب آب آرام يجيئ ورويع تكف بنه يجيئ .... جاور بهي بميك جائ لَّى الله عليه الله عليه الله الله الله الله ال بن التار وودر اوزه المجيئ ..."

"ب عد شريه آپ و كليف نوب شك : و كن-"

" فعق نہیں جائے ہو تر بیٹ برایت جائے ۔ " کی تو جا بہتا ہے کہ آپ ہے بہت ہو تی ہوئی ہیں آ رام کر لیجے ہم یہ دری بچو کر بیت ہوئی ہیں آ رام کر لیجے ہم یہ دری بچو کر بیت ہوئی ہوئی وری کھون اور بیٹ ہے دو گئی ہوئی وری کھون اور بیٹ ہے دو گئی ہوئی وری کھون اور بیٹ ہے دو گئی ۔ فات ہوئی ہوئی وری کھون صاحب آ ر جاہتے تو مسجد کے ان مرد فی جھے میں جا کر سوجاتے لیکن یہ شخصیت مشکوک تھی ۔ آوا ہو شیار ر بن ضرور ن مند ورئی ہے دو بیت ہے اور می ہوئی وری کے ہوئے آرام کمٹنی و مرکی ہے ، گزر نے والا وقت کی دیے ہوئی ہوئی مولوئی صاحب کی آواز انجر کی۔

"آب سون تونيس درل گانجي."

" بَىٰ سَمِير ـ " وه جيد ئي ـ أيند كر بيني كني ـ

"ارے ارے اول تفارا یہ مقصد نہیں تی آرام سیجنے کا ۔۔ بہم یہ سوخ رہے تھے کہ آپ ت ب آب برے میں پوچیس سے معلوم کریں کیٹس آباد میں نلط کیسے اُٹر گئی تحییل آپ ۔

مصروف ہوگئے۔ دن کے آٹھ بجے مومل جاگ گئی تھی اور ای وقت مولوی صاحب بھی نمودار ہوئے تھے ... مسکر اکر بولے۔

"اوہو ، بڑے صحیح دفت پر آئے، یہ پوریال اگر شنڈی ہوجاتیں تو ابنا مزہ کو بیٹھتیں. ۔ لیجے آپ کے لئے ناشتہ لائے ہیں۔"

"آپ نے بلاوجہ زحت کی۔"مول بولی تو مولوی صاحب بنس پڑے۔

"واقعی کھانا بینا نبطا کیا حیثیت رکھتا ہے … یہ تو بیکاری ہاتیں ہیں … جائے عزیزہ تکاف ایک حد تک ٹھیک ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک بے مقصد اور بیکار چیز بن کررہ جاتا ہے جائے … منہ ہاتھ وھولیجے، سب بچھ تیار ہے … آپ کو اندازہ ہے کہ باہر کسی بارش ہور بی ہے۔" بارش واقعی زکی نہیں تھی اور اس کی آوازی بڑی زور و شور سے سال و سے ربی تھیں … مولوی صاحب کے کیڑے بھی بچھ جگہوں سے بھیگے ہوئے تھے … بہر حال مومل نے زیادہ بحث کرنا متاسب نہیں سمجھا اور منہ ہاتھ وغیرہ و ھوکر ناشتے میں میروف مولوی صاحب مسلسل اس کے گرو چگر لگارہے تھے، باہر گئے تھے اندر منہ ہوگے تھے اندر منہ ہوگے ہوئے تھے اندر منہ ہوگے ہوئے کے اندر منہ ہوگے ہوئے کے اندر منہ ہوگے دی کے اندر منہ ہوگے ہوئے دی سے اندر منہ ہوگے میں مولوی صاحب مسلسل اس کے گرو چگر لگارہے تھے، باہر گئے تھے اندر منہ ہوئے دو کر دولوں صاحب مسلسل اس کے گرو چگر لگارہے تھے، باہر گئے تھے اندر آ کناں نیج دولوں

"خداکی پناه ذرابارش کے رنگ تودیھے۔۔۔۔۔ایالگتاہے جیے اس کے بعد بھی نہ برے گی ۔ بری طوفائی بارش بورہی ہے۔۔۔۔ ہم تو آپ کے لئے پریشان ہیں کہ آپ کیے واپس جا تیں گی۔ "مومل نے سبع بوئ انداز میں مولوی صاحب کا چرہ و یکھا، ۔۔۔ بہر حال خاص مضکل کا شکار ہوگئی تھی،اپنے کئے پریشیمان تھی لیکن اب واپس جانااس کے لئے ممکن نہیں تھا۔ بارش ساداون ہوتی رہی۔۔۔ مومل نے کئی بار باہر قدم نکالے لیکن مزکوں پر کمر کم تند بان جمع تھا ۔۔ مومل ویے ہی پائی سے ڈرتی تھی،اس پائی میں اور نے کا تصور بھی نہیں آئی جمع تھا ۔۔ مومل ویے ہی پائی سے ڈرتی تھی،اس پائی میں اور نے کا تصور بھی نہیں خرعتی تھی۔۔۔ بی ول ہی ول میں لرزتی رہی اور دعامائگی رہی کہ جو پچھ ہو چکا ہے وہ ایک خاندان کی ہر بادی کا باعث تو ہے گائی لیکن عزت ہی محفوظ رہ جائے۔ ۔۔۔ مولوی صاحب خاندان کی ہر بادی کا باعث تو ہے گائی لیکن عزت ہی محفوظ رہ جائے۔ ۔۔۔ مولوی صاحب خوش نظر آرہے تھے، درات کے کھانے پر انہوں نے زیر دست اہتمام کیا تھا۔ ۔ بی

آنا تھا اور بعض او قات بشرورت سے زیادہ ہوجاتا تھا ، مواوی صاحب نے فاقیاری ہے۔ ماہ ہو کا تھا ، مواوی صاحب فاقیا فاقیاری ہے ہم بیں بھی صاف شفاف اباس بہنا اور شاید کوئی بہت تیز خوشبولگائی اور انا خراب میں ہم بھی تھا ، کھانے و فیر دسے فراغت حاصل کرنے کے بعد وہ بے تکلفی تھوں ہم سرمہ بھی تھا ، کھانے و فیر دسے فراغت حاصل کرنے کے بعد وہ بے تکلفی مول کے پاس بیٹھ گئے اور بولے۔

"آب کیسی باتیں کررہے ہیں آپ تو اللہ والے ہیں..... میں شادی شدہ ہوں اور ایر شرک شدہ ہوں اور ایر شرک شدہ ہوں اور ایر شرک شرک میں شادی شدہ اور حیات ہیں۔"مومل نے کہا۔

"بول، تو پھر مجبوری ہے آپ یہاں ہے جلی جائے ..... ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ لُہ فرالُ نہیں کر سکیں گے ، ... ہجائے اس کے کہ بہاری نیت خراب ہوتی ہم نے آپ کو ایک خبری نیت خراب ہوتی ہم نے آپ کو ایک خبری ہوئی باہر مسلسل بارش ہور ہی تھی، ایک جائے اس کے تحت اب زکنا بالکل مناسب نہیں تھا..... غصے ہے انواز کول کر باہر نکلی تو مولوی صاحب نے کہا۔

" میں چادر عنایت فرماتی جائے آپ اس کی اہل نہیں ہیں۔" مومل نے بدن سے لیٹی

"گربارش توزے کی نہیں۔" "-Jz-15-5" "<sub>اور</sub> نہیں رکی تو۔" "تر بھی میں جلی جاؤں گ۔" "مرکیون رہی ہے کیامیں تجھے بھیٹریالگ رہا ہوں۔" النن..... ننبيل-"

" جل اندر۔ "وہ آ گے بڑھ کر بولا اور مومل کے ہوش گم ہو گئے۔ "بی نہیں جاؤں گی ..... نہیں جاؤں گی۔ "اس نے روتے ہوئے کہا۔

"یاگل، به و قوف ہے ..... چل آجا۔"اس نے بے تکلفی سے مومل کاہاتھ کیڑایا.... اندی گرفت اتن سخت تھی کہ بڑیاں ٹوئی جارہی تھیں .... ایک جھنکے سے وہ مومل کو نب كر جھونيراي كے اندر لے آيا .... مومل كے حلق سے مدہم مدہم آوازين نكل رہي انم .....یه آوازیں رونے کی نہیں تھیں بس بول لگ رہاتھا جیسے آخری کراہیں ہوتی ہیں۔ " إِنْ مِين بِهِيكَ مِونَى ہے مگر مصيبت كيا آگئ تھے اس بارش ميں نكلنے كي \_" مافر ہوں ممس آباد ریلوے اسٹیشن پر غلطی ہے اُتر گئی تھی .... کہیں اور جار ہی تھی اللهٰإِدْكَاهُ نَبِينَ تَقَى، بِس يَهِالَ تَكَ جِلَى آئي۔"

"اچھااچھا.... ٹھیک ہے ٹھیک ہے .... و کمے وہ کیڑے بڑے ہوئے ہیں .... میے چارپائی النواع كراع بدل لے اور بالكل فكر مت كر ميں يہ تہيں يو جيوں كاكم تو كون ہے كہاں ئے آئی ہے، کہال جارہی ہے کہ تو اکیلی کیوں ہے ..... ایک بات بتا کوئی بھائی ہے تیرا۔" ا بنبر افریب موال تقامومل کی گرون خود بخود نفی میں بل گئی۔

" بما کی نہیں ہے۔ '' وہ ہنسا پھر بولا۔

الانيا فرمت كرجب تك دل جائد يبال رككس كى مجال نبيس كه تيرى طرف بدنی جادر نیج بھیند بی اور اس کے احد باہر نکل گئی۔... سر کول پر بہتے ہوئے پانی میں قدم برھانا بھی مشکل تھا لیکن دوکسی نہ کسی طرح آگے بڑھ رہی تھی..... کچھ نظر نہیں آرہاتھا، ہما، اس جبد وئی نزها بھی ہو سکنا تھا، جلواجھاے ایے ہی کسی گڑھے میں زندگی غروب ہو جائے ادر ونت اپناید سفر ختم کرے،اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کوئی نہیں ہو گی ..... بہر حال سوچیں جاہے کتنی ہی جذباتی ہوں زندگی ہر حال میں اپنا تحفظ جا ہتی ہے ..... خوف سے دل و هزك ربا تها، اجاتك بى ايك جگه روشى نظر آنى .... به روشى ايك چھپر كے يتيج بور بى تھی. جیوٹی سامنے میہ جیونیری کچی مٹی کی دیواریں جن کے سامنے میہ چھیر پڑا ہوا تھااور اس ك ينج بلب جل رما تقا ..... وه تيزى س آ ك بره هي اور اس پناه گاه بيس جا كھرى ہوئى ..... میرے معبود غلطیاں توانسان ہی ہے ہوتی ہیں، مگر میں کیا کرتی جس غلطی میں میں مبتلا ہوئی ہوں.....وہ تو عجیب ی ہے پتہ نہیں سینے میں دل کا کیا مقام ہے لیکن اگر میری بیہ در بدری دل ہی کی مربون منت ہے تولعنت ہے اس دل پر جوانسان سے اس کے سارے رشتے چھین لیتاہ اور کس ایک کے لئے اس طرح بے اختیار ہوجاتا ہے کہ سارے اختیار چھن جاتے ہیں جس مصیبت میں گر فقار ہوئی تھی اس میں زندگی ہے نفرت سی ہوتی جارہی تھی .....وہ چھپر كے نيچ كفرى اپن سوچوں ميں كم تھى كە اچانك جھونيرى كادروازه كھلااور ايك لمباتر زگا آدى بابرنكل آيا .... باب كاروشن مين اس كاچيره صاف نظر آربا تقا .... كالارنگ، موثے موثے ہونٹ، جسم پر انتہائی گھٹیالیاس، <u>گلے</u> میں رومال بندھا ہوا..... بزی بڑی جبکدار آنکھوں ہے اس نے مومل کودیکھااور بولا۔

"آ ان سے نیک ہے یاز مین میں اُگی ہے۔" مومل بالکل گھبر اگٹی تھی،اس نے دونوں باتير جوزت بوئے كہار

> "بب سبن الرش الرش المرش المرش المرش المرش المرش المرش المرس "توبابر كيول كخرى باندر آجار" " خبیں ... بارش، بس میں جلی جاؤں گی۔"

ات مرف انسانی ہمدر دی کی تھی، کوئی دلی جذبہ نہیں تھالیکن بہر حال انسانوں کو : انان عمت ہوتی ہے ....شاہ گل نے زخمی میا قوت کواٹھایا، بے ہوش تھی ....اس وقت رادر الأكما كي طرف و يكھنے والا نہيں تھا، سب مصيبت ميں گر فقار تھے، ايسي عظيم بھاگ دوڑ پی چل پڑا جہاں اس کی دیکھ بھال کی جاسکے، پھر پچھر کی ایک بڑی می چٹان کی آڑ میں اس . فیزی می سانب جگہ دیکھ کر اس نے یا قوت کو لٹادیا اور اس کے زخم دیکھنے لگا.....گھنے بل کئے تھے ..... بازوؤں میں چوٹ تھی، سر کے بھیلے جسے میں پھر کا ایک نو کیلا عکر الگاتھا ا الله الما الكراب ہو شي كا باعث بنا تھا، دو سرى طرف خيموں كے شہر نے اليمي آگ الله فی که خدا کی بناه ... شعلے آسان ہے باتیں کر رہے نے ... جیخ پکار کی آوازی ایس مجماکہ کانوں کے پر دے پیھٹ جانبیں .... مشکل میں گر فارلوگ شور فریاد کرتے بھر دہے غادال وقت شاہ بیر کے مزاریر جننے عقیدت مند موجود تنے سارے کے سارے ای (نه دورُ گئے تھے اور اپنی کو ششوں میں مصروف تھے.....عرس کے موقع پر سر کاری ا بہاری بھی لگتے تھے .... ہیتال کے احاطے نے فور ان اے احاطے کووسیع کیااور ایک کٹے میں آئے سے متاثر او گوں کے بستر لگتے طبے گئے۔ ... یا قوت کو ہوش نہیں آیا تھا. ... البرائل نے ای کے اس کے سر کوکسا ۔ یہی زخم شدید تھااور اس سے مسلسل نائېررېاتمااور تو کونی حل نظامنېيل. سخوزې ښې منی انها کر زخم پر رکھی اور پی بانده

سے بی آئے ہے ویجے ۔۔۔۔۔ رحمان خان ہے میرانام سمجی ۔۔۔۔۔ بس اللہ کے بعد تور حمان خان میں اللہ کے بعد تور حمان خان میں باہ بیں ہوں میں گر میں ایک بیٹا نہیں ہوں میں گر میں ایک بیٹا نہیں ہوں میں گر میری بھی ایک ماں تھی ۔۔۔۔ کیا سمجی ، چل بس در واز ہاندر سے بند کر لے اور وہ در کھے وہ کھانے میری بھی ایک ماں تھی ۔۔۔۔ کیا تھے بھائی چنے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں ۔۔۔۔ بیس سیس آگر دل چاہے تو کہد دینا ور نہ مت کہنا ۔۔۔۔ بیس ایک کوئی بات نہیں ۔۔۔۔ آگر دل چاہے تو کہد دینا ور نہ مت کہنا ۔۔۔۔ بیس اینا فرش نہیں کہا کہ کر دہ در واز ہانے کہ کر وہ در واز ہے بہر نکل گیااور مومل آئے تھے بھائی کر رہ گئی ۔۔۔۔ بہر انسان بوی بڑی بڑی ہوئی نہیں کہد سکت کہنا ان دونوں بزر گول سے بہتر انسان بڑی بڑی ہوئی نہیں کہد سکتا ۔۔۔۔ بوی بہر سے ایک میں جانسان کی شاخت کس قدر مشکل کام ہے ، کوئی نہیں کہد سکتا ۔۔۔۔ مومل نے سوچااور در واز وا ندر سے بند کر لیا۔



بن من ہے بہتر دوااور کون تو ہوئتی تھی، سب ہے بڑا فخر تواہے ہی حاصل ہے بہر مرد سے بہتر دوااور کون تو ہوئتی تھی، سب ہاستا تھ یا قوت کے چہرے بہا معصومیت برس دی تھی ۔ ووائی کہ فی آپ تھی، شرہ گل کا جھے بیس نہیں آت تھی کہ اس مصومیت برس دی تھی ۔ ووائی کہ بی آپ تھی، شرہ گل کا جھے بیس تھی کہ یہ قوت کو کر کیس اور چلا ہے ۔ اس وقت بالک اس بات کی گنجائش نہیس تھی کہ یہ قوت کو رہ بی جو کہ ہی ساویں بیض رہا ۔ یبال تک کے شام جھک آل روٹ رہنے ہوئے ہی اور شاہ گل موٹ رہ بھی آل رہ ہے ۔ یا توت پر ایس سے ہو شی طرق بر اور پر اور پر

' یہ توت۔''اور یا توت نے چونک کر آئیمیں کھول دیں مجمر آہتہ سے بول اس نے یا قوت کو پانی پلایا تواس کے اندر کافی توان نی پیدا ہوگئ ۔۔ شاو گل کے سہارے سے انھ کر بینے گئی اور پھر نے افتیاراہے وو آگ یاو آگئی تو دواُنھ کر کھڑئی ہو گئی۔

"شاوگل مير زاري - مينس "

بواقد بونک کراہے دیکھنے لگا کھراس نے کہا۔

"ال وقت كى كے بارے ميں پچھے معنوم نہيں كيا جاسكا .... تم زخى نہونے كے جد سے اب تك بند فرق نہونے كے جد سے اب تك بند اب من كا اب م

سنو مجھے پکھ نہیں مطوم ای وقت سے تمہارے پاک جی ہیں رہا ہوں کہ کہت تمہیں پکو نقصان نہ پینچ جائے ، پکھ نہیں مطوم ہے جھے اگر تم جاکر پکھ مصوم کر ؟ جائی جو تو جاؤی برز نامہ وری ختم ہو جاتی ہے۔ " یہ قوت نے دونی ہوئی آئیکھوں سے شاہ گیا آ

"مرجرن بالله من برجیوں کے کیمپ سے بوئے بیں ان بین بہت سول کی ہمیں اللہ بین بہت سول کی ہنیں اور دیر اللہ بین کیا کیا جائے ہیں اور دیر اللہ بین کیا کیا جائے ہیں اور دیر اللہ بین کیا کیا ہے کہا۔

اللہ بین کیا کیا جائے ہیں اور گل سے کہا۔

اللہ بی کیراس نے شاوگل سے کہا۔

رہ اللہ ہے۔ اب تک میرے ساتھ بی ہو۔" «تمان وقت سے اب تک میرے ساتھ بی ہو۔"

"-J!"

بی<sub>ن ۔ "ی</sub>ا قوت نے سوال کیا توشاہ گل نے اسے چو تک کردیکھ اور بھر ہواؤ۔ مہر نے کیو تکہ یہی انسانی اور اخلاقی فرض تھے۔"

> از با ان-

مئینی باتش کر دبی ہو، ابھی ال اور بہن کے لئے رور بی تقیس اور اب ابی ذات کے غیر نبون سے سائے رور بی تقیس اور اب ابی ذات کے غیر نبون سے سے آگر تمبیار ٹی بسند کے الفائظ کہد دول قو نبی نبر بینول کو بحول جاوگی۔ "یا قوت ایک دم شر مند و تی بوگئی پھر بولی۔

منی ایکن تمبارا شرید اشتاد گل نے کوئی جواب نبیں دیا ، منجی کا أجد البجو منظ بمان کے جدروشنی بھیل گئی ، ما قوت نے کر۔

منزوگل اب توشن اپنی میں اور بہنول کو تلاش کر اول سیمیم میر اس تحد دوگ۔ ' نزوگل نے کوئی جواب نہیں دوس وقوت تک ہے جیمین نگا بیں نیمول کی راکھ کی طرف برنی تمیں اک وقت عقب سے سواز آئی۔

نفراع شمرے کہ تم نظر آگئیں ورنہ بردامشکی مسئہ چین آج ج۔ "دونوں نے پیٹ کر الدائشر مرسنے می نظر آیا،اس کے چیرے پر جیب سے جی ٹرانت تھے۔ دی

الموسطاب تک می تمهیں ہوئی کرج رہ ہوں ۔ او یو تمبر دے ہم پرید بنی بند عی میں ان میں اور ایش بند عی معدوم ہے۔ " مہیں والت بڑو کی تمہیں شب چران اور اپنی ببنوں کے بارے میں معدوم ہے۔ " ر ابنی ال اور بہنول کے غم میں پاگل ہو گئی ہے ۔۔۔ چلو مستر تم ابنا راستہ نا پو۔ '' یہ المرانی ال - يَ وَ حَل ح ر الله الله و الله الله و الله

ن می مجیج سے قیمے راستہ تو ہم نامیں گئے تیران سے چیوڑ دے اپنی بمبن کو سے میا کے میں بات این این میری جبلی بنا کر میمین کھا جائمیں۔" میہ آواز نواب جانی کی تنتمی، لوٹ او جہر این کا کا تاکم میمین کھا جائمیں۔" میہ آواز نواب جانی کی تنتمی، لوٹ او جہر روی این میں ایک اپنی مصیبت میں گر فمار تندا، کوئی کسی کی جانب متوجه سمین زم آجار سے تنجے ..... ہرا یک اپنی مصیبت میں گر فمار تندا، کوئی کسی کی جانب متوجه سمین 

بنائے آپ بھی اس کے عاشقول میں سے بیں۔"

موقع مرہم ذرابحاری فتم کے عاشق تیں..... چیورُ وے اپنی بمن کو۔" بین توید تمباری موگی لیکن الیاب که تھوڑی سی مار کھاتے جاذا ہے بہنونی ہے۔" ۔ "آؤی قوت! تمہیں اب میراسبارا جاہے ۔۔۔۔ یہ بری بذهبیبی اور افسوس کی بات ہے' ۔ اور نواب جانی کی طرف بلٹا، کیکن اس وقت نواب جانی کے ایک سامتھی نے پیچیے شبے چین کی زندگی میں ایسانہ بوری، آؤاس نے یا توت کا ہاتھ بکڑا تو یا توت ایک دم بیجے مگون کا ردن پر ہاتھ ذالا ..... سکندر واپس پلنا تواس کے بیٹ پر لات پڑی ..... پھر منہ پر بالدار محونساادراس کے بعد جو ہونا تھا وہ شروع ہو گیا ..... سکندر اور نواب جائی کے الباج مخطيعي البية نواب جاني مو تجيول برباته بجيرت بوع كبدر بانحا

"مرتے وقت شب چراٹ نے یمی وصیت کی تھی مجھے اور کہا تھا کہ جو کام ووزند کی نیم اس کی موت نیموں کے شبر میں آ جاتی تواجیحا تھا یہاں مرنے آئے تیں، نجو تن نہیں کر سیس، انسوی موت کے وقت اس کی اجازت وے رہی جی ..... چلو ضدنہ کرو۔ این اور حقیقت نواب جانی کے آدمیوں نے چندی کمحوں میں سکندر کے آدمیوں کو المبين في مستدران سے مجترا ہوا تھا اور خوب مار کھا چکا تھا، جبکہ نواب جانی ایک طرف المرن اليخ آدميول كوبدايت دية رب تح ..... نزائي ختم بو گئ، سكندر لنكرا تا بوا المستوائي ببت كيا تقااور نواب جانى نے فاتحانہ قبقیم الگائے تھے. ....سارے ورامے میں یر حجبنااوراس نے یا توت کا بازو بکڑ لیا ..... یا توت میلئے گئی، جینے گئی، جی ئەنتىرلىقى بوسىئە شاھۇل كودىكىدا در بولاپ

بعج تب مال كه كحوثا سكه اور محكرا يا بواد وست كام آي جائے بيں .... تم في توجم

ا بیے تو سکندر کود کی کریا قوت کے چیرے پر نفرت کے آثار اُمجر آئے ستھے، لیکن مال اور بنوں کا تذکرہ س کراس نے جلدی سے کبا۔

"افسوس ملى تمبارے تم من برابر كاشرىك بول-"

" باں میں نے اپنے ہاتھوں سے ان تینوں کو دفن کیا ہے، وہ او صرءان کی لاشیں اس قد جس گنی تحییں کہ ڈاکٹروں کی ہدایت پرانہیں وفن بی کرنا پڑا۔۔۔۔ خیموں کے شہر میں جس ان کی آبانیا۔۔۔۔ سکندر نے نواب جانی کو دیکھااور بوایا۔ پیس کے قائم دل کی ہدایت پرانہیں وفن بی کرنا پڑا۔۔۔۔ خیموں کے شہر میں جس ہ۔ آگ گئی تو میں وہیں شب جری<sup>ٹ کے</sup> پاس موجود تھا۔۔۔۔۔ افسوس میں انہیں بیجا نہیں رکا یہ ، قوت پیوٹ پیوٹ کرروئے گلی تھی ..... شاہ گل کو بھی اس بات سے ڈکھ ہوا تھا، کیکن ما شارافرادا سائے کا شکار ہوئے تھے ،افسوس تو سجی کے لئے تحا .... سکندر نے کہا۔

" نبیں بن تمبارے ساتھ نبیں جاؤں گی۔"

ی آوت بیچی بن کرشادگل کے بازوے لیٹ کی۔

" شاہ محملے ہی ذہم اس کے ماتحد نہیں جاؤں گ۔"

" تيري توانيي تيس - كيا بكواس كرتى ہے ، كيے مبيں جائے گی۔" بيہ كبه كركند

'' بے چلواے اس وقت یہاں مداخلت کرنے والا کوئی نہیں ہے ..... ہم لوگ کہہ <sup>و زنوا</sup>

هخص خاصا نڈر، دلیر، ب یا ک اور جیب و غریب شخصیت کاالک تھا.... بے ایج ≈ ب ب ب ب بر مال اس وقت اس کی سه مدو بروی اہمیت کی بر مال اس وقت اس کی سه مدو بروی اہمیت کی بران او گول کی خدمت بر آمادہ ہو گیا تھا۔ بہر حال اس وقت اس کی سه مدو بروی اہمیت کی بران او گول کی خدمت بران او گول کی بران کی بران او گول کی بران او گول کی بران کی المان 

"کیں عجیب بات ہے بیہاں آکر مال بہن سے بچھڑ گئی اور اب نجانے کہاں کبال دربدر روان گان میرے لئے کوئی ، این نبل نکل سکتی۔ "شاہ گل نے عجیب سی نگاہوں سے یا قوت کودیکھا پھر آہتہ سے بولا۔ ٹوٹ کر وقت کے ساحل پر بکھر جاتے ہیں ایے رشتے جنہیں زنجیر نہیں ملتی ہے ا آوت نے محبت بھری نگاہوں سے شاہ گل کود یکھا بھر بولی۔

ال<sup>سم</sup>جي نهير..."

"ایں ۔۔ ، "شاہ گل جیسے نیندے چونک مِڑاادر پھراس نے یا قوت کو عجیب می نگاہوں عند کھا .... یہ نگامیں ایک مکمل کتاب تھیں، مگر الی کتاب جس کی زبان نامعلوم اور جسے المنظل بی سے پڑھ سکے ، پھر وہ دہاں ہے ہٹ گیا تھا ..... نواب جانی ان لوگوں کے ساتھ لٰ بہت اور بڑے بیار سے پیش آ رہا تھا، اس کی شخصیت اس کا کر دار ،اسکاراز ، کیکن اس کا کرتے پچررہے ہیں ہم تنہیں پیشکش کررہے ہیں ایک محفوظ جگہ کی ..... جہال دل چاہ کچ گوڑ الک در ست تھا ..... عرس سے زائرین کی دالپسی شروع ہو گئی تھی ..... سر کار می سیمیں

" آلوگوں کے لئے میری رائے ابھی یہی ہے کہ میرے ساتھ رسول بور جلو..... نواب جانی کی پیشش محکرانی نہیں جاسکی اور ایک بار پھر شاہ گل یا قوت کے ساتھ نواب جالیا الرپر میں میری رہائش گاہ ہے، تمہیں کوئی نکیف نہیں ہوگی، آرام ہے وہاں قیام ا کے لینظ کر ایک متمہیں کیا کرنا ہے، جھے سے جو کچھ کہو گے میں مدد کے لئے تیار ہوں، کیا

ير ون توج نبين دي مرشكر شكر ي بم تمبار على كام آسك الله الكي المام كان الم نے نواب جانی کودیکھا بھریا توت کی طرف .... بھریا قوت خود ہی کراہتی ہوئی آ گے بڑھ آئی۔ "میں ایک الیی بدنفیب ہوں، ان کی تچھ نہیں موں، بس بول سمجھ لیجئے کہ زبروی ان کے گلے بڑگنی ہوں ..... یبال اس آگ میں اپنی مال اور دو بہنوں کو کھوچکی ہول،ار در بدر ہوں....انہوں نے مجھے انسانی ہمدر دی کی بنیاد پر چند کمحوں کا سہار ادبیا تھا کیکن لگتاہے کے دولیح بھی اب ختم ہونے دالے ہیں.....نواب جانی نے ایک نگاہ شاہ گل کوریکھا بھریا توت

"بى بى اس بات كاتوبراا فسوس مواكه تمهارى مال اور بهنيس آگ كاشكار مو كنيس، ليكن جہاں تک ہمارے تجربے کی بات ہے تو ہمارا تجرب سے کہتاہے کہ سے گلفام تمہارے تبضے میں نہیں آرہااور تم اس سے دلبر داشتہ ہو ..... خیر بد تو بعد کی باتیں ہیں، وہ کتے کا بلہ ہم سے بٹ كر كياب ..... جارى آتكھوں ميں انسان شنائ زيادہ ہے ، دل ميں انتقام كاجذب لے كر كيا ہے، كرنے كو تو ہم بھى بہت بچھ كرسكتے تھے ليكن يہاں ويسے ہى افرا تفرى بھيلى موئى ہے۔ سر کاری آ دمی ضرورت سے زیادہ آگئے ہیں اس لئے رہنے دیتے ہیں آؤتم لوگ ہمارے کیب میں چلو ذرامحفوظ جگہ ہے .... یہ لوگ لا پروائی سے کام لیتے میں اور ویکھوان کی لا پروائل تهیس نقصان دہ نابت ہوتی ہے، جا ڈالا ہوگا کمی مال کے جنے نے ..... کیس کا چولہاالا الديروائي برتى موكى ....اس وقت لوگ محفوظ جگهول كى علاش ميس سارے كونے تلائر جاناب تو یہاں تقریبات ختم ہو ہی جائیں گی ....اس حادثے کے بعد تقریبات کا جاری ہا ان کرار ہی تھیں .... نواب جانی نے رات کو شاہ گل اور یا توت سے کہا۔ کیا معنی رکھتا ہے ۔۔۔۔۔ چلو آجاؤ تھوڑا سا آرام کرلو،اس کے بعد جہاں دل جاہے چلے جانا۔۔۔ ک اس رہائش گاہ پر پہنچ گیا..... نواب جانی نے انہیں ہر طرح کی سہولتیں فراہم کیں....نٹال می این میں جو ہیں گھنے سے بھو کا تھا ..... نواب جانی نے جو پیشکش کی اے تبول کراہا آئے۔ پوتھ لینااور مجھے بتادینا۔"جبوہ چلا گیا تو یا قوت نے شاہ گل سے کہا۔

ر ما المراق المجلوبين المانية والمسيط الصريفي جاوكاوروون جارك مراسط رجو الماني. مريز في سجويش بيجو بين مانية والمسيط الصريفي جاوكاوروون جارك مراسط رجو الماني

بن گزرجانی ہے،روشنی ہوجاتی ہے۔۔۔۔رات کی کہنی خاموش نیمن روشن کے جعر ۔ بہت رہ ں سال سال ہے۔ اور اس تو بنیں جاتی تھی ارتبر، اور اور میں انوان کی آواز سانی دے رہی تھی اور اس تو بزنے موش کو نے کہ وردی موش کے کہ وردی موش کے کہ وردی کے کہ وردی موش کے کہ وردی کو نے کہ موش کے کہ وردی موش کے کہ وردی موش کو نے کہ وردی موش کے کہ وردی کے کے کہ وردی کے کہ ور ے بہت ہوں۔ ایک کے تاخیر میں محق ساں دل میں قوالیک چرال روشن تھا در سال دہ اللہ علی بیدار کردیا .....اس آواز کے ساتھ ایک عنص ور آئی اور وہ سنگھیں جیاڑ بیر رکز ایک کے تاخیر میں محق ساس دل میں قوالیک چرال روشن تھا در سال دہ ے۔ یہ اس میں ایک میں موں کا چیروی نظر سکر تھا، کوئی اور چیرو تیرٹ کو سرف اور کھنے گئے۔ آورات گزرگی تھی ووجو نیکیول کا نشان سمجھے جاتے ہیں بھی بھی اگر فورے ویکھا جاتا قوائل میں موس کا چیروی نظر سکر تھا، کوئی اور چیرو تیرٹ کی سرف کا میں اور جی بھی جاتے ہیں بھی ف نیں ہو سرتی ۔ بہر دال واب جانی نے انہیں رسول پور جانے کی جیش کٹرا کئی آئے جی اور وہ جنہیں ؤنیا نفرت کی نگاہ ہے جن کے چیرے ممر وہ مگر ے۔ مین تقدیر و بچھ اور تی منفور تی دس رات بھی ودلوگ نیے میں سوئے ہوئے تھے کہ بیٹی ریاٹن ہوئے تیں تعجب کی بات ہے۔ سے عبودت کا بیول کے نقد س کویا مال کرنے والے ے۔ خونوک وجو کہ بوا در فقد میں آئی تین روشنی بھیلی کہ آتھ تھوں کی بینائی چی ہے، جس بھا ایس آبا جائے، جبکہ ایک آوارواور فنغرے تشم کے آوئی نے اپنا ان ﴾ تيم تقاويل چزنس ايل جُله سه أنحر سين من على مريع الا تعليم أن نجزه قلاه النكه رات كي مر لمح است به خوف رو تقاكه اليانك وروازو كل سمت س عنے نے منے خصے پر تمد کیا تھ دو بھلا سندرے ۔ دواور وان ہو سن تھ سٹرو گرا نے بھران سے شیٹان اندر داخل ہو جائے جی ۔۔۔ ایک و حشت زود صورت جس کی بوق جہ ہوں از کر نجے نے من دور ہو کہ اس نے اپنی سنگھول سے فیا ہے ہوئی ان ہمرا آگھول میں ہوئی ان ہوگی اور اس کے بعد کیا ہوگی کوئی پچھے نہیں جانتا تھے، نظامی از کر رہے ہوئے دیکھ تھا وراس کے جو اس کا سرتھ چیونگ نے گئے اور انگی عزت دار منبی کا خاز ہو گیا تھا۔ نیکن اس منبی میں بھی کو ق وتُوْ نَبِي تَقَى أَلَ كَ لِنْ عِنْ عِنْ عِنْ عِوْا حَدَالَ أَلَ وَجِنْ لِنَّةٌ مِيْرَ تَقَدَّ الْجِ تُكَ مَن مار می ایک آرزو بیرا بونی وویه که نماز پزشند میشویزش ک وُنیاست تعش رو قده ا بنار بہت بیٹیوں کو اپنی لائن سے بہت کر پروٹن پڑھا، تھے ان کے معامے میں بھی بنمونیم کی تھی الیکن ایس می ہوتا ہے جس ، حول میں انسان پرورش ہوتا ہے اس کی خوبو 

ے چو تبرے سرتھ منیں روہے اسے میں کیا گوئی مجھی واپیل منیس کر سکتہ، نیکن م ين تبين عظيم بجي نبيل كوشت." شي تبين عظيم بجي نبيل كوشت." ، ﴿ نَعْیَا ہِ وَمِی تَبِی سَمِی جَاوَل کَا وَمِی تَبِی اَنْ اِللّٰهِ اِللّٰ مِی اِللّٰهِ اِللّٰ مِی اَکْرِدِ اِ یں۔ شہیں کو نخوں کے چکر ضرور لگا ہو کر: '' بوسکت ہے کتیں میں شمیس تروش میز شہیل کو نخوں کے چکر ضرور لگا ہو کر: رہے راتھ کرتی تھر آجاؤں کے اوقت میں ضرور سوچنا میں ہے ورے میں کہ کم کا سرمنے راتھ کا کرتی تھر آجاؤں بنی ہے اُڑے کی کوشش کی تھی میکن صوبائے بنجرے کا درو زو نہیں کھو یہ تھے۔"وقورہ بنجرے سے اُڑے کی کوشش کی تھی میکن صوبائے بنجرے

ویکھا، روشیٰ آہت آہت پھوٹی تھی، اس نے نماز پڑھی.... وھوپ شایدا بھی تک نہیں لگل تھی.... آسان اب بھی بادلوں ہے ڈھکا ہوا تھا..... لیکن اُجالے سے اندازہ ہو تا تھا کہ خوب صبح ہوگئی ہے..... دروازے پر اجانک بلکی می دستک ہوئی اور اس کا دل اُمچیل کر حلق میں آگیا..... آہ اب کیا ہوگا، دستک دوبارہ ہوئی..... دوسرے کا گھر تھا..... اخلا قا دروازہ کھولا ضروری تھا.... اللہ کانام لے کرائی جگہ ہے اُمھی دروازہ کھول دیا.... رحمان شاہ کھڑا ہوا تھا، باتحوں میں کوئی چیز دبی ہوئی تھی، اس وقت بہتر حالت میں نظر آر ہا تھا.... لیے چوڑے جم کامالک ملے کیلے لباس میں ملبوس، بگھرے ہوئے بال، وہشت زوہ چبرہ جے د مکھے کر دل خوف

" بیچیے توہد جاباد کی اتنابر اکیوں سمجھ رہی ہے جمھے چہرے توالند نے بنائے ہوتے ہیں،اگر کسی کی شکل کالی ہو اور چہرہ برا تو ضرور کی تو نہیں ہے کہ وہ براہی ہو، کہہ دیا تجھ سے کہ بہن کوئی نہیں ہے کہ وہ براہی ہو، کہہ دیا تجھ سے کہ بہن کوئی نہیں ہے ہیں اُٹھاؤں گاجو براہو تیرے لئے ..... ہیں ہیں ہے میری .... بہن کہا ہے تجھے کوئی ایسا قدم نہیں اُٹھاؤں گاجو براہو تیرے لئے ..... ہیں ہاتالایا ہوں .... دانیں میں تیرے لئے کیڑے لے کر آؤں گاکیا سمجی۔" ہتالایا ہوں .... م .... میں جاؤں گی یہاں ہے۔"

" دکھ مجھے ہے تکی ہا تیں ہالکل پند نہیں، اب اس کے بعد اپنی صفائی نہیں پیش کروں گا تیرے سامنے ۔۔۔۔۔۔ پڑھا لکھا آدمی ہوں میں۔۔۔۔۔انیانوں کو بھی سجھتا ہوں جو حلیہ دکھے دہ کا تیرے سامنے ، میں تہمیں جو پچھ ہوں تیرے ہا میر اور میر کا اصل نہیں ہے۔۔۔۔۔۔ اپنی اصل بٹاؤں گا بھی نہیں تہمیں جو پچھ ہوں تیرے سامنے ہوں، گرایک بات کے دیتا ہوں ۔۔۔۔۔ بک تو میرے پاس ہے، جب تک مجھ بہ بت نہیں جل سکنا کہ تیرامسکلہ کیا ہے اس وقت تک تو یہاں سے نہیں جائے گ۔۔۔۔ بلی قورئی دیرے بعد پھر جو ول چاہے کر تا گر میری مت جاتو بھر ہو ول چاہے کر تا گر میری مت جاتو بھر ہو ول چاہے کر تا گر میری مت جاتو بھے ہے ڈر رہی ہے، ایسانہ کر ہر رہنے کی ایک حیثیت ہوتی ہے۔۔۔۔۔ بہنی موجوں گا کہ میں میں فر تیں ،اگر اس کے بعد بھی تونے ڈر کا اظہار کیا تو میں سے سوچوں گا کہ بھائیوں سے نہیں ڈر تیں،اگر اس کے بعد بھی تونے ڈر کا اظہار کیا تو میں سے سوچوں گا کہ تونے دور واز داندا

عبور اور باہر نکل گیا۔ سامنے رکھے جا اور باہر نکل گیا۔۔۔۔ سامنے رکھے جا اور باہر نکل گیا۔۔۔۔ سامنے رکھے جا بھر ہو گئے ہوئی ہوئی بوریوں کا برخ بند کے بوڑے ہے گرم گرم ترکاری کی خوشبو اُٹھ رہی تھی اور تلی ہوئی بوریوں کا برخ بند ہو نگار ہاتھا، اچانک ہی مومل کوشدیڈ بھوک کا احساس ہوا۔۔۔۔۔ بہر حال رات جو باری تھی دور آبادہ تنویش ناک تھی۔۔۔۔ دن کی روشنی تو ویسے بھی نور کا بیغام دی ہے ۔۔۔۔۔ اُڑی تھی تو اَب تو ڈرنا ہے معنی تھا۔۔۔۔ تاشتہ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد باری رہان نے منہ اندر کر کے کہا۔ بیان نے خارغ ہوگی، تبھی باہر سے دو بارہ دستک ہوئی اور رہمان نے منہ اندر کر کے کہا۔ بیان نے خارغ ہوگی، تبھی باہر سے دو بارہ دستک ہوئی اور رہمان نے منہ اندر کر کے کہا۔ بیان نے خار آبا ہوں تیزے لئے ۔۔۔۔۔ ناشتہ کر لیا ہو تو اندر آ جاؤں۔ "

"آجائے رحمان بھائی۔" پہلی باروہ پر اعتماد کہتے میں بولی اوز رحمان مسکرا تا ہوااندر آگیا۔ "جِل ناشتہ بچاہو تو مجھے دے دے میں بھی کرلوں۔"

"نہیں نہیں یہ توکافی ہے مم .... میں معافی جائی ہوں کہ میں نے آپ کو نہیں اپنہ آپ ہیں ناشتہ کر لیجے۔"

" تیرامنہ پھر سوجھ جائے گا، مرنے لگی گی ڈر کے میری شکل دیکھ کر تو تچھے بخار آنے

"نہیں آپ یہیں ناشتہ کر لیجئے۔" مومل بولی اور وہ ہنستا ہوا بیٹھ گیااور پھر ناشتہ کرنے بمربولا۔

"ام کیاہے تیرا۔"

"مسمرانام

"أيك بات من يا توضيح بتاناور نه مت بتانا\_"

"مول ب ميرانام-"

"اجماجل میک ہے کہاں جار ہی تھی۔" الم

الرائم المنظم المبلس میرا، بس آب بید سمجھ لیجئے کہ دُنیا چھوڑ چکی ہوں میں .....بس۔" الرک محکمت میں آب بید سمجھ لیجئے کہ دُنیا چھوڑ چکی ہوں میں سسبس تیری

## upload by salimsalkhaņ

,

رادُر پاست علی خاں روایتی قشم کے آ دمی تھے، حالا تکہ بڑی حیثیت کے مالک تھے، کیکن ندگا کوعام انداز میں دیکھنے کے عاد کی اور ای سے خوش اپنے ایک دوست کی عمیادت کر کے الیا آرے تھے اور خوش تھے کہ ان کے جانے سے ان کے دوست کی حالت کانی بہتر ہو گئی نی ۔۔ راجہ ہاشم حسین سے بجین کی دوستی تھی اور دونوں میں خاصی چھنتی تھی، حالا نکہ عمر ر چی تھی، لیکن دوستیاں وہی ہوتی ہیں جو عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پختہ ہوتی ہے.... بہر حال راؤر پاست علی خال اب اپنی ساری ذمہ دار یوں سے آزاد ہو چکے تھے..... بن نے سب کچھ سنجال لیا تھا اور بڑے سکون سے گزر رہی تھی .... بہر حال وہاں سے البی پر بہت خوش تھے اور اپنے خاص دوست کے ہمراہ واپس چل پڑے تھے..... دوران سفر ﴿ الله على خال بميشدان كے ساتھ ہوا كرتے ہتے ..... رائے ميں خوب شطر نج چلتی تھی ..... الروت بھی شطر نج کی بازی لگی ہوئی تھی، بلکہ یہ کہنا جاہے تھا کہ راؤریاست علی خال کا شاہ بخما ہوا تھا، اجانک ہی ایک نوجوان لڑکان کے کمپار شمنٹ میں چڑھ آیا.... یہ اعلیٰ درجے کا أبر قاادراس میں سب اعلیٰ در ہے کے لوگ ہی موجود تھے..... لباس سے بیر اندازہ ہو جاتا <sup>4</sup>کہ کون کس حیثیت کا مالک ہے ، لیکن آنے والا نوجوان لباس کے معاملے میں خاصہ کمزور نا ۱۰۰۰ کی شکل و صورت اور جسامت کافی خوبصورت تھی لیکن لباس میلا، بال اُلجھے السنا، چرے پر کئی جگہ زخمول کے نشانات، آئھوں میں دہشت، کچھ لوگوں نے ناک، منہ ہمار آنے والے کودیکھاایک صاحب تو منہ ٹیڑھاکر کے بول ہی پڑے۔

"نہیں رجان بھائی الی بات ہیں ہے اچھا، آب۔ سبوں عاطوں ہوئی۔
"من میرا بھی اس وُنیا میں کوئی نہیں ہے مال، باپ، بہن، بھائی سارے رشتے ندال
میں میرے لئے .....اکیلاجی رہا ہوں اس وُنیا میں مگر کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت ہے جھ جیے
ہیں جواس طرح اکیلے جیتے ہیں ..... تیرا میراساتھ جتنی بھی دیر کا تو جاہے رہ سکتا ہے ....
میں تیری ہر مدد کرنے کے لئے تیار ہوں۔"

"فیک ہے رہمان بھائی ..... بس سے سمجھ لو کہ میں ..... میں دُنیا ہے اکمائی ہوئی ہوں ..... کیا بتاؤں تہمیں .... کیا بتاؤں تہمیں اور دہ کیا ہمیں ہوجائے گا، پراہ مت کر اپنا تو کوئی تھائی نہیں، اس دُنیا میں ورنہ کیا نہمیں کمایا اور کیا نہیں گنوایا .... بالکل بے فکر رہ عزت ہے یہاں وقت گزار جب تک تیراول چاہے کوئی مشکل چیش آئے تو ہمیں بتادینا ہم بھی بس محبت کی تلائل میں ہے ۔... ہمارے ساتھ وفاداری کر ناکیا سمجھی .... بوفائی نہ کر ناہمارے ساتھ ، ہم نے ایسا تجرب زندگی میں بھی نہیں کیا ہے مگر کرنے کو ول چاہتا ہے تو آرام ہے بیٹھ اور دو پہر کا کیا تجرب زندگی میں بھی اپنی جگر ۔۔ "وہ اُٹھا اور در وازہ کھول کر باہر نکل گیا ..... مول دیکھٹی رہی تھی، بھر اس کے ذبمن میں دوبارہ وہی تمام کیفیتیں زندہ ہو گئیں، کیا تجربے کرنے نکل ہے ..... دُنیا کے سامنے کیا حسین ور د چھوڑا ہے کیفیتیں زندہ ہو گئیں، کیا تجربے کرنے نکل ہے ..... دُنیا کے سامنے کیا حسین ور د چھوڑا ہے کیفیتیں زندہ ہو گئیں، کیا تجربے کرنے نکل ہے ..... دُنیا کے سامنے کیا حسین ور د چھوڑا ہے کیفیتیں ندہ ہو گئیں، کیا تجربے کرنے نکل ہے ۔.... دُنیا کے سامنے کیا حسین ور د چھوڑا ہے کیفیتیں ندہ ہو گئیں، کیا تجربے کرنے نکل ہوں، کیا تو مجھے بھی نہیں ملے گا، اس نے سوچا۔"

多多多

بہت علی خود بھی اس کی طرف دیکھ رہے سے ۔۔۔۔۔ خادم علی خال نے کہا۔

"ہی بی بی سی شخصیت کا مالک ہے ، میر اخیال ہے کہ ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ "

"ہی گی ہی ہے ویسے خادم علی خال اگر ہمارے زندگی بھر کے تجربے نے آج تک

دان ہی ہے توالگ بات ہے در نہ یہ بیچارہ ہمیں کی ایسے گھرانے کا معلوم ہوتا ہے۔ "

الن شکل وصورت اور آئکھول سے تواپیائی لگتا ہے۔ "

"ہی شکل وصورت اور آئکھول سے تواپیائی لگتا ہے۔ "

"کیاخیال ہے تمہارا ۔۔۔۔ کیا بید لوگ جواس کے خلاف ریلوے حکام سے شکایت کرنے بظہوۓ ہیں اسے پریشان نہیں کریں گے۔"

"منرور کریں سے۔"

"بھلاکیے ممکن ہے ضرور کوئی حادثہ ہی پیش آیااس بے چارے کے ساتھ ..... بھئی آیااس بے چارے کے ساتھ ..... بھئی اُواس کی مدد کئے بغیر نہ رہ سکیس گے۔"اور یہی ہواجیے ہی ککٹ کلیکٹر ڈبے میں داخل ہوا اُواس کی مدد کئے بغیر نہ رہ حال میں گرد ہے اور ککٹ کلیکٹر نے اس کا باز و پکڑ لیااور بولا۔

اُواس نے اس کے کان کھاٹائٹر وع کرد ہے اور ککٹ کلیکٹر نے اس کا باز و پکڑ لیااور بولا۔
"کیے تھی آئے ہو یہاں۔"

"چوڑو میاں ادھر آجاؤ ہمارے پاس، ادھر آجاؤ۔" تمام نگاہیں ریاست علی خال کی باب گوم گئیں، سریاست علی خال اے کہا۔

"ہارے پاس ہے اس کا نکٹ، باز و جیموڑ دواس کا۔"ریلوے کے آفیسر نے نوجوان کا اِللہ میرز دواس کا۔"ریلوے کے آفیسر نے نوجوان کا اِللہ میرز دیاتھااور پھر وہ ریاست علی خاس کے پاس آگیا۔

"يأب كماته --"

" بی سمجھ لو ..... ہمارے ساتھ نہیں ہے مگراب ہمارے ساتھ ہے۔" "ال کا نگر ہے ... "اے کہاں چلا آرہاہے، یہ فرسٹ کلاس ہے فرسٹ کلاس، اے می فکٹ لیاہے توئے یہاں کا۔ "نوجوان لڑ کے نے کوئی جواب نہیں دیا ..... ادھر اُدھر دیکھااور پھر خامو تی سے فرش یہاں کا۔ "نوجوان لڑ کے نے کوئی جواب نہیں دیا .... اوھر اُدھر دیکھااور پھر خامو تی سے فرش کے ایک جھے پر دوسری جانب کے دروازے کے قریب جانبیھا کسی نے سر گوشی میں کہا۔ "شکل وصورت ہے پاگل لگتاہے۔"

"پاکل نہیں میراخیال ہے ہیروئن کاعادی،ای طرح کے لوگ۔"

"کیا کہا جاسکتا ہے ویسے کوئی جرائم پیشہ نہ ہو۔" بہر حال لوگ طرح طرح کی ہاتیں کرتے رہے۔…… نجانے کیوں راؤر یاست علی خال کی نگا ہیں بھی اس پرجم گئی تھیں ……ان کی تجربہ کار آئی بھی نظر آر ہا تھالیکن اس جربہ مہرہ جو پچھ بھی نظر آر ہا تھالیکن اس کے انداز میں ایک شان تھی اور اس شان نے انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا، خادم علی خال ہے بولے۔

"امان! خادم علی خال کیا شطر نج میں سر کھپاتے رہے ہو مجھی انسانیت کی بساط پر بھی کچھ چالیں چل کر دیکھو۔"

"وكيه رما بول راؤصاحب

"فاك ديكه رہے ہو\_"

"نہیں فاک نہیں د کھے رہا، بلکہ مٹی کی تخلیق کو دیکھے رہا ہوں، جے دیکھے کر سب نجانے کیا کیا کچھ کہدرہے ہیں۔"

"دو مرول کی باتول کو چھوڑوا پی نگاہوں ہے دیکھا۔۔۔۔۔اچھالیوں کرو کہ اسے بلاکرای طرف لے آئے۔ ""بی بہت بہتر۔ "خادم حسین نے کہااور اُٹھ کراس کے قریب پہنچ گئے۔ "کیانام ہے تمہارا جیٹے۔"لڑ کے نے کوئی جواب نہیں دیا۔۔۔۔ بس سامنے دیکھارہا، ب خادم حسین نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھااور بولے۔ "

" تمہی سے کہدرہے ہیں۔ "نوجوان نے بے بس نگاہوں سے خادم حسین کو دیکھا گر منہ سے اب بھی کچھ نہ بولا تو خادم حسین کہنے گئے۔ "إِن بَعْنَى سَاوُ..... يہال كے كيا حال ہيں، ميرى غير موجود كى ميں كوئى مشكل تو

"أبيل مب تعيك ب جناب "

"اك بات مين تهمين بتاؤل عالم خان\_"

"-13"

"انیانی زندگی کا بدترین دور بره هایا هو تا ہے ، جس کا بردهایا احیما گزر جائے سمجھو خوش نبسترینانسان ہے ، یہ بیچے آج جو مجھے بیار کرتے ہیں۔" "کیوں نبیں داؤجی۔"

"یه میری خوش نعیبی ہے دیکھوسب مجھے لینے آئے ہیں..... میری واپسی سے خوش اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا کا اللہ کا اللہ

"أب خود بھی تو بہت التھے ہیں راؤ جی،اگر آپ محسوس نہ کریں تو بوچھ سکتا ہوں کہ یہ لائے۔" "بارے کک تو ہمارے ملازم کے پاس ہیں اس کے فکٹ کی جور تم بنتی ہے وہ آپ ہم

المجنے ..... ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ "لوگوں نے ریاست علی خال کے اس عمل پر ناکہ
جوں چڑھائی تھی لیکن بہر حال ہجھ کر نہیں گئے تیے ..... ملک کلیکٹر نے رقم و سول کر کے
علی بنادیا اور دوسرے لوگوں کی جانب متوجہ ہوگیا ..... نوجوان اب بھی خاموش بیٹنا ہوا
تھا ..... تہذا اُوریاست علی خال خوداس کے پاس بہنچے اور انہوں نے آستہ سے کہا۔

" بیٹے فرش پر مت بلیھو۔ آؤا ٹھواد حر آ جاؤ ہمارے پاس۔ "انہوں نے اوجوان کابازہ بری نری سے بھڑا اور نوجوان آ ہت ہے اپنی جگہ ہے اٹھے کیا ..... راؤ صاحب نے فاتحانہ نکاہوں سے خادم علی کود کھااور خاوم علی نے شانے ہااو نے ..... خوبصور ت نوجوان آ ہرتہ ہے جانا ہوااس جگہ پہنچ کمیا جہاں راؤ صاحب نے اس کے لئے جگہ بنائی تھی ..... خادم علی فال نے اس کے لئے جگہ بنائی تھی ..... خادم علی فال نے اس کے لئے جگہ بنائی تھی ..... خادم علی فال نے اس کے لئے جگہ بنائی تھی ..... خادم علی فال نے اس کے لئے جگہ بنائی تھی ..... خادم علی فال نے اس کے لئے جگہ بنائی تھی .... خادم علی فال نے اس کے لئے جگہ بنائی تھی .... خادم علی فال نے اس کے لئے جگہ دی اور پھر راؤ مساحب سے بولا۔

"آپ کے بارے میں کون نہیں جانتاراؤ صاحب آپ تو سرش کھوڑوں تک کوایک لیے میں سدھالیتے ہیں، یہ توانسان ہے۔ "راؤ صاحب نے کہری نگاموں سے نوجوان کودیکا اور آہتہ ہے بولے۔

"میں اے بہت دُور تک دکھ رہا ہوں ..... خادم علی خان ، زندگی بھر کا تجربہ ہے جبک نہیں ماری کسی بہت ہوں علی خاندان کا نوجوان ہے ..... بیٹے کیا نام ہے تمہار اا پنانام تو کم از کم بہت بی اعلیٰ خاندان کا نوجوان ہے ..... بیٹے کیا نام ہے تمہار اا پنانام تو کم از کم از کم بتادو۔ "نوجوان نے آہت ہے کچھ کہااور راذصا حب نے غور ہے اسے دیکھااور بھر بولے۔ "کیانام بتایا بیٹے آپ نے بچھ میں نہیں آیا۔

"شاه كل-"نوجوان نے جواب دیا۔

"کمی باذوق نے بی میہ نام رکھاہے ، بالکل پھولوں کے شہنشاہ معلوم ہوتے ہو۔"راؤ ساحب نے آہت سے کہااور اس کے بعد خاموشی طاری ہو گئی۔ شاہ گل ان کے ساتھ نفر کر تارہا، یہال تک کہ راؤریاست علی خال کی منزل آئی۔۔۔۔۔ ربلوے اشیشن پر بہت سے لوگ کئی گاڑیوں پر راؤ معاحب کا استقبال کرنے کے لئے تیار تھے۔۔۔۔۔ یہ ان کے بوتے نواے ا نی پیسا تھ آج کا نہیں بزسوں کا تھا، اندر داخل ہوئے توراؤ صاحب نے یو چھا۔ انکابیسا تھ آ الم على اسے مناسب جگد دے دی۔" "إن فادم على اسے مناسب جگد دے دی۔" "جیس آپی بغل میں ہے۔" "کی کو تنویش تو نہیں ہو گیاس کے بارے میں۔" "کی کو تنویش تو نہیں ہوگی اس کے بارے میں۔" "-سبيس الجلى تنبيس

" بیں تہبیں خاص طور ہے اس بارے میں اطلاع دینا جا ہتا تھا خادم علی اصل میں مُهَا ﴾ أمركوا جهي طرح جانتا هول .... جتنے منه اتني باتيں جب تك مجھے اس كي صحيح بنت كاندازه نبيس ہوجاتا اس كے بارے ميں فيصله كرنا مشكل ہے ، كوئى كچھ يو جھے تو الله بن رادُ صاحب اسے ساتھ لے آئے ہیں کون ہے ، کیاہے تمہیں اس کے بارے مر ہم نہیں معلوم۔"

"بهت بهتر جناب"

"لباس كاكياكيا؟"

"حضور سر کار الله رکھے اس گھر میں اس کی عمر کے بہت سے ہیں ..... میں نے فوری

"فیک!ابالیاکرتے ہیں اے کی اچھے ڈاکٹر کود کھائیں گے ..... تم نے بچھ محسوں

از ائی طور پر غیر متوازن ہے ..... چہرے کے زخم بتاتے ہیں کہ حالیہ طور پر کسی المُشْمِنْ الْحَيْمِ الْمُعِيْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

"السلط میں افتخار علی ہے بہتر اور کون ہو سکتاہے۔"

" النظار علی ہے کہ اس کے چبرے کے زخموں کا بھی علاج کرے۔ " " "دیلے حضورا یک بات کہوں۔" "و جس كا بجين الله جانے كيسا مو گا، ليكن سه بد نصيب جوانی كی عقل كھو بديھا ہے۔" "كيامطلب....؟"

"بسريل ميں چڑھ آيا تھا....وہيں ہے ہماس كے شناسا ہيں۔" "مريہ ہے كون؟"

"انيان....."راؤصاحب نے کہا۔

" طيه تو چھ عجيب ساہ-"

"ہاں ٹھیک ہوجائے گا۔" کاریں ایک شاندار کو تھی کے بڑے سے گیٹ کے اندا داخل ہو مکئیں ..... بہت بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی عالی شان کو مھی تھی، جہال بے شارا فراد ملے برتے نظر آرہے تھے اور بے شار نے راؤر ماست علی خال کا استقبال کیا تھا .... یہ کہا جائے ت غلط نہیں ہوگا کہ بیہ کو بھی کیاایک بستی تھی،ریاست علی خان کااستقبال ایسے ہوا تھا جیے کی ریاست کے حکمران کااستقبال ہور ہاہو،راؤصاحب نے سب سے پہلا تھم خادم علی کودیا۔

" ہارے برابر والے کمرے میں اس بچے کو جگہ دواور اس کے لئے لباس وغیرو بہا كرو ..... فادم على يه تمهارى ذمه دارى ہے كه اس كا بورا بورا خيال ركھو ..... جم نے جو كچم محسوس کیا ہے اس کے بارے میں تمہیں بتانا چاہتے ہیں لیکن ابھی سے مشکل ہوجائے گا، فہم افر پر کھے لباس اسے مہیا کر دیتے ہیں۔" دیمیں گے۔"اندر جتنے لوگوں نے راؤر یاست علی خاں کا استقبال کیا تھا انہوں نے جرالا نگاہوں سے شاہ کل کو بھی دیکھا تھا .... بہر حال راؤر پاست علی خال آ رام کرنے کے لیے الم ا ہے کرے میں چلے گئے ..... تمام لوگوں ہے ملکی بچھلکی ملا قات ہوئی تھی، پھراس کے بھ

> "ہم تھک گئے ہیں، ذرا آرام کریں گے ....اس کے بعد تم سب لوگول کے سانم میل ملت رہے گی اور اس کے بعد راؤ صاحب اپنے کمرے میں پہنچے گئے تھے اور تھوڑ کی <sup>جان</sup> کے بعد خادم علی خال شاہ گل کوا کی کمرے میں منتقل کر کے ان کے پاس پہنچ گئے تھے، سب ن میاد در پاست علی خال کے مزاج شناس تھے اور عمر کی اس منزل میں سب سے بہنر کا

الدراس کا بیر حلید کیا ہے جیسے آسی پاکل خائے سے جماکان و ، تعجب نی بات ہے۔'' اللہ تعلیک تعبی میں آپ نیم و بوانہ سالکہ آئے۔'' اللہ تعلی توجہ ہے ہے داوا جان کا مز ان احیانات میں بدل کہا ہے آب کسی و وست کا دیا ہے تو اللہ توجہ ہے کر کے لاتے وولیت نام الیا ہے اس کا۔''

ا دین آبردی دول که تم پیچه بتائے ہے آبہ یز کر رہ ہے : و۔" "بنیامعلوم تما آپ ہے عرض کر دیا۔"

"لبن خيراب اتني بيس به و قوف نبيس و وال ميس-"

" ب كو صبح جواب نه دينه كى جرات كيت كر سكتا : وال چيو ئى بى بى النيمن جتنا معلوم ا نانی تو عرض کر سکتا : وں۔ " خادم علی نے کہا اور اس کے بعد باہ انکل آئے۔ اسے المن المالم على سے يہ سوالات كرر بى تھيں ... راؤرياست على غال كے جوتھے بينے كى الم تعنى .....سب سے تیز مزان، سب سندزیادہ مجمس، ویسے تو پہال داؤسا حب کی بیٹیال ِئَى مَعْنِي.....داماد بھی تھے..... مہنیں بھی تعمیں، خودان کے سالے، سالبیاں بھی تھیں اور انالادای بعی تعین ..... ایک بوری استی آباد کرر تعمی تعین.... راؤها حب کی این اس اندراو تعمل میں مختاش بھی آئی متھی کہ سب با آسانی کا جائیں، بور ۔ اس کمرے تھے اس اللا الوقعي عن بير روم كي حيثيت سن بجر اي انداز كم بال بن او يخ سخ جن عن این استیں رسمی جاسکتی تنحیس ..... ینهاں تک که ایک ذائنینگ بال بھی انسا تھا جس میں ا أَ الْأَيْكُ مُولِي كُرِسالِ التعين ..... بهر حال راؤر ياست على خال نے ايک عجيب و غريب ا النا الرحمي تقى ..... سب سة زياده حيثيت ينهال فراست على خال كو بقى جو راؤرياست النهائ سست بنا بن من سے اور در مقیقت انتہائی خدمت گزار اور پرادب، باپ کے اسْنَائِنْهُ مَرَ بِعِكَامُ إِمَّا ..... نَتَيْجِهِ بِيهِ وَاللَّهِ بِاللَّيْ تَمْيُول بِمِنا يُول كو بَعِن باپ كے سامنے بولنے كى

بی ہو۔ "بمی ایجھے کھوانے کا ہی معلوم ہو تاہے ، آباس کیتے ہے پینمنا، ننسل نمائے میں ہائے ، نے ذھنگ بھی آتے ہیں، حالا نکہ عام کھروں میں اس شاندار کو تغمی والے منسل نمائے لہیں جوتے اور مام انسان جنہوں نے کسی مچھوٹے موٹے کھر میں پرورش پائی زواتن ب تعلقی اور

ہوئے اور عام انسان ، ہوں ہے ہوں ہوں ۔ بوتے اور عام انسان ، ہوں ہوں ہوں انتخاب ہوتے ، انگین اس کے انداز میں نمبل بے جہابی ہے اس پائے کے عسل خانواں میں شہیں داخل : ویکھا: وات ۔ "

نبیں ہے، اس سے باتا چاہا ہے کہ یہ سب تبجہ اس نے ویکھا: وات ۔" "ہم نے پہلے ہی کہا تھا تم سے آخر : مارا بھی کوئی تجربہ ہے، کسی ایکھے کھ اے کالزو

معلوم ہوجہ ہے۔ ویسے پید نہیں کیا بیچارے کے ساتھ حادث پیش آیا ہے، نیے اجم آرام کرو ۔۔۔۔ فرین کے سفر میں تھک کئے ہول کے ۔۔ ناوم علی راؤ ریست ملی خال کے مرے ہے باہر آگل آیا، ابھی تک واقعی شاہ کل کے بارے شاں نہاں کی تعیش نہیں ہوئی تھی۔۔۔۔ اصل میں راؤریاست علی خال کی حیثیت اس کھریں ہو کہ تھی ووالی تھی کہ ان کے ساتھ آنے والے کسی مختص کے بارے میں نہ تو کسی تشویق کی اور اس میں تو الحق کی حیثیت اس کھریں ہوگی اظہار نیا جا سکتا تھا اور نہ ہی کوئی سوال مین نام کی کی اور ایسا نہیں ہوا تھا، یہ الک بات ہے کہ این جا کھو میں سوال تھا اور نہ ہی کوئی سوال مین نام اس کی بارے انہاں کی بارے انہاں کی اس ہو ان کی کے ان کے ساتھ والے ہیں تک اور ایسا نہیں ہوا تھا، یہ الک بات ہے کہ اس ساتھ سارے افراد جہاں کی بار مور اول کی کی سانیت کا سوال تی نبیدں پیدا دو تا سسا بھی تو ہو گئی نان سوالات کی زوجی آنے والے تھے ، کھر خادم علی نان سوالات کی زوجی آنے والے تھے ، کھر خادم علی نان ساتھ اس ساتھ کی نوجی آنے والے تھے ، کھر خادم علی ہے کہا۔

"خادم يداركاكون ب ؟ جوراؤتى كرساتحد آياب-"

" مجھے منتاں معلوم فی بی مساحب راؤسا جب کے کسی دوست کا بیٹاو غیر ہے ۔۔۔۔۔ نمینا میں مل کیا تعالیکن باتی مجھے خود مجمل راؤ ساحب نے پیچھ تہیں تایا۔ "

"ویسے غادم علی خود تمہاری کوئی رائے تو ہو گیاس کے بارے میں۔" "میں نے مرض کیانہ مےری دائے کیا ہو سکتی ہے ہمیا۔"

ر کا جارہ ہے۔ "اے اصل میں ہے ہے خادم علی کہ جب کسی کے ساتھ نیکی کرو تو بھر پور کرو،اس بچے من حقق الما جاری ہو خیال بے شک ر کھنالیکن کسی کو پیتہ نہیں چلنے دیناتم سے بس یہی کہنا تھا۔" المامی جاری ہو خیال بے شک ر کھنالیکن کسی کو پیتہ نہیں چلنے دیناتم سے بس یہی کہنا تھا۔" ان ہوں۔ "آپ طبینان رکھئے راؤ صاحب ساری ہدایات سمجھ لی ہیں ..... ڈاکٹر صاحب سے بھی المجان مج خادم علی ڈاکٹر صاحب کوبلا کرلے آیا....خاندانی ڈاکٹر تھے معلومات حاصل ہر-نہ لارادُریاست علی خال نے انہیں مختصر الفاظ میں شاہ گل کے بارے میں بتایا اور ڈاکٹر ، ر نے شاہ گل کا معائنہ شروع کر دیا ..... زخموں کو غورے دیکھا، شاہ گل کی طرف ہے ر بین عدم بعاون کااظہار نہیں ہو تا تھا ..... وہ کسی ایسے چھوٹے سے بیچے کی مانند معلوم رانا جس کا ہاتھ بکڑ کر جہال جا ہو لے جاؤ، نام ہی بتایا تھااس نے اپنایا پھر جو بات یو تھی الاال المجواب دے دیتا تھالیکن کوئی گہری بات ندکر تا تھا..... ڈاکٹر نے یو چھا۔ " بيني يه تمهار ان خم كيس بين - "جواب يجه نه ملا ..... دا كر نے يجھ اور سوال كئے اور "آخر كمين سے تو آئے ہو گے بچھ تو كيا ہوگا ..... كہال سے آئے تھے، كہال جارب في الإك ال شاه كل في كبا"\_ طعنه زن نقا هر کوئی هم پر دل نادان سمیت

طعنہ زن تھا ہر کوئی ہم پر دل نادان سمیت
ہم نے چھوڑا شہر رسوائی در جاناں سمیت
ال شعر کوئن کر سب کے منہ جیرت سے کھل گئے تھے، خود راؤریاست علی خال
سندردمگئے تھادربے اختیار ہولے تھے۔
السلام کئے تھادر ہے اختیار ہولے تھے۔

"الاوالله! كياميال ذرا پيرسے تود ہر اؤواه واه..... واه واه"لعنه زن تمام كوئى مم برول ناداں سميت"

جرات نہیں ہوئی .....ایس ہی تربیت کی گئی تھی ان کی ، البت باہر سے آنے والی لڑ کیال وہ چر تائم ندر کھ سکیں.... شوہروں کے خوف سے زبانیں تو خیر بند ہی رہتی تھیں .....احرام مجی کا ایک کیاجا تا تھالیکن نکتہ چینی انسانی فطرت ہی کا حصہ ہوتی ہے ، مجھی مجھی شدید اختلا فات ہوجائے کیاجا تا تھالیکن نکتہ چینی انسانی فطرت ہی کا حصہ ہوتی ہے ، مجھی مجھی شدید اختلا فات ہوجائے . . تھے آپس میں ..... جٹھانیوں اور دیورانیوں میں اور بیشتر او قات موضوع ہی ہو تا تھا کہ راؤ صاحب مس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور تمس کو تم، بہر حال جن لوگوں سے راؤ صاحب کم خاص طورے الفت نہیں تھی، ان کا کہنا تھا کہ گھرے بزرگ ایک کونے میں پڑے اللہ اللہ ر ترتے رہیں.....سارے معاملات میں پاؤ*س نہ پھنسائیں، تبھی زیادہ عزت دار ہوتے ہیں....* یه خیال صرف خوا نین کا تھا، جہاں تک مر دوں کا معاملہ تھاوہ بالکل مختلف تھااور مر دوں کے كانوں تك بير آوازيں پېنچتى توبير خوف رہتا كە كہيں كوئى گر برانه ہو جائے .... بہر حال ايك بنگامه پرور گھر تھالیکن راوُریاست علی بعض جگه انتہائی سخت مزاج تھے اور ان کی سخت مزاجی ک وجہ ہی تھی کہ اس بھرے پڑے ماحول میں آج تک کوئی گر بر نہیں ہوئی تھی، دلجسی ماحول تھا..... لڑے لڑکیوں کے اپنے الگ مزاج ،البتہ مجھ یا بندیوں کے ساتھ ،حالا نکہ سب ایک ہی خون ایک ہی نسل کے تھے، لیکن نوجوان لڑ کیوں کو بتادیا گیا تھا کہ ان کی آزادیاں کہاں تک ہیں،ایی ہی پابندیاں لڑکوں پر بھی عائد کی گئی تھیں ..... بیددوسری بات ہے کہ اگر راؤرياست على گرېږنه مول توان پابنديول مين خود بخود تھوڙي سي کمي مو جايا کرتي تھي .... دوسرے لوگ البتہ ریاست علی کی شخصیت کوسامنے رکھتے تھے ....ان سے تعاون مجمی کرتے - اوراگر بچ مجھی شدت کی طرف مائل ہوتے توانہیں سمجھا دیا جا تا ..... بیہ تھار اؤریاست علی خال کا گھر، دیے شاہ گل کو جو حادثہ بیش آیا تھااور سکندر نے جو پچھ اس کے ساتھ کیا تھاال نے اے اپنے آپ سے برگانہ کر دیا تھا، ویسے بھی اپنے آپ سے برگانہ تو تھا ہی ذرای چوٹ نے حالات بدل دیے تھے،البتہ یہاں آنے کے بعد اسے کمل طور پر راؤریاست علی خال تحفظ عاصل تھا.... قادم علی نے بھی جان لیا تھا کہ راؤریاست علی خاں شاہ گل کے لئے دل میں کیا جذبات رکھتے ہیں، چنانچہ پوری ذمہ داری کے ساتھ مگر انی کرر ہاتھااور تمام ہدایا<sup>ے گا</sup>

THE LIE OF THE ALL ALL PRINTS OF THE REPORT OF THE RESIDENCE

137

بھی بہت خوب کمال ہے خداک تشماور۔" میم نے چھوڑاشمررسوائی ورجاتال سمیت"

عنی درج ہیں کی چیوڑ دیا۔ اوا کم ضاحب کیجے اور پو چیو بھائی کیے تو ہم سلے ہوتی۔

میت دل میں گھنے کی کوشش کررہا ہے۔ عوا کم صاحب نے مشکرات ہوئے کہا۔

مین ول میں گھنے کی کوشش کررہا ہے۔ عوائی صاحب نے مشکرات ہوئے کہا۔

میں کوئی پریٹائی کی بات نہیں۔۔۔ تھوڑئی کی دمائی چوٹ ہے اللہ بہتم بوئٹ ہے کہا

گو میراخیل ہے دمائی جوٹ کی میرے وغیرو لئے جاکی ۔۔۔ غالبًا مرشس کوئی چوٹ کی ہوئی ہوئے کی بوئی ہے۔

ہے دانے ویکھے نیز ہوں ہور نجر مرکے چھنے ہے میں ٹاکول کے نشانات بھی ہوئی کر اپنے کے ساتھ کہ کھوئے کھوئے بنائی میں ہوئی چوٹ کھی اور اس طرح ہے انجان وہو گیا تھا کہ کھوئے کھوئے بنائی وجہ کہا ہے۔ انجان وہو گیا تھا کہ کھوئے کھوئے بنائی دوجہ کیا ہے۔ داؤریاست می فال قونو تی ہے انجان پڑے ہے۔ انہوں نے کہا۔

وجہ کیا ہے۔۔ داؤریاست می فال قونو تی ہے انجان پڑے سے انہوں نے کہا۔

معجائم صاحب ال بجے کا علاق کران ہے جاہے اس کے لئے کیجھ کیجی کیواں نہ کئے پیمے ۔۔ دل کولگ ٹی سوگ گئی، لیکن میں جاہتا ہول کہ اس کا دما ٹی عدن کرائے سے پہلے اس کے چیرے کی در تقی ہوجائے ۔۔ دیکھنے ناں ہاتھوں وغیر و پر بھی نشانات ہیں، کید خیل ہے کوئی مو ڈرعان نا ہو سکتے۔''

ميكون نبين به كونيان فاص إت نبين به علان جوجائه كاتب بالكل قفرند كرير." " تو نجر شرول كرد يجيئد"

معبوجائ کی ماراکام بوجائ کی، ویے ایک بات اگری آپ سے کبوں تو آپ یم بن بات مان نیج سے بیاں ایک ایسے ماہر فن تی جو بڑی بو تعوں سے چہرے کا عدی کر نے تی سے ام فردو ک بیٹ تا کو بات اول چرے کے علاق سے میری مرادیہ ہے۔

میں سے ام فردو ک بیگ ہے، بیٹ تا کے دیتا ہوں چرے کے علاق سے میری مرادیہ ہے۔

ان کے چرے باتھوں ہی وال پر جو زخم ہے وہ بالکل تھیک ہوجا کیں گے ۔ . . یہ سرے میں تا تا جہد فررا سے یہ کہا کہ جرو تراب کرویا ہے، تھیک ہوجا کیں گے اور کا کہا ہے۔

میرایک بھی نشان نیمی رے جی

"ببت مناسب آپ پنة علاجيئے۔" عراض بيا كه راؤ رياست على خال كے لئے ؟

نی چرود به می اور اور اور اور اور اور ایس جو نده جمیس صورت ندی وی قربری افران دستان کار اور اور اور شاوگل کا عدان دویت کار سینجت بیت که یدن مهرجان کار شروع موسیوا و رشاوگل کا عدان دویت کار سینجت بیت کیدن

پے موں ہے۔ اور ہوں آپ نے اس افرے کے ورے میں ہمیں کہتے انہیں ہی ہے۔ اور ہر اور انداز میں کمرے میں بند کرر کھا ہے، وو خود بھی نا موش میں ہے ور انہی تک میں ہے ہی وینچے کی اجازت بھی نہیں تی ہیں قصد سنجر کیا ہے۔"

البین علی مین جدی کی جائے فرالٹی انعلی شکل میں تبات دو۔ " جمل میں بات رہے کہ آپ نے اسے و کلی تحرک اندر رکھا بواہ اور صورت بہائیے کہ دو تھر کا ایک فردی بن کردو تایاہے ،ایک شکل میں آرکونی ٹربوبو ٹی تو۔ "

مُرْبِيرُ - "راؤر يامت على خال عنه بيني كود يكها ..

البوسم والإمكل بول المرابيم في الله وي

"ب او مسالک فکرنہ کریں، یہ ذمد داری میں لیتہ ہوں کہ اس کی دیوا تی آب او گواں اللہ نفسان نہیں بہنچائے گی۔" راؤ ریاست علی خار نے کسی قدر ترش سیجے میں کہاور اللہ مانوی خاموش ہو گئے۔

\*\*\*

ایک او کیشن دیکھی تھی، وہاں کام ہور ہاتھااور شیر از صاحب ایک شاہ کار انجاب شیرے باہر ایک علم سے شاہ کار کو بھوا سطر ستانہ میں ایک شاہ کار الزلانة الله على فائده نہيں ہوا تھا .... مومل مم ہوگئی تھی .... مشعل نے پہلے تو فکر الا ہیں۔ انہا کا تھی۔۔۔۔ مومل کی دیوا تکی ہے وہ الحجیمی طرح واقف تھی ۔۔۔۔ مومل اکثر گھرے نکل انہا کا تھی۔۔۔۔۔ مومل کی دیوا تکی ہے وہ الحجیمی طرح واقف تھی۔۔۔۔ مومل اکثر گھرے نکل المان الما الما كا دور مسجد بها كى تو مشعل د مشت زده مو گئ ..... ملاكى دور مسجد بها كى مونى شاه ا کے کو پہنچ تی .....بڑی مہارت سے مومل کے بارے میں معلومات حاصل کیں ..... شاہ ر کے اربے میں پوچھا .... پت چلا کہ مومل بہال نہیں آئی تھی اور شاہ گل کا کوئی پت نہیں ہے.... بیاری زلیخااور صنو برخو د افسر دہ رہتی تھیں ..... شاہ گل ان کے گھر کا چراغ تھااور اس کہانے کے بعد سارے چراغ بچھ گئے تھے .... غلام خیر سے جو بن پڑتا تھاوہ کر تار ہتا تھا، المناالل كاكوئي پية نہيں چلاتھا، چنانجيه وه واپس آگئي....ساري رات جاگتي رہي، د وسر ادن الادار كارات بهى اى طرح گزرى ..... باپ كاكونى پية نهيس تھا، البيته تبسرے دن صبح كو برانمادب والیس آئے تو مشعل نے لرزتی ہوئی آواز میں انہیں مومل کی گمشدگی کے الم بم به بایقه .... شیر از صاحب بیرین کر دنگ ره مجمع تھے،اچانک ہی انہیں احساس ہواتھا گرانبول نے شوبز کی دنیامیں دولت بھی کمائی اور شہرت بھی کمائی کیکن یہ کیا کیاوہ ایک انتھے الماون كاثبوت نهيس و يه سك تصييب بيني كيد هم مو كئي ..... براى مشكل سانهول نے النِّابِ كوسنجالااور مشعل ہے بولے۔

"کین مشعل بیٹے شہبیں آخراس کے دوستوں وغیرہ کے بارے میں بھی تومعلومات المرام ملی مشعل میٹے شہبیں آخراس کے دوستوں وغیرہ کے بارے میں بھی تومعلومات المرام ملی مشکل کا شکار تو نہیں تھی، کہیں کسی لغزش میں تو مبتلا نہیں المرام کی المرام کی سے ہی ہوئی ہے واقعی میں نے ہمیشہ تمہارے بارے میں اجھے انداز

شیر از صاحب دہشت ہے گنگ رہ مجے ....مشعل کی صورت و یکھنے لگے ....مشعل کا چرو بلدی کی طرح زر دہور ہاتھا....بدن پٹول کی طرح کانپ رہاتھا..... شراز صاحب نے کہا۔ "کیا کہد رہی ہو۔"

"بان ڈیڈی! آج تیسرادن ہے۔"

" یا گل ہو گئی ہو ..... تم نے دودن سے جھے نہیں بتایا۔"

" و یُری اوودن سے میں اسے خود تلاش کرر بی تھی ..... آپ کو نہیں معلوم شہر کاکونہ کونہ چھان مارا ہے میں نے ..... چپے چپ پردیکھتی پھری ہوں ..... آپ کو کیا بتاؤں کہاں کہاں کہاں ماری ماری پھری ہوں میں .... سارے ہپتال اور مختلف ذرائع سے کو مشش کر کے الی جہاں کوئی اتفاقیہ واقعہ کے تحت پہنچ سکتا ہے۔"

جگہیں جہاں کوئی اتفاقیہ واقعہ کے تحت پہنچ سکتا ہے۔"

"مگریا گل لڑی مجھے تو بتانا چاہئے تھا بجتے۔"

"و ٹیری! آپ جو کچھ کہدرہے ہیں اس پر غور کررہے ہیں کیا۔" "کیامطلب....."

"دودن کے بعد آپ آئے ہیں، آئے تیمرادن ہے ۔.... آپ کو گئے ہوئے اور ہمیں ہوئے اور ہمیں ہوئے اور ہمیں ہوئے اور ہمیں معلوم تھا کہ آپ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں اور نہ ہی کوئی را بطے کا ایساذر لعد تھا جو آپ سے رابطہ قائم کیا جا سکتا۔ "شیر از صاحب بھٹی بھٹی آ کھوں ہے مشعل کو دیکھتے رہ گئے ... بالکل ٹھیک کہد رہی تھی، ایک کر شل کی شوشک کر رہے تھے اور بڑے اعلیٰ بیانے پر کر رہ بالکل ٹھیک کہد رہی تھی، ایک کر شل کی شوشک کر رہے تھے اور بڑے اعلیٰ بیانے پر کر رہ

"زیدی مول ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی۔"
"بیا، "شیر از صاحب بھو نیچکے رہ گئے۔
"بیان ڈیدی۔"
"بی توکیا تہار امطلب ہے کہ وہ .....وہ ..."

"فداکے لئے خواب میں جی ہے بات نہ سوچنے .... شاہ گل فرشتہ صفت تھا، ایک نیم

اللہ سانو جوانی جوائی ہی کسی آگ میں جل رہا تھا، اس نے تو بھی نگاہ اٹھا کر مومل کی طرف

اللہ سانو جوان جوائی ہی کسی آگ میں جل رہا تھا، اس نے تو بھی نگاہ اٹھا کر مومل کی طرف

اللہ بھی نہیں ہوگا .... مومل اس کی شید الک تھی ..... ڈیڈی پچھ دن پہلے شاہ گل اپنے گھر

اللہ بھی اس کے اہل خاندان کو بھی ہے بات معلوم نہیں بھی کہ وہ کہاں چلا گیا ہے ...

اللہ بھی اور ایک بزرگ ہیں، اس گھر میں اور کوئی نہیں ہے، صاحب حیثیت لوگ ہیں ....

اللہ بھی ہوئے .... شیر از صاحب مشعل کود بھیتے رہے پھر ہو لے۔

"بھواس کرتی ہو تم بہت زیادہ ذہانت بعض او قات انسان کو مروادیتی ہے ... اپنے الکہ کربت ذہین بھی رہی ہو ... یوں، بتاؤ کون ہے وہ، کہاں ہے۔"

میں سوچا.... ہے سوچا میں نے کہ اپنی بیٹیوں کوا پنی دنیا کی برائیوں ہے وُ در رکھوں .... ہم خوا اس کی گواہ ہو لیکن دوسر کی طرف میں عقل مندی کا خبوت نہیں دے سکا، میں نے وہ نہیں کیا جوایک ہاپ کو کرناچا ہے تھا ..... مجھے احساس ہے مشعل کہ میں باب ہو نے کا فرض صحیح انزاز میں ادا نہیں کر سکا، لیکن میٹے ایک بات اچھی طرح سمجھ لو ..... میں نے ہمیشہ اپنادا می پاک میں ادا نہیں کر سکا، لیکن میٹے ایک بات اچھی طرح سمجھ لو ..... میں نے ہمیشہ اپنادا می پاک رکھا ہے ،ا ہے پیٹے کی برائیوں میں ملوث نہیں ہوا ہوں .... ایک نیک نام شخصیت رکھا ہوں میں ،اگر مومل نہ ملی اور دنیا کو اس کے بادے میں معلوم ہو گیا تو خود کشی کے سوا میر سے پاک کوئی چارہ نہیں دے گا۔"

" ٹھیک ہے ڈیڈی آپ خود کشی کر لیجے ..... مومل کم ہوگئی ہے اس کے بعد میں ہمی کن نہ کسی مصیبت کے جال میں پھنس ہی جاؤں گی اور لوگ ہنس ہنس کر کہتے رہیں گے کہ یہ ٹیر از صاحب کا گھرانہ ہے جواس طرح منتشر ہو گیا۔ "

"كياكبدر ال ابوتم\_"

" نھیک کہدر ہی ہوں میں .... اس انداز میں سوچتے ہوئے آپ نے یہ نہیں سوچاکہ آپ دوجوان بیٹیوں کے باپ ہیں۔"

" مجھے شر مندہ کررہی ہو۔"

"نہیں ڈیڈی کہدر ہی ہوں میں غلط ہواہے یہ سب کچھ ، آپ کو ہم ہے اس طرح بیگانہ نہیں رہنا چاہئے تھا۔"

" مجھے احساس ہے ۔۔۔۔، مجھے احساس ہے لیکن کیاتم اب بھی میری مدد نہیں کروگ۔" "کیسی مددڈیڈی?"

"مومل کے بارے میں مجھے بناؤ ..... آہ کہاں گئی میری بچی۔"مشعل دیر تک فاموش رئی ..... بہن کے راز کواب بھی چھپائے رکھتی تو مشکل پیش آسکتی تھی ..... خدا نخواستہ مول کواگر بچھ ہوگیا تو شیر از صاحب مشعل کو بھی معاف نہیں کریں گے ، خاص طور سے اس بات پر کہ مشعل نے بچھ حقیقتیں چھپائیں ، پچھ لیمے خاموش رہنے کے بعد بولی۔

"آه! تومین کیا کرون ..... کیا کرون مین-"شیراز صاحب کالہجہ تھرا گیااور مشعلی آنکھوں میں آنسو آمیئے۔"

"اگر میراساتھ دیں مے ڈیڈی تو تلاش کریں سے ہم دونوں مل کر مومل کو، کہیں ال ، بیوانلی اپنی آگ میں جل رہی ہو گی..... ڈیڈی جو ہونا تھاوہ ہو چکا ہے ، کیکن غدا کے لئے آپ شاہ کل کے گھرانے کو بچھے نہ کہیں .... میں آپ کو بناؤں گی ہی نہیں کہ وہ لوگ کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں کیونکہ میں ان کی جانب ہے اور شاہ کل کی جانب سے مطمئن ہول..... ش<sub>یر از</sub> صاحب آنسوبہانے لگے، دیر تک روتے رہے پھر بولے۔

"أنهو تيار ہو جاؤ، ہم مومل كو تلاش كريں مح ..... أنهو جاؤنب ، تبديل كرلو\_"10 فرد مجى إنى جكه سے أثف محق

ቈቈቈ

فعروشاعری کی دُنیامیں بعض او قات ایسے الفاظ بڑے مضحکہ خیز ہوتے ہیں جن کے الین مفہوم کھے نہ ہو .....اگریہ کہا جائے کہ دل خون کے آنسور ورہاتھا تو حقیقت ن کرے ہلی آ جائے .... بھلارونے والی چیز تو آئکھیں ہیں، رونے کا تصور آئکھوں ہی ، الله المساح ..... ول كار وناخوب صورت الفاظ مين تو تصور كيا جاسكتا ہے..... حقيقت مين ں کا کہا جائے ذرا مشکل ہی ہے تشر تح ہوگی، لیکن مومل کا دل خون کے آنسورورہا السال جیسی جاہنے والی بہن اور شیر از صاحب جنہوں نے بہر حال جب بھی سوچا تھاان اال کے بارے ہی میں سوچا تھا،ان کی سوچ میں کھے اور نہیں تھا..... بیٹیوں کے لئے زندگی الْالْمُ آمائش مہاکردیے کے جذبے تھے اور یہی جذبے انہیں متحرک رکھتے تھے ....اپی ان کے لئے اگر پچھ کرنا چاہتے تو شوہز میں تھے، یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں زندگی کی ہر المائر المان اسے خوشی سمجھے حاصل کی جاسکتی ہے ادر سب سے دلچسپ بات یہ ہے الامن نکتہ چینی ہی شہرت کی سیر ھی ہوتی ہے، جس پر کوئی نکتہ چینی نہ کی جائے....وہ المراكانيام الك ناكام مخف تصور كياجا تاہے، ليكن شير از صاحب نے ايسا بچھ نہيں كيا تھا المالي دولوں بچوں كے بارے ميں ہميشہ محتاط رہے تھے ..... قصور نہ شير از اصاحب كا نفانہ ملاکا .... تعمور نجانے من کا تھا .... شاید تقدیر کا .... سر بھی پوڑا تھا توا یک ایسے بھر ار در گرفت پھر بھی تونہ تھا کہاں تم ہو گیا ..... وہ تو تم ہو گیالیّن میں کیول گھ ہے ۔ ان لالالا أَثْرَكُهِالَ مَعْ مِنْ مُعَلِّمَا تَقَامِجِهِمِ ،اس هَخْصَ كُو كُونَى حَبَّمَهِ كُونَى مَنزل تو: وتى كونى

بوتا، کو کی بات تو بنتی، بیه تو بچھ نه بوا۔

"نے خدای ملانہ و صال صنم " کیا کروں گھروا کی کا تصور بھی تمیں کر سکتی، جو ہو چکاہے اس کے بعد مزید ہونا، مزید مشکلات کا باعث بنے گا ..... پہتہ نہیں کیا کہہ کرشیر از صاحب الر مشعل نے اپنی عزت بچائی ہو گی، جو کہا ہے و نیا ہے وہ بھی تباہ و برباد ہوجائے گا، نہیں ہو تا جائے ہوں ہی سب نہیں ہے، ایسا نہیں ہو نا چاہنے دحمان شاہ کے اس جھو نپڑے میں رہ رہ کس سب نہیں ہے، ایسا نہیں ہو نا چاہئے و کا اس کا کھی پہتہ نہیں تھا، لیکن جو اندازہ اس ہوائی وہ یہ فال کہ کہ بیت نہیں تھا، لیکن جو اندازہ اس ہوائی وہ یہ فابر کر دہا تھا کہ قدرت اس پر مہر بان ہوئی ہے اور ایک ایسے انتہ انسان سے ملا قات ہوگئی ہے جو اے عارضی سہار اتو و ہی سکتا ہے، حالا نکہ وہ خود شر مندہ تھی ..... کوئی ہی تو رشتہ نہیں تھا اس شخص ہے اپنے طور پر ہر کو شش کر دہا تھا اور ہر طرح ہے مومل کا ماتھ دے رہا تھا اس نے بہت کے گڑے لاکر دیئے تھے مومل کو بھر اس سے بو چھا تھا کہ کا اس سے بینا پر ونا آتا ہے ..... مومل نے بے کی کا اظہاد کیا تھا تو ر حمان شاہ نے اے کی اور عورت سے ملیا تھا اور ان وونوں نے مل کر کپڑے سیئے تھے، .... اس طرح مومل کا دل ہی تھوڑا سالگ گیا تھا اور ان وونوں نے مل کر کپڑے سیئے تھے، .... اس طرح مومل کا دل ہی تھوڑا سالگ گیا تھا ۔.... بھر کھانے پینے کی بے شار اشیاء لے آیا تھا وہ اور اس نے کہا تھا۔

"و کھ جہن ہمارے آ کے بیچھے کوئی نہیں تھا۔۔۔۔ اس لئے گھر میں کھانے پینے کا کوئا انتظام نہیں تھا، کیونکہ ہم بھی جہاں بیضتے تھے۔۔۔ کتے کی طرح منہ مار لیا کرتے تھے، لیک اب ہوگئے ہیں ہم بہن والے اور جس کی کوئی جوان بہن ہواس کی عزت بھی ہوتی ہے ۔۔ اب ہوگئے ہیں ہم بہن والے اور جس کی کوئی جوان بہن ہواس کی عزت بھی گھر کا مزہ لیل اب کھانے پینے کا انتظام گھر پر ہی ہوگا ۔۔ کتھے تکایف تو ہوگی مگر ہم بھی گھر کا مزہ لیل اس کھانے اس کے ۔ "مومل نے کرون جھکادی تھی۔۔۔ یہاں آئے ہوئے تھر یہا گیارہ بارہ دن ہوگئے تھے اور الن گیارہ بارہ دنوں میں رحمان شاہ کی ساری شخصیت ساف ہوگئی تھی۔۔۔۔۔ وہ انتظام سے مران شاہ کی ساری شخصیت ساف ہوگئی تھی۔۔۔۔۔ وہ انتہائی صاف سخر اانسان تھا ۔۔ کیا کر تا ہے۔۔ ذریعہ معاش کیا ہے۔۔۔۔۔ اس کے بارے ہیں ابھی ہم معلوم نہیں ہو سکا تھا ۔۔۔ شنج کو نکل جا تا اور شام کو واپس آتا، لیکن اپنا ٹھکانہ اس نے گھرے معلوم نہیں ہو سکا تھا ۔۔۔ شنج کو نکل جا تا اور شام کو واپس آتا، لیکن اپنا ٹھکانہ اس نے گھرے باہر ہی رکھا تھا۔۔۔ شنج کو نکل جا تا اور شام کو واپس آتا، لیکن اپنا ٹھکانہ اس نے گھرے باہر ہی رکھا تھا۔۔۔ شنج کو نکل جا تا اور شام کو واپس آتا، لیکن اپنا ٹھکانہ اس نے گھرے باہر ہی رکھا تھا۔۔۔ سنج کی وفعہ مومل کادل جا ہا کہ اس سے اس موضوع پر بات کرے، لیکن ہین

"رحمان بھیاکوئی بات ہے۔"
"ہاں ۔۔۔ بجھ سے کام ہے بہن۔"
"توکیئے موج کیوں رہے ہیں۔"
"ایک ہات ہو چھیں بجھ سے۔"
"موبا تیں ہو چھئے۔"

"بربتاہارے پاس رہے گی یا چلی جائے گی یہال ہے۔"اب اس سوال پر مومل نے بنکہ کراسے دیکھااور بولی۔

"بحیاکوئی مشکل پیش آگئی ہے۔" "ہاں۔"

"کیابوا.....؟ خیریت تو ہے۔" "نوبہلے بھارے سوال کاجواب دے ، کہیں جانا ہے کچھے یہاں ہے۔"

مرکہ تھیے کسی کی تلاش ہے .... بھانی ہے اب تیرا تیرے ساتھ دونوں مل کر اے من کر کہ تھیے ر ریاج ایس سے ..... ایک اور گھر ہے ہمارے پاس کل صبح ہم اس گھر میں منتقل جو جا نمیں مال کی سے میں ایک کار میں ایک کار میں منتقل جو جا نمیں الا کر بال اوگ ہمیں بد معاش کی حیثیت سے نہیں پہچانتے تورے گیاں کھریاں اور ہم میں دہال اوگ ہمیں بد معاش کی حیثیت سے نہیں پہچانتے تورے گیاں کھریاں اور ہم ریں اور ہے اور اس کے سیال میں بھی آتے رہیں گے .... لوگوں کو یہی بتانا کہ تو شادی شدہ نہے۔ اس میں میں جینے جھوڑ کر جلا گیاہے اور بھائی نے مجھے یہ گھرلے کر دیاہے ....اس طرت میں ہے۔ نہاں رہناہم دنیا کی ہر چیز تجھے مہیا کر دیں سے ....اصل میں یہاں نہم بدمعاش کی حیثیت المان المان المان المان المان الموجود كى كوكوكى الحيمي نظرے نہيں و كھے كاكيا سمجى .... بان کی رہاں کی تلاش کا سلسلہ تو ہمیں بتانا اس کے بارے میں تفصیل سے ہارے بہت ے ماتھی ہوتے ہیں، جواد هر سے اد هر گھومتے پھرتے ہیں ..... تم پر واہ مت کرنا ہم اے الله كالم كرك لي آئيل كے -"مومل نے كردن ہلادى تھى اوراس كے بعد دوسر ، كى دن رنان ثاہ نے اے نئے گھر میں منتقل کر دیا ..... دن پھر مصروف رہاد و کمروں اور چھوٹے ہے المان تھا ۔۔۔۔ایک حجھوٹے سے خاندان کے رہنے کے لئے خاصی منجائش تھی، وہاں اور الدات رحمان شاہ گھرکے صحن میں ہی سویا مومل سے اس نے یہی کہا تھا کہ در واز واندر سے بزر کھاکرے ..... پھر دوسر مے دن تمام ضرور می ہدایتیں دینے کے بعد دہ وہاں سے جلا گیااور ال كمرك صفائي كرنے لكى ،... بہر حال يہ جو پچھ ہور ہا تھا بہت بى نيك كام تھا .... مومل كى تج بم نہیں آرہاتھا کہ اب کیا کرے ..... رہنے کا ٹھکانا مل گیا تھا..... رحمان شاہ پراعتاد بھی ر الله الما كوئى زندگى ہے، اپنا گھر چھوڑ كر شاہ كل كى -لاش ميں نكلى تھى اور كيا كيا بن كر رہ بلار کی تھی، جو حوصلے اس کے اندر تھے ..... وہ اب بیت ہوتے جارہے تھے ..... وہ سوچوں ئرادلار ئى تقى اورائے بيراحساس ہو تا تھا كە اب دەزندگى ميں كچھ بھى نەكرپائے گى، نە تۇ بین کریائے گی اور نہ ہی یہاں سے جائے گی ..... تقدیر میں یہی لکھا ہے بی

"کیابتاؤں بھیابس کسی کی خلاش تھی، لیکن ایسالگتاہے کہ بے وقوفی کی ہے مصیبت کا وقت ہے زندگی کے بار نے میں فیصلہ کرنا مشکل .... کیا کروں اور کیا نہ کروں، لیکن اب اگر آب اجازت دیں مجے تو بچھ ون نیبی رہوں گی۔"

"اوہو پھر ہمیں تفصیل ت بتانا است من بات اصل میں یہ ہے کہ ہم یہ جگہ چھوڑنا چہہ ہے۔ بہ ہم یہ جگہ چھوڑنا چہہ ہیں۔ سبم بہال سے کی اور جہال کوئی مجھے رحمان جہ بدمعاش کی حیثیت سے نہیں بہجانے میں اسلامی مل کرر میں کے اور س اس بات ک تو بدوا

البی باجی پولیس کے ہاتھ لگ گئے تھے استاد ..... پولیس نے ہیتنال میں واخل البی باجی پولیس نے ہیتنال میں واخل البی ہیں مرگئے ..... پچھے اور لوگ بھی گر فقار :و گئے ہیں ..... میں انہمی تک البیال ہی ہیں مرگئے ..... چھیتا چھیا تا پھر رہا تھا .... آئے موقع ملا تو تنہ ہیں استاد کی خبر دینے البی کے ہتھ منہیں آیا .... چھیتا چھیا تا پھر رہا تھا .... آئے موقع ملا تو تنہ ہیں استاد کی خبر دینے البی کے مالم میں رہ گئی تھی ، کڑئے نے کہا۔

سی رات دن گزرت رب ایک لڑکا جور حمان شاہ کا خاص آ دمی تھا.... یبال آیا ربتا تھا، بزی عزت واحترام کے ساتھ وہ سارے کام کرتا تھا .....اس دن وہ گھبر ایا ہوا آیاالہ

الم استاد سخت زخمی ہوگیا ہے ۔۔۔۔۔ ایک لڑائی ہوگئی تھی ۔۔۔۔ بولیس ہماری تلاش میں استاد سخت زخمی ہوگئے ہیں۔۔۔ ایک لڑائی ہوگئی تھی۔۔۔ بہم اور کہا ہے کہ پچھ عرسے ای بہم اور کہا ہے کہ پچھ عرسے ای بہم اور کہا ہے کہ پچھ عرسے ای بہد جھپے رہنا ہو سکتا ہے آگے رقم آنے میں در یہو جائے۔ "
بندا نیم کرے کیا ہو گیا کیار حمال بھیا بہت سخت زخمی ہیں۔ "
ندا نیم کرے کیا ہو گیا کیار حمال بھیا بہت سخت زخمی ہیں۔ "

"میں نے نہیں دی کھا ہاتی، لیکن لمباچکر ہے پولیس نے گھیر اباندھ لیا تھا..... ہم تو نگل ہن گے. ...استاد بھی نکل گیاہے لیکن ساہے کہ اسے بچھ لوگ اُٹھا کر لے گئے ہیں۔" "نون.....؟ کیا پولیس والے ؟"

"نہیں استاد کے ساتھی، میں توالگ تھااستاد نے مجھے یہ بیسے کسی اور جگہ مجھوائے ادریہ بیغام مجھے استاد نے کسی دوسرے کے ذریعے دیاہے، اس کا مطلب ہے کہ صورت حال بڑکا شمین ہے۔"

> " تتہبیں یہ نہیں معلوم کہ رحمان بھیا کہاں ہے۔" "نہیں ....."

"میرے ہمائی مجھے بتاتے رہنااس کے بارے میں کہ کیا کیفیت رہیااس کی، فداات زندگی دے ..... معت دے۔ "لڑکا چلا گیا، لیکن مومل کا دل کا نیپتار ہا ..... بنی افقاد بڑی بھی بہر حال کئی دن گزر مجھے میں نہیں آرہا تھا کہ بہر حال کئی دن گزر مجھے میں نہیں آرہا تھا کہ ایک دن وہی لڑکا واپس آیا .....اس کا چہرہ اُترا ہوا تھا ... ایا کرے .... کیانہ کرے، لیکن پھرایک دن وہی لڑکا واپس آیا .....اس کا چہرہ اُترا ہوا تھا ... آنکھوں میں غم کا تاثر تھا کہنے لگا۔

"باجی اُستاد کا انتقال ہو گیا۔" مومل پر جیسے بجل گر پڑی .... سے ہے عالم میں رہ گن جس مہارے پر اس نے لا کھول تحبدے کئے تھے ..... وہ جیشن گیا تھا ..... لار کا اپنی و صن میں بول ہوٹ نہیں بولنے دوں گی،اس نے بزرگ غیاث احمد کو دیکھااور دل ہی دل میں سوچنے لگی بوٹ اپنی بات کی جائے کہ انہیں اس پر اعتماد ہو جائے ..... کچھ کھے اپنے آپ کو سنجالتی ری ادراں سے بعد کہا۔

"کیانام ہے بیٹی تمہارا؟" غیاث احمد نے بوجھا یہاں بھی مول کو ایک دم سنجلنا پڑا نیساں نے فور آئی کہا۔

"شابدو سامامده بمرانام-"

"شاہدہ بیٹی میں تم ہے مزید بچھ اور نہیں پوچھوں گا .....زندگی کااگر کوئی بھی اہم مئلہ
ہواں میں اگر تم بذات خود میری ضرورت محسوس کرو تو مجھ ہے رابط کرنا ..... دو سری
ہورت میں تم جس جگہ لے جائی جاؤگی وہاں تمہیں کوئی دفت نہیں ہوگی ، میں تمہیں ایک
ہانتان کہ بہت ہی ممنون ہوں میں اس شخص کا جس نے میری بیٹی کی عزت بچانے کے
ہانی جان دے دی ..... میں کو شش کروں گا کہ تمہاری خد مت کر کے اس کا حسان ادا
ہانی جان دے دی ۔۔۔ میں کو شش کروں گا کہ تمہاری خد مت کر کے اس کا حسان ادا
ہانی جان دے دی ہے ایک اور بیٹی ہے سر فراز کیا ہے ۔۔۔۔ اپ دل کی ہر بھڑاس نکال
ہانی کا دیا سب بچھ ہے میرے پاس ، بہت بڑا خاندان ہے میر ا۔۔۔۔ میں حمہیں اپنے
ہانی سے جانا جا ہتا ہوں ، ضروری سامان سمیٹ لو حالا نکہ اس کی ضرورت نہیں ہے ۔۔۔۔۔
ہانی ہانی ہوگی۔ "

"بقياجان!"

" کانی ہے تم نے خود یہ رشتہ بھی قائم کرلیا، مجھے اپنے سکے چپاکی مانند سمجھو ..... نگاسہ بس میں اور سنو تمہاری سوچیں صرف تمہاری سوچیں ہول گی، لیکن اس چھوٹے اس میرابیٹا

راور نے بتایا تھااور بڑی مشکل سے سے پتہ چلاتا ہوا یبال تک پہنچا ہوں.....ول میں ڈر مجی را "جى ....." مومل نے جرانی ہے كہادل كانپ رہا تھا ..... ويسے داور اس لڑ كے كانام تا جواب تک مومل کی مدد کر تار ہاتھا.... بزرگ کو اندر آنے کی اجازت دی تووہ بولے۔ "ميرانام غياث احمد بسببات سوچنے كے لئے تؤبہت چھوٹى كا بے كيكن بہت براى بھی ہے .... میری بیٹی ہے جو کالج میں پڑتی تھی، کچھ غنڈوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تحی ..... جیخ پکار ہوئی تو رحمان شاہ وہاں پہنچ گیا اور اس نے ان غندول سے شدید مقابلہ كيا..... يانج آدى مارديج اس نے ان غنڈول كے، خود بھى شديد زخمى ہو گيا، ليكن بېرمال اس نے میری بی کی عزت بچال ....ان او گول کو ختم کردیا .... بہت عرصے سے میری بی ك يحي لك موئ تهاورات نقصان يبنيانا جائت ته سستم لوگ تو محفوظ موكئ كونكه كوئى يہ بتانے والا نہيں تھاكہ جس لڑكى كواٹھانے كى كوشش كى گئى تھى وہ كون ہے ،ليكن بيجارہ رجمان شاہ زخی ہو کر مرگیا .... خدااے غریق رحت کرے .... بیٹی مجھے اس کے بادے ہیں تمام تر تفصیلات پیتہ چل گئی تھیں .... یہ بھی پیتہ چل گیا تھا کہ اس کی ایک ہی بہن ہے .... میرادل خون کے آنسورور ہاتھا..... تڑپ رہاتھا..... تم تک آنے کے لئے، میں چاہتا تھاکہ اس عظیم انسان کا شکرید ادا کروں جس نے میری عزت بچائی ..... بیٹی اب میں موقع ملتے ان تمبارے پاس آیا ہوں اور ہر طرح سے تہاری مدد کرنا جا ہتا ہوں.... کیاتم مجھے اپنے بارے نیس بتانا بسند کروگی..... کیاتم میه بسند کروگی که مجھے اپنی خدمت کا موقع دو۔ " بزرگ غیا<sup>ن</sup> احمد نے کہااور مومل عجیب می نگاہوں سے انہیں دیکھنے گئی،اس کادل ہنس رہاتھا.....واور کا تقدير كي كي كي كهيل كهيلى بين كهال سه كهال بينجادي به انسان كوسب بجه حجور آل ہوں اپناخواہ کچھ بھی ہو وایس تہیں جاؤں گی ..... ان لوگوں کے لئے واغ تہیں بنو<sup>ں ال</sup>ا جنہوں نے میری غیر موجود گی میں اپنی عزت کو سنجالا ہو گا..... کتنے جھوٹ بولے ہو<sup>ا</sup> کے انہیں میں مزید حجموث نہیں بولنے دول گیا نہیں کچھ بھی ہوجائے اب میں انہیں مزید

ر فراز بون المجھی طبیعت کا مالک ہے، اس کی بیوی عذرا بھی بہت نفیس طبیعت کا مالک بر مراز بون المجھی طبیعت کا مالک ہے، اس کی بیوی عذرا بھی بہت بنا ہے، اس بہر حال تم بری بیٹی کی میٹیت ہے میرے گھریں جاؤگی۔۔۔ وقت کی کہانی ہوتی ہے اور جمیں وات کی میری بیٹی کی میٹیت ہے میرے گھریں جاؤگی۔۔۔ کیا ہمجھیں۔" مجانوں ہے انحراف نہیں کر ناچاہے بیل،۔۔۔ کیا ہمجھیں۔"

"جي۔"

"بہر حال تیار ہوجاؤ۔" اوراس کے بعد مول کی زندگی میں ایک اور نیا مور آیا ۔۔۔

غیب اتمد صاحب بہت نفیس انسان تھے کہ مول ان سے انکار نہ کر سکی اور اس کے بعد اپ

آپ پہ بہتی ہو گی ۔۔۔۔ اس نی مزل کی طرف چل پڑی ۔۔۔۔ اک اور نی زندگی "عشق نان

خراب کیا کیا نہیں کراویۃ "کہاں کہاں پر بھٹکی رہی تھی، وہ کسی تجیب و نیا ہوتی ہے ال اپ

اولاد کو بجولوں کی طرح پالے ہیں اوراولاد کے نفیط کسی اور کے لئے اگر ہوجا میں تومان باپ

کی حیثیت بچے بھی نہیں رہ جاتی، کتنی نلط بات ہے ہے کہ وہ جو تمہازے ہر سائس کی حفاظت

کر کے اس قامل بناتے ہیں کہ تم اس و نیا ہیں اپ ندم جماسکو، تمہار کی اپنی سوچوں میں بے

مقدد اور برکیار ہوتے ہیں۔۔۔ تم ان سے مشورہ لینا بھی بسند نہیں کرتے ۔۔۔۔ تم انہیں بھٹل

مقدد اور برکیار ہوتے ہیں۔۔۔ تم ان سے مشورہ لینا بھی بسند نہیں کرتے ۔۔۔۔ تم انہیں بھٹل

مقدد اور برکیار ہوتے ہیں۔۔۔ تم ان سے مشورہ لینا بھی بسند نہیں کرتے ۔۔۔۔۔ تم انہیں بھٹل

\*\*

ب كمارك ايسے موتے بيل جن كى زندگى كى كبانى نت نے بنكامول سے دو جار : وتى پر میرن ان کا حال اور مستقبل بلکه ان کا ماحنی مجمی ایسے بن انو کئے وا تعات ہے وو جار میں شادعال کی زندگی اور اس کے بعد اس سے جیوں کا بٹکامہ خیز ماحول پھر شاو کل کا پراوی، منوبر کی کمانی، شاہ گل کی اپنی شخصیت ان ساری باتوں کو آگر یکجا کر لیا جائے تو نیٹینی وراے ایک انو کھی کہانی کا نام ویا جاسکتا ہے .... شاہ گل اینے وجود میں اس کمی ہے مل ا بربا آننا ، و پکاتھا، جواسے دوسروں سے بالکل مختلف کردیق متھی اور وہ اس کمی کی شدے کو بإجود عن اتارے لحد لحد سلك رباتها ..... يبال تك كه مومل زندگي مين آئي اور اس في الله الكان الله الك اور ناسور بيدا كرويا ..... ايك اليه الكليف ده عمل جس في است و بني بربانا مصحل کردیا که گھریار ہی حجوز بھاگا۔ اپنے آپ میں سلکتے ہوئے اتنا طویل وقت اً الله مكندر كى مهر بانى سے سرين چوك آئى اور پچھ لمحول كے لئے وہ ماحول كو، اسپتے ا برانی شانست کو مجمول عمیا ..... اپنی وه کمی مجمی اسے یاد نه رهی ..... چبرے میر زخم آئے فارات ابناچیرد کک یاد شیس ربا تها، لیکن الله سے کام الله بی جانتا ہے .... بو سکتا ہے وہ الله بينه كر جميك ما نكما ..... دما في طور پر غير متوازن جو كر يچھ بهمى كر سكنا تھا، ليكن ايسے المنابلة الأرياسة على خال في سنة اوراس كى كهانى تبديل مو تق ..... يبال راؤرياست النال حمين جميل كو مخى مين است بناه مل من تهى ادر ده اسيخ آب سے ناواقف وقت ار بالله مراؤسا حب كے ول يس الله في اس قدر نيكي ذال دى تقى كه وداس سے بہت

اں تمرے میں دل کھیرا نا ہے۔ "شاہ کل نے ایک نظر ہور ۔ تمرے پر الی اور چیر بولا۔ اہمی میں ہے باتیں کرنے کو تی جا ہتاہے۔" " الله من خود سنه بالتمن كر. تا تول السائة آب سنايو باهنا أوال كه مين كوان أوال." راز سارے جہرے پر خوشی کے تاثرات کھیل کئے .....وہ جلدی ہے ہوئے۔ الله نمي آنينے كے سامنے كھڑے ،وكراپ آپ كو ديكھاكر واور اس سے يو تيما اری نم کون ہو ، مگر قلر مند نہ ہو نا تنہارے لاشعور میں جو پہر میں موجود ہے ایک نہ ایک المرارع شعور تک کی جائے گا .... یہ ادای تو عار سی ہے، سب مجھ یاد آ جائے کا ن بی اداس نے کی ضرورت خبیں .... میں نے تواس لئے متہیں یہاں ااکر جیوڑا ہے المهادوم اوگ تم سے اللے سیدھے سوالات کر سے پریشان نہ کریں..... تم آرام على ألل جاياكر وادر أكر كونى تم ہے سوالات تمحى كرے توان او كوں كى تسى بات كابر اخبيں ا ، أوُجلوبا بر جلتے ہیں۔ "شاہ کل راؤ صاحب کے ساتھ باہر نکل آیااور راؤ صاحب ہے۔

الرقل پڑے .... کو تھی کے مغربی جصے میں ایک خواصورت پارک بنا ہوا تھا.... یہاں ائن پراول کے شختے تھے ۔۔۔۔ سنگ مر مر کا ایک حونس بنا ہوا تھا، جس کے کنار بے بچمر کی ایم الگائی تھیں ..... حومن میں ریکین مجھلیاں تیر رہی تھیں..... راؤ صاحب نے اس ابرزین کو نفی میں اپنی پسند کے مطابق تھوڑا ساکام کرایا تھا، وہ حوض کے پاس جا کھڑے الناه شاه کل ان رئیمین محیلیون کو دیکینے لگا ..... بهت دیریک بیه خاموشی طاری رہی اور الم الله ثاه كل البيخ كمرك مين واپس آميا..... دو سرى صبح نبجائے كس وقت اس كى آنكھ الائریم الائری است حوض اور اس کے قرب و جوار کا ماحول بے حدیبند آیا تھا، چنانچہ راؤ المال ندر نسین تماکه و مکیم کرول خوش مو جائے ..... فراست علی خاں کی اولادوں میں

زیادہ انسیت کرنے لکے تھے ، ملیم فردوس بیک اس کا علاق کررہ نے اور المبیں اس تی کہ اس کے چبرے کے زخم بہت مبلد نھیک ہو جانبیں مے .... راؤ ریاست علی اس کا ہر المرن خیال رکھتے تھے، .... وہ جانتے تھے کہ آیا ہے جنس کی آید اور وہ مجمی اس انداز میں مہت سوں کو ناگوار کزرے گی ، کیو نکہ اے کو ننسی میں جگہ دی گئی نتسی ، ، ، بنک دل اوک نظر اور سی اجنبی کو زراا ہے در میان پر داشت کر نامینکل ہی کام تھا، کنیکن راؤ ریاست ملی ناں يبال مجمي البيخ مقام كو بر قرار ركهنا حالبية شخص السوقت مجمي شام كاوقت تهااور وه چل قدی کرنے سے لئے لکلے تھے ....شاہ کل کا کر ہ نؤ برابر تھا ہی دروازہ کھا ہوا تھا اور اس سے شاه کل ایک کری پر خاموش جینیا نظم آر ہاتھا، وہ کمرے میں داخل ہو گئے ، قد موں ک آ ہٹ پر شاہ کل نے کر دن اٹھائی اور راؤنسا حب کود کی کراحترام کے انداز میں کھڑا ہو کیا.... راذمها حب مے ہو نوں پرسلراہت بھیل ٹی .. کری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہوئے بولے۔ " بیٹھو بیٹے۔" یہ کہ کروہ فود تبھی ایک کریں کھسیٹ کراس کے سامنے بیٹھ گئے ....و

شاه كل كالمحد لمحه جائزه ليت رب شخه، اس طرح برادب كفرت بوجانا بهمي اس بات كا والالت كرتا تماكه اساحترام كرنا آتاب اوروه جانتا ب كد تسي كرم فرما كاس طرح التقبال كياجا سكنام .....وهات غورت ديميترب كربولي

" يهال ره كر مهمين كونى تكليف تو نهيس ب\_ "شاه كل في خالى خالى نكامول = انهيرا ويكمعااوربولار

"امچماية باذ حمهيں ياد لبين آتاكه است بہلے كہاں رہتے تھے....مان باپ كياكر في تھ اکون ت شہرے تعلق رکھتے تھے۔"

" نبيس مجمعه يو نبيس\_"

"ال بات بر فکر مند تو نہیں ہو . . . . یہ تو نہیں سو چنے کہ کسی اجنبی عبکہ آ سخنے ہو۔ ' " چة تېيس-"شاه كل أجيسه مويخانداز ميس بولا-

کنی بینے اور بنیاں تھیں ..... باتی اور بچوں کی اولادیں بھی تھیں اینے اینے عزیز وا قارب، یوی بچوں اور حویلی کا ایک ابیاماحول جسے دیکھ کر دیکھنے والے رشک کریں ..... لڑے لڑکیاں یں ہیں میں ملے جلے رہتے تھے ..... لڑکیوں کو بہت زیادہ آزادی نہیں تھی .....ایک بزرگ کی موجود گل میں جس قدر پابندیاں قبول کی جائےتی تھیں، وہ یہاں موجود تھیں، <sup>ری</sup>کن اس کے باوجود ماحول کافی حسین تھا اور خوب عمدہ زندگی گزر رہی تھی، ان کی ....زمر دنے مبین کی بیٹی تھی..... نیر ایک در میانہ ذہن کا انسان تھا، لیکن اس کی بیوی شاداب ذرامختانہ مزاج کی عورت تھی..... محبت ٹمرنے پر آتی تواس طرح کے قدموں میں بچھے جاتی نفرت بھی اس انداز میں کرتی تھی .....کسی بات ہے اختلاف کرتی تواس طرح کہ جان چلی جائے مگراختلاف ختم نه ہو ..... مبر حال اس کا بنامز اج تھا جس کا خیال رکھنا جاتا تھا ..... خو دان سب کے کمانڈرراؤصاحب ایک ایک کے مزانات ہے وا تفیت رکھتے تھے ..... زمر دانہی دومال باب کی بیٹی تھی....مال سے بردی جنونی کیفیت مزاج میں پائی تھی، بلکہ سے کیفیت زمرو کے ذبن تک پہنچ کر اور شدت اختیار کر گئی تھی۔ بہت ہی عجیب لڑکی تھی .... ہر چند کہ آج تک کی کے لئے پریشانی کا باعث نہیں بن تھی، لیکن اس کے مزاج سے سبھی واقف تھے اور اس کا پورا بورااحساس رکھتے تھے،اس کی مرضی کے مطابق بی برکام ہواکر تا تھااور خاص طورے خیال ر کھا جاتا تھا کہ کوئی کام اس کی بہند ہے الگ نہ ہونے پائے ..... البنتہ بید الگ بات کہ اس نے ا پنے مزاج سے آج تک کوئی ایساحاد شہیں ہونے دیا تھا، جو کو تھی کے رہنے والوں کے لئے بريثاني كاباعث بن سكے، ليكن سه جانے تھے كه وه جو كام بھى كرتى ہے ..... نرال حيثت مر کھتے ہیں .... عبادت کرنے پر آئے توالی عبادت کرے کہ دیکھنے والے اے ماانی جل کہ سر بلائنیں ..... پانچوں وقت کی نماز ، تمام روزے اور اب اس کی دہی کیفیت تھی ، ویے جمل تمام ترجدید ہونے کے باد جودیہاں ند بہ کی خاصی حیثیت تھی اور لوگ عبادت کیا کرنے سے .... نام دیسج کی نماز کے بعد چہل قدمی کیا کرتی تھی..... آج بھی وہ ای طرح چہل قد ٹا كرن كا كا تكل تقى كداجانك اس كى نظر تالاب كى طرف أنه كني .... شاه كل كود كم الله

ا کے ایک ایک لیے کے لئے دل میں خیال آیا کہ کہیں ناط نہ ہو ۔... شاہ کل کے اللے ان بردھ کئی، ایک لیے اللے دل میں خیال آیا کہ کا کے اللے اللہ کا کہ کا اللہ کا کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا کا کا کا اللہ کا کا اللہ کا ردں ہے۔ جبر تھی کہ وہی دادا جان کا پالتو ہے، کیکن یہال تنہااس کے سامنے آکر کچھے نروس می ا المام الم · نامت ....ان آتکھوں کی نیلا ہٹیں ہے مو تیوں کی طرح چیک رہی تھیں ..... نجانے بن امرد کوا پنادل ڈولٹا ہوامحسوی ہوا۔۔۔۔ وہ اس کشش میں اس طرح کم ہوگئی کہ بات کرنا إلى الريك الكاسسان في ول مين سوحياك جبره كتنا بدنما به، ليكن آتكھيں اتن حسين ا ان رخدا کی حمد و نثا کی جاسکتی ہے ..... قریب میبیجی اور زور سے کہا۔

"سنو۔" شاہ گل کے بدن میں پھر جنبش ہوئی اور اس نے بلٹ کر زمر د کو دیکھا، پھر وہ انہائمے کھڑا ہو گیا۔

"ارے نہیں بیٹھ جاؤ ..... میں نے تم ہے کھڑے ہونے کے لئے تو نہیں کہا۔" شاہ گل الافران بیٹھ گیا کہ جیسے زمر د کا تھکم ما ننا ہے حد ضروری ہو ..... زمر د کو ہنسی آگئی ..... شاہ گل المفرات دیکھااور زمر و یولی۔

"تمہارانام شاہ گل ہے نا۔"

"إل....."

"کبال ہے آئے۔" "جھے نہیں معلوم۔" "

"ار المال میں بھول گئ لوگ کہتے ہیں کہ تم پاگل ہو۔"زمرد نے کہالیکن شاہ گل نے

الرابن تو جلنا ہے کیونکہ صبح ہو گئی ہے ..... گھر کے کام کاج ویجنا ہوں سے .... رواجات المران ہوگی، لیکن میں ذراد و جار با تمیں اور کر لوں اس ہے۔" زمر دیے کہا اللہ کا تمرانی میں کرنا ہوگی، لیکن میں ذراد و جار با تمیں اور کر لوں اس ہے۔" زمر دیے کہا

ے برت «ٹاہ گل۔"شاہ گل نے پھر نگا ہیں اٹھا ٹیں اور زمر دکودیکھا.....زمر د بولی۔ «ٹاہ گل۔"شاہ گل نے پھر نگا ہیں اٹھا ٹیں اور زمر دکودیکھا.....زمر د بولی۔

"آبروزانه سي يهال آتے ييل-"

"آج بہن بار آئے ہیں۔"

"نبیں اور ہاں کے علاوہ آپ کچھ اور بھی بول کتے ہیں۔"

"نبیں...." شاہ گل نے جواب دیا اور سمن بنس پڑی.... زمر د کے ہو نوں پر بھی

مرّاب سیمیل گئی،اس نے کہا۔

"اجھامیں کل بھی بہال آؤل گی،اگر آپ آئے تو آپ سے باتمی کروں گی،لیکن شرط بیہ ا کر ہا اور نہیں کے علاوہ بھی آپ کو کچھ بولنا ہوگا ..... چلو سمن۔"زمر دنے رُخ بدل کر المستا المحل خاموش سے حوض میں تیرتی ہوئی مجھلوں کی جانب متوجہ ہو گیا، جبکہ دونوں 

"زمردتم بردى بمت والى بو\_"

"تمال کے قریب پہنچ گئیں۔"

" مجروبی نضول باتیں، کیااس نے مجھے کاٹ کھایا۔"

"نیمال کاچیره کتناخو فناک ہے، یہ تم نے نبیں دیکھا۔"

"دیکھوسمن تم سے کتنی بار کہدیجی ہول کہ چبروں پر تنبرہ نہ کیا کرو ..... میرے ذہن ئرائک کے کے کئے بھی میہ خیال نہیں آیا.... چبرے توانلد کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور

کوئی جواب نبیں دیا.....زمر داہے دیجیتی رہی اس نوجوان میں پاگلول والی کوئی بات تو نظ نہیں آرہی متمی .....زمر داس ہے بچھ اور بھی ہاتمیں کرناچاہتی تھی کہ سمن است تاہاش ک<sub>ر آ</sub> -بونی آشنی..... سمن اس کی کزن متحی اور زمر د کی گهر می دوست..... بهبر حال چند لمحول می بعد سمن اس کے قریب آسٹی اور بولی۔

"آج بہت جلداُ مُحدِّ تَمْنِي تم-"

"ارے یہ .... یہ سمن نے شاوگل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

" تمہیں اس سے خوف نبیں محسوس ہو تا .....اس کی بھیانک صورت و کیھواور میریۃ ے کہ یا گل ہے۔"

"تمہاراا پناد ماغ زیادہ خراب معلوم ہو تاہے۔"

"يدسب يجه تماس كے سامنے كبدر الى بو\_"

" توكيا إكل سبك بالتمل سمجد ليت بيل-"سمن في راز داري بي حجدا

" نغنول باتول سے گریز کرو ..... چبرے اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر انسان مسى تكليف مين جتاع بو تواس سے بمدردى كى جاتى ہے۔"

"تحور أى دريك بعدتم بحى تكليف مين مبتلا بوسكتي بوبي بي ..... أكر لوكون كويه معلوم ہوجائے کہ تم یبال تک آگئی ہواوراس سے باتیں کررہی ہو ..... سمن نے شوخی سے کہا۔ ۔ " بول ، ... من كى برواد نبيل كرتى اور پيمريد يجار و توخود بيني معسوم ہے .... كى

ك بارت من كوه جانتاني نبين ب ..... ميراكيا إكارْ \_ كا\_"

" پیمر مجی پاکل تو پاکل ہی ہو تاہے ال .....ذانث پڑے گی قشم کھار ہی ہوں ،اگر کسی کو پة چل كيا توشامت آجائے كى چاروائيں چلو\_" ہ ۔ پہ گاطرف زخ کر سے کہا۔ پہ گاطرف دور جھو بھوت۔"حید ر نے ادھ مجا تیں اٹھائیں اور برا سامنہ بناکر حیات کو "میات دور جھو

> ن کچربولا-پنته کیادیار تمس منحوس کی شکل دیکھا دی۔'' «کیادیار تمس منحوس کی شکل دیکھا دی۔''

المامطلب "ميدر كاد وسر اد وست بولا\_

مرن ہے وو۔ "حیات نے سوال کیا۔

"مارے داداا باکا پالتو۔"

"كيامطلب .....كيار اؤرياست على خال في كوني كتابالا ب

" ہے کیا نے پاراس کا چبرہ تودور سے ہنومان کا چبرہ نظر آرہاہے۔"

"بی میں توڈر تابی رہتا ہوں اس بات ہے کہ خدانتی بی صبح اس کا چبر ہنہ و کھادے۔"

کيول....."

"بسيار حجبور وان با تول كو\_"

«مُرَجِع بتاؤتو سهي- <sup>، ،</sup>

"بن دادا جان کہیں ہے آرہے تھے ……رائے میں ریل میں مل گیا ……دادا میاں ک اور اب یہ یہیں مرتا رہتا ہے۔ "تحیل جاری اسلانی ہوا تھا لائے اسے یہاں اور اب یہ یہیں مرتا رہتا ہے۔ "تحیل جاری اسلیک باربال اُجھل کر شاہ گل کے پاس جاپڑی اور حیات نے منہ ہے شی شی کی آواز بالک اُجھل کر شاہ گل کے پاس جاپڑی اور حیات نے منہ ہے شی شی گل گر متوجہ کیا اور بال لانے کے لئے کہالیکن بال ابن جگہ پڑی رہی ۔… شاہ گل اُنجی قیاد میں حیدر نے جھے کر کہا۔

"اے منتانبیں کیا ..... بال لے کراد ھر آ۔" سب انظار کرر ہے تھے لیکن شاہ گل ٹس سر کر نبیں ہوا، تب حیات نے کہا۔

"ياريه توبع عزتی ہے ..... بير آخر سمجھتا كيا ہے اپنے آپ كو..... بال اى سے انتواؤ "، مراسے دیکتا ہول ۔...

پیراس کے چیرے پر توزخم کے نشانات ہیں.... ،تم نے اس کی آئلھیں نہیں ویکھیں۔" "آئلھیں۔"

"بال-"

"آ کھوں میں کیائے۔"

"نہیں میرامطلب ہے کہ وہ قابل رحم ہے۔"

"زياده رحم نه كهاليناس بركبيس تم خود قابل رحم ند مو جاؤ-"

"احیا کواس بند\_" دونول داپس چلتی ہوئی اندر بہنچ گئین ..... ویسے اس تمارت کی رونتیں بڑی شاداب تھیں.....اصل میں لڑ کے لڑ کیاں بہت سے تھے، ہرا یک کے النّہ اللّہ ملنے جلنے والے، ہر ایک کی الگ الگ زیان، ہر ایک کا الگ انداز، آپس میں چونچیں بھی پلتی تحیں ..... دور کے رشتے دار قریب کے رشتے داروں سے ڈرتے ہتھ، کیونکہ اس گر<sub>ا</sub>ر ائی کھ زیاد ، فوقیت مجھتے تھے ، .... راؤریاست علی خان نے ان کے معاملات این ہاتھ میں لے رکھے تھے ..... گھر میں آج تک گوئی ایساحاد شد نہیں ہونے پایا تھا جور دایت بن جائے .... ا کے طرح سے راؤریاست کا دم اس گھر کے لئے بڑا قیمتی تھا، ان سے ہر ایک دبتا تھااور صحیح معنوں میں امجمی تک انہی کی حکمرانی قائم تھی ۔۔۔۔کسی کو مجال نہیں تھی کہ اپنی رائے ان کی رائے پر مسلط کر تا ..... لڑکول کے دوست احباب آتے رہتے تنے ..... لڑکیوں کی شہلیاں آنّ رئى تھيں ....ايك رونق،ايك ميله اس گھر ميں لگار ۽ تا تھااور راؤصاحب كوييە ميله ب ے زیادہ عزیز تھا ..... وہ ان سب کے در میان سب سے زیادہ خوش رہا کرتے تھے ....ال وقت مجی علی حیدر کے بچھ دوست جو عموماً یہاں آ جایا کرتے تھے آئے ہوئے تھے اور لوبگ نینس کھیلا جارہا تھا..... یہاں با قاعدہ نمینس کورٹ بنا ہوا تھااور لو نگ ٹینس ہوا کرتی تھی.... ان وقت بھی علی حیدر کے بچھ دوست علی حیدر کے ساتھ ایک زبر وست میچ کھیل رہے تھ کہ علیٰ حیدر کے ایک دوست حیات نے ایک اجنبی شکل کو دیکھا..... وُور ہے در خت<sup>ع</sup> ایک نے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہواوہ ان لوگوں کو کھیلتے ہوئے دیکھے رہاتھا.....حیات ک

## upload by salimsalkhan

وَ وَمِنْ وَانْقَالَ مُوسُلِقًا ﴿ مَا قُلُ وَامِلُ مِنْ مُنَافِسُ وَوَرَبِهِ لِنَيْمِنَ مِنْ عَالَ استِ يَ ر مدر ہو بیکی حتی کہ فروزاں نے مجس تللم الیائے اور جو یکواٹ نے بیا تھا ورجس کے جو تر ہے ہوا کو یہ کیتانہیں کس کے سامنے کھا ادوا ہے ۔۔۔۔ میں اتعاد وال کو تھے کی انہا کہ دویا ہے انہاں ہے ہوا تو اور کا تھا ۔۔۔۔ اس ان اللہ وال کو تھے کہ انہاں کے انہاں کی انہاں کے انہاں کے انہاں کی انہاں کے انہاں کی انہا تے میں فاتوں کے اوروں کا المانی کی میں گئی آئی تھول کے آثار بیدا ہوئے میں اوروں کے بعد کے حالات سارے کا سارا معالمہ اتجافسوس کا کی تھا کہ بیان ہے عي نواز كي موت اكثر النبيل ياد آجاتي تحي تؤود دل برداشته موجات سيح .... بهريال ئے میں اس میں اور ایسے کی کوشش کی نیکن ووزواجس کا کوئی اقسور مجمی کنیں آئر بھیا گاراب اسی شاہ اور علی تطبیغ اب بالنال عام اور کوں ہی زند کی گزاررے تھے .... شاوی مل تما النها كان المعين التي زورت هيدرك من بين القال ووكن فك ذور جاكر كراادرائيه ؟ المان بيل في جس طرح ميش وعشرت مي بسرك متني وواب صرف ايك بادين كمي ت إن نوف أك مدود شروا غل بورني مسلم على هيدراني مبكد ساخاني تعاسب شاكل المراق المرود من يتيان تيم النان سري النان مبكن نبيس تعسباب ووبالكل عام آوميون . نى مائىب بناھا كىلىن نچىرىپ ئے لى آرات كائوللى تا استى تى تىلىلىدى ئوچىدار ئوچىلى ئىلىلى ئائىلى ئىلىلىدى ئالىلى تىلىلى ئىلىلى ئىلىلىكى ئىلىلى ئىلىلى ئىلىلى ئىلىلى ئىلىلىكى ئىلىكى ئىلىلىكى ئىلىلىكى ئىلىلىكى ئىلىكى ئىلىلىكى ئىلىلىكى ئىلىلىكى ئىلىكى ئىلىلىكى ئىلىكى الهايك تحييرت عالت معلوم بولياك مورت عال ال كالتي من القصان ووريه كالهم الأبني تعين اور كبتي تتحيل كه يه جي لو لي يزند في بيد وال كي توتقد ويكالي بو كي ..... كعر بين المُرْسَةُ فَمَادُهُ إِلَمْ مَنْ يَتِي أَوْرَ مَانَ وَبَيْنَ أَنَهُ مُنْ مَتَّى كَدَادِهم وَيَجْهُو منوبر اور زايخا الروبي المساحة المساحة المارية عن المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المستروني المسترون المسترون المستروني المستروني والمستروني والمستروني والمستروني والمستروني والمستروني والمستروني والمسترون المسترون المستر بُلَّهُ مِنْ يَتِي مَ مَيْوَلَ جِمَا فَيَ أَكُمْ عَلَى كُورِ بِينِيمًا كَدِينَ يَتِي اور موجا كَدِينَ يَتِي كَدُ كُونَ الما بها به جمل ست وفي الأم كى بات نظر آئك الاران كالبحى كوئي والأحل البيا

اليام بالتوراد. توب بني نبيل به مجد "ميدر في التيون التي الوساليون ا ورآئ بده أي التيج عدد وفي وأكل ال كالم تح الله التي

المعيد كيول جنكم المول كالمستجد أمرتم كالهواكم الوداد البان الانعمال والأما ۔ مرزینے کے الکین هیده و دوستوں کے سامنے بونی ہے عز قی محسوس ہو کی عقی ہے ۔ عوں کے جدوہ آئے بیر طالا را اس کے قبریب میں اسلام

على بال إلى وبال سنة المكن شاد كل شاسة ساد دى تكانوان سنة ويكن جرمه ر باد و مجرع کیا . شاو کل ای طرح بینیا بواقعانه استید رخل نے کہا۔

روانی جُدے انو کھ ابوالوراس نے خوٹی ایجانول سے حیدر کود یکھا توحیدر آگے بدهالوری يرى مشكل ت بات كوختم أيا بيا، تليمي ملي هيد في التي الذي الأو منتله بناليا.



ے ۔۔ ''ہان ہے بات نو ہے آپ کیا سمجھتے میں میں نے بلاوجہ آپ او ٹوں کو اس تنہائی میں ''ہاں ہے بات نو ہے آپ کیا سمجھتے میں میں نے بلاوجہ آپ او ٹوں کو اس تنہائی میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تبویز آپ کے سامنے پیش کرنا جا بتا ہوں، جس سے ہماری برنا ہا بتا ہوں، جس سے ہماری ر ہوں۔ ۔ 'اہمیں ہوا حل ہمیں مل جائے گا۔'' دونول بھائیوں نے علی داراب کی طرف دیکھا نظامی کا بہت ہوا

المرائد الأوالية

"میاکونی خاص تدبیر ہے تمہارے ذہن میں علی داراب۔"

"يتاؤلو كا-"

" نروزاں مرچک ہے، یہ بات تو آپ کو معلوم ہے۔"

"الله الله الله المول كواتنا بوژها نظر آتا بول كه دوسرى شادىنه كرسكول."

" إلكل نبين ..... تم دوسر ى شادى كر سكتے ہو۔"

"اں کے لئے آپ کے ذہن میں کوئی امتخاب ہے۔"

"بلااب اس کی کیا گنجائش ہے، تم خود مجھدار ہو سیح فیلے کر سکتے ہو، خود تمہارے النامی کوئی بات ہے تو بتاؤاور اطمینان رکھو کہ ہم تمہاری مدو کریں گے۔"

"می نے ایک ایس تدبیر سوچی ہے جے س کر آپ لوگ بھی خوشی سے پاگل

اچکوتر بیر بتاد و پاگل ہم نہیں ہو ناچاہتے۔" علی شاد نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ "نبیں ملی شادیقین کر وبات! یہ ہی ہے۔"

"ارے بھائی تو پھر بتاؤ تو سہی\_''

امر ک شادی کے لئے رشتہ دے دو۔"

" ول نگاه میں ہے۔"

ا پناپ طور نبه نود غرضی کے حامل بھی تھے، ملی داراب تو خاص طور سے اب تنہار ، کر یب ایباانو کها خیال تماکه روان روان خوش بوشیا تها .... بهت و ریک غور کرتار بااور اس کے بعد تبہ منسوب با قاعدہ محیل دے کر اس نے رات کو اپنے دونول بھا کیول کو بلا کر میننگ کی جانبوں کواس میننگ میں شریک نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ عور تول کی باتیں عور تول ہی جیسی جوتی میں ... . کافی مشکل اور خطرناک ان لوگوں کے مشورے غلط بھی ہو مسلح میں اور جلتے ہیں اور نچرود حمد بھی کر عتی میں ..... جنائیوں سے بارے میں اس نے البتہ بیہ سوچا تھا کہ سبایے نچرود حمد بھی کر عتی میں ..... النيخيل مين ست مين، كوئى كسى كى مدد كرنے والا نہيں ہے، كونى اليس بات كهد دى جائے ان ت جس ہے وہ جال میں مجینس جائیں اور اس کے بعد اس جال سے نگانا کوئی مشکل کام نبیں ہے ،، علی شاد اور علی صیغم، علی داراب کے پاس آ جیٹھے ..... علی داراب نے غم زدہ

" آپ اوگ د کھیے لیجئے ایک زندگی ہم گزار رہے ہیں اور ایک وہ ہیں کہ جو شکلوں ہے۔ اب بہنانے بی سبیں جاتے، مال تواک ایس مستی ہوتی ہے جواولاد کی ہر بات سہد لیتی ہے، ال ل ہر مشکل کی شر یک ہوتی ہے، لیکن ہماری امال نے بھی اس سلسلے میں ہمار اساتھ نہیں ا اور نعیش و عشرت کی زندگی میں هم ہو کر ہمیں محبول گئی، کیا بیہ مناسب بات ہے۔"

" نبرارون بارتوجم اس طرح کی باتیں کر چکے میں ..... دیکھ بھی لیا ہے جم نے الات باتیں کر کے بچھ حاصل نہیں ہے،ابالی باتیں کر کے دل دکھانے سے فائدہ۔"علی صلی نے جینجاائے بوئے انداز میں کہا۔

"لکین جائی علی هنیغم کیا ہم بے و قوف ہیں۔"

" یہ بھی کوئی ہو چھنے کی بات ہے۔" علی تقلیغم نے کہا۔

"كيول .... ، ب و قونى كى كون ى بات كى ب بم ف-"

'سب سے بڑی ہے و قوتی ہے ہے کہ اپنی بیو بوں کی باتوں میں آگر

ا بارے بیں سنجیدگی ہے سو چیس گے۔" "بائداد کے بارے بیں سنجیدگی ہے سوچنے کے بہائے بوری سنجیدگی ہے ہے سوچو کہ "بازل فواتین کو شیشے میں کیسے انارا دا جائے۔"

"بال على ضيغم بيد بات آب سوچيس ك آب برا عيس-"

"نبیں سب مل کر سوچو کیکن بہر حال ہم تمہاری اس تجویز سے پور اپور القاق کرتے اللہ "نلی ضینم نے کہااور علی شاد بھی گر دن ہلانے لگا ..... یہ تجو مزدے کر علی دار اب چلا اللہ اللہ اللہ اللہ علی ضیغم نے خفیہ طور سے علی شاد کو اپنے پاس بلایااور بولا۔

" ملی شاد، علی داراب نے جو ترکیب سوچی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کمال کی اللہ ہے، اگر دا بقی دہ اس میں کامیاب ہو گیا تو سمجھ لواس کے تو دارے نیار ہو جا ئیں گے۔"

اللہ ہے، اگر دا بقی دہ اس میں کامیاب ہو گیا تو سمجھ لواس کے تو دارے نیار ہو جا ئیں گے۔"

اللہ ہے، اگر دا بھی دہ اس میں کریں بردی نبیت خراب ہو رہی ہے میری بھی بلکہ بعض او قات تو اللہ میں آتی ہے۔"

كيامطلب....،

" بی سوچتا ہوں کہ کون می ایسی ترکیب ہو جس ہے ہم یہ مقام حاصل کر سکیں۔ " "ایخنے۔ "

"بى بمائى جان! ظاہر ہے کچھ نہیں کہا جا سكتا..... على داراب كو تقدير نے يہ موقع "البير"

"الرين اندازيي مت سوچو مير اذبن بھي کئي يار خراب ہو چکاہے .... نسرين

''کون؟'' ''صنو بر ..... ''علی داراب نے کہااور دونوں بھائی اُنجھِل پڑے۔ ''کون.....''علی ضیغم بولا۔

"صنوبر علی نواز کی بیوہ۔" دونوں بھائی مششد ررہ گئے تھے .....د ریے تک ایک دوسرے کی شکنیں دیکھتے رہے اور اس کے بعد علی ضیغم نے کہا۔

"خداکی پناہ ..... خداک پناہ علی داراب تمہاراذ ہن تو واقعی شیطانی تو تیں رکھتا ہے..... آہ کاش ہم میں ہے کسی کی بیوی مرجاتی ..... مم ..... میرامطلب ہے علی ضیغم فور استعمل گیا تو علی داراب ہنس کر بولا۔

" بھائی علی طیغم سب سے بڑے آپ ہیں۔"

" نہیں بابانہیں دیکھوساری ہاتیں اپنی جگہ اس سلسلے میں میں معافی جا ہتا ہوں۔" "مطلب "

" بھی اس بات کو مبدے نکالناای کے سامنے برداخطرناک ہوگا۔"

"دیکھیں بھائی علی طبغم وہ ہماری مال ہیں ان کا احترام سر آئکھوں پر لیکن زبانہ ہے کہنا ہے کہ اپنے لئے سوچو صرف اپنے لئے ،اگر کوئی تمہارے حق پر سانپ بن کر بیڑھ جائے تو پھر

رالا کھوں رو بے کا مقروض ہے اور اسے بیر قم ہمیں ادا کرنی ہے اور اس کے لئے ہم کسی روز الالهون الربع على المعلى المسلم على المسلم خوشى سے أحجال برا الله على شاد نے تبویز الالت ال برد عولى كاحق ركھتے ہيں۔ "على طبيغم خوشى سے أحجال برا اللہ على شاد نے تبویز الان المعلی منی ہے دمہ داری علی شاد کو دی کہ وہ با قاعدہ اسام بیپر پر ایسا مضمون اللہ منام بیپر پر ایسا مضمون . ایزارادر بھی ندین سکے تو تیبیں تجنیس لا کھ ہی ہاتھ آئیں۔

"كتنافوس كى بات ہے بھائى جان مجھى اتنى بركى رقم ہمارے لئے كوئى حيثيت نہيں

"ان باداگریدر قم مارے ہاتھ آجائے توسیدھے سیدھے چھوٹا موٹا کوئی کاروبار اللے ادرا یمانداری ہے کریں گے تاکہ باتی وقت ذراسکون ہے گزر سکے۔" " فیک ہے میں سے کام کر والوں گا۔ " دوسرے ہی دن علی شاد نے اسام پیر خریدے، البنه كالمضمون بنوایا ..... گواهول كاخانه محمی ركھااور اس كے بعد رات كويد كاغذاس نے المنفي ديش كرديئ ..... على صيغم نے كہا۔

"دیری گذ..... پھر میراخیال ہے کہ علی داراب کو طلب کر ہی لو..... وہ جو کہتے ہیں کہ اُرگام بن در کیسی .... علی داراب خود بھی بھائیوں کے پاس آنے کے لئے بے چین النسبات دای تھی نیت سب کی خراب تھی ..... علی داراب نے سوچا تھا کہ علی ضیغم کے ا ایکام نکالنے کے بعدوہ آرام ہے اس شاندار گھر میں منتقل ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ سیر ور وبه ما ساته الله المساورة وه خاموشی اور شرافت کے ساتھ المالیہ کو بہر حال بھائی قبضہ تو نہیں کر سکتے ،اس پراس کا حصہ تواسے ملے گا ہی ..... المارمزر كى بے پناہ دولت اس كے قبضے میں آجائے توبيہ بھی ہوسكتا ہے كہ اس گھركا اپنا ، کی شادی سنوبر سے تردیں۔ "شکیک ہے جلومان لیااور ہم نے بیر کام کر بھی لیا مگر اس بات کی کیاضانت ہے کہ بھا را بوال بھائیوں کو خیر ات کر دے، لیکن اس سلسلے میں علی ضیغم کا سہارا بڑا المائة المجافية وه مير سويج المائة المحاكمة على صنيغم سے بات كرے كه اس نے كياسوچا ہے كه

ے ملیے میں۔"علی شاد ہنس پڑاتھا تواس نے کہا۔ "اً كر بهارى په بيويال بهاراً په منصوبه س ليس تو فور ايوليس اسٹيشن پہنچ جانميں او غایف د پورٹ درج کروادیں۔" غایف د پورٹ درج کروادیں۔ "بس تم ہے کچھ اور کہنا جا بتا تھا۔"

"على داراب كو بم فرشته تو نهيس سمجھ سكتے، جو پچھ وہ كہند رہاہے بات بردى منسىٰ خيزالا انو کئی ہے، لیکن میہ بتاؤ کہ کیا بعد میں علی داراب اپنے قول پر جمار ہے گا ..... کہیں ایساتو نہیں تاہے رہ جا میں اور دہ عیش کرے۔"

" بھائی جان امکانات ہیں اس بات کے آپ اسے نظر اند ازنہ کریں۔"

"تو پھر كياكيا جائے۔"

"میرے ذہن میں ایک تجویز ہے۔"

"علی داراب کی بوری بوری مدو کریں گے ہم اماں سے جاکر بات کریں گے، بکہ انہیں مجبور کریں گے اور ہر طرح ہے مجبور کردیں گے ، ان سے کہیں گے کہ الباکرا ضروری ہے، درنہ پھر تھی سید ھی انگلیوں ہے نہ نکلا تو انگلیاں ٹیڑھی کرنا پڑیں گی۔۔۔۔۔ عنوبر کو اٹھا بھی سکتے ہیں ..... زبردتی کہیں لے جاکر اس سے نکاح نامہ پر د مخط ج داراب کی شادی صنوبرے کردیں۔"

مین علی داراب ہم لوگوں کوبادر کھے گا۔"

"على داراب سے كل كربات كر ليتے بيں ..... اس سے با قاعدہ للحوا ليتے بيل الله

نی برطرح کا خوف دل میں آتار ہتا ہے، اگرتم مناسب سمجھو تو ہمارے دل سے ہمارا یہ نی برطرح کا خوف دل میں نے کر دو۔"

ن دور کرد. «میں دل وجان سے حاضر ہول بھائی جان ایس کیا بات ہے۔"

الله المحال المال المحال المح

"بمائی علی ضیغم اور علی شاد کیاتم لوگ مجھ سے اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ میں صنوبر کے شادی ہو جائے ہے بعداس کی دولت اور جائیداد پر اکیلاسانپ بن کر بیٹھ جاؤں گا۔"

"دیکھوعلی داراب برامانے کی ضرورت نہیں ہے ..... بہم زمانے کی بات کرتے ہیں اور نہائی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اپنے ہاتھ یاؤں بھی مضبوط رکھے جائیں ورنہ آ ہوں اور انروس کے مواسیے یاس بچھ نہیں رہتا۔"

"اجمالیک بات بتائے،اگر صنوبر کی جائیداد ہمارے تو قع کے برعکس ہوئی اور ہمیں اتنا زمامل ہورکا تو بجر میں بجیس کی کی لاکھ آپ کو کہاں ہے دوں گا۔"

ر الکار نہیں ہے۔ اور نہ ہی ہم ہے کہیں کہیں لاکھ تم سے مانگ رہے ہیں اور نہ ہی ہم تم سے یہ اور نہ ہی ہم تم سے یہ اس سے میں اس صورت میں ہے جبکہ تم معاف کرنا ....خود غرضی سے سوچ

"برے بھائی جان بلاتے ہیں۔"

"میں خود آنے والا تھا چلو۔" تھوڑی ویر کے بعد وہ ای خفیہ کمرے میں بہتے گئے بہاں بینے کے اللہ بھا والہ کھا تھات کی تھی اور در واز داندر سے بند کر لیا گیا، علی نشیغم نے کہا۔

بینے کر انہوں نے بہلی ملا قات کی تھی اور در واز داندر سے بند کر لیا گیا، علی نشیغم نے کہا۔

"ہاں! علی واراب تمہارے مسئلے پر بہت ویر تک ہم سوچتے رہے ہیں اور آخر کار تا ہا شہارے مسئلے پر بہت ویر تک ہم سوچتے رہے ہیں اور آخر کار تا ہا شاور نے در کی میں پڑے امال کو تیار کر کے سنو برسے شہاری شادی کر اوی جائے۔"

مبہار ن ماری سال ہے۔ " بھائی جان میرے بارے میں سوچنے والا آپ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے۔" نل داراب نے مجانے کیسی کیسی کوششوں سے آئکھول میں نمی پیدا کر کے کہا۔

رراب بسر کھو علی داراب مید دفت لینے اور دینے کا ہے ..... کچھ دواور کچھ لو ..... تبحی بات بنی اسے بہت کے دنیانے ہے اور دینے کا ہے .... کہت کیا کیا جائے کہ دنیانے ہے ، بے شک تم ہمارے بھائی ہواور ہمیں تم پر پور الور ااعتماد ہے ، کیکن کیا کیا جائے کہ دنیانے جو بے اعتماد کی دی ہے ۔... ہم اس سے کیسے نمٹ سکتے ہیں .... اس بے اعتماد کی کا تقاضا ہے کہ ہم تم سے کھل کر بات کریں۔"

"آب کیا کہنا جا ہے ہیں بھائی جان۔" علی داراب نے کہا۔

"اگر ہم نے امال کو تیار کرلیااور صنوبرے تمباری شادی ہوگی تو ظاہر ہے کہ زمان ملکی کی کل جائیداد کے تم وارث ہو گے، اس کے بعد اس بات کی کیا ضانت ہے کہ ہم مہارے ذہن میں رہیں گے۔"

"کیسی با تمیں کرتے ہیں بھائی جان آپ ..... آپ کواپنے بھائی ہے اس کی امید ہے۔" " بالکل نہیں ہے لیکن زمانہ بڑا شکیین ہے۔"

"نبین بھالی جان! بھاا میں تو آپ سے پہلے بھی کہد چکا ہوں کہ جو بچھے حاصل ہوگا وہ میر سے بھتیجہ مجتیجیوں کے لئے ہوگا، آپ کے لئے ہوگا.....ہم سب مل کرزندگی گزار ہو گے، جیسے گزارتے رہے ہیں۔"

" بِالكُلِّ مُحْيِكَ كَبِيَّ مِوخِدا مُنهِمِين خوشَ ركھے ،ليكن اس وقت جو زمانہ چل رہا ہ<sup>ا ت</sup>َ

بچیلے دنوں جو تلخ تجربہ ہوا تھا اس کے تحت بہت ہی مختاط انداز میں انہیں زینا انہیں انہیں زینا انہیں ہوتی کی تحیس انہیں کے بیا تات کرنی تھی، جنانچہ علی صیغم کی سربراہی میں پچھے ایسی با تیم سو پی کئی تحیس انہیں کو متاثر کیا جاسکے اور اس کے لئے بچھے چیزیں بازار سے خریدیں گئی تحین .. انہیں کو متاثر کیا جاسکے اور اس کے لئے بچھے چیزیں بازار سے خریدیں گئی تحین .. انہیں کا تھوں منصوبے لئے اس مکان تک پہنچے گئے جہاں غلام خیر ، انہیں کا تھوں منصوبے لئے اس مکان تک پہنچے گئے جہاں غلام خیر ، انہیں منوبر وغیر درجے تھے۔

کر ہم ہے الگ ہو ناجا ہو گئے ورنہ دو مرک صورت میں تو یہ ہے کہ جو پچھ ہو گاسامنے آجائے کا ۔۔ ہمارے تمہارے باہمی اثنتر اک ہے ہی سب پچھ ہوگا ..... کیا سمجھے میہ بات تو بھول کر بھی نہ سوچو کہ ہم تم ہے بچیس بچیس لاکھ کا تقاضہ کردیں۔"

" فحیک ہے ..... میں دستخط کئے دیتا ہول، صرف آپ کے سکون کے لئے علی داراں نے کہااور دونوں کا غذوں پر دستخط کر دیئے لیکن دستخط کرتے ہوئے بھی اس نے یہی سوجاتیا کہ میرے بیارے بھائیو تمہیں اپنے اعتاد میں لے کر سب سے پہلے میں انہی کاغذوں کو ضائع كرنے كى كوشش كروں كا ..... چھياد كے كہاں ہوں كے تواى گھرييں ....ايما جال ذالوں كا کہ تم لوگ بھی یاد رکھو، میرانام بھی علی داراب ہے ..... جب اس نے کاغذات یر دستخط كرديتے تودونوں بھائيوں نے انتہائي خلوص كااظہار كيااوراس سلسلے ميں منصوبيہ بندى كرنے سلّے کہ کس طرح زلیخا کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ صنوبر کا نکاح علی داراب ہے كردے ،اس سلسلے ميں آدھى سے زيادہ رات تك ميٹنگ ہوتى رہى تھى اور پھر بير بھى سوعاً كيا تماکہ عور توں کواگر اس معاملے میں شریک نہ کیا گیا تو کہیں ایسانہ ہو کہ ان کے سوینے کا انداز مجھ اور ہو جائے، وہ یہ سوچیں کہ بھائیوں نے انہیں کیوں نظر انداز کیالیکن بیہ بات بھی تھی كدوقت سے بہلے اس بات كو منظر عام ير لاكر ايك طرح سے اس سادے منصوب كو ختم كردينے كى كوشش ہوتى، چنانچيہ آخرى فيصله يبى ہواكہ عور توں كواس بارے ميں كچھ نہ ہتايا جائے اور پھرایک مناسب دن کا بتخاب کیا گیا جب مینوں بھائیوں کو ایک بار پھرای مکان میں داخل ہونا تھاجس مکان سے انہیں بار بار نکالا جاچکا تھااور جہاں زلیخا، صنو بر اور غلام خبر رہا كرتے تي ..... تينون اس طرح مال سے بيكانے ہو گئے تھے كہ انہيں سے بات بھى معلوم نہيں تحی که ان دنول زلیخااور صنوبر پر کیا بیت ربی تھی ....انہیں اس بات کا بالکل علم نہیں تفاکه شاہ کل گھرت نانب ،و گیاہے بلکہ شاہ کل کے بارے میں توانہوں نے بات تک نہیں کا تھی، حالا نکہ شاہ گل صنوبر ہی کا بیٹا تھااور علی داراب کو یہ بھی سوچنا تھا کہ اگر صنوبر کے ساتھ اس کا نکات ، و جاتا ہے تو شاہ گل کا کیا ،وگا ..... آخر کار مقرر دن تینوں بھائی تیار ہو کر جل



uploader by salimsalkhan–اپلوڈر از سلیم سل خان

غیان احمد ایک نفیس انسان سے ..... صاحب حیثیت بڑی شخصیت کے مالک بہت کچو تھا، ان کے پاس بحرابر اگھر تھا.....گھر بیں شاید تمام تفصیلات بتلادی گئی تھیں ..... خاص طور ہے وہ لڑی جے بچاتے ہوئے رحمان شاہ موت کے گھاٹ اثر گیا تھا اور جے بیہ بات معلوم تھی کہ رحمان شاہ کی بھی ایک ببن ہے اور اسی بہن کو مد نگاہ رکھتے ہوئے رحمان شاہ نے کی اور ببن کی عزت بچائی ہے۔ لڑکی کا نام طاہرہ تھا اور طاہرہ بہت ہی نفیس طبیعت کی تھی...۔ اور ببن کی عزت بچائی ہے۔ لڑکی کا نام طاہرہ تھا اور طاہرہ بہت ہی نفیس طبیعت کی تھی...۔ اور ببن کی عزت بچائی ہے۔ لڑکی کا نام طاہرہ تھا اور جہت ہی نفیس طبیعت کی تھی۔ مومل کو ہا تھوں ہا تھ لیا...۔ او ھر غیاث احمد صاحب کے گھر کے دو سرے افراد بھی مومل ہو ہا تھوں ہا تھے لیا۔ ..۔ وہاں اے رہنے کے لئے ایک انجھی جگہ دکی گزاد مومل ہو بات ہے بیش آئے ..۔ وہاں اے رہنے کے لئے ایک انجھی جگہ دکی گزاد

" یه .... به بگی .... به بگی- "مومل اتنی دیریین جاچکی تھی.... سر فراز احمد صاحب

"اللهم كيابات ب-"

"کوئی عزیزے تہاری سر فرازیہ .....ال یہ جمیس بہت عزیزے۔"

"میرامطلب ہے شیر از صاحب سے تمہار اکیار شتہ ہے۔"

"ثيرازصاحب\_"

"ہاں بھئی،دہ مشہور ڈائز یکٹر نثیر از۔"

"کول خیریت آپ ہم ہے اس شنتے کے بارے میں کول پوچھ رہے ہیں۔" "غزیزم میہ شیر از کی بیٹی ہی ہے ..... میرے اندر ایک خرابی ہے،اگر کسی کو پہچان لیتا

الله والمحلى وهو كالنهيس كهاتا، ذرابلا واس بكى كو-"

'ثیراز صاحب کی بیٹی ہے ،احچهایہ بتا بینے که رحمان بناه کا شیراز صاحب سے کیار شتہ

م کادرجه وینالیکن بهبر حال مومل اور مشعل بانفی تھر پاو بھی نہیں تھیں، منہت ی اور مشعل بانفی تھر پاو بھی نہیں تھیں، بہت ی ایک ساحب کے ساتھ جل جاتی تھیں، چنانچہ ایک تقریب میں بیک ساحب بھی نہیں نہیں دیکھا تھا اور ان کے بارے میں سب کھی جائے تھے ۔۔۔۔۔ یہ انگ بات ب کہ بہار نہیں نہیں خور سے دیکھا اور سنے بہار نہیں نہیں جانتی تھی۔۔۔۔ مومل آئی اور بیک صاحب نے اسے خور سے دیکھا اور سنے بہار نہیں نہیں جانتی تھی۔۔۔۔ مومل آئی اور بیک صاحب نے اسے خور سے دیکھا اور سنے بہار المبیں نہیں جانتی تھی۔۔۔

المستنظم المستنفي وهو كالحماجانين آوان آئلهوا كو پُهوژ كرر كو دول گا، بني اد هر آجاؤ\_" "أربيه آئله بيد مومل كو آواز دى اور مومل ان كے پاس پُنتِيَّ تئى۔ ارباع مومل كو آواز دى اور مومل ان كے پاس پُنتِيَّ تئى۔

"بناآپ کانام تو شاید میرے فرنهن سے نگل گیا ہے، لیکن آپ شیر از صاحب کی بنی ابند اس کے بنی اس نے ادر کی بنی بند اس میں ایک لیجے کے لئے اسے چئر آگیا، اس نے ادر کی تھی، ایک لیجے کے لئے اسے چئر آگیا، اس نے ادر کی تھی، ایک لیجے کے لئے اسے چئر آگیا، اس نے ادر کی بندول کے بندوں کے بند سنجالااور بولی۔ بندوں نیک ساحب کودیکھالیکن اسے یہ چرویا دنہیں آسکا، اسپٹے آپ کو سنجالااور بولی۔ "جی۔"

"میرامطلب ہے آپ شیر از صاحب کی بیٹی بیں نا ..... وہ مرد ڈیوسر، ڈائر یکٹر شیر از ۔۔"

> "نبیل جمانی آپ کو ناط منبی ہوئی ہے ..... میرے والد کانام شیر از نبیل تھا۔" "کک ..... کیا کہدری: و\_"

تخا۔"مر فرازنے بوجیا۔ "رتمان شاد۔" "بال اس لا کی کا بھائی۔" "بیائی……"بیک صاحب بولے۔ "بیائی……"بیک صاحب بولے۔ "بال کیول۔"

"شیراز کوئی بیٹا نبیں ہے ۔۔۔۔ بس دوبیٹیال بیں اس کی ۔۔۔۔۔ اور ایک اور ۔۔ "آپ اے جانتے ہیں۔" "بااؤ تاالحجم طرح جانتے ہوں۔"

"جناب عالى! بہت بڑاد حوكا جوائے آپ كويد شاہدہ ہے اور اس كاان سے كوئى تعلق نہيں ہے جن كے بارے ميں آپ كہدرہے تيں۔"

" مو تجییں صاف کراد دل گاگر انبیائه ہوا۔" بیک صاحب بولے اور سر فراز بننے گئے، رانہوں نے کہا۔

"سوق لین بیک ساحب آپ کی مونچیں آپ سے زیادہ مجھے اچھی لگتی ہیں .....یاأر ساف ہو مئیں توجھے آپ سے زیادہ دُکھ ہوگا۔"

" بعنی بلان ..... بلاؤاس بی کویس ذرا بات کرون گااس ہے۔" ای وقت غیاث اہم صاحب بحق آمنے تو سر فراز احمر نے غیاث احمد صاحب کو اس بارے میں تنسیلات ما میں منافعات مرفرون بلاکر ہولے۔

"مبيس ميال آپ كو غاط فنبى بونى ہے۔"

"آپ بااینے تو سمی چنی جان ات.... آپ کی جو کوئی مجس ب وہ میرے لئے بھی بنوں کی مان ندب سے بالا میں جی جان اور غویا ہے احمد صاحب نے مومل کو بلوا بھیجا ، ان ماندب جن کا نام ملیل بیک تھا ۔۔۔ شیر از صاحب کے دوستوں میں سے بیجے ، خیر ان صاحب کے دوستوں میں سے بیجے ، خیر ان صاحب کے دوستوں میں سے بیجے ، خیر ان صاحب کے دوستوں میں نبیس ایستیں ایستیں ایستیں ایستیں ایستیں نبیس ایستیں نبیس ایستیں ایستیں ایستیں ایستیں ایستیں ایستیں ایستیں نبیس ایستیں ایست

، مدن آر: کیا تم مجیما بھی ای وقت ن دو فورے مو سکتے ہو۔ " اینیاں نیم بت کیا ہے۔ "

" یو تیزیوں کرنی میں مشعل سے جدی کروہنے۔" شیر از حد عب خوش سے دیوئے گئرتی ے نئی ہوئی گ سی بھی طرح ہے گھرہ بی نہیں ہوئی گئی سے کی ہوئی ہا ۔

ہے گھرہ بی نئیر ہوئی ڈ سیرہ می یہ سرامشہ سی شکل میں چترہ ۔

ہیں نہیں نے سی سے کے سوال کے شب وروزیس گزرتے رہے ، مین تقریل بی بھی اور اندیس گزرت و رہے ، مین تقریل بی بھی اور اندیس کا منظم ہوئے تو انہیں ہے تھے انہیں ان وقوع گھرے والی ہینچ تو انہیں ہوئے تھے انہیں ہوئے تھے ۔

ہیں در مدہ کو ہو ش کی سے شر زھر نب ان وقوں والی بی گوش نشی ہوئے تھے ۔

ہیں ور مزک کردیے تھے ۔ وں وور ٹی پر ایک جیب مر بھران مو در برتہ تھے ۔

ہیں ہوئی میں کروٹ ہے تھے کہ ان کی رپروائی کی وجہ سے بیٹی ور بدر ہوگئی کہ بری ہوئی کی در بدر ہوگئی کہ بی ہی سے تھی میں عربی ہے ہوئی ور بدر ہوگئی کہ بی تھی ہی سے تھی ان کے حرب ہوگئی کے انہوں نے سے بیرہ میں شروع ہوئی ہوئی ہوئی ہی سے بیرہ میں شروع ہوئی ہوئی ہے ۔

ہیں جہ سے نہ میں تورے ان سے مفتے کے ان کے گھر بہنچ سے ٹیر زعان ہو ۔

ہی جہ بیرہ میں شیر انزاعا جب نے ان سے ما قریت کی۔

ہی ہے خوار میں تیر انزاعا جب نے ان سے ما قریت کی۔

ے پرے سازے کے بیٹی کا ایر مان کا اور استان کی بھی تھا گا کہ ان اور کا کھی گھرے و ہر نکانا کچھی نانا ہے۔ میں سے وجھا کہ شیر ازالیک وم گوٹ نشین ہوگئے تیں سے ٹیمریت قرمے کو وٹ ہے۔ میعت کیسی ہے۔"

"نحیک بول گونگ فاص بات نہیں ہے، بس ایسے بی طبیعت پراکیک و جھ سورہے۔" "خیراک وقت میں کسی کارو باری مسکے میں تم سے صفے نہیں کا و سسکے معدن حاصل کی جاہتے ہول۔"

" کی بت ہے۔ "شیر از صاحب نے تھی تھی آواز میں پوچھ۔
" کی بار ایک تقریب میں تم نے میر کی مؤاقات اپنی دونوں بینیوں سے کر نوا ا بیک معاصب نے کہامور شیر افز صاحب سنجن کر بینے گئے۔ " کی کھرے "

" میائی تا متح ان بنیول کے۔ " نمی ان میں ہے، کیہ کا: مشر مدا تھ -- نبیر ایک موال ہے اور ایک مشعل ۔ "

多多多

الهمياكر ناجات أو-" " ترابا جان کو تمس ملم ح د ستر خوان پر واپس لایا جائے۔" "اروه مجھی نہ آنا جا ہیں تو کو ٹی انٹیس مجبور کرے گا۔" " نبیں لیکن کم از کم کوئی بات پته تو چانی جائے ... اپنے طور پر انہوں نے ایک جیب النابداكروى ، حيات على كى بيكم نے كہااور راؤ فراست على خال كالم تحد كھانے پر 

. " ية آپ كودر ميان ميں بولنے كى ضرورت كيوں پيش آنى\_"

"مہاں تک خاموش رہا جانے وستر خوان پر آنا پڑتا ہے تو ڈھنک سے کھانا بھی نہیں الكناب سوك مين بيشم موت بين مسه بهلااي كيول بهسن بولين تواور كياكرين. " دیات علی کیا آپ نے اپنی و کالت بیگم صاحبہ کے سپر دکر دی ہے۔ "راؤ فراست علی

"تم در میان میں کیوں بول رہی ہو نورین بات میں کررہا ہوں۔" حیات علی خال نے

"ارے داہ کیا ہم انسان نہیں ہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ہماری گھر میں، ایک مسئلہ ہو من متمی اسساس دن مجمی راؤریاست علی خال وستر خوان سے نائب سے .... یبال کم الله کا الله الله الله کے انوکرانیال خرید کے گھر میں ڈال معمول کے مطابق سب دستر خوان پر موجود ہواکرتے تھے، لیکن ان ونوں ایک بجیب تافلا المابی سے نہیں تو کیا کریں سے ..... معافی چاہتی ہوں بھائی جان! یہ ابا جان کی الله کو انہوں نے ہم سب کو ذہنی عذاب میں گر فتار کر دیاہے۔" "یال کے دستور ہی نرالے ہیں ..... نورین بھائی کسی مسئلے میں عور تیں زبان نہیں ای

مانگیں.... بیر توزمانه قدیم کاو ہی ماحول ہو گیا جب لڑ کیوں کوزندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔" ان الزيكم منه جو منير على كى بيكم تقيس اپنی جبیشانی كاساته ديا۔ الرائياايان لگتاب،اس طرح زندگي ميس سكون پيدامو تاب كيا-"

راذرياست على خان كى كو مفى ميس محاذ بن عميا تقامسه حيات على خال، شير على خال ال ان کی بیمات ایک طرف تنمیس. .... فراست علی خال ا بیخ طور پر نار مل تنص... .. پہلی اراز از مبیان کی موجود می اس کو تھی میں نامنظور تھی، نسکین فراست علی خال اور ان کی بیگم دغیر نار مل تھے ..... ویسے بھی فراست علی اور ان کی بیکم راؤریاست علی کا حدے زیادہ احرار كرتے بتے ..... بہر حال باتى دونوں بيٹے بدزبان تھے اور ان كى اولاديں بھى ان كے اندازى سوچ رہی تھیں..... حیات علی خال کی بیٹی سمن، زمر د کی دوست تھی.....اس لئے بدان اللے کہ بیس بولے۔ لوگوں کی ساز شیں اور باتنین زمر و کو بتادیتی تھی..... انجھی تیک ان لوگوں میں آپس میں آ<sup>ا</sup>ہا تنازعه منہیں پیدا ہوا تھا.... بچے سب ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے، لیکن اب بجواز المحادثے ہو ھے کہا۔ بر مور بی تھی .... خاص طور سے علی حیدر تو شاہ کل سے شدید نفرت کرنے لگا تھااارا ب ال باپ کواس کے سلسلے میں بھڑ کا تار ہتا تھا، جس کے نتیجے میں ایک عجیب ک<sup>ی</sup>فیت بی<sup>ا ایا آ</sup>اتو کہنا ہی پڑا ۔۔۔۔۔ صرف آپ لوگوں کی ذات ہے تواس کا تعلق نہیں ہے، اب بی پداہو تنی تھی .....حیات علی خال نے جھنجلائی ہوئی آواز میں کہا۔

" بی<sup>ا با</sup>جان نے عجیب اُلجھن پیدا کر دی ہے....اب د سنر خوان پر بول محسو<sup>ں ہو ہ</sup>ا جیسے خدانہ کرے کسی کے سونم کا کھانا کھایا جار ہا ہو ..... سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا جا ن ت علی خال کویہ بات بڑی نا کوار کزری ..... خصیلے کہجے میں اولے۔

تنافی ہوئی تو ہیں اے معاف نہیں کر دل گا۔ "فراست علی خال اپنی جگہ ہے کھڑے ہوگئے۔ "ارے ارنے نہیں بیٹھئے، نا آب سب بیٹھئے نا بھائی جان سب یہ ایک نیا جھڑا شروع براہے، اس ہیں اس حد تک آ گے بڑھنے کی کیا گنجائش ہے سب بھئی دیکھو تم سب ست براہا ہے بھی تو مشورہ کروسہ بھائی آپ نے زبان بند کرر کھی ہے۔۔۔۔ آپ بھی تو براہا ہے بھی تو مشورہ کروسہ بھائی آپ نے زبان بند کرر کھی ہے۔۔۔۔۔ آپ بھی تو

"بین کیا بولوں ..... آپ لوگ بولنے دیں تو میں بولوں ..... بات اصل میں رہے کہ اور تا ہوں کا مردوں کے معاملے میں بولنا بالکل مناسب نہیں ہے .... ابا جان اس گھر کے مرداہ ہیں .... ہمان کی ہربات کومانیں۔"

"آپ نیک بی بی بی رہے ..... ہم نہیں مانے ان باتوں کو۔"نورین بیگم نے بدستور اللہ انداز میں کہا۔

"آپ پر کیامصیبت نازل ہونی ہے آخر جو بھی میں بک بک کئے جار ہی ہیں..... بہت زیادہ الے کی کوشش نہ سیجئے ور نہ نتائج خطر ناک ہول گے۔"حیات علی خال نے اپنی بیگم کو ڈانٹا۔

"ہوں! نتائج خطرناک ہوں گے چلواٹھو دیکھتے ہیں کس طرح ہماری گردن پر پاؤں رکھے ہائیں گے۔ "نورین بیگم نے دیورانی کو چڑھایااور دیورانی اٹھ گئی۔

" بین جاؤ۔ "نیر علی نے اپنی بیوی کو ڈانٹااور وہ بیٹھ گئی۔۔۔۔ نورین نے اپنی جگہ ہے اٹھنے گاکوشش کی توحیات علی نے ان کا باز و بکڑ کر انہیں نیچے بیٹھادیا۔

"به کیا تماشاشر وع ہوگیا، کیا چاہتی ہیں آپ لوگ .....کیا آپ کوئی ایساحاد شد لانا چاہتی ایسائی گھریں جو آپ لوگ کا در ست کر دے۔ "خاموشی طاری ہوگئی تھی اور تھوڑی ایک اس خاموشی کے بعد فراست علی خال نے کہا۔

"آب لوگ اگر کھانانہ کھاناچا ہیں اس وقت تودستر خوان ہٹادیا جائے، داقعی فضامیں اتنا نظر پیدا ہو گیا ہے کہ اب کھانا نہیں کھایا جاسکتا۔"

المیل الم تھ جوڑ تا ہوں بھائی جان! یہ لوگ اگر کم منجھی کا شوت دے رہے ہیں تو آپ

سے بیں "خوب بات دستر خوان سے نکل کر ابا جان کے لائے ہوئے لڑکے تک پھن گڑ ہا۔ " میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آغاز وہی ہے۔"

"ر کھتے بھالی جان خدا کے لئے سنجیدگی ہے بچھ سوچئے۔"

" توتم بناؤ کیا کیا جاسکتا ہے اس سلسلے میں۔"راؤ فراست علی خان نے کہا۔

"اہامیاں ہے بات کی جائے اور اگر وہ لڑ کا اتنا ہی ضرور ی ہے اس دستر خوان ہ<sup>ن آ</sup> بخت کو ذراصان ستھراکر لیاجائے اور یہیں دستر خوان پر بلالیاجائے۔"

"لزكيوں كے در ميان \_"على حيدر نے اجانك ہى كہااورسب جونك كراسے ديھے گا۔ "اباجان اس سلسلے ميں زيادہ بہتر فيصله كر سكتے ہيں بينے \_"

"واہ! لینی الیالگتاہے جیسے سارے ریت رواج ختم ہو جائیں گے اور ایک داداابالیٰ ہے کے لائے کے لئے سار کی سمیس ختم کر لی جائیں گی۔"

یْن برانی قائم سیسی چلوسب کھاناشر وغ کرو۔"حیات علی نے کہااور ان کی ہرائے ا پی بربن ما موروف ہو گئے ، لیکن بہر حال اس وقت تو کھانا کھانا نہیں تھا..... عل ۔۔۔ سانے میں مصروف ہو گئے ، لیکن بہر حال اس وقت تو کھانا کھانا نہیں تھا..... عل حبرر ت اور ب سے ساتھ کمرے میں جلا گیااور حیات علی، فراست علی ہے ہا تیں کرنے کے نہ میں اور ب سے ساتھ کمرے میں جلا گیااور حیات علی ، فراست علی ہے ہا تیں کرنے کے الماری میں جل پڑے ..... علی حیدران سب لڑکول میں سب سے زیادہ فتنر پرور تیل تاك مين لك كيا تفاكه كوئي اليي بات ايساكام ملے جس سے دوسروں كوچڑھايا جاسكے..... تار ا نیمی نقی که اس دن صبح بی صبح اس کی آنکھ کھل گئی..... آنکھ کھلنے کی وجہ بیتہ نہیں چل ک<sub>یا،</sub> ليّن يجح بحران ساطاري تفاطبيعت بربابر نكل آيا، حالا نكه الجهي صبح كي روشني صحيح طوري بَدِونَى بَهِي نبيس تقى ..... باغ كے پودے خوشگوار خوشبو بكھير رہے تھے.... مُفندى ہوائيل جِلْ ربی تھیں....انہی ہواؤں کے در میان اجانک اس کی نگاہیں ایک جانب اُٹھ گئیں اور اس كادل دهك سے ره گيا،اس نے زمر دكو بہجان ليا تھا..... وه يجھ فاصلے پر موجود تھى اوراى کے قریب ہی شاہ گل مجی نظر آرہا تھا .... علی حیدر کا دل زور زور سے دھڑ کئے لگا کہ ان دونوں کے در میان کوئی ربط ہے، آس نے سو جااور پھر پھرتی سے اپنی جگہ سے باہر نکل آیا... حجب جھپ کر دہ اس طرح آگے بڑھاکہ ان لو کون کواندازہ نہ ہوادر پھر چھپنے کے لئے ان نے ایک مناسب جگه تلاش کی اور اس قدر قریب پہنچ گیا کہ ان کی آوازیں س سکے .....زمرد کی آواز اُنجری\_

"اجیااب میں چلتی ہوں شاہ گل .....کل پھر آؤں گی .....جو بچھ میں نے کہا ہے اے یادر کھنا۔"اور اس کے بعد زمر دسید ھی چلتی ہوئی آ گے بڑھ مٹی اور علی حیدر سے ہو نؤں کی شیطانی مسکرانہ یہ پھیل مخی،اس نے دل ہی دل میں کہا۔

" ہوں سے کھیل ہورہا ہے یہاں گویا ہمارے ہی گھر میں ہمارے ہی سینوں پر مونگ دلا جارتی ہے، بات ختم ہو گئی ..... شاہ کل صاحب زندگی کے آخری دن گن لیجے ..... ہررگ اگر بے غیرت ہو جائیں تو ہو جائیں، مگر ہماری رگوں میں جوان خون ہے ..... اگر ہمارلا عزت تک آپ کا ہاتھ چہنچا تو آپ لیقین کیجئے کہ آپ کے ہاتھ کو ہاز و کے باس سے کا نوالا

المناه کی اور گاسب کواور تایاابان کو توسب ہے پہلے دیکھاؤں گاکل آئیں گاز مرد بیّم المناه کی در مرد بیّم المناه کی دورہ کا دودھ اور پانی کا پانی اللہ بازی کا بانی کی بیت نہیں ہے۔ کل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اللہ بازی کا بات نہیں ہے۔ کل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اللہ بازی کا سدوری گذااے کہتے ہیں تقدیر کادھنی لیعنی وہ سب کچھ خود ہو گیا، اللہ بازی کے لئے ایک طویل منصوبہ بندی کرنی تھی۔ "علی حیدر وہاں سے والبی پلٹ پڑا، حالا نکہ بردے اس کا کوئی جھڑا نہیں تھا۔ سب بات شاہ گل کی تھی، وہ ہر قیت پر شاہ گل کو اس گھر بردے اس کا کوئی جھڑا نہیں تھا۔ سب بات شاہ گل کی تھی، وہ ہر قیت پر شاہ گل کو اس گھر کی لادیا جاتا تھا، اس سلط میس خاصی منصوبہ بندی کی اس نے اور سب ہے پہلے اس نے ان اللہ اس کو ساری تفصیلات بتا تھی اندرور نہ و لیے تو تعلقات الجھے جل رہے تھے۔ سب علی حیدر اپنی زبان سے یہ بات بن و دی تا تیس کرتی رہی ہے۔ کا دیو بھلا اس میں کیاو دت بیش آسکی تھی۔ سند بھٹ اس بود ہر تیم کا آدمی تھا۔ سند فراست علی حیدر کو بھلا اس میں کیاو دت بیش آسکی تھی۔ سند بھٹ الد بر تمیز قسم کا آدمی تھا۔ سند فراست علی کے پاس جا پہنچا اور انہیں ساری تفصیلات الد بر تمیز قسم کا آدمی تھا۔ سند فراست علی کے پاس جا پہنچا اور انہیں ساری تفصیلات بازیں۔ فراست علی عصیلے لہجے میں ہوئے۔

" علی حیدر جوان آدمی ہواس گھر کی عزت کے پاسدار جو یکھ کہہ رہے ہو سوچ سمجھ کر ہے ہونا۔"

"تایاابا آپ سب سے پہلے خود اس صورت حال کا جائزہ لے لیں ....اس کے بعد کریں۔"

"بول کی اور کو بتائی ہے یہ بات۔"

"نہیں لیکن مجھے یہ لگ رہاہے کہ آپ اس بات کومائے کے لئے تیار نہیں ہیں۔"

"نہیں سیٹے سے بات نہیں ہے ۔.... میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ بچ ہے تو ہماری

الشاکا جنازہ نکل جائے گا۔ .... منہ و کھانے کے قابل نہیں رہیں گے ہم اوگ ..... زمر دے

الکنامیر تو نہیں تھی،"

" تا البو کسی غیر نوجوان کواس طرح حویلی میں لا کر رکھا گیا ہے بھی ہم سب داداا با کو

جے اور وقت گزرتا جارہا تھا۔۔۔۔۔ تھوڑی دیر ای طرح گزر گئی۔۔۔۔۔ پھر اس کے بعد اس کے بعد

روں است ایا آپ یہال پر کیا کر رہے ہیں ..... علی بھائی خیریت توہے نا۔" "خریت تایا اباغ میں کیا کر رہی ہو۔"

"بل روزاند يهال آتى مول .... تايا ابو آپ كو معلوم نهيں ہے كيا\_" " جھے كيا معلوم \_"

"اصل میں شاہ گل ذہنی طور پر بالکل ہی بھٹکا ہوانوجوان ہے .... میں اے اچھی ایھی انی بتاتی ہوں۔"

"به فیکیداری تم نے کیوں لے لی ہے، کون لگتا ہے وہ تمہارا..... تایا ابو بڑے چالاک بہددونوں انہیں معلوم ہو گیاہے کہ ہم یہاں موجود ہیں۔"زمر دنے عصیلے لہجے میں کہا۔ "کیا کواس کر دہے ہیں آپ علی بھائی۔"

"نبیں بیٹے کام تو واقعی اچھاہے لیکن پھر بھی دہ ایک غیر نوجوان ہے۔" آب جانتے ہیں کہ مجھے وُنیا ہیں کسی کی فکر نہیں ہے، کوئی بچھ بھی سوچتا ہے بچھ بھی المباری کسی میری المباری میں میری المباری میں میری المباری میں میری نوک پر مارتی ہوں ……اب مجھے بتا چلا کہ علی حیدر بھائی میری المباری میں سوزانہ آوُں گی یہاں اور اس وقت تک آتی المباری میرادل جاہے گا شاہ گل بھی یہاں آئے گا کوئی نہیں روک سکتا مجھے ……

عزت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں، لیکن داد اابا بعض او قات اپنی من مانی کرنے کے چکر من الر اقد امات کرجاتے ہیں جس کا نتیجہ برا نکلتا ہے، دیکھئے ناہم بھی جوان ہیں اور دنیا ہے اس آر ناوانف نہیں ہیں ۔۔۔۔۔ ہماری بھی عزت ہے اور ہم اس کو تھی ہے تعلق رکھتے ہیں۔۔۔۔اگر ا یہاں کوئی الیں دلیمی بات ہوتی ہے تو سب ہے بڑی ذمہ داری تو نوجوانوں ہی پر آتی ہے۔ "
ہوں۔۔۔۔ چھاذراہیں اس صورت حال کو دیکھنا چا ہتا ہوں۔ "

"آب انظار کر لیجے گا۔" بہر حال نے بودیا گیا تھا اور علی حیدر ول بی ول میں ہم سراتا کہ یہ گئی سالڑکا برااس سے عکر لینے چلا تھا ..... ماں کو اس نے بتادیا کہ بات کا میاب حد تک جلی گئی ہے اور اب فیصلہ ہونے ہی والا ہے۔ "نورین بیگم نے اس بات کو بڑی مشکل سے اپ اندر محفوظ کیا تھا، کیونکہ اس طرح نیر علی اور ان کی بیگم بھی بگڑ سکتے تھے ..... دو سری من علی اندر جفوظ کیا تھا، کیونکہ اس طرح نیر علی اور ان کی بیگم بھی بگڑ سکتے تھے ..... دو سری من علی حیدر جاگ گیا، فور آئی منہ ہاتھ و حو کر اس طرف چل بڑا ..... جہال اسے فراست علی فال سے ملنا تھا، دھر فراست علی کے بھی دل کو گئی ہوئی تھی ..... فلا ہر ہے کو تھی کی عزت کا معاملہ تھا، وہ پہلے سے یہاں موجود تھے ..... علی حیدر ان کے پاس پہنچ گیا۔

"ا بھی تک وہ یہاں نہیں ہنچ۔" فراست علی خال نے مشکوک نگاہوں ہے اے آ یکھتے ہوئے کہا۔

## uploader by salimsalkhan

اللهم خبر نے حیران نگاہول سے تینول بھائیوں کو دیکھا تھا..... شاہ عامل ہے اس کی الملائق اور شاہ عامل نے اس کی ہمیشہ عزت کی تھی،اس کے علاوہ علی نواز تو پیا ہی اس المرافق المرا را بی نہیں کیا کرتے تھے ..... اندر داخل ہوگئے اور سیدھے اندرونی عمارت کی جانب المانس ال بہر حال ماں ہوتی ہے .... بڑی تنہائی محسوس کررہی تھی،زلیخایران دنوں ا بب ك بجارگ ى سوار تقى،اس نے بار ہاسوچا تفاكه غلام خبر يجاره ايك غير تعليم يافته المنتفی لین وہ جس قدر بدیتے اس سے زلیخا کی ہمت نہیں پڑی تھی کہ ان سے رابطہ قائم سا ۔۔۔۔اب تینوں کو دیکھ کر دل میں ایک ہوک ہی اعظی تھی ۔۔۔۔۔ تینوں کے نتینوں مال کے الالت لیٹ گئے اور زلیخا کے دل میں پیار آئد آیا....اس نے نتیوں کے سراینے سینے میں رائے میں بیٹی ہوئی تھی .... سنجلنے کے بعد بھی ان میں سے کسی نے صنوبر کی طرف بزرن تووہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں جلی گئی۔ مال نے کہا۔ 

سمجھ رہے ہیں آپ لوگ ..... واہ یہ احجی بات ہے کہ نیکیاں بھی کریں تواس کے میل م ہمیں شک کی نظرے دیکھاجائے۔''

"آپ د کھے رہے ہیں تایا ابور مجھ سے کتنی بد تمیزی کرر بی ہے۔"

"آپاں قابل نہیں ہیں کہ آپ سے تمیز سے کوئی بات کی جائے.... میں جائے ہوں..... چلو شاہ گل کل بھی یہاں آنا ہے..... دیکھیں گے جمیں کون رو کتا ہے۔ "زمروتر تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی..... علی حیدر نے دانت پیس کران کی طرف دیکھا... فراست علی خال اس وقت مشکل میں مبتلا تھے، کہنے لگے۔

> نحیک ہے جیے شاہ گل ..... میرانام بھی میدر ہے ..... میرے دوسرے وارکے لئے تیار رہنا۔"



افی پر ہجا۔ ''جو بچیا کیا گیا میرے بچے کے ساتھ جس حسن میں سے شوہ نے تبارہ مہ تور سے ہیں۔ ''جد کیارہ جاج ہے اس زند کی میں کیا کرتی اور سے کرتی جواب دو۔''

المال المال المال المال المال الموالية المرادي المول الموادية المرادي الموادية المرادية المر

رائب الله المان ا

المال المائ غير موجودگي بهم بهتي جس طرت محسوس كريت بي سوق نبين الله المال مي بير كه آب ك دل مين به درت ليخ نفرت نير أن به سه آوا الله نفرت كن طرح نكل سكه "

" بچوزوان باتوں کو علی داراب او حبر آمیرے بات "مال کے دل کا نرم گوشد د کھے کر ابزاب فی جو ہر اداکاری شروع کرد ہے ۔ ۔۔۔۔ ایس بلک بلک کر رویا کہ دونوں بھی فی بھی برکا المنظم ہوگا کہ دونوں بھی فی بھی برکا المنظم ہوگا کہ دل تو بچھل کریانی بن گیا تھا۔ "

منینے روتا کیول ہے ۔۔۔۔۔ کیا کیا جاسکتا ہے بیجاری فردوس جباں القداس کی مغفرت منی کیول میں اس کے بارے میں۔" سنی کیول میں اس کے بارے میں۔"

المن تقى المال الدونيات جلى گئى، مَّر مجھے بتاؤك مِن تنبى فَى اله عنداب كيسے كاثول۔" تم الد بركيا مصيبت برئى ہے، مِن كوئى رشتہ على شروں تيرے لئے بول۔" المار شتہ تلاش كرنے كى كياضرورت ہے۔" على ضيغم نے كبلہ الله نظر بوجائے اس كا توزندگی اسلیے تو نبیں گزرے گئے۔" "مست كون انكار كرتا ہے۔"

المالارايرى ب- "

پہنچانظ ہیں ہیں نے کیا برانی کی متھی تمہارے ساتھ ، میر می تنہانیاں روق م تمادے لئے۔

سبروں کے ہم سے جس طرق مزان میں اس کے اس کور سے آپ نے ہم سے جس طرق مزر موال انہاں کی روں پرانبیں کر تیں۔ '' علی تنسینم پولا۔'' ہے ''مانکی ایسا تو نبید کر تیں۔'' علی تنسینم پولا۔''

ہے مناہ میں بیان میں ایسان کرتی ہیں جیس تم نے کیا ..... میراجران مجمودیا تم نو گول نے " "اور اولادی ایسانی کرتی ہیں جیس تم نے کیا ..... میراجران مجمودیا تم نو گول نے بہتری ہے ۔ " بہتری ہے ۔ " بہتری ہمانپ بن کر ملے۔"

' بیہ آپ کی سوچ ہے امال اور ہمار کی سمجھ میں نہیں آتا کیہ آپ کے ذہبن میں یہ مرق ''سے بیدائ اینین کریں ہمار کی سمجھ میں نہیں آتا۔''

" مجھے ہی برا کبو گئے م بختی، بد نصیبو، مال کی دعاؤل سے محروم بو گئے ہو .....جوزنر کی گزار رہے بوخود و یک لو برانی کا نجام کیا ہو تاہے۔"

"كَبْنَى رِيْنَ، كَبْنَى رِيْنَ آبِ كُوحَلْ ہے كيونكه آبِ بهارى مال بين ـ " على شاوے كهد "بان بان سب ايك زبان بول رہے ہو۔ ... يو يوں كا جاد والياسر پر چرُر ه كر بولا ہے كه الله محفوظ ركھے۔"

"لال آپ بہت الحجی خاتون ہیں ..... ہم اتنے بے وقوف تو نہیں ہیں کہ اپن بولا کے بچیر میں آجا کمیں۔"

"ارے چور و چھوڑوان باتول کو سب ٹھیک ہے تال ..... بیجے ٹھیک ہیں۔" " بی امال کیا تھیک ہیں ..... بس بول سمجھ لیجئے زندگی گزر رہی ہے علی داراب کود کم ا و کچھ کرول اور کڑتا ہے آخر ہمارا بھائی ہے۔.... تنبائی کی زندگی گزار رہا ہے .... روج رہنا ہے ہر وقت۔"

"نکن کیول نہیں آر لیز کی انتجی افر کی کو دیکھ کر انجی اس کی عمر ہی کیا ہے."
میں تم او گوں نے تو مجھ سے میرا حق ہی چیمن لیا، ورند میہ با تیس میرے سوچنے کی خیس۔"
"مبیل المال دیکھیں کہیں گئے تو گنتاخی ہو جائے گی، آپ نے خود ہمارے سروں سے

" بنوافسوس کی بات ہے آپ نے ہم سے تذکرہ بھی نہیں کیا ۔۔۔۔ بھتیجا ہے وہ ہمارا۔

المرس کے اسے ۔۔۔۔ ہاں توامال آپ بد بتا ہے کیا سوجا آپ نے اس بارے میں۔ "

المرس کے اسے ۔۔۔ ہوں کو بھی بھول کر بھی بید بات نہیں سوجی ۔۔۔۔ بھر بھی صنوبر سے بات

المرس منوبر تیار ہوگئ تومیں انکار نہیں کروں گی لیکن ایک شرط ہوگی۔ "

المرس منوبر تیار ہوگئ تومیں انکار نہیں کروں گی لیکن ایک شرط ہوگی۔ "

المرس من بیو جھا۔

«علی داراب کو یہال اس گھر میں میرے پاس آگر رہنا ہو گا۔'' «مال آپ کے قد موں میں جگہ مل جائے۔۔۔۔۔اس ہے مزدی ان کو ن سی خہ شی مہ سک

"الل آپ کے قد موں میں جگہ مل جائے....اس سے بڑی اور کون سی خوشی ہو سکتی عبرے لئے۔"علی داراب نے مکاری سے کہا۔

" "بربھی صنوبرہے بات کرتی ہوں میں۔"

" بن بناؤل امال اس معصوم عورت سے کچھ نہ بو چیو ..... وہ تو موم کی ناک ہے، جو ایک الگ کے الگ کے الگ کے الگ کے الگ کے الگ کے الگ کا اللہ کا لائٹ کا اللہ کا لائٹ کا اللہ کا لائٹ کے اللہ کا اللہ کا لائٹ کے اللہ کا اللہ کا لائٹ کا اللہ کا لائٹ کے اللہ کا لائٹ کے لائٹ کے لائٹ کے اللہ کا لائٹ کے لائٹ کی اور کھی کا لیک کا لائٹ کے لائٹ کے لائٹ کے لائٹ کے لائٹ کے لائٹ کا لیک کا لائٹ کے لائٹ کے لیک کا لیک کے لیک کا لیک کے لیک کا لیک کی کا کی کا کہ کا کہ کا لیک کے لیک کا لیک کے لیک کے لیک کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کی کا کہ کے کہ کا کہ کا

"نبیں پوچھ تولینے دو مجھے اس ہے۔"

"یہ تو اور بھی اچھی بات ہے ۔۔۔۔۔ اچھا اچھا سمجھ گئی، میں آج تم تینوں کی اُ نے کو اُ نے کو اُ نے کو اُ نے کو است وجہ ۔۔۔۔۔ چلو تھک ہے تم لوگ میرے ساتھ پچھ بھی کرو۔۔۔۔ میں اپنا فرض پورا کرنے سے اوجہ سے انکار نہیں کروں گئی۔۔۔ انکار نہیں کروں گی۔۔۔۔ کون ہے ، کہاں ہے مجھے بتاؤ۔۔۔۔۔ جاؤں گی میں۔۔۔۔اگر تمہیں اطمینان ہے ان کی طرف ہے تو۔ "

ہے ان کا ترب ۔۔۔ "الله آپ ایک بہت بڑی بات کو نظر انداز کر رہی ہیں۔ "علی صیغم نے اپن ذمہ داری پیاں آپ ایک خمہ داری پوری کرنا شروع کردی۔

"لا\_"

"ال صنوبر جو ہے کون کی عمر ہوگئ ہے اس کی، معصوم کی ہے ۔ "بیاری اگر نلل دارہ دارہ کا نکاح اس ہے کر دیا جائے تو بات گھر کی گھر میں رہے گی۔ "زلیخا بیگم منہ کھول کر رو گئی تھیں ۔ "فریخا بیگم منہ کھول کر رو گئی تھیں ۔ ۔ کو نی ایسی بات بھی نہیں کی تھی علی ضیغم نے جو غصے والی ہوتی ۔ ۔ ۔ ایک انجی تجویز تھی ۔ ۔ کا تاثر دکھ یہ جویز تھی۔۔۔ کا فی دیر بحد زلیخا بیگم خاموش رہیں ۔۔۔۔ تینوں بیٹے مال کے چہرے کا تاثر دکھ دے تھے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد زلیخانے کہا۔

"تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ کیا حادثہ بیش آیا ہے۔"

"شاہ گل کہیں جلا گیاہے۔"زلیخا کے ان الفاظ پر نتیوں کے چبرے کھل اُٹے .... یہ بات سجی نے سوچی تھی کہ اگر زمان ملنگی کی جائیداد وں کامسکلہ سامنے آیا تو شاد گل ایک برن رکاوٹ بن سکتاہے ..... علی شاد نے اداکاری کرتے ہوئے کہا۔
"کہیں چلا گیاہے آخر۔"

" کافی دن پہلے غائب ہو گیا ہے ..... یہ تو تم نے اندازہ لگا ہی لیا تھا کہ وہ ذرامخنّف فتو نوجوان ہے .... بتائے بغیر چلا گیا کہیں بھی تلاش کرنے سے نہیں ملا۔ "
"پولیس میں دبورٹ درج کرائی۔ "
"سب بچھ کرلیا کوئی بنتہ نہیں چل سکا ہے اس کا۔ "
"سب بچھ کرلیا کوئی بنتہ نہیں چل سکا ہے اس کا۔ "

پھی ہون مرکاری از ین بیٹم نہیں ویکھ پار ہیں۔ بھائی جان زندگی مجر آپ کی عراقہ ہوں ۔ بھی ہوں ۔۔۔۔ بھی کان کھول کرسن لیجے ۔۔۔۔ علی نواز کو میں نے پرواان پڑولو ہوں ۔۔۔ بڑا تھا اور ایک طرح سے میں بھی اس کا باب بوں ۔۔۔۔ بڑا تو است برا ایک طرح سے میں بھی اس کا باب بوں ۔۔۔۔ بڑا تو است خان اس کے است حرف اس کے است خان اس کے است حرف اس کے اس کا موث رہا گیا ہے ۔۔۔۔ صرف اس کے اور سے جسے کو قبل کر دیا گیا ہے ۔۔۔۔ صرف اس کے اور ان کے اور سے ۔۔۔ زمان ملنگی نے جو ذر روار کی فاموش رہا کہ قبل کر اور کی میں اس ذمہ دار کی کو قبول کر تا ہے ۔۔۔ آپ تیو میرے بیروکی تھی ۔۔ میر انکسل وجود آج بھی اس ذمہ دار کی کو قبول کر تا ہے ۔۔۔ آپ تیو بو جا کی بے شک ، لیکن میں صوبا کی بیٹر نہیں ہوں ، سمجھ رہی ہیں آپ ۔۔ اور بوجا کی بے بیری بات کو برا سمجھتی ہیں تو صرف بی عرض کروں گا آپ سے کہ آپ بھی یہ گر آپ میری بات کو برا سمجھتی ہیں تو صرف بی عرض کروں گا آپ سے کہ آپ بھی یہ گر آپ میری بات کو برا سمجھتی ہیں تو صرف بی عرض کروں گا آپ سے کہ آپ بھی یہ گر تھی ، لیکن عی ضیغم نے کہا۔ شوداور علی داراب کے چرے غصے سے مرخ ہوگئے تھے ، علی ضیغم نے کہا۔

"اوراب ال کے بعد میں تمہیں تکم دیتا ہوں کہ اس گھرے نکل جاد برن میری ماں دہتی ہے ۔۔۔۔۔ میرے بعائی کی بیوی رہتی ہے ۔۔۔۔۔ تم ہمارے ندر شخے دار بونہ تا۔ ارچلو باہر چلو۔ "لیکن غلام خیر کی طرف سے جور دعمل ہوا تھا وہ ٹا تا بل اینین تو اسلام میری طرف سے جور دعمل ہوا تھا وہ ٹا تا بل اینین تو اسلام کے مند پر پڑااور علی ضیغم کوئی آٹھ فند دور زیمن پر جا کر گراہائی کا دائی جزر الی کررہ گیا تھا۔ علی شاواور علی داراب غلام خیر پر جھینے تو اس نے ان وواول کی گرونیں کی کرونیں کی کرونیں کی کرونیں کے کرونیں کے کرونیں کے کرونیں کے کرونیں کی کرونیں کی کرونیں کی کرونیں کے کرونیں کے کرونیں کے کرونیں کی کرونیں کی کرونیں کی کرونیں کی کرونیں کے کرونیں کے کرونیں کی کرونیں کو کرونیں کی کرونیں کی کرونیں کی کرونیں کو کرونیں کی کرونیں کو کرونیں کو کرونیں کی کرونیں کو کرونیں کو کرونیں کو کرونیں کی کرونیں کو کرونیں کی کرونیں کی کرونیں کو کرونیں کو کرونیں کو کرونیں کو کرونیں کی کرونیں کو کرونیں کو کرونیں کی کرونیں کی کرونیں کو کرونیں کرونیں کو کرونیں کرونیں کو کرونیں کرو

"زليحابيم آنال گھركے بقيه چراغ بحى بجھار بابول . ي نبيس جانے كه ندم نم

ٹاوعال مجھے معاف کرنا تمہارے مینوں کو قتی کررہ بیوں میں، نیکن میری نہج انہادی کا بھی خبوت ہے۔۔۔۔ مجھے سے کرنا پڑے گا۔"زلنی حید میں۔ اپنی جگہ سے انٹمی اور دفیرے قد مول سے لیٹ گئے۔ در فیرے قد مول سے لیٹ گئے۔

" نبیں غلام خیر چھوڑ دومیرے بچول کو، چیور دومہ ف کر دوا نبیں۔" پزم خیر نے دونول کوزورے و ھکادیا اور غرائے ہوئے سبجے میں بولا۔

ے مار میں میں میں علام خیر بدنھیب ہوں اس کئے کہ مال ہوں ان کی۔"زیخ "ہاں سمجھ رہی ہوں میں غلام خیر بدنھیب ہوں اس کئے کہ مال ہوں ان کی۔"زیخ نے جواب دیا۔

多多多

uploader by salimsalkhan

مشعل اور شیر از اجانک ہی غیاث احمد صاحب کے گھر پہنچے تھے ..... ظاہر ہے ساتھ لے جانے دالے مرزاجلیل بیگ تھے ..... غیاث احمد اس وقت بھی باہر ہی موجود تھے، جلیل پر کے ساتھ دوا جنبی چبروں کو دیکھ کرچو نکے لیکن بہرحال پر اخلاق انداز میں استقبال کیا

" بچاجان یہ شیر از صاحب ہیں اور یہ ان کی بیٹی مشعل .....ایک گفتگو کرنی ہے آپ ہے زائ من بیٹے کر البتہ ایک در خواست اور بھی ہے کوئی الیی جگہ جہاں ہم پوشیدہ ہو سکیں۔ " "ارے ارے خیریت توہے آیئے ایسا کیاا ہم مسئلہ ہے۔ "

"مر فراز بیں؟"

"بال ہاں اندر موجود ہیں ..... آؤغیاث احمد نے کہا..... مشعل بولی۔

" ذیری وہ سرکشی پر آمادہ ہے۔۔۔۔۔اگر اس نے ہمیں دیکھ لیا تو کہیں یہاں سے فرار نہ زیر "

"آجائے بیٹے پریشانی کی کوئی بات نہیں آجاؤ۔"غیاث احمدنے کہااور اندرونی کمرے میں پھر کی سے ایک عمدہ نشست گاہ تھی ۔۔۔۔۔ مرزا جلیل بیک نے کہا۔

 198

"مول نھیک کیا تھا تونے بول ٹھیک کیا تھا.... مومل نے کوئی جواب نہیں دیا....اس ان انھوں ہے بھی آنسو روال ہوگئے تھے اور وہ بھی بہن سے لیٹ تنی تھی اس شیراز ان آنسو پو نجھنے لگے تھے .... غیات احمہ ، سر فراز اور جلیل بیگ بھی متاثر نظر آرے مان احمد نے جیرانی سے کہا۔

" ہوا جھے خاصے لوگ معلوم ہوتے ہیں وہ یجارہ جو میری بنی کی حفاظت کرتے ہے۔ پیکارا گیا۔۔۔۔۔وہ کیاوہ شیر از صاحب کا بیٹا تھا۔"

"بها تفانا میں نے کہ شیراز صاحب کی صرف دو بیٹیاں ہیں ۔۔۔۔ یہ مول اور وہ منل ۔۔۔ مول اور وہ منل ۔۔۔ مول کی بات پر ناراض ہو کر گھرے نکل آئی تھی۔ ہوسکتا ہے کہ کسی طرح اس کی ان کے کمی الیے شخص ہے ہوگئی ہو جس نے آپ کی مدد کی، ویسے ایک بات کہوں غیاث مومان اینے باپ اور بہن کو تسلیم کر لیتی ہے تو بڑائی کا تقاضہ بیہ ہے کہ ان ہے۔ ان کے داتی معاملات کے بارے میں مجھ نہ یو چھاجائے۔"

"تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں یہ سوال کروں گا۔"غیاث احمہ صاحب نے کہا.....یہ الدائیوں پانچا تھامب کو کہ مومل مہر حال شیر از صاحب کی بیٹی ہے..... مشعل اور شیر از الب بہت دیر تک ایک تاثر میں ڈو بے رہے، پھر شیر از صاحب نے شر مسار نگا ہوں سے ابٹا تم صاحب کودیکھا اور کہا۔

"یہ میری بیٹی ہے ویسے تو آپ جیسے عظیم کرم فرما کے قد موں میں جتنا بھی وقت اللہ میرے لئے کم ہے لیکن موجو دہ صورت حال کے تحت میں اپنی بیٹی کولے کر جانا الجنول اجازت مل حائے گی۔''

"موال بی نہیں پیدا ہوتا آپ کو روکنے کا آپ مجھے تھم دیجئے میں آپ کی کیا مدد

المستویلے اس بی سے برقی انسیت ہوگئی ہے ، لے جانے سے پہلے اتناو عدہ کر لیجئے کہ

المبتر بمیں اس سے ملنے کی اجازت ہوگی۔"

یر مراپہ ہے آپ جب بھی تشریف لائیں گے آپ کوخوش آمدید کہوں گا، مومل

"شاہدہ اس ہے آب لوگوں کا کیا تعلق ہے۔ "غیاث احمد نے تعجب سے لوچھا۔
"آب براہ کرم پیز حت کر لیجئے آپ کی عنایت ہوگ۔"
"مضعل نے کہا۔
"مجھے جانے دیجئے بلکہ مجھے اس کے پاس پہنچاد یجئے۔ "مشعل نے کہا۔
"مختی دیکھئے آپ لوگ اس بات سے اطمینان رکھئے گا کہ یہاں سے کوئی نکل کر کہیں نہیں جائے، لیکن جو الفاظ جس شخصیت کے بارے میں آپ نے کہے ہیں اس کا ذرامئز دو مراہے ہیں۔ مظہر نے میں اس کیبیں بلائے لیتا ہوں۔۔۔ "غیاث دو مراہے۔ "غیاث اس کیا تا ہوں۔۔۔ "غیاث اس کا نہاں کے لیتا ہوں۔۔۔ پیش کیا قصہ ہے۔ "غیاث احمد صاحب پریٹان پریٹان سے وہاں سے المحق تو مرزا جلیل بیگ نے کہا۔

"مر فراز نجانے کہاں ہے کہیں یہ بڑے میاں صورت حال خراب نہ کردیں۔"ای وقت سر فراز اندر آگیا تو مرزا جلیل بیک نے جلدی سے کہا باقی با تیں میں تہیں بعد میں بناؤں گا، تہیں ایک بات بتائی تھی نہیں نے۔"

سائی

"يني كه وه لاكى ..... بين اسے جانبا مول جو تمبار سے بال شاہدہ كے نام سے رور بى ہے۔" " بال تو پھر؟"

"بیاس کے والداور بیاس کی بہن وہ گھرے ناراض ہو کر چلی آئی ہے ..... کہیں یہال ے فرار نہ ہو جائے ..... غیات احمد صاحب اس کے پاس گئے ضرور ہیں، لیکن اگراہ ہت چل گیا تو۔"

"اوہو میں دیکھتا ہوں" مر فراز نے شیر از صاحب اور مشعل کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں مومل غیاث احمد صاحب کے ساتھ اندر آگئی تھی ..... غیاث احمد شاب نجانے کیا کہہ کراہے لائے تھے اندر قدم رکھتے ہی اُس نے مشعل اور شیر از کو دیکھا۔۔۔ مشعل تو چی ار کر کھڑی ہوگئی تھی، اور ساکت نگاہوں ہے بالان مشعل تو چی ار کر کھڑی ہوگئی تھی، کیا مومل پھر آگئی تھی، وہ ساکت نگاہوں ہے بالان میں کو دیکھ رہی تھی .... غیاث احمد صاحب اور سر فراز بھی اس صورت حال کا جائزہ کے برحی اور مومل ہے لیٹ گئی۔

ہے چنو گی میرے ساتھ " مول وب ہے لیٹ ٹنی اور یہ اظہار رضامندی تی ہے۔ م به به این به زیرو در در کنامنامب نه سمجها گیااور شیر از صاحب نور آی مومل کوست مروبی میبان به زیرو در در کنامنامب نه سمجها گیااور شیر از صاحب مشد، یبان پر میں بیان کے انتخاب میں است مشعل اور شیر از صاحب موہ ہے جسے ۔۔۔۔ مشعل اور شیر از صاحب موہ و است چی بڑے ۔۔۔۔۔مرزا جیس بیک میسی رک گئے تھے ۔۔۔۔ مشعل اور شیر از صاحب موہ و اور ا ں بن کر گھروائیں آگئے ۔۔۔۔ سارے فاصلے طے ہوگئے تتھے۔ مومل پیٹرائی ہوئی تتی ۔۔۔ انہیں ہوں۔ اب کے ساتھ تھی۔۔۔۔اس کے ذہن میں بہت سے خیالات تھے۔۔۔۔۔وہاغ بے تک سرورہ . . . تی نیکن دِل یہ کب رہا تھا کہ اچھا می ہوا ..... شاہ مکل کامل جانا تو ناممکن بی تھا .... بھٹتر ہوا ت ہے نے کہاں نکل ہاتی۔۔۔ ہوسکتا ہے کوئی ایسالمحہ آجا تاجوزند گی نیر کر پشیانی۔ نبی نے کہاں سے کہاں نکل ہاتی۔۔۔۔ ہوسکتا ہے کوئی ایسالمحہ آجا تاجوزند گی نیر کر پشیانی۔ عاج ہے۔ ماج ہے مربینیے سے بعد شیر از صاحب نے وونول بہنوں کو تنباح پھوڑ دیا تھا۔ ان پر جو بیت ہی تحم ان کاول ی حانقا تھا۔... بیٹی فل گئی تھی، سبی کیا کم تھا۔.... باتی معاملات بری ذاہزے سلجائے تھے.... مشعل نے موثل سے کہا۔

" توني الحِمالونيس كياتحك"

اے مناضروری ہے ای ....اے تابش کرو ..... میں در بدر ہو جاؤں گی۔"

تحجی ...وین والی ایک تی ذات تو ہے اسے نظر انداز کر کے وربدر بھٹک رہی ہے۔ میں بین بین آنکھوں سے مشعل کودیکھتی ری، نچر آہت۔ سے بولی۔ "بى بائى بانكل تحيك كبتى بو .....واقعى بالكل بى تحيك كبتى بو ..

فراست على خال سخت يريشان عقي ..... خود معتدل انسان عقي اور باني كسي ك معاف ا مُن ذَكُونَى شَرِكت نبيس تقى، ليكن على حيدر مجي اپني جُكه نحيك بي تقا ..... البيته زمر وجس من باک نظر آئی تھی۔اس سے فراست علی خال کوید اندازہ ضرور ہو گیا تھ کہ زمر د ئال مِن كُونَى چور منبيل ہے .... بيدانسانی رہتے ہوتے ہيں .....اگر وہ کسی طور شاہ كل ہے ﴿ إِنْ مِ أَيْ مِ وَلَى اليم بات تو نبيس بسرحال كوئى حل وريافت كرما تماس " یت نیس باتی میں نبیں جانی اور اب مجی میں کبی کمبتی ہوں کہ اسے ملناف ورزی ازریاست خال کے ول میں شاہ گل کے لئے نجانے کیوں اتن محبت اور ہمدروی ا پر ہوئی بھی ..... وہ گھروالول کاروبیہ مجمی دیکھ رہے تھے اور ان کے دل میں ؤکھن محمی .... "الله الواكامول .... الله الواكاتوجان ب زندگى ببت مخترج بولى المراى حاب سے شاه كل كو قبول كر ليتے كه راؤرياست على خال عمر كى آخرى فرض کر تواسے پالے لیکن وی لیحہ تیری سانسوں کا آخری لیحہ ہو .....اللہ اس کا زندا کی انہوں نے ان لوگوں بر مبریانی کی تھی ..... مانک --- ابنی زند کی مانک --- اس کی محبت مانگ است اپنی بقاء مانگ ، سب سجھ مل ج<sup>نا ا</sup> است علاق کی آخری حدیں طے کررہا تھا.... شاہ کل کے چرے پر الناائم میں رہتی تھیں اور جن سے وہ ایک عجیب سی چیز نظر آتا تھا..... آخر کار دوائمیں النائن سنمعالی کے ساتھ کمرے سے نمودار بواتو سب سے پہلے خادم علی نے اس الينوزانكوس بياز كرره منتف بخداکیایه وی بچد ہے۔"

به کی گیند آب." ایکو شیخهٔ آب.

"الله تمهين زندگي دے شاه گل... كيا واقعي سه تم بى ہو؟ تم نے تو تھوك دياان لوگوں بركا بناديا تم نے انہيں ..... كمال ہے ، بخد اكمال ہے ، كننے بيار ہ لگ د ہے ہو تم ۔ "غرض يركى بناديا تم نے انہيں و كيھنے والے كد آئى شام برى جران كن تھى ..... شاد گل كے اندر و بى ساوگ تھى ، ليكن و كيھنے والے اسے و كيھ رہے تھے ..... على حيد ر نے بھى اسے و كيھا اور جل بھن كر كراب ہو كيا .....زمرول بركى جي ذرا قابل اعتراض نگا ہوں سے و كيھى من اور اس طرح ايك نى كمانى كى بناو

"جانی جان کیا آپ د کھے رہے ہیں ..... کیا ہے سب مناسب ہے، ایک ہلکی کا بھک میرے کانوں میں بڑی تھی اور میں نے اسے نظرانداز کر دیا تھا.... میں مانتا ہوں کہ زمر دخود اس کے پاس مینچی تھی .... اور اس نے بے تکلفی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن بات وہی آ جاتی ہائی جان ہے سب بچھ مناسب ہے کیا۔" نیر علی اتنا ہی کہد پائے متھے کہ راؤریاست علی خال عقب سے بولے۔

ہ تھائے گھرلے آیا تھا۔" "جی دادا جان۔"

"بیٹے ہیں نے دل ہیں میہ طبے کیا تھا کہ تم صحت مند ہو جاؤ کے تو تہمیں اپنے گھرے ہانے کا اجازت ووں گا، لیکن یہال حالات تعلین ہوگئے ہیں ...... اگر تم برانہ مانو تو اب میں کرچوزوو، جہال جانا چا ہے ہو چلے جاؤ ..... لوید کچھ رقم ہے میرے پاس وہ اپنے لباس میں مولادو ابھی اور اسی وقت نکل جاؤیہاں ہے، ہم بڑے لوگ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں .... جاؤ بیان ہونا، ورنہ ہمیشہ ہی ذکھ اٹھاؤ کے .... جاؤ منازنہ ہونا، ورنہ ہمیشہ ہی ذکھ اٹھاؤ کے .... جاؤ منازنہ ہونا، ورنہ ہمیشہ ہی ذکھ اٹھاؤ کے .... جاؤ منازنہ ہونا، ورنہ ہمیشہ ہی ذکھ اٹھاؤ کے .... جاؤ منازنہ ہونا، ورنہ ہمیشہ ہی ذکھ اٹھاؤ کے .... جاؤ منازنہ ہونا، ورنہ ہمیشہ ہی ذکھ اٹھاؤ کے .... جاؤ

"میں آپ کو بھی نہیں بھولوں کادادا جان خدا جافظ۔" یہ کہہ کر وہ بیبے اٹھائے بغیر اللہ عابر نکل گیا۔… اس نے راؤ ریاست علی خال کی آئھوں کے آنسو نہیں دیکھے فی اللہ عابر نکل گیا تھا۔… تھوڑی دیر کے بعد وہ کو بھی ہے باہر نکل گیا تھا۔… ساری با تیں اپنی جگہ راؤریاست کو اپنا کہہ دینا ہی مناسب تھا۔… دادا جان کہنے لگا تھا وہ انہیں اور ان کی ہر بات کو اپنا کہنے کو اپنا بھی شاید کسی ایسے حادثے کا منتظر تھا، کمل کر دیں۔ کیوں اس شہر میں بھی رکنے کو دل نہ چاہا۔… اتنا تو جانیا تھا کہ کر ایس کر دیں۔ کیوں اس شہر میں بھی رکنے کو دل نہ چاہا۔… اتنا تو جانیا تھا

"گراستادیه لژکا-"

"ے بھی دکھ لیتے ہیں کہاں ہے۔" "ایک سرائے میں تھبراہے۔" "بة لكاياب تم في الكا-" "اک بنده مجھوڑ دیاہے اد حر\_"

"رات کو حساب کرلیں گے اس ہے۔" سکندر نے جواب دیا .... شاہ گل جونہ کی ا نی کا بل تھا، نہ دوستی کے جوابی ہی آگ میں جل بھن رہاتھااور اپنی عقل تک کھو جیٹھا ز ...رات کو جب ماحول سے بیزار ہو کر باہر نظا تو اس کے و شمن اس کی تاک بیں لگ الرسایک سنسان ی جگه انہوں نے اسے بکر ایا .... سکندر کی شکل دیکھتے ہی شاہ گل کی المت دالي آگئي، ال نے دانت تھینج کر چیختے ہوئے کہا۔

"مكندريا توت كہال ہے۔"

الابیے جیتے رہو ..... ابھی تمہیں یا قوت دیتا ہوں .... سکندر کے اشارے براس کے دو بیل نے شاہ گل پر حملہ کر دیا..... انہوں نے شاہ گل کی گردن پر ہاتھ مارا تو شاہ گل اپنا انالى قرارندر كا سكااور زمين برگر گيا. ... تيسرے آدمى في شاه كل پر چھلانگ لگائى اوراس النَّبْ بِیمْ کراہے گھونے مارنے لگا۔۔۔۔اچانک ہی شاہ گل کے ذہن میں ایک جنون سااُ بھر ال فرونول ٹانگیں او پراٹھا ئیں اور اس شخص کی گردن میں پھنسا کراسے الث دیا۔ نیرے آدمی نے چاتو نکال لیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ بیہ چاتو شاہ گل تک پہنچے.... الرئ ٹا اگل نے اس کی پہلی پر تھو کر ماری اور بید تھو کر پچھ ایسی پڑی کہ چا قواس مخص کے

## 204

کہ ریل کاسفر ماحول بدل دیتاہے اور اس نے اپناماحول بدل دیا۔۔۔۔۔ ٹرین اسے لے کر چل ر دریاں مرد میں اور دونت اس کار ہنما تھا۔.... کہانی جو بچھ بھی بنتا جا ہتی تم بین میں ہے۔.... آخر کار میل کا آخری مرحله آیااور جب بوراڈ بہ خال ہو گیا تووہ خود بھی نے بن رہی تھی..... آخر کار میل کا آخری مرحله آیااور جب بوراڈ بہ خال ہو گیا تووہ خود بھی نے ار آیا....ای وفت شام کے جھٹیٹے نضاؤں سے یتبجے از رہے تھے .... تاریکی کی جادر تیزی ے زمین کوڈ صکتی جارہی تھی .....وہ بے مارومد د گارا یک سٹر ک پر آ گے بڑھنے لگا ..... پھر کی نے اسے دیکھا..... جلدی سے دومرے کو بلاکر سر گوشی کی ور اس کے بعد دونوں اس ب تعاقب كرنے لكے .....ي كروش زمانه تھى نقدىر كاكھيل تھا.....و كيھنے والے سكندر كے مائمى تے اور انہوں نے شاہ گل کو پہچان لیا تھا .... شاہ پیرے میلے میں عرس میں جو ہنگار آرالُ ہوئی تھی ....اس میں شاہ گل کی سکندرے براہ راست تھن گئی تھی، جن لوگوں نے شاہ گل کو دیکھا تھاانہوں نے اس کی قیام گاہ کا اندازہ بھی لگالیا تھا، جو ایک سر ائے تھی..... حجو ٹی ی سرائے جس میں شاہ گل نے اپنے لئے رہائش تلاش کرلی تھی اور سرائے کے جھوٹے۔ كمرے ميں مقيم ہو گيا تھا .... يہال سے زندگى كا آغاز كرنا جا جتا تھاوہ جبكه اس كے دل ورماغ میں میہ بات نہیں تھی کہ میہ آغاز کیسے کرنا ہے ۔۔۔۔۔اد ھر دونوں افراد سکندر کے پاس پہنچ تھے اورانہوں نے کہاتھا۔

"استادایک شکار آیا ہواہے ..... سنو کے توا مچھل پڑو گے ..... جیران رہ جاؤ گے۔" "جو تا تارول الجمي حيران كررمائ مجھے..... كون شكار كيساشكار\_" "استاد وہ لڑکا یاد ہے جو یا قوت کے ساتھ تھا اور نواب جانی نے اس کی وجہ ہے ہم لوگول كوماراتھا\_"

"مال ياد ہے۔"

"استادوہ یہاں پینے گیا ہے اور مینی طور پر تمہاری تلاش کے لئے آیا ہے۔" "كيابكواس كررب موتم نے توانہيں بم سے ازاديا تھا۔" "استادیہ بات تو تمہیں یادے کہ بم سے وہاں صرف دو آدمی ہلاک ہوئے تھ، باتی الته کالیان دیناشر و من کردین مندی بخیب و بیب طابیان تنیان در شابه سور ایران از منابه سور ایران در کالیان در بیان از شاه کل آن سبح بین از منان آیا است و بیب و بیب و بیب و بیب و بیب و بیان بینان با بیان بازی بینان از بینان ما بوس کی در دوی بین ما بوس کی در دواز بینان بینان

"باہر لافات ..... "وہ لوگ اس کی ہدایت پر خمل کرنے کئے ہے .... ایک اپ کا ارازہ کھولا ممیا اور اس کے بعد وہ شاہ کل کو کسی جانور کی طرح تصیف کر آسمے بردھتے ہے۔... شاہ کل کے بورے بدن میں طیسیں انھے رہی تتھیں ..... آنکھول میں اند ہیرا چھایا بہانا .... قدم پر وہ محفو کریں کھار ہاتھا اور وہ لوگ اسے سنبیالے نہ ہوتے تو لازی طور بہانا بہانی اسے ایک مختصر تنگ داست سے گزار کرانچارج کے کرے تک بھار ہاتھ اور بہتھے ہوئے تتھے، وہ انچارج کے کرے تک کی موجود تھاجو کی کوران کو ہدایات دے کر گیا تھا، اس نے کر خت کہج میں کہا۔

"اے کو کی پانی و غیرہ پلایا۔"

"المكاميان لينام كيول بهئ كيسى كيفيت ب تيرى "
"أسكاميان لينام كيول بهئ كيسى كيفيت ب تيرى "
"فيك بول - "شاه كل ك منه سه آواز نكل "كيام ب تيرا؟"
"فياه كي "

یہ کرنے بیروں کی زدمیں آکر نیجے کر اتھا ....اٹھانی تھا کہ جیا قواس کے بیٹ میں اتر کیا،اس کی ایک یری کا ایری ہے۔ اور دیوانوں کی جسم سے تعیینچااور دیوانوں کی طرح آیم سرب ناک چیخ امجری ....شاہ گل نے بیا قواس کے جسم سے تعیینچااور دیوانوں کی طرح آیم برها ... سكندر كاسائقى جوسائے بى زور آزمانى كرر ماتھااس پر جيپڻا تواس نے چا قواس ك ین میں اتارد بااور دو سرے لیجے تیسرے آدمی نے شاہ کل پر حملہ کیااور کیھر د ہوت الیا .... شاہ مل کی ایک لات اس کے سینے پر ملکی اور پشت کے بل ینچے کر پڑا ..... شاہ کل نے بینچے بمک کر عا قواس کی پہلی میں اتار دیااور ایک ہی وار پر بس نہیں کیا .....کی عبلہ سے اس پر عاقو کے وار کئے. ... سکندر اس دوران دہاں ہے بھاگ کمیا تھااور وہ لوگ جو زمین پر پڑے تئے ..... تڑب ر ہے تیے ..... شاہ کل خون میں تربتر ہو گیا تھااور جا تواس کے ہاتھ میں تھا،ای وقت جاروں طرف سے سٹیاں بجنے کی آوازیں اُنھریں ..... کنی پولیس والے جو گشت کررہے تھے آگے بڑھے اور شاد کل کے اطراف میں پہنچے مئے ..... پہلے تئین کا تشیبل را نقلیم سیدھی کرے بڑا، گل کو دار ننگ دینے لگے اور کہنے گئے کہ جاتو ہُھدیک دے ورنہ کولی جلادی جائے گ عقب سے ان میں سے ایک نے را تفل کی بٹ شاہ کل کی کمر میں ماری تو شاہ کل بے افتیاد لب ميا .... چاتووالا باتھ سيدها تھا بلنتے ہوئے يه سيدها باتھ كائشيبل كے پيد پر پرااور ثادا کل کا چا تواس کے پیٹ میں کمر تک از میا ....اس کے بعد شاہ کل کو سنبطنے کی مہلت نہیں دی تنی تھی .....وہ جا قو نکالنے کی کو شش میں تھا کہ بولیس کے کٹی افراد نے اسے را کفل کے بۇل نە مارئا شروغ كردىيا..... كېمرسر پرايك چوت پزى اور شاە كل كاذېن تارىكى مېس ۋو بالچا الیا تا کو کلی او نگی اور کرروری زمین بدن کے بینے بتی ..... سارے جسم میں نیسیں اند ر بی تھیں، تروٹ بھی شہیں بدلی جاتی نتمی سر کے بال کیچیڑ اور خون میں ہے جوئے تھے ۔۔۔ سان نے برن م خون کے دیسے تعے ..... ہاتھوا پیروں پر میں خون ہی خون جما ہوا تھا۔" حصر میں م جس بکا۔ وہ کھڑا ہوا تھا دہاں مہم کار دشن کا باب ممثمار ہا تھا اور آ جنی سااخوں کے جیجید سا یای نظر آر ہے تھے ..... ثناد کل جاٹا تو وہ رک کراہے دیکھنے کے اور اس کے بعد انہوں

بلا المستعد ہو گیا اس نے اپنے آپ کو سنجا اور پولیس آفیسر کے سوالات کا جواب و نے اللہ ستعد ہو گیا اس کی فیت بالکل تندیل بر آئی تنتی ، حالا نکه سکندر کو پہیان لینے کا بلا یہ تفاکہ اس کی ذہنی قو تیس والیت آئی ہیں ۔ انگی تنتی ہوڑی نہت کشر باقی رو گئی تنتی جو للا یہ تفاکہ اس کی ذہنی قو تیس والیت نے پوری کر دی تنتی ۔ السنیلائ البجہ فیسب ناک : و تاجار ہا تنا، اس نے کہا۔

المان موالات نے پوری کر دی تنتی ۔ السنیلائ البجہ فیسب ناک : و تاجار ہا تنا، اس نے کہا۔

المحالال کیا نوان دونوں آدمیوں کے قبل کا قرار کر تاہے۔ "

"تو توان لو گوں کو جانتا تھا ابھی توٹ شاہ پیر کے عرب کا حوالادیاہے۔" "ال....." شاہ کل اب بیور کی طرح سنتھل گریا تھا۔

"إِنَّاتِ كُونِ تُقْمَى - "

"میں نہیں جانتا عرس میں ہی مجھے ملی متمی اور اس نے ابنانام یا قوت بتایا تھا۔" "بچھ بجیب و غریب بیان ہے اس کا، پہلے تو یہ بتا کہ کیا تو ان متیوں افراد کے قبل کا ۔ ۔کرتا ہے۔"

"محرر کو بلالیا جائے، وہ باقی کام کرے گا..... میر اخیال ہے کہ اس کے او پر تختی کی کوئی "منافیل رہ جاتی۔"

لیک ہے۔"

''ئہاں کاریخے والا ہے؟'' ''نبیں جانتا۔'' ''کیا مطلب؟'' ''مطلب بھی کچھ نہیں ہے۔'' ''اجھا ہیٹا مار کھانے کو دل جاہ دہاہے۔''

" پت نہیں۔" شاہ گل کے انداز میں بیزاری پیدا ہو گئی تھی، .... پولیس آفیر تھوڑی دریت اے دیجھار ہاور پھر بولا۔

"دیچہ تیرے ساتھ ہدردی کی جائے گی .....جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا نتیجہ تو جانا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ تیری زندگی تو ختم ہو گئ ہم نہیں چا ہتے کہ کسی مرے ہوئے کو مارا جائے مگر پھر بھی تفصیلات تو تجھ ہے معلوم کرنا ہی ہوگی ..... یہ ساری تفصیل بتادے وہ لوگ کون تھے ؟ جنہیں تو نے مارا۔"

211



## uploader by salimsalkhan

کے ذبت میں تررہے ہوئے اعنی کا کیکہ ایک نقش متحرک تھااور وہ سب پچھے یاد کر رہائی۔ موبل مضعل، صنوبر ، وادی جان نیکن میر امتام کیا ہے ۔۔۔۔۔اس دیا میں میرے جینے کا متعلی سے اور تیا میں اتا بیا جل جائے بچھے کہ مجھے کیے جینا ہے ، اب تو قتل بھی کو بھی کے بھیے کیے جینا ہے ، اب تو قتل بھی بولی کیا ہے ۔۔۔ میرے باتھوں کیا میر کی زندگی کا اختیام اس شکل میں بوگا ۔۔۔ اچانک می اس فائل میں برگا ہی ۔۔۔ میرے باتھوں کیا میر کی زندگی کا اختیام اس شکل میں بوگا ۔۔۔ اچانک می اس فائل میں برگا ہی۔۔۔ میرے باتھوں کیا میر کی زندگی کا اختیام اس شکل میں بوگا ۔۔۔ اور کا کیا میں کیا گئی۔۔

"انهای بوناچاہے ..... شاید میرے ساتھ انعماف کا ایک عمل ہے کہ میری، زندگیٰ اس طرح ختم ہوری ہے۔ ...ا حجیمی بات ہے ہے۔....ا مجیمی بات ہے... بری مایہ ج نیس ہے .... ببرحال اس کے بعد باتی ساری کارروائیاں ہوتی ہیں... اس کو مارا یار ۔ تکھوالیا گیااوراہے بتادیا گیا کہ تمن آومیوں کے قبل کا الزام ہے اس کے اویر اور اے ان مقدمہ کے سلسلے میں عدالت میں بیش کیاجائے گا ..... وقت گزر تاربا پھر صبح کی روشی نمورد ہو گئی ..... میں کا شنہ اے دیا گیااوراس کے بعد مزید کارروائیاں، بھرساری کارروائناں ممل ۔ کرنے کے بعداس کے ہاتھوں میں جھئزیاں ڈال کر تھانے کی جیار دیواری میں کھڑی ہوئی کاڑی کے قریب لایا گیااور تحوری دیر کے بعد گاڑی اسارت ہو کر چل بردی ..... عدالت أ عمادت من ایک بنگامه بریا تحا.... محسوس جو تا تفاکه اس شهر کا بر شخص کسی نه کسی جرم کے. چکر میں بکڑا ہوا تھا.... مجرم، سابی، و کیل، حواہ، تماش بین، اخباری نما ئندے، نوٹو گرافر، ا طرت کے آدئی عدالت کے احاطے میں نظر آرہے تھے .... بہر حال اے مجمل بن ك سلمنے پیش کیا گیا..... چیش کارنے شاہ مکل کا فائل چیش کیا تو مجسٹریٹ نے چبرہ تھماکرات دیکھا،اس کی آگھوں میں بچھ ایسے تاثرات تھے جیت اے ایک انو کھے قاتل کود کھ کر نمرت جونی ہو ..... ہر شخص کا بناایک انداز بھی ہو تاہے .... ہو لیس والول نے فائل کے بارے مما تھوڑی کی باتمی کورٹ السکٹر کو بتائیں اور معمونی کی کار روائی : و نی پتیراے عدالت والیس کے آیا ممیااور تحوری و رہے بعد ہی الائے اپ، دو پیر کی وال رونی شام کا خوالا الااروال میں اُنجرے ہوئے تو کیلئے پھیرارات کو نیمراے انسیسرے سرے میں طلب کر لیا جا ان کا بناایک حساب تناب بنایا ..... جور قم باہر پھیلی ہوئی ہمتی اس کا جائزونی اللہ بھیلی ہوئی ہمتی اس کا جائزونی اللہ تھی اس کے بارے میں پورے حساب کتاب در ست کئے ... او هر ووا ہے کام بندی کے ساتھ مومل پر کام کرری تھی اور اد هر مشعل پوری منصوبہ بندی کے ساتھ مومل پر کام کرری تھی

بی بی انسان کو موقع دیتی ہے مومل ..... تم نے گھر چھوڑ دیا ہیئے حالا نکہ میں اندان کو موقع دیتی ہے مومل ..... تم نے گھر چھوڑ دیا ہیئے حالا نکہ میں انداز میں کیااور اپنی کیااور اپنی کیااور اپنی کیانے دو نصلہ کر کے باہر نکل گئیں ..... کیا ہے درست تھا۔"

' ج<sub>ر کچو</sub> کہوں گی اس پر یقین کر لو گی باجی۔''

بی .....ینین کرلول گی .....یفین کرنا بھی جا ہتی ہوں اور یہ بھی جا ہتی ہوں کہ بھے پڑابرڈیڈی کو اپناباپ سمجھ لوتم اور یہ بھی سوچ لو کہ ہم سے زیادہ دلدار اور کوئی نہیں ان اور کوئی نہیں ان اور یہ

آزائی تم یقین کرلو میں ہوش و حواس کے عالم میں گھرسے باہر نہیں گئی تھی، وو اُن کم ہوگیا ہے ۔۔۔۔۔ میرے ول نے کہا کہ میں اسے تلاش کروں اور میں چل

أُنْهَا مْ فَى كَالِحِهِ تَجْرِبه حاصل كياتم في-"

ئىلىماچاىتى تقى مىل كىياتىمهىي ايساكو ئى ملاپ

المالوالي تق جن پراعتبار كرنے كودل چاہتا ہے وہى برے نظے اور وہ جو شكل و منتظر المال سنے براتمال نے مجھے بهن بنایا اور برائیاں چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا۔"مومل نے اللہ مشعل نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑتے ہوئے كہا۔

شیراز صاحب موش اور مضعل کے ساتھ گھروائیں آگئے ..... تقدیر نے ایک عمین علی استان کادل ہی جاناتی استان کادل ہی جاناتی استان کادر ہو کے ان پر بہتی تھی .....ان کادل ہی جاناتی انداز و تو یہ ہور ہا تھا کہ اگر موسل کا بہتہ نہ چلا تو شاید ذیدہ رہنا ہی مشکل ہو جائے ..... فرداگر زیدور ہنا ہی مشکل ہو جائے ..... فرداگر زیدور ہنا ہی جا ہیں تو دنیا انہیں ذیدہ رہنے نہیں دے گی ..... بہر حال تقدیر کمال کی پائی تھی کہ تھوڑے ہی دن کے بعد بالکی اتفاقیہ طور پر بیگ صاحب کے ذریعے موسل کا پہتال کیا۔۔۔۔ یہ سید مب قدرت کے کھیل ہوتے ہیں ..... ڈرے سہے گھروائیں آئے تھے .... موسل کو ایس آئے تھے .... موسل کا میٹھ گئے تھے۔۔ اس کے کمرے میں بہنجادیا تھا .... مشعل کو ہے کر بیٹھ گئے تھے۔۔ اس کے کمرے میں بہنجادیا تھا ..... مشعل کو ہے کر بیٹھ گئے تھے۔۔ اس کے کمرے میں بہنجادیا تھا ..... مشعل کو ہے کر بیٹھ گئے تھے۔۔ استعمل کو ہے کر بیٹھ گئے تھے۔۔ استعمل کو ہے کر بیٹھ گئے تھے۔۔ استعمال اب بتاؤ میں کیا کروں ۔ "

" وید نیاسول نحیک بے تقدیر نے اس کے ساتھ اچھاسلوک کیا ہے ..... آپ اس قدر پریشان نہوں .... ہوجائے گانشاء اللہ سب ٹھیک ہوجائے گا۔ سمجھاؤں گی میں اسے۔"

"بینے بحصہ بدایت ملی ہے اگر اب بھی ہیں خود کو نہ سمجھالوں .... تو بھے ہے بڑا ہے ،

و توف اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہوگا .... میں اب اپناکار وبار ختم کر رہا ہوں .... جائزہ لوں گا ا کہ میراکتا بنگ بیلنس ہے ... تم دونوں کو جو یکھ مجھے دینا ہے وہ الگ مخصوص کے دینا بول ا باتی میری چوٹی کی زندگی رہ جائے گی۔ "مشعل نے اس سلسلے میں کوئی جواب نہیں دیا ۔ بہرحال شیر از صاحب نے دوسرے دان سے بی اپناکام شروع کر دیا تھا .... جتنے بردجیک

"خدا بھی عقل دے مول کہیں بھی تباہ ہو سکتی تھی اور کیااس تباہی کے بعد اگر ٹرائل تھی مل جا تاتہ تواپنے آپ کواس کے سامنے پیش کر سکتی تھی.....واغول سے بھراچ کرائے کہا آباں کے سامنے جاسکتی تھی۔"

دونهيس-"

الوچر-"

"کہاناں! ہوش و حواس ساتھ جھوڑ تھے تھے گراب مجھے بتاؤیس کیا کروں۔"
"ہاناں! ہوش و حواس ساتھ جھوڑ تھے تھے گراب تو مجھے و غانہیں دے گ .....و کم اللہ بی ذات کے لئے جیتا ہے ..... علی مول اپنی ذات کے لئے جیتا ہے ..... علی مرضی اپنی ذات کے لئے جیتا ہے ..... علی اس لئے تیرے بارے میں فکر مند ہول کہ تو میری بہن ہے ..... مجھے تجھ سے محبت ہا اس لئے تیرے بارے میں فکر مند ہول کہ تو میری بہن ہے ..... میری محبت تیری جدائی برداشت نہیں کر عتی ..... یعنی بات و بی میری اپنی ذات تک آگ اس .... بی کی جہت ہے اور کی خواس لئے تا اش کر رائی ہے کہ تجھے اس سے محبت میں جائی ہے تو اللہ کی تو ت ہے .... خیر جھوڑ ان باتوں کو اگر تیری محبت میں جائی ہے تو اللہ کی تو ت ہے .... خیر جھوڑ ان باتوں کو اگر تیری محبت میں جائی ہے تو اللہ کی تو ت ہے .... خیر جھوڑ ان باتوں کو اگر تیری محبت میں جائی ہے تو اللہ کی تو ت ہے .... خیر جھوڑ ان باتوں کو اگر تیری محبت میں جائی ہے تو اللہ کی تو ت ہے .... خیر جھوڑ ان باتوں کو اگر تیری محبت میں جائی ہے تو اللہ کی تو ت ہے .... خیر جھوڑ ان باتوں کو اگر تیری محبت میں جائی ہے تو اللہ کی تو ت ہے .... خیر جھوڑ ان باتوں کو اگر تیری محبت میں جائی ہے تو اللہ کی تو ت ہے .... خیر جھوڑ ان باتوں کو اگر تیری محبت میں جائی ہے تو اللہ کی تو ت ہے .... خیر قبور کی طلب سے ناواقی ہے اور کیا اس کی تو ت ہے ....

" پنة نہيں باقى اليابو تاہے يا نہيں۔"

"بوتاب مول ہوتاہے۔"

" إلى جيم كوني تدبير بناؤ نجانے وہ كہاں چلا كيا۔"

رامنے حاکر جمتھ گئے۔"

"بدر كمهو تقريباً چيتيس لا كه روپ بابر كيلي موخ بين .. . بيد مكان اور تعوري ي لبنداد كل ل كر تقريباً 60 لا كر وي نقد پرے ہوئے ہيں ... معنواد يرم يون و كروڑ كے الم إن مل في الي دوست سے كہا ہے كما من مين مجھ مبيا كردے وه الرائد بربیره دیا کرے گا ....اے میں ہدایت کردول گاکہ اگر مجھی و مل کو تنہا باہر جات ائے دیکھے تو ہر قیمت پر اے روک دے ....اب وہ خطرہ مول نہیں لے سکتا، میں جس عروچا ہو چکا ہول .... تمہارے لئے میں نے رہتے کی تلاش شروع کردی ہے .... تم الن كے لئے ميرے پاس بہت بچھ ہے، يه مكان اپنے لئے رہنے دوں كا ..... باتى سب بچھ مبران الماسية كوكى الجهار شد ل جاتاب تواشاء الله سب سي بمل تمبار ابند وبست النول، كم ازكم اس طرح مجھے ایك بينے كا مهار احاصل ہوجائے گا .... داماد بيوں ہے كم انگاہوتے، اچانک ہی میں محسوس کرنے لگا ہوں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں..... وہ مضبوطی المان الله مرے اندر .... میں نے اپنے سارے پراجیک تقیم کردیے ہیں، جو کچھ البول اسے بھی فرو خت کرنے کا علان کر دیا ہے .... بس اب میں تم او گول کے ساتھ النوينا عابما المول ..... مجھے ايك وم احساس ہوا ہے كہ غلطى مير ك اى تھى ورنہ يہ سب بچھ نی ہوں کہ آپ او گوں کو بہت آئیف ہوئی ، و ٹی ، میری وجہت "مشعل نے محبت اللہ ہوں کہ آپ او گیا ، میری وجہت "مشعل نے محبت اللہ ہوں کے اپنی بہن کو دیکھا اور اولی۔

اللہ تبجی بس احساس ہو گیا اتنا کا فی ہے ۔۔۔۔۔ و کچھ مومل از ند گی بین بہت سارے نشیب اللہ آتے ہیں ۔۔۔ ہم صرف اپنے گئے تو نہیں جیتے ، ہماری مال نبیں ہواور ہمارے باپ نے اور ہمارے باپ کا تھوڑا بہت احساس تھے بھی ہوگا ۔۔ شک ہی نہ و کا سے شک ہی ہوگا ۔۔۔ شک ہوگا ۔۔۔ شک ہی ہوگا ۔۔۔ شک ہی ہوگا ۔۔۔ شک ہی ہوگا ۔۔۔ شک ہی ہوگا ۔۔۔ شک ہوگا ۔۔ شک ہوگا ۔۔۔ شک ہوگا ۔۔ شک ہوگا ۔۔۔ شک ہوگا ۔۔۔ شک ہوگا ۔۔۔ شک ہوگا ۔۔ شک ہوگا ۔۔ شک ہوگا ۔۔ شک ہوگا ۔۔۔ شک ہوگا ۔۔ شک ہوگا ۔۔ شک ہوگا ۔۔ شک ہوگا ۔۔ شک ہوگا ۔۔۔ شک ہوگا ۔۔ شک ہو

المان المان

" نبیں کروں گی باجی بڑی علطی کی تھی میں نے، تمر باجی ایک بات ہاؤہ .... کو نی اگر کسی

ہ نالب بن جاتا ہے تواس کالبس منظر کیا ہوتا ہے ۔ باجی میں اتی ہے غیر ت ہوگئی ہوں کہ

بہتے ہر طرح کی بات کرتے ہوئے ججھے شرم نبیں آئی شرم و حیاء تو میری ای وقت

بنمت ہوگئی تھی، جب میں نے ہجر ماند انداز میں گھرے باہر قدم نکالا تھا... ،اب اگر میں

بنمت ہوگئی تھی کہ واں گی تو وہ صرف اداکاری ہوگی ... میرے جسی بے غیرت لڑکیاں

بنمانے کی کو شش کروں گی تو وہ صرف اداکاری ہوگی ... میرے جسی بے غیرت لڑکیاں

بنمانے خود کو لاکھوں بار سمجھانے کی کو شش کی ... اینچ آپ سے نفرت کی، لعنت بھیجی

بنمانے خود کو لاکھوں بار سمجھانے کی کو شش کی ... اینچ آپ سے نفرت کی، لعنت بھیجی

بنمانے برکہ ایک انسان کی طلب نے ججھے دوسرے تمام انسانوں سے بیگانہ کردیا ہو جاتی

بنالب بجی رات کی تنبا نیوں میں اس کا چبرہ تیر تا ہوا بھھ تک آتا ہے اور میں بے گل ہو جاتی

بنالب بابی جھے میں کی طلب نہیں ہے، میں کیا جا ہتی ہوں اگر سے میر کی سمجھ میں آجائے تو

بنالب بابی جھے اس کی طلب نہیں ہے، میں کیا جا ہتی ہوں اگر سے میر کی سمجھ میں آجائے تو

بنالب بابی جھے کو قتل کردوں ... مگڑے کو قتل کردوں میں اس موچ کے، جس میں

مومل گرآئی ..... وہ خود اپنے آپ کو کو سی تھی .... سارے گھر کو ہر باد کر کے رکھ دیا۔

ہومل گھر آئی افسوس کی بات ہے .... کتنے خوش رہا کرتے ہتے ہم .... لیکن اب ...۔

اور پھر گھر سے نکل کر تو بہت ہی ہرا قدم اٹھایا تھا میں نے .... وہ .... میری بہن اور میر ...

باپ کو میر می دجہ سے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی تھی۔

"بابی میں نے بہت براکیا تھانہ شاید مجھے ایسا نہیں کرنا چاہئے تھانہ، بابی یقین کرا میں ہوٹ د حواس میراساتھ جبوڑ گئے تھے۔ درنہ بابی ..... ورنہ میں اتنی بہادر نہیں موں ۔ موں میں کرو بابی بابر نگلنے کے بعد بھی مجھے یہ احساس نہیں ہو سکا تھا کہ یہ دنیا میں ۔۔۔ ماتھ کیاسلوک کرے گی ..... بابی تھوڑا ساتج بہاس د نیا کا ہوگیا مجھے ..... ہم ال دنیا میں د منے دالوں کو شاخت نہیں کر سکتے ..... کوئی بچھے نظر آتا ہے اور کچھے ہوتا ہے اور کوئی بچھے ایسے در کوئی بھی سے اور کی بھی کی انتا ہما کہ جو تا ہے اور کوئی بھی میں د منے دالوں کو شاخت نہیں کر سکتے ..... کوئی بچھے ایسے میں د منے دالوں کو شاخر آتا ہے۔ اور کوئی بھی ایسے میں د منے دالوں کو شاخر آتا ہے۔ اور کوئی بھی انتا ہما کی دیا تھا ہما کی لیکن لیکن انتا ہما

يالياده لالاب وافي و التمراق تدالي موفا الكالوط ع و تحوير م ر با با المار من المار من المار من المار أن المار بين المار الماريخ الماري الماري الماريخ الم . ومركبات » قم-" وشن لا الجازى نباش مى أرشد ر خدر ن وسايه. ونين ورقل يدؤمل مجمرة ليساب المكيات إلى المح منعل في موالي والبعث مسترية مناويس المجاوري مَوْ مُكُلِّي وَمِنْ مِنْ لِرَبِهِ لَكُمْ مُنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ آمَالِهِ مِنْ الْأَمَالِ مِنْ اللَّهِ مَا ال -.43 مير \_ إثمول كالمبال محدود هي-" وم كان وفي وال في يعد كارم من الناريج التلحق من والتدائم المحتى منهم والما مر هن میں کی تم ۔۔۔ سي جي او الما عن بالمنازي بيت الماري في الموالي الموالي المراي المراي المراي "اليب زياد الاركياءُ عند الركياء" ه. ي وقي بدى في جمون في والمنتقر المست بوق بارى توي المعور ويان ويل في الدوم شرة عادب مراهيا الموالية الموالية محدود من محدود تراوية هُ الدم له البينة غرب بويدانات ميسادت هي الذي به في رقيل ا جائي (اجاب جين ي ڪنام آئي ئي البي تکر افعان وارووا باطو جدي مك المستانة في المناوي كانوادة الت كريش ي كانوج قيا - الروان الي -384 وفي الإند كري في من كالبائل ما يرافي من وقد والله في الإنداري "سيافاني" هي - و مواحد شهامهم اف حي آنجيس بند او كل قبي او لفذا بدائيسا ايك الجرب ي عِد يَكُواهِ فَا حَيْ اللَّهِ مَا يَعْدِرُ لَهُ يَكُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مها وَيَحْ فَيُرْسِبُ." منخ استنا الأقطاع كيداب الافهر درافرا والمراوات الاستان بالا لي المراس في المراجع العرب المراس المراس المراس والمراس المراس المر تيت مختاع عاصمهاد إرال على عائد الجال مسين جرو مدر بوادر حريرا و المراجعة المستدوي والمعالمة المار والمراجعة المارة الموادرية إن الماتي متمليد موتي لا يع الني اوتفل كادميان مد مميع من وجم لد عمالية وادانو في منومين والياب والأكيد

م إلى أكر يوهاد " المواقل في كادر موال المائية أكر وهاكار <u>" بحد قز و " طاوکل پر داور سول نے اتحاج ماً و اس ٹاٹے ہوں قز ای</u> ع في إن التي وتعرب على مشرود و قد الن التي ليد سخاة صلسته مح رسنه أارتخد مسدا ومهمزيه ا الوي الحداية بيدي ميداد فيل ب يحدم جمات الدائدة في مرس مُدُوع رول رول الرال إلى الماسة بين عمل الإلاد العالمية المناب الد طائر أاحمال بوادار كي تالمبس باريه كتيران ويضى ينفر ما كل عمر فكام "الوقي الموير الموقى الي مبتدية أفو كله متروات جرجاكي ريووي المسال الزيال كوفتين وكتا الاستاما

ب " وہارے مرتی اول ہاتی۔" اور تعدید مارو اور اور السر اللے مجھی وقت اور السر ایتساکار متعلقان جی ۔ سمتر یہ اور

"، تیمو وطی عبادت کے لئے تہی وقت اور المرایقہ کار متعمین تیں۔ تم ہم پیزیمی میں میں اس میں ہی میں میں اس کا میں سے تباہ زیر جاتی ہوں اتنی عبادت تبھی نہ تروک یہ بیار پیز جاذب " موطل کے ناہ ازار میں مسلم البت تبھیل میں اس نے تبا۔

" بنی تی کبه رسی دول آپ سے میں تواپ اندر بزنی توانائی محسوس اسان بن بدال بنا در بزنی توانائی محسوس اسان بن بدا بنیا دل دو باز باز بنا تھا .... کیفیت کمزور کمزور سی محسوس بوتی سمی الیکن اب میاسا ایمار ایک توانائی به به استعمال نے محبت نجم نی نگانول سے بنین کود یکھا پھر بوئی۔

" مجھے یقین نے تم میری بات کا برا نمیں مانو گی، بس اتنی عبادت کیا کرو کہ منون عاصل بوجائے.... ماری ساری را تول کو جا گنامنا سب شہیں بو کا.... جاو جاؤنا شتہ کر واور تعوان و نه آرام کرلو-"ناشتے کے بعد مومل اپنے بسترینے لیٹ کنی....اس کی آتھ میں کہ ن سى فى شى دُونِى : و كَى تحييل رات كا تصور اس ك ول يين ايك تجيب مى كيفيت جكار با تما... انته المجالك ربا تعاده نجول كي طرب كلا زوار الله يه خواب اور خاص طور منه جاتتي آللحول ك خواب كي انو مح موت مين ..... پيول مين نظر آيا تماه و جيڪ اور وه پيول مين أ اپنے سينے میں چھپالیا تھا ۔۔۔۔وفعنا تل مومل کے روتین کھڑے ہوگئے۔ ۔۔۔ پیمول کو ایاس ٹاں چیپائے کا تعورول من آياتوسيف مراك بلك كامر مرابث كاحساس : والدراس كابا تحدب انتمارات ين به المنتي ميااور مجريدن على جو منسلي طارى و في تحمي اس ميس شدت آنني أريبان ودهسين نيول ير آمر مو كيا تعاجواس ف عالم خواب من سينه من تيميايا تتعااور بور ن جان ت مرز تن اور چول تو گرینان سے اکال کر بھن بھن آئمھول سے دیکھنے تکی تو اور تو سے ف اليك خواب قلادا يك تصور ووقو غاموش مبنعي ووني عبونت تال منه وف تهمي كه ونبين شادكل نى جانب چار آليا تلا، كريد بچول يه كهال سه آيان كنار مه دول دن كانور القه و و آن الله تما، لیکن پچول کی موجود کی کمبل سے بھی سمجھ میں انہیں آتی تھی ۔۔ ۔ وہ بے چیتن ہو کہ انپی

يوان والي المال المال المال المالية المالية المالية المالية المالية المواقع المواوية المواقع المواوية المالية المالية المحمد المالية الله المنظم المن يتوال يتن النبي المنظم الم يعربات كبال تيهياؤال، آنجر كارالمار في آيف وششين اس في دواب معنوظ مراوا يني پر ورا نول باتنجه . كله كنر بينكه كني اللهي ميه بيا الجماعية بن به خواب حقيقت كيت بن مارى إلى مارى الله الماري المارية وال جال سنة أرداس بات كالت اوني جواب المناس الماري المارية ن اور تي رات وه دو باره اي تصور من ديند تن ميند تن ويزي د تو بزي د تيب اور د تكش بات ے ہورین ہوا وہ فیٹھی ہوئی آئلمین بند کئے تیند پنجہ رہی تھی .... نماز و فیمر و سے فرانوت ما مل بو بکل تھی اور اب سے ف ایکے رہنے کا عمل جاری تھا کہ مقب میں اسے آبٹیں محسوس برئي .... ايك ليح تك توول نے جاباك بلك كروكيني تجم خيال آيا ضرور مشعل دوكي جو ات جامية وكيد كريبال آنى به الله عند بناه محبت كرتى تتى ووموال سه الباس ك كن النال كوجائ كى ..... شر مندكى كانداز مين جيج بلت كرد يكها توايك محت ك للخ سأمت روائل مثاو كل تعااور مجسم تعارفا موش كغراات وكيد ربا تعاسب مومل في حيارول طرف اللهاية ينهال كيس آئريا، قرب وجوار مين سنانا نجهيان وانتما ....شاوكل في مسكرات بوئ كبا-"عجيب بات ي مجمى مجمى مم سي كوول اور جان ي زياده جائ من المكن جب وه المن أجاتات تواس نوف كافئار اوجات إلى كه أنال كوني و كليه ناك-" "مم ... مگریشاه کل....شاه کل تم نیبال کبال ت آگئے۔" "أنسس نبال بينه كرباتيل كرناذ رااحجها نبيس ألماً .... آذ ... يبال عن علي بيل-" "مم.... ملمر كهال الم

نواب جانی نے اسے دیکھا آئکھیں بھاڑ بھاڑ کر دیکھا۔.... پھر آہتہ آہتہ آگے بوستا برلاس کے قریب بہنچ گیااور پھراس کی جیرت زدہ آواز اُنجری۔

" گلفام! کیابیہ واقعی تو ہی ہے ۔۔۔۔۔ چمن زادے۔ "شاہ گل خاموشی ہے نواب جانی کو رہے۔ "شاہ گل خاموشی ہے نواب جانی کو رہے۔۔۔۔۔۔ اپنا گھر، مال، دادی، غلام خیر، رہاتی ہما مافراد ۔۔۔۔۔ یا قوت بھی یاد مقی، لیکن اس سے کوئی ذہنی لگاؤ نہیں تھا۔۔۔۔ نواب جانی نجانے کیا کیا کہہ رہاتھا اور وہ خاموش سے ماضی کی چادر کے دوسری جانب جھانک رہاتی ۔۔۔۔۔ باتی سے ابنی نے کہا۔۔

"کیا مجھے نہیں پہچانا گلفام! میں نواب جانی ہوں ..... تیر ادوست ..... تجھے زندہ دکھے کر اللہ جی نہیں بہچانا گلفام! میں نواب جانی ہوں ..... تیر ادوست ..... تجھے زندہ دکھے کر تو کس طرح کے جس قدر خوشی ہوئی ہے ..... شاید چندا! تیر ہا اللہ تیر امیر اجہت ساتھ نہیں رہا ہے ..... مان لیا کہ تیر امیر اجہت ساتھ نہیں رہا ہے ..... مان لیا کہ تونے پہلے بھی مجھے آتی اہمیت نہیں دی ہے ، لیکن چندا! ایسا تو نہیں کرتے محبت کرنے دالوں کے ساتھ ..... ہولے گانہیں۔ "

"ميل آپ كو بهچان گيانواب صاحب!"

" تو گلے کیوں نہیں لگ رہا میرے۔"ادر کھر نواب جانی نے آگے بڑھ کر شاہ گل کو اپنے سے لیٹائے رہاں کی آئھوں میں اپنے سے لیٹائے رہاں کی آئھوں میں اپنے سے لیٹائے رہاں کی آئھوں میں مرت کی جائے رہاں نے شاہ گل کو سامنے بھانے ہوئے کہا۔

"آن جی میں بتا تا ہوں سی بتا تا ہوں سیاتم بھے سے اختیاری کا اظہار کر رہی ہو۔"

"الی فانت میں تم سے بڑا اختیار تو میرے لئے کوئی ہے ہی نہیں۔" وہ بولی اور شہ کل سے سیاتھ آگے بڑھ گی ۔۔۔ مناہ گل کے بیچھے بیچھے چلتی ہوئی وہ اپنی رہائش گاہ سے نگل سین موسم بناڈ الا تھا اور موسم اننا خوبصورت تھا کہ خواہ مخواہ دل میں امنگیں جاگئے گئی ۔

انتہ کی حسین موسم بناڈ الا تھا اور موسم اننا خوبصورت تھا کہ خواہ مخواہ دل میں امنگیں جاگئے گئی ۔

تقیں بھولوں کے ایک تنج کے پاس بیٹھ کرشاہ گل نے اس سے کہا۔

تقیں بھولوں کے ایک تنج کے پاس بیٹھ کرشاہ گل نے اس سے کہا۔

"جی اب کہ مومل صاحبہ آپ تو مجھ سے بڑا کر بڑ کر رہی تھیں۔"

بن جب من بنیں کر علی شاہ گل! پت جبیں نفذ ریمیں کیا لکھا گیا تھا... شاہ گل کیا "مجھ پر تُزری ہوئی باتوں کا علم ہے۔"

"بات اصل بین یہ ہے مومل! کہ مجت نوکی جاتی ہے، لیکن محبت کو پانے کا تصور ذراہا بدل ٹیا ہے ۔ سالوگ یہ سوچتے ہیں کہ محبوب کی قربت ہی محبت کی انتہا ہے، حالا نکہ محبوب کی قربت ہی محبت کی انتہا ہے، حالا نکہ محبوب کی قربت محبت کے تصور کو پامال کر دیتی ہے۔ ۔۔۔ دور کی ہیں جو مزاہے، جس طرح سلگ منگ کر زندگی گرزتی ہے۔ ۔۔۔ مومل لاجواب ہوگئی اسے دیکھنے لگی پھر بول۔ دندگی گرزتی ہے۔ ۔۔۔ مومل لاجواب ہوگئی اسے دیکھنے لگی پھر بول۔ ۔۔۔ مارسکین شاہ گل تم چلے کہال گئے تھے۔ "

"میں تو کہیں نہیں گیامومل! تم دیچہ او کتنا قریب ہوں تمہارے ..... جب بھی آواز دوگ مجھے خود ہے دور نہیں باؤگی ہیکن میرے لئے درور بھٹانا میں مجھتا ہوں، میری ہی تو ہین ہے۔ "
معافی چاہتی ہوں آنندہ الیانہ ہوگا۔ "ساری رات اسی طرح گزرگئی ..... ضبح کی رفتی نمودار بونے کو محقی تو شاہ گل نے کہا۔

"اب اجازت دوهی ، آن تهمبیل ترباری جگه جیوژ دول ـ "اور تھوڑی دیر کے بعد موسل آئی آرام گاہ میں ای جائے نمازی موجود نتی ، ، ای طرح بیٹھی ہوئی تھی اور سرت سے سر شار تھی ، ، مجبوب کی میہ قربت اس کرلے لئے نئی زید کی بن گئی تھی ۔

**\*\*\*** 

"بیں نے انہیں قبل کردیا ہے نواب صاحب!"

"کیا۔"نواب جانی کی آئکھیں حیرت سے بھیل گئیں اور منہ کھلے کا کھلارہ گیا۔
"ہاں۔۔۔ میں نے اے اور اس کے ایک ساتھی کو قبل کردیا ہے اور اس قبل کے نتیج
میں گرفتار ہو کریہاں پہنچا ہول۔"

"قت ..... قبل كرديا\_"نواب جانى بكلائ موئ لبج ميس بولا\_

"مطلب۔"

"مجھے اس ہے کوئی خاص لگاؤتھا بھی نہیں .....وہ توز بردسی بس مجھے وہاں مل گئی تھی،
کیونکہ میری شناسا تھی اس لئے میں نے اس پر توجہ دے دی تھی ..... سکندرے اس کا کیا
دشتہ اور کیار ابطہ تھا ..... یہ میں نہیں جانتا تھا ..... باتی ساری باتیں جو ہو کیں اس میں میر اکوئی ممل دخل نہیں تھا۔"

"ہوں..... خیر گر تونے تل کر دیئے ..... مقدے کا فیصلہ ہو گیا کیا۔" "نہیں ابھی توگر فآر ہوا ہوں۔"

"شکرہ مولاکا۔"نواب جانی نے پر خیال انداز میں کہا..... بہر حال جیل میں نواب جانی کا ساتھ ننیمت تھا.... نواب جانی کی بہال ایک حیثیت ایک عزت تھی، لیکن جھی بھی بناہ گل کواس کے چہرے پرایک مکاری و قص کرتی نظر آتی تھی.... نواب جانی نے شروئ

ا من پر چند اہم نوجہ وی متنی اور اس کی وجہ شاد گل کی سمجھ میں بالکل نہیں آ کی تھی، جان پر چند اہم نوجہ وی متنی ویر ست جری دیا بر مال کوئیا این خاص بات شیس تممی مشاد گل تو ایسی با تول پر توجه ہی نہیں دیتا ہر ہے۔ غرض ہیں ہے نواب جانی کی وجہ ہے شاہ گل کو جیل میں بھی کافی آسانیاں حاصل " ن<sub>مانی</sub> جگه مقدمے کی پیشیاں ہور ہی تھیں اور اس کے لئے جو دکیل مقرر ہوا تھاوہ بھی رہ ہے۔ ای دنتیت ہے ہوا تھا، لیکن مقد مہانتہائی کمزور تھا ... ایک کانشیبل کو شدید زخمی کرنا ، رازاد كو قتل كردينا .... كوني معمولي جرم خبيس نفا، نتيجه صاف نظر آربا تفا ..... سزات ہت کے علاوہ اور کچھے منہیں ہو نانھا … نواب جانی نے ایک رات بزی سنجید گی ہے کہا۔ "شاه گل! مقدمے کا فیصلہ جلد ہو جانے کی تو قع ہے۔ ... وجہ یہ ہے شنراوے کہ تیری انے کوئی با قاعدہ بیروی نبیس ہو، ہی اور بس سر کاری خریج پر کیاجائے والا و کیل صرف ان پر اکر مہاہے .... بات میر تبین ہے چندا اگھ بین تیری طرف سے و کیل تہیں کھرا انگا… لائن لگاد دن و کمیلول کی کیونکه تیراد وست جول تیری بهتری جاہتا ہوں، کیکن وجہ الاے میں وجہ میرے شنرادے اک میرے دا میں ایک اور خیال ہے تیری زندگی تو بچانی أب الله في جابا برطر بقه كار مختلف بو كاس آج مين تخفيه بنائد ويتا بول .... بي كام ع الدراندر موجائے گا. ... و كم مقد يكافيصله تيرے خلاف مون والا ہے اور محق اللکرتا توزیادہ سے زیادہ وہ بیے کر سکتے تھے کہ تیری موت کی سزا، عمر قید کی سزاہیں تبدیل البية، مُرتِحِظ عمر قيد توكيا ايك دن كى قيد بھى مجھے گوار امنہيں ہے .... يبال ميرى قيد كے المنتم الم المنتجم المركاني المنتاب المنتاج ال المالافزراغورے من ..... منگل کے روز میری پیشی ہے .... اس دن کے لئے میں نے بچھ نالمن كرليا ہے .... شہر كے ايك دسے ميں ڈاكه زنی كی واردات بوگ تھوڑ ہے ہے

بندے زخی کردیجے جائیں گے ، جس علاقے میں یہ کام میں کر رہاہوں وہال کے لوگ زان بریسرے ہیں.... جلوس نکالیں گے، ٹائر جلائیں گے، ای دن تجھے پیش کے النے اللہ استفادہ ب سبب بال ہے فرار کرانا ہے .... بم کاد ھاکہ ہوگا، میں تجھے ینچے اتار دوں گا. ایک فار کزن بوگی جو تخفی لے کر جائے گی .....وہ لوگ تخفیے جہال لے جائیں بے دھڑ کے اور بے فکری علے جاتا .... باتی سارے کام میری ذمہ داری ہے ... کیا سمجھا۔"

ہوجاتا ہے .... تیرے لئے جو کچھ میں کررہا ہوں.... بلاوجہ نہیں کررہا، میں بھی تجھے۔ معاد ضہ د صول کروں گا، گر خیال ر کھنا بھی تیرے حق میں بہتر ہے ور نہ اس بیاری پارل زندگی کو ... موت بناکر گلے مت لگالینا ..... سمجھ گیا نا میری بات۔ " شاہ گل نے گردن بھی تہیں ہے نواب جانی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے ..... لیکن بہر حال اس نے جو کچھ کہا تھا،!! قابل غور تقااور کئی بار شاہ گل نے سوچا تھا کہ یہ نواب جانی خاصی خطرناک شخصیت معلوم ہوتی ہے ..... خیر خوف و دہشت تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کے دل میں ..... لیکن پھر بھگا نجانے کیوں ایک عجیب سااحساس دل پر طاری رہتا تھا..... آخر کار وہ دن آگیا، جب اج بیٹی کے لئے عدالت جانا تھا ..... نواب جانی کی بات اے باد تھی..... بروی می گاڑی میں نواب جانی بھی اس کے ساتھ موجود تھااور بھی چندا فراد تھے اور اس طرح بے تعلق نظر آرہے تقے .... جیسے کسی کواس بارے میں معلوم ہی نہ ہو کہ کیا ہونے والا ہے ..... نواب جال فوا تجتی ہے تعلق بینیا ہوا تھا .... یہال تک کہ گاڑی چل پڑی اور پھر مقررہ جگہ پہنچ گئی... اگا میں و هاک یو ااور شاید گاڑی کو نقصان مجمی پہنچا... شور افرا تفری نواب جانی نے فور اُہی ملل الله واللہ الله الله ... شرونا، اس نے برے اطمینان سے اپنی جیب سے ان ہتھکر بواں کی جابی نکالی جوشاہ کر

و ایموں میں ملکی ہوئی تھیں اور پھر گاڑی کا دروازہ کھولا اور تواب جانی نے شاہ گل کو .... ددبری طرح در وازے ہے باہر جاکر گرنے لگا، کیٹن کچھ افراد نے اسے سنجال لیا..... رہ۔۔۔ ویس کے بادل گروش کررہے تھے ..... آنسو گیس آنکھوں کو اندھا کئے دے رہی یں ہے۔ انگھوں میں بھی مرجیس لگ گئیں، لیکن اے سنجالنے والے شاید کسی شاہ گل کی آنگھوں میں بھی مرجیس لگ گئیں، لیکن اے سنجالنے والے شاید کسی ر یہے اس آنسو گیس ہے محفوظ تھے .... وہ شاہ گل کود دنوں بازوؤں سے پکڑتے ہوئے رہے ہے۔۔۔۔۔ اے گاڑی میں و حکیلا گیا اور اس کے بعد گاڑی شارف ہو کر چل ا ' الرئیس کے اٹرات سے خور کو آزاد نہیں کرپایا تھا..... تھوڑی دریے بعد اے ایک لنت من أتارا كيا اور اندر بهنچاديا كيا .... يهال اس في واش روم مين جاكر چيره وغيره وا - تب آنکھوں کی حالت بہتر ہوئی تھی ..... آنکھیں بری طرح سوجھ گئی تھیں اور جھادی تھی .... پتہ نہیں نواب جانی اس سے کیا جا ہتا ہے .... اس کی زندگی تو کسی کے قال ارائی تو کسی تھیں ۔۔۔۔۔ تکلیف کا احساس اب جمی تھا، چنانچہ شاہ گل سوچے سمجھے بغیر ایک م كاردراز و كيا ..... نواب جانى نے جو يحق كہا تقاوه كر د كھايا تھااور شاہ گل آزاد ہو كريہال لیک دودوافراد کے قاتل کی حیثیت ہے سزائے موت پانے والا تھا ..... ہمر حال کافی دیر نُمادلِیْنُرہائ کے بعدا یک دراز قد آدمی اندر آیااوراس نے بڑے احرام ہے کہا۔ "براه كرم لباس وغيره تبديل كريجي ..... آپ كويبال كوئى تكيف نہيں ہوگى ..... ، آپ کی خدمت میں کوئی سرنہ جھوڑی جائے .... پھر مجھی آگر ہم سے کو تاہی ہو جائے

ب كفادم آب كابر طرح خيال ركيس مك ..... نواب ساحب في بم سب كويبي تقلم ديا "بالماه كرم مم سے ميد بات تانے ميں كريز مت يجينے گا۔" شاه گل ايك محند كى سائس لے

ربين توصيف ميان اليت بو گئے تھوڑے سے مين اب شوبرنس چھوڑ چا بون چوزاہو تااور اپنا کو کی سیریل و غیر د بنار باہو تا تو بقینی طور پر تمہیں ہ فر کرتا کہ میرے ہ ہے۔ ایس ہیرو کا کر دار ادا کرو۔ "شیر از صاحب کے دوست جمیل احمہ نے مسکراتے

ہے۔ ایر ان صاحب آپ کے سیریل میں ہیر وکا کر دار تو توصیف اب بھی ادا کرنے کے بشر طیکه آپ اے اپنے اس لا لف ٹائم سیریل میں کردار دینا بیند شراز صاحب کی موج کے انداز میں اس قدر گہرائی نہیں تھی، جس قدر معالم عن اجمد صاحب کی گہری بات پر سب ہی تھتے لگا کر بنس پڑے تھے، زرینہ

آرى میں۔"شیر از صاحب نے ملازمہ کو حکم دیا کہ مومل اور مشعل کو بلایا جائے....

الله ماحدا آپ تو بڑے صاحب سے بہت زیادہ بے تکلف ہیں۔ آپ ان سے

ا آئے۔ کول کر رہی ہے،اگر معلوم ہے تو بتادے۔" ب كوديك كے لئے آرب ہيں۔ "حسينہ نے مسكراتے ہوئے كہااور مشعل كا چبرہ

ن انتیں صرف اس بات کا ندازہ تھا کہ ان کی لا پر واہی اور لزکیوں کی طرف ہے بل ترا ربولیں۔ " بجبئی ہے مول بھنگ گئی تھی اور ای بھنگنے کی وجہ ہے وہ گھرے چلی گئی تھی ، مول کا گئی ہم سب کی زندگی ایک سیریل ہی تو ہے ، کہانیاں بود کَ گَبِرائیوں میں جو پکھ آباد تھا،اس سے وہ بالکل ناواقف تھے اور بس اس سوچ کا نگر ان میں سے نے شئے کر داران میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں رہے تھے کہ بچوں کے لئے جلدے جلدان کامتقبل مہیا کردیا جائے ..... مشعل برئ کی ارتمام جاتا رہتا ہے جسک جمیل بات آپ نے بڑی لاجواب کہی ہے ..... اور مومل چھوٹی،اب تک صرف کاروبار پر توجہ دیتے رہے تھے اور بہت سی باتوں پر غور میں ا کی کہاں ہے۔ کیا تھا، لیکن اب غور کرنا ضرور کی تھا..... بہت ہے دوستوں ہے کہہ رکھا تھا کہ بچیوں کے یا ہوں۔ کے اچھے دشتے کی ضرورت ہے ۔۔۔۔ ایک کرم فرمانے احمد نثار صاحب سے ملائٹ طل اور مومل کمرے میں بیٹھی بوکی ای موضوع پر بات کر رہی تھیں ۔۔ باپ نے کرائی.... احمد نثار ایک بزے بزنس مین تھے .... ان کا بیٹا توصیف نثار اکلو تا تھا۔ ... ان کا بیٹا توصیف نثار اکلو تا تھا۔ ... کھ خاص مبمان آنے والے ہیں، اس لئے عمدہ طریقے ہے تیار ر نے کے بعد باپ کے ساتھ معروف ہو گیا تھااور بہت ہی اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ '' مشعل نے اپنی مخصوص ملازمہ حسینہ سے ہو چھاتھا۔ رے بعد باپ سے ماری صورت حال ہیں آئی تو احمد خار صاحب، ٹرین ایے کا نوجوان تھا، چنانچہ جب یہ ساری صورت حال ہیں آئی تو احمد خار صاحب، ٹرین ایے کون سے مہمان ہیں جنہیں ہم نہیں جانے … ڈیڈی نے بہلی بار ذرا کہ شیراز صاحب کی دو بیٹیاں ہیں ..... دونوں ہی کے لئے رہتے در کار ہیں .... بہرما توصیف اور احمد نارا بی المیہ کے ماتھ جب شیر از صاحب کے گھر پہنچ توشیر از صاحب ان کا پرجوش استقبال کیا .... احمد نار صاحب کی اہلیہ زرینہ بیگم گھرے ماحول سے با متاثر ہوئی تھیں اور شیر از صاحب نے توصیف کود کھے کر ہنتے ہوئے کہا۔

بَع كيد اس نے تشويش زوہ نگابوں سے مومل كود كھتے ہوئے كبار ہاں ہے مرجھکایا ہے، کیکن ڈیڈی نے یہ جو بچھ کیا ہے وہ غلط کیا ہے ..... ہمارے حالات انم

ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم زندگی کے ان حالات سے آٹکھیں ملائیں.....ہم ابنی بہت کیے ہیں..... ہمیں ابھی بہت کچھ سوچناہے۔"

"باجی میں کیا کہد عتی ہوں اس سلسلے میں ، لیکن آپ ڈیڈی سے بات توکری۔" " کچھ لوگ آئے ہیں ہمیں دیھنے کے لئے .... میہ بتاؤ کیا کیا جائے .... کیا مجی ہے ذیّہ ک سے اختلاف نثر وع کر دیا جائے ، یا پھر بعد میں انہیں سمجھایا جائے۔'' مشعل نے کہ<sub>الا</sub> مومل باختیار بنس پڑی۔

"آب نے بردی دلچپ بات کمی، باجی ہمیں دیکھنے آرہے ہیں ..... بھلا مجھے کوئی، کچرا نہیں سامنے بٹھاتی ہوتی بولیں۔ كياكرے كا ..... آب إنى خير منائے۔"

" نہیں مومل منے کی بات نہیں دیکھو! میں پہلے بھی کہد چکی ہوں.... ہوا آوائی سب کھے ہے جوڈیڈی کررہے ہیں ..... ہماری شادی کرنا ہوگی انہیں، لیکن نہ تو میں تمہیں تنها جپوڑ سکتی ہوں ند ڈیڈی کو ..... اگر عام حالات ہوتے تو ظاہرے ڈیڈی سے اختلاف كرنے كاسوال بى بىدا نہيں ہو تاليكن موجودہ حالات ميں جبكه نه تمہارى كيفيت بہتر ہاد، ڈیڈی جارے ماری وجہ سے سب کھے جیوڑ کر بیٹے ملے ہیں .... میں شادی وادی کے جَكُرْكِ مِن نبين بِرْنا عِلِاتِي."

"فی الحال تو ڈیدی کی ہدایت پر عمل کر ناضر وری ہے ..... باجی تم تیار ہو کر چلی جاؤ۔" "كيا بكواس كربرى بوتم\_"

" بحكى ميري منجائش كبال ب-" مومل نے كہااور مشعل اے گھورنے لگى اجایک بیاس کی آنکھوں میں محبت اُمنڈ آئی۔ مومل کی حالت اب کافی بہتر نظر آ تقمی ..... پچیلے دنوں اس پر جو دیوانگی اور جنون طاری تھا، اب اس میں کا فی حد سک

ر ال کی بنیادی وجداس کے وہ سنبرے خواب سنھی،جوا یک عجیب و غریب نوعیت کے مول آج بک مجھی میں نے ڈیڈی سے کوئی اختلاف نہیں کیا .... بمیشر بی ان کی ان کھی ایک انو کھا واقعہ، وہ جاگتی آ تکھول سے اپنی خواہش کے "مول آج بک مجھی میں نے ڈیڈی سے کوئی اختلاف نہیں کیا .... بمیشر بی ان کی در میں بر سے میں میں ان کی در میں بر سے میں ان کی در میں بر سے میں ان کی در میں انداز کی ان کی ان کی ان کی ان کی ان کی در میں بر کی در میں بر کی در میں کی در میں بر د ے میں کو دیکھتی تھی اور شاہ گل کی بہت سی نشانیاں اس کے پاس ہوش و حواس میں ا ر بعد بهی موجود ہوتی تھیں ..... گویاجو تھاوہ صرف ایک خواب نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا ۔ رعل تھا جس کی صحیح شکل کسی مجھی طور سامنے نہیں آسکتی تھی۔ بہر حال اس وقت .. .. آئے ہوئے تھے اور ان کے سامنے جانا تھا، چنانچہ دونوں مبنیس باپ کی ہدایت کے اُن نار ہو نیں اور جب حسینہ ال کو بلانے کے لئے آئی تو وہ اس کے ساتھ چل ہویں.... ال عد خوبصورت تحمين، كمرے ميں داخل موتمين تو جيسے أجالا تجيل كيا.....زريد ہ ذاکہ لیج کے لئے بے خود ہو گئ تھیں ۔۔۔۔ اپنی جگہ ہے انحیں دونوں بچیوں کو سینے

"اناه الله! عجم معنول مين جا ند كے مكرك إن .... شير از صاحب آب في توانيس منال كرر كها موكا\_"

"بن بھالی جان! بیکم کی موت کے بعد جو ذمہ داریاں انبیں سنجالنی تھیں وہ مشعل النهاليل. .. مجھے توان دونوں نے آزاد ہی چیوژ دیا تھا.....اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ اب بھی کچھ فرانض ہیں اور بس اس کے بعد میں نے اپنے معمولات میں تبدیلی بیدا معل ایول سمجھ لیجئے اس گھر میں روشن ہے اور ای نے اس گھر کو منور کر رکھاہے۔" الناءالله! كيول نهيس يول نهيس واقع بهت پياري بچيال بيس مشعل يه مند"زرین بیگم نے مضعل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

"الىسسىيەمشىل بادروه مومل."

كاڭ .... ميرے دو بيٹے ہوتے تو بيس ان دونوں كوساتھ لے جاتى، ميرى سمجھ بيس الملط تجیموزول۔ "زرینه بیکم نے کہا بوے خوشگوار حالات میں بید گفتگو جاری معل اور مومل خاموش ہے بیٹی رہیں .... ناشتا شروع ہوا توصیف پر شوق

نواب جانی کی اس شاندار رہائش گاہ میں شاہ گل کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جارہا ہیںا سلطے میں، ہم توواقعی زرینہ بیگم سے اتفاق کرتے ہیں کہ آئر ہمارابس چاتا تردونوں انے بیال ملازم ہی تھے لیکن بہت شانستہ اور مہذب خاص طور ہے مس صوفیہ تو بہت ہی انبی فاتون تھیں ..... چہرے پر نرمی اور محبت کے آثار لئے جب وہ پہلی بار شاہ گل کے ہے پنچیں تو دیریک شاہ گل کو دیکھتی رہیں، پھرانہوں نے کہا۔

"شاہ گل صاحب! آپ کے بارے میں زیادہ تفصیلات تو نہیں معلوم کیکن بس اتنا بتادیا الب مجھے کہ آب ایک انہائی مہذب شخص ہیں اور آپ کے ساتھ تہذیب کاسلوک ہی کیا ائے۔" شاہ گل نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے صوفیہ کی صورت دیکھا رہا .... المال صوفیہ نے اس سے زیادہ اور کیجی نہیں کہا تھا ..... پہلا دن خامو شی ہے گزرا ..... ذہنی أَنْ كَا فَي حد تك كم مو كيا تقا ..... سكندركي موت كاكو في خاص تا ثر ذبهن ير نبيس تقاجو مونا تقا انو گیا ..... یا توت کے سلسلے میں بھی ذہن پر کوئی خاص بوجھ نہیں رہا تھا ..... ظاہر ہے المنت کوئی گهراذ منی رابطه نهیس تفا..... بس در میان میس آگئی تقی، کیکن ای رات ذیمن المِنْ فَى كَ لِيْ وَيْ چِيرِ مَهِيں تھی.... شاہ گل اپنی جگہ ہے اٹھا.... عضو عضو تھرک رہا اسر قص شروع کردیااور اس طرح جی توژ کرناچا که دنیا سے بے خبر ہو گیا..... صوفیہ الالات میں کھڑی اسے و مکھ رہی تھی اور اس کے چبرے پر پھر یلا سکوت طاری تھا..... شاہ ' پہنر پینے ہو گیا .....اور اس کے بعد دہ زمین پر بیٹھ گیا ..... پھرای طرح بیٹے بیٹے اس

نگاہوں ہے دونوں بہنوں کو دیکھ رہاتھا... اس کی نظر مجھی ایک پرینز تی کہمی دور مرش ناپراہوں العابون في المرات المراكبين الموالي المراكبين الموالي المراكبين المراود و المراكبين المراود و المراكبين ا رہا۔ پھراس کے ہونٹول پر ایک پراسرار مسلمانیٹ کیجیل کی ... مشعل اور وہل جا ماہیں۔ محتنیں۔۔۔۔ توصیف بہت دمیر تک چیٹم تصور سے انہیں ویکٹنار ہااور نیتر یہ نشست ختم ہو گئی۔۔ توسيف گرينجا، مال باپ بھي بہت خوش سے ..... نثار احمد صاحب أ كبا\_

" بھئ توصیف میاں! آج تک ہارے آپ کے در میان باپ بیٹے اور شتہ تائم نہے رما بكه بم دونوں دوستول كى طرح دفت كزارت ري ايس اب آب يہ بتائے كاكتے بچول کوساتھ لے آتے، مگر کیا کریں زرینہ بیگم نے اپنی زندگی میں بہت کم کام کئے ہیں۔ ا يك بينااور بيد اكر ليتين تو بهارى يد مشكل حل بوجاتى \_ " توصيف بنن لكا يجربولا \_

" ذیری! آپ داقعی میرے بہت اجھے دوست میں اور دوستوں ہے دل کی بات کہ دين جائے۔"

> "ال ال كيول نبيل كي بيس كي المساد عن المار المال كيول نبيل كي المال كيول المال كيول المال "جى ئىدى\_"

" بھلا کیا! ہمیں بھی تو بتاؤ۔" ناراحمہ صاحب نے کہا۔ " ڈیڈی ظاہرہے آپ مشعل کے لئے میرار شتہ دیں گے۔" "خابرب كيول."

" فی لیری میں مومل سے شادی کرنا جا ہتا ہوں..... مجھے مومل پیند ہے۔ ' کہنااور گرون جھکالی۔

多多多

نے آئی ہیں بند کرلیں ۔۔۔۔۔ تغریبا سوا گھنے تک صوفیہ ای طرق کھڑی اسے و کیمتی من بنیا اسے اسے آمانی اسے اسے آمانی اسے اپنے آپ کو سنجالا آگے بڑھی ۔۔۔ شادگل اتفاظ کچھاکا بھی منہیں تقاکہ اسے آمانی اسے انتخابی سنجال تنام اٹھا کر مسبری پر ڈالا۔۔۔۔ کمبل اور حایا اور روشنی بند کر سے بڑی سے اٹھی پتی سے بھی کر سند کر سے بڑی اور دوشن موفیہ اس کی نگران کی حیثیت سے بھی کر آپ کی سنجی سے بھی کر ہوئی۔۔۔۔ شاوگل ٹود بھی کر بولی۔

"ایک بات بوجیوں شادگل! براتو نہیں مانیں گے۔" شادگل نے نگائیں اٹھا کرات یکھااور بولا۔

"جی فرمائے۔"

"آپ کور قص کاشول کب سے بوا۔"شاہ گل نے بڑے انتہ موڈ میں نگا میں اٹھائیں اور اسے دیکھااور بولا۔

"جے آپ د قص کبتی ہیں،اس کانہ کوئی شوتی ہو تاہے نہ کوئی عمل برسات میں، پے ہوئے مور کود یکھاہے کبھی۔ اسے نہ رقص کا شوق ہو تاہے نہ وہ کہیں سے سکھتنے ۔ ۔۔۔ یہ قاعضاہ کی ترب ہو تی ہو تاہے نہ وہ کرک ہو تو جنون بن جاتی ہے۔ ۔۔۔ اگر جان ہو جھ کر یہ ہو تو جنون بن جاتی ہے۔ ۔۔۔ اگر جان ہو جھ کر یہ سب بچھ کیا جانے تو مصنوعی ہوتا ہے اور مصنوعی چیز وال میں یہ کیفیت بیدار میں ہو سکتی ہوں ہو جھا آپ نے یہ سوال۔"

> بر روی میں ہے۔ \* بہتے کرے کوئی تکلیف تو نہیں: وئی جاری اس و نیامیں تمہیں۔ " \* نہیں نواب صاحب! شکر ہیں۔ "

> > "إبركاد نياسے وا تفيت ربى۔"

برنبي-

"سيامطلب-"

"مطلب یہ ہے کہ تمہیں بیبال باہر کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں ہوئی،
کے بن مرکئے تم سارے کے سارے .... ذرا پرانے اخبارات تولا کر دو .... بیچ کو تم
کم مررت حال ہے آگاہ بی نہیں کیا۔"ایک ملازم نے پچھلے پچے دن کے اخبارات لا کر
ودیے، تو نواب جانی نے ان کے صفحات در ست کئے اور پھر ایک صفحہ سامنے کرتے

"یہ ویکھویہ تمہارے فرار کے دوسرے دن کا خبار ہے۔۔۔۔ یہ اخبار والے بھی بڑے اسے کوگ ہوتے ہیں۔۔۔۔ تہارا والے بھی بڑے اسے کیا بناکر رکھ دیا۔۔۔۔ پراسرار قاتل، وہشت الکہ بہت بڑے گروہ کا سر غند، غیر ملی ایجنٹ، ساری خوبیاں تمبارے اندر مجروی گئی ایجنٹ، ساری خوبیاں تمبارے اندر مجروی گئی ۔۔۔۔۔ شاہ گل میں مفرور قاتل کی حیثیت ہے۔ "شاہ گل میں نے بہاری تاوگل سے ان خبروں کو ویکھا تو نواب جانی نے کہا۔

تجداا ویسے توجو پچھ بھی ہوہ ہے وہ ہوتای رہتاہے، مگر زندگی بڑی قیمتی چیز ہوتی کُنانے پچھ بھی لکھالیکن ان سب سسرول کا ایک مقصد ہے....ووید کہ تجھے "وَنَ الْبِي جَلِمه بِ جَبَالَ بِهَا كُ جَافَد" "مِن سمجِها شبیں۔" "نواب جانی کے چنگل سے نگل کر۔" "نواب جانی کے چنگل سے۔"

"-UL"

"جھے نواب جانی کے بارے میں کچھ بتانا پیند کرو گا۔"

"إلى بہت غور كرنے كے بعد ميں نے فيسلم كيا ہے كم تهجيس نواب جانى كے بارے م بنادول ..... سوچو کے کہ میہ فیصلہ میں نے کیول کیاہے تو میں تمہیں اس کا جواب دے ال المرے بارے میں کسی غلط منبی کا شکار مت ہونا ..... بعض شکلیں این ہوتی ہیں کہ ن فود بخود موم موتا ہے .... ہم ایک مجھوٹے سے خوبصورت بجے کو دیکھتے ہیں اور ، رل میں اس کے لئے پیار جاگ اٹھتا ہے .... سید ھی ہی تجی تی بات ہے کہ یہ صرف ن بج ك شكل وصورت موتى ہے، جو جميس بيار پر آمادہ كرديت برت سے بہت سے بيج الله آتے ہیں، جنہیں دیکھ کر کمیمی ول میں بیار نہیں اُمنڈ تا ..... تمہیں دیکھ کر میرے ول میں ورامند آیا ہے .... میں نہیں جو ان الد کسی جال میں مجنسو .... نواب جانی کی شخصیت کے ا من تمبيل بنانا حيامتي مول .... اول درج كا فراد آدى ب .... ايك حجونا مونا كروه ن رکتا ہے .... ہر قتم کے مجر ماند عمل کرلیا کرتا ہے .... میں نہیں جانتی کہ وہ تم سے کیا ا الناج المان الله بات مين تهمين بتادون ··· ووبلاوجه تم پروفت برباد نهيل كررمااور تنا طور پراس کے دل میں تہبارے لئے کوئی خاص منصوبہ ہے ...اب تم مید دیکھ لوکہ وہ المم بالمهيس كيا نقصان بينجا سكتاب-"

"می آپ کے اس سوال کے جواب میں صرف ایک لفظ کہد سکتا ہوں محتر مد صوفید ۔"
"بال کہو۔"

" إبركي و نيامين ميرے لئے موت ہے اس سے مبلے بھی ميرے لئے موت مخصوص

"تم جو کوئی مجمی ہو مجھے صرف ایک بات کا جواب دو .....انسان ہویا نہیں۔" عجیب ساسوال تحاشاء مگل کے ہو نٹول پر مسکر اہمت سجیل گئی، اس نے کہا۔
"آپ مجھے یہ بتائے صوفیہ میں انسانوں جیسالگتا ہوں یا نہیں۔"
"تلتے تو ہولیکن میں نے مہمی تمہارے اندر وہ جذبات مہیں پائے جوانسانیت کا ہد

:وت تي-"

"شاید-"شاه کل نے افسر وگ سے جواب دیا۔ " کچھ کہنا چاہتی ہول تم ہے۔"

"اس کے لئے مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں.....اپنی بات اگر کہتی ہو تو ہی تمباری عزت کر تا ہوں۔"

"شكريه شاوكل! نواب جانى كے باتحد كيے لك كئے۔" صوفيه نے سوال كيا۔
"شادى كے مليے من ملاقات، وئى تقى اور اس كے بعد جيل مين ملے ..... ججھے فرار كراكر
يبل تك پنجايا ..... قتل كا مجرم مول شايع مزائے موت موجاتى ..... نواب ساحب بجاكم
يبل تك كي آئے ميں، اب من نہيں جاناك ووميرے ساتحد كيا سلوك كرنا چاہتے تيں۔"

علی است و بیمنار ما تعاد ما تعاد مین تا به است و فید ناواب بانی به بار سه این است و فید ناواب بانی سه باد سه ا علی بانی این اتفاظود شاه کل کے فراتان میں مجتبی و بی نباد سے شیالات نتی سانواب بانی است ا میں ہے عرس میں ملا تھااور اس نے آیا۔ نیاس اٹکاؤ کا انجبار کیا تھا، کیکن شاہ کل اس وقت شاہ کل اس وقت ۔ بہیں مہماتھا۔ ایا توت کے منتے میں مہمی نواب جانی نے بڑی نئر افت کا نبوت ایتمااور '' عندرے خلاف اس کی مدد کی تھی، کنیکن اس کے بعد جو صورت حال اب بیش آنی تھی، وہ یں سنتی خیز متھی .... خاص طور سے اس نے شاہ کل کو اس کے جرم کے بارے میں جو المبيلات بتاني تنميس .... اس سے شاہ کل کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ نواب جانی اسے اس کی بنین ہے روشناس کرانا حیابتا ہے اور تقینی طور پر اس کا یمی مقصد ہے کہ وہ صورت حال کو تہجے لے ، لیکن اس کے بعد وہ کمیا کہنا جا ہتا ہے ، اس کا ہمی تک کو ٹی اندازہ نہیں ہو یکا تھا، ہل تک صوفیہ کا تعلق تھا ۔۔۔۔ بہر حال ایک معصوم عن عورت تھی جس نے اسے اصل مورت حال ہے آگاہ کر دیا تھا اور اس رات شاہ کل نے بہت ہے فیلے کئے تھے .....اپنے ادے میں، نواب جانی کے بارے میں اور ایک مدہم ی مسکراہث کے بعد خاموش ہو گیا نا ..... تقذم یے اے ایک انو کھے بحران کا شکار کیا تھا، لیکن بہر حال تقدیر کے فیصلوں ہے اُن لار سکتا ہے ....اس نے تفذیر کے یہ جیلے ابھی تک قبول مہیں کئے تھے .....وہ اپنے آپ وُانبانُوں کی دیا ہے دور سمجھ ہی لیتا، اگر مومل اس کی دنیا میں نہ آتی، کیکن مومل نے است سی معنول میں شدید ذہنی کرب میں جناا کر دیا تھا....اس کار وال روال مومل کے لئے تزیبا تمالیکن پھراکیانو کھااحساس ایک ایسااحساس جوشرم کے سوااور پچھ نہیں ویتا تھا... میہ تھا آر موال سے اگر وہ ملے تو تمس میٹیت ہے اس نی تنظیمی میٹیت سے یااس سے دوست کی الليت سنال اس سے حوصلے بيت ہو بات سے الداب جاتی في وودن مزيد الزالار · اس دوران اس کے ساتھ اور بہتا ہے، سابک کا آلبار کیا گیا نظا ، ، نواب جانی خور اس الراقي كرية انتما ..... درزي كوبلايا مياه ايك بنية الأسماء . تيار تك باؤس كالمما منده آيا تمااه ر الب بانی نے اس کے ناپ واوات سے اس کے ناپ واوات کے اس کا مانی موس مناوار قمین و غیر داور اپر

" نبیں۔ " شاہ کل نے جواب بیاد رصوفیہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے کئی۔ " مجھے نو تم مجمی دیوانے ہی معلوم : وتے ہو تم رقص کر رہے ہتے ..... خدا کی پناہ میں د یہ سوچ رہی تھی کہ جب تمہادار قبس تھے گا تو تمہادے اعصا ، ٹوٹ کر زین پر کر پڑر مے۔ "شاہ گل نے مجیب می نکا ہوں ہے صوفیہ کو دیکھااور اولا۔

" میں نے آپ سے شاید پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ مجھ سے اس موضوعٌ پر باتا کہ یں۔ "

"بال تم نے کہا تھا معانی جا ہتی ہوں ..... آخری بار تم کو یہ پیش کش کررتی ہوں کہ اگر تم اس نے جب تنہارے معامنے یہ زبان کھول دی ہے تو اب کھل کر کہہ ربی ہوں کہ اگر تم نیال سے فرار ہونا چا ہواور کوئی ایس نجا نے منتخب کرلی ہو تم نے جہاں تم نیج کئے ہو تو میں تمہیں فہ الدین مدد دینے کے لئے تیار ہوں اور اگر تم یہاں سے فرار نہیں حاصل کرنا چاہا اللہ اللہ میں مدد دینے کے لئے تیار ہوں اور اگر تم یہاں سے فرار نہیں حاصل کرنا چاہا اللہ ایر میں مدر خواست کروں کی تم کے ایر سے بارے بین تنہارے ول میں کوئی برائی نہیں ہے تو ایک در خواست کروں کی تم کوئی آگر ہے کہ میر کی جبرے کو می کرد ہے اس کی میر سے جبرے کو می کرد ہوائے کوئی اس نیزاب سے جادے کا میری ... وہ اتنا ہی ظالم اور سنگدل کم میں ایران نہوں ہوئی فائد و نہیں ہو گا۔ "شاہ کل آگر بردھا اس نے موال کی ایسانے ہو نول سے چو میتے ہوئے اولا۔

" مقد می بہن کی قسم! بید الفاظ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مبرے سینے کی گہرائیوں ہیں دلگا جو جاتمیں نے مہم ان کے لئے باکل ترا دیہ کرنا۔ " صوفیہ ساکت کوری اے دیجونی دوگا " اس کی اجہو میں آجہ میں آرہا تھا، اجرا وہ خاموشی سے مرمی اور وہاں سے وائلا معند الغالا من تعمير الإعام إلى و الاعام بإدوال من بالأولى في هما يما أيل اليما بيت إنظام الهبت المنهم شنعيت كالالك تعاليكن بزئة أوني فابيئا تعالاو ورتون وفي میر نیال سند کم نیووشن و کنی اور بین معصومیت بین اس من المجتمالية وينانها ج کے اور میار ہے۔ انہت عمر تنت کے ابعد نخصے معلوم زوالہ وواکیل فی بنی اور میار آوئی ہے۔ پنجور کر تاریخ بي بيا، توف بنار باب ١٠٠٠ لس يه سبحد او كه باشم زمان في مير سان تمام خوابول لو تجديا المروز وين في المحمد من المحمد المستحد من المحمد المرابي المناز المستحد المالي المالي المالية المالية المستحد المرابع المعالم إِنَّمْ خَانَ البِّنَا آبِ تُوالِيكَ مَا تَابِلُ اللَّهِ الْمَانَ عَبِيمًا تَمَّا لَا اللَّهِ الْمَا ، نظر دولت انسان کو دوسب تجمع بخش وین به جو دو جابتا به سباشم خان نایا ن عسارا کے کر جھے غریب انسان کو ب بس کردیا.... میں نے بہت عرب کا تک بروجه ألماور آنمر كارابية آب كوبالكل تبديل أرايل ... من شهيس اس يراني شخصيت ك ے میں آپند نبیس بناؤل کا جو میں کی اصل شخصیت نقمی، لیکن اس کے بعد جو شخص نواب إلى في أنهم المسدود بالكل مختلف انسان تقال ساباتهم خان ك خلاف يين كو كى اليها كام خبين ا فإنها تعاجوات زندكي كا نقصان بالجيادي ... مير اادراس كا تو مرف احساس كا جمكر ا ن احمال كي ويشني نتمي ميري ال كي .... مين الت ايك اليي خلست ويناييا بتا تفاجوات ا دہمجی رکھے اور لھے لمحہ بے لیس کا احساس دلاتی رہے اور اس کے لئے میں نے جہت ہے سارے مسلے ملے ہو مسلے اور نواب جانی نے ابنام و تف کھل کراس کے سامنے چیش کردیا .... اللہ جیسہ بہت طویل و تت گزر چکا ہے بیشم خال کی ایک بنی ہے ، اکاوتی الله الم فان ك بارك من يه كهاجاتات كه اس كى زند كى اى مين مي ب ... ميس جابتا اً ماكه اللهم نمان كو ايك اليك قلست وى جائة جو ات جميث جميث ياد رب سراب مين المبرج باتم بتارما بهول ووانتبائي خاص باتمل تين وجنوبي افريقه مين باشم خان كاايك المتراه بس ساس ك كاروبارى تعاقات تتى الله شاسا بهى باشم خان سے تهيں ملا انن أن بات یه که میں مجی اس وقت جنوبی افریقه میں تھا...، جب مجھے ایاز خال کے

، رزی او برایت دی منی تحق که به سلائی اس بیات کی جونی جایت که لو تی است مقانی زیر سروں ہے۔ تنے، بلکہ بابر تن سلائی تعور کی جائے اور اس کے لئے نواب جاتی نے شاد کل سے ماننے نہ عنی ہو ہوں ۔ فرانس کے ایک زبرد ست نیلزنگ ہاؤی کے اسٹیکر درزی کودیئے تنجے اور ایما تیاں اہاں درانس کے ایک زبرد ست نیلزنگ ہاؤی کے اسٹیکر درزی کودیئے تنجے اور ایما تیاں ایران ا شیکر اکائے جائیں۔ ۔۔۔ غرض یہ کہ یہ سان معاملات سلے جوٹ تنے اور شاد کا اندان الكانے كى كوشش كرر ما تفاكه نواب جانى كيا جا ;تا ہے .. ويست اس بى فط سەمين جمالله ادم وای شامل محمی الیکن صوفیہ کے کہنے سے بعد اس نے مزید اپ آپ اوالی واور فائی م . شرون کرویا تحااه رنواب جانی کویداحساس داوا تاربا تفاکه و دایک لاأ بالی فطه سه دا آوی ساد. اس في باتون مرزياد و فورين نهيس كرر بإحالا نكه انساني فطرت ك مطابق شاد كل نواب مرفي ك ول كاحال جائنة كاخوا بمشمند تقار ، بيراندازه تو جو چكا تقالت كه بيه نجر مانه ذبنيت إمالك فخص جو شادی کے میلے میں ایک اشھے کروار کی حیثیت سے نظر آیا تھا.. ..در حقیقت وہٰل شریف آوٹی نبیس ہے۔۔۔۔۔اس سے جیل میں ملا قات ہونا کبھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا تما ليمن مبر حال اس فے شاد كل كوايك مفرور مجر م بناديا تقا ..... ويسے مجس شاد كل مجملة تماكيا سکندرادراس کے مانتمی کو قبل کرنے کے الزام میں اسے موت کی مزای ماتی. انگین اب مورت حال ذراى مختلف: وتني تتى اورشاه كل اس موج كا شكار تهاك اس سلسل مين ا ا پنے طور پر کیا کرنا چاہئے . . . غرض پر کہ ان خیالات اور ان احساسات میں وقت گزر رہاتا اور اواب جانی کے اس مکان میں اس کے ساتھ مہت ہی اچھا سلوک کیا جار ہا تھا..... آخر کار ال شام چائے پر نواب ہانی موجود تعااوریہ نشست کو نغی کے پیچیلے دیے میں دو کی تھیا۔ " چاند کے گلزے! آن من تم سے ایک بہت ہی اہم بات کر ناچا ہتا ہوں، ...و یکھوانڈ ا کادبا بوامير ئاس سب کو موجود ہے ....ا تنا کچھ که تم سوچ بھی نہیں سکتے .... کسی چنر کا ضرورت نهیم من بخصاس و نیامی بهرمال انسان کا انا ایک موقف و تا ہے... - میر کا زندگی کا بھی ایک موقف تھا ۔ ، چھوٹی می کہانی سنارہا ہوں تمہیں، شاید تم اس ہر بھینا

ایک بات میں تم ہے بوے صاف لہج میں کہد رہا ہوں ..... و نیا میں ہر انسان کو اپنی زندگی عبد ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کہ دور ہے کا خوابش مند ہوتا ہے ..... تمہارے ساتھ بھی ایسا کی ہوا ہے بیہاں ہے اگر تم میری بات کو تنظرا کر چلے جاؤ گے تو میں تو محبت میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، لیکن ایک بات کان کھول کر س لو ..... پولیس تمہیں پاتال کی گرائیوں میں بھی نہیں چھوڑے گی ..... گر فار ہوجاؤ گے اور اس کے بعد تمہیں مستقل کی گرائیوں میں بھی نہیں چھوڑے گی ..... گر فار ہوجاؤ گے اور اس کے بعد تمہیں مستقل کی خطراک مجرم قرار دے دیا جائے گا ..... تمہارے پیروں میں بیڑیاں ڈال وی جائیں گی .... تمہارے لئے بدترین سرا تبحویز ہوگی لیکن ان تمام چیزوں سے بیخ کا ایک ہی ڈریعہ بادروہ ہے میرے کہنے پر عمل کرنا، اس سلسلے میں تم ابھی مجھ سے خور کرنے کی مہلت لو کے یاس بات کا اظہار کرو گے کہ تم میری ہوا ہے پر عمل کرنا، اس سلسلے میں تم ابھی مجھ سے خور کرنے کی مہلت لو کے یاس بات کا اظہار کرو گے کہ تم میری ہوا ہے پر عمل کرنا، اس سلسلے میں تم ابھی مجھ سے خور کرنے کی مہلت لو کے یاس بات کا اظہار کرو گے کہ تم میری ہوا ہے بی تم کی کہ دورز ندگی گئونے نے کے تیار شیں کی سائل ذرا مختلف تھے، لیکن سے بھی ایک سے جائی تھی کہ ووز ندگی گئونے نے کے لئے تیار شیں نہیں تھا کہ سائل ذرا مختلف تھے، لیکن سے بھی ایک سے جائی تھی کہ ووز ندگی گئونے نے کے لئے تیار شیں نہیں نہیں نہیں ہیں تم ایک خوائی تھی کہ ووز ندگی گئونے نے کے لئے تیار شیں نہیں نہیں تھا کہ مرائی اور بولا۔

"نہیں نواب صاحب ظاہر ہے میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔"نواب جانی خوشی کے عالم می جموم کراپنی جگہ ہے اٹھااور بولا۔

" بزاروں سال جیو میری خان .... بزاروں سال۔ "بیہ کہہ کراس نے شاہ گل کو سینے سے لگالیا تھا۔

多多多

بارے میں معلوم ہوا کہ وہ باشم خال کا دوست مجھی ہے اور کار وباری پار منر بھی الازخال: بارك من آيك بينا تقااس كا نام شنراد خاك تقا ..... بهر حال تم يول سمجھ لو كه ہاشم خان اور اياز خان آيا ر میان بچه اس طرح کی بات جیت بھی ہوئی تھی، جس سے مجھے میہ بتا چلا کہ شزان مار در میان بچه اس طرح کی بات جیت بھی ہوئی تھی، مانیں۔ شاید رمشاہے منسوب کرنے کے بارے میں سوچا جارہاہے ..... پھریہ ایک عجیباتیاتی ۔ کہ ایاز خان اور شنز اد خان ایک ہوائی حاد ہے میں ہلاک ہو گئے اور اس کا علم میرے علاوہ کر ہ نبیں ہو کا .... بس یوں سمجھ لو کہ ایاز خال نے جنوبی افریقہ کی رہائش ترک کرے فرانی ۔ نشل ہونے کاارادہ کیا تھااور اس بارے میں اس نے ہاشم خان کو بھی لکھ بھیجا تھا.....یاشم زر ایاز خان نے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا تھا۔۔۔۔۔ بہر حال دونوں میں بات چیت <sup>جا</sup>ر ری تحی ... میں نے ایک منصوبہ ذہن میں تیار کیا..... شہراد خان کی طرف سے میں نے <sub>ای</sub> بوائی حادث کی اطلاع ہاشم خان کو دی اور بتایا کہ ایاز خان ہلاک ہو چکا ہے اور وہ زندہ فی گیا ے ..... ہاشم خان نے ہوان حادثے کی تفصیلات معلوم کیس اور بڑے ڈکھ کا ظہار کیا.... میں نے خط و کیا بت کے ذریعے باشم خان ہے رابطہ قائم رکھا ..... میر امطلب ہے شنراد پان ك نام ت ستجه رب موناميرى بات اوريه بات ميرے ذمن ميں ميشه سے تھى كه الله ت کی مناسب موقع پر شنراد خالن کو ہاشم خان ہے ملاؤں گااور اس کے بعد کچھ مفادات حاصل کروں گاکہ شاہ پیر کے ملے میں میری نگاہ تم پر پڑگنی اور میرے ذہن نے ایک منعوبہ تار تمرکیا" میرن جان شاہ گل!اب تمہیں شنمراد خان کا کر دار ادا کر ناہے..... مجھے دولت کا ضرورت نہیں ہے، میں تو بس ایک پرانی آگ میں جل رہاہوں اور ہاشم خان کو شکست ہے كراس آگ كے شعلے بجيانا جا ہتا ہوں..... تمہيں اندازہ ہو گيا ہو گاكہ ميں تم ہے كباجا جول ..... تم شنراو خان کی حیثیت سے فرانس سے واپس آؤ کے ..... تمہارے سارے • كانندات تيار بون هجيس مين تنهبين ايك مكمل منصوبه بناؤن گا..... باشم خان تمهيب نونوا آمدید کئے فاوراس کے بعدوہ سلسلہ جاری ہو جائے گا، لینی وہ اپنی بیٹی ہے تمہاری شاد کا کیا ت بنی تنهباری منتی میں ہوگی اور باشم خان میری منتی میں .... و بکو

"بں دہاں اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا موبائل فون سے تمہیں فون کررہا ہوں۔" "میں تم ہے فور أملنا جا ہتی ہوں۔" "تہبیں آنا ہو گامومل۔" "میں آجاتی ہوں۔"

رہ ہے۔ ہیں انتظار کررہا ہوں۔ "شاہ گل نے کہا فون بند ہوتے ہی مومل نے رہور کھا۔ دیوانوں کی طرح آپی جگہ ہے اُسٹی۔ آئینہ کے سامنے بہنج کر اپنا حلیہ برت کیاادراس کے بعد برق رفتاری سے باہر نگل آئی۔ شمشعل کواگر اس بارے میں بناؤہ تی تو مشعل بچپاں طرح کے خیالات کا ظہار کرتی ،اس لئے بہتر یہ تھا کہ پہلے جا کر بنگی کو بکڑے اوراس کے بعد اس سے بات کرے ۔ … کم از کم شاہ گل استے عرصے کے بعد ان کی بارے میں اے بتایا گیاوہ یباں سے کا فی بارے میں اے بتایا گیاوہ یباں سے کا فی بار کی بین مومل کی نہ کی حرح و کے بارے میں اے بتایا گیاوہ یباں سے کا فی بار کی بین مومل کی نہ کی طرح وہال تک بینے گئی۔ شاہ گل ایک شاندار گاڑی میں بارک نظار کررہا تھا۔ سے مومل کر خوشی سے دیوانی ہوگئی۔ سارے تکلفات بنال کا نظار کررہا تھا۔ سے مومل کرشاہ گل کے برابر بیٹھ گئی۔ سان کا سانس پھول رہا تھا اور بنالیا اور خوشی سے مراقی نتام اپنے آپ پر قابویا نے بائی اس نے کہا۔

"كہال چلے گئے تھے تم\_"

"كبين نبين مومل!تم = بهاك كركبين جاسكامون بين-"

" کیمو میں تم سے اپنے دل کی کہانی کہہ جن ہوں شاہ گل! پاگل ہو گئ ہوں میں بار کے لئے اپنے ساتھ رکھنا چا ہتی ہوں میں باری زندگی کے لئے اپنے ساتھ رکھنا چا ہتی ہوں…… باری تمہارے پیردل سے لیٹے رہنا چا ہتی ہوں۔" باری تمہارے پیردل سے لیٹے رہنا چا ہتی ہوں۔" بیمل تمہیں کیا بناؤ مومل! میری زندگی کے ساتھ ایسے عجیب و غریب واقعات دابسته بیمل تمہیں سکتا، بس میر سمجھ لوکہ عجیب و غریب حالات کا شکار ہوں…… برگر میں تمہیں سکتا، بس میر سمجھ لوکہ عجیب و غریب حالات کا شکار ہوں……

مومل ابنے کمرے میں دراز ایک کتاب کا مطالعہ کررہی تھی کہ اجپائک ہی فون کی تھٹی بجی اور اس نے ریسیوراٹھا کر کان سے لگایا اور بولی۔

ودساور"

"مومل ..... میں شاہ گل بول رہا ہوں۔" مومل کے ہاتھ سے کتاب اُ حیل کر نیج گر پڑی ....اس نے حیرانی سے او حراد حراد کھااور بولی۔

"كياكباكون\_"

"شاه كل..... نهيس بهجان ربيل-"

"شاہ کل کہال ہو تم سسہ کہال غائب ہوگئے ہو سسہ تمہیں بتا ہے تمہاری وجہت میرے ساتھ کیاواقعات بیش آئے ہیں۔"

" مجھے کیسے پتہ ہو سکتا ہے ..... تم بناؤگی تو پتا جلے گا۔" "کہال سے بول رہے ہو۔"

"زیادہ فاصلہ نہیں ہے میرے اور تمہارے در میان ..... تمہارے گھرے بچھ فاصلے ہی ایک جگہ ہے یہال نیلا گڑھ لکھا ہواہے۔"

"ال ہے۔"

"اور وہاں ایک بر گد کا درخت بھی ہے۔" "بال ہے۔" مومل بھولے ہوئے سانس کے ساتھ بولی۔

مومل!زياده نبيل مخترمين شهبين النبي بارت مين بتانا حيا بتنا ،ول-" «كماشاه كل!كيا-"

"مول! ميرے والد اور والد والى ببازى استى خان ميل كے رہنے والے بن .. ز مان ملتکی میرے ناناکا نام تھا . . . میں نہیں جانتا کے تقدیم نے کیسی کیسی ستم آرا نیاں کی ہیں میرے ساتھ ، لیکن بس یوں سمجھ لواس طرح سے میں شدنید ألجھنوں کا شکار ، و کیا، ول سے مجھے ایک پناہ کاد کی ضرورت ہے ..... مومل اور میرے دل میں یہی خیال تھا کہ میں اس پنادگاہ میں جاکر سکون یاؤں .... میرے ناناکی حویلی جہت وسلع ہے .... بردی عظمت ہے وہاں ناناب اس دنیامیں نہیں ہیں، لیکن ان کانام خانہ خیل کی عظمت ہے .... مومل یہاں کی دنیا بجھے اپند ہے .... میں فانہ خیل جارہا ہوں .... مومل مجھے ایک سائقی کی ضرورت ہے .... میں نے بہت غور کیااس کے بعد حمہیں فون کیا ..... بولو! میرے ساتھ خانہ خیل چلو کی .... مول!ہم وہاں جاکر رہیں مے .... وہیں جنیں مے وہیں مریں مے .... خاند خیل بہت البھی جا ہے... وہاں ہے تھوڑے فاصلے پر باباشاہ کا مزار ہے ..... شاہ بابا بہت بڑے بزرگ ہیں " وبال جمیں سکون ہی سکون ملے کا ..... مومل! اب بد فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔"مومل تے چہرے پر پریشانی کی کیریں نمودار ہو مئی تھیں..... شاہ کل کی تلاش میں تو وہ اپنا کھراار حچور کر نکل منی تھی اور نجانے کہاں کہاں ماری ماری چھری تھی..... وہ تو تفتر سر نے اس کا ساتهد دیا تعاکداے اعظے لوگ ملتے رہے تھے .....ورندایک جوان لڑکی باہر کی دنیامیں تبارد كر مرف برباديوں كى كهانى تحرير كر على ب، ليكن تقذيرات واپس لے آئى تھى ..... خيرال ساحب اور مشعل مريشان تح ..... مومل والبس أمنى تهمى ليكن اب اس كا تنات ميس شاه كل کے ماادہ اسے میں اور سے اس قدر اکا فیا انسیت نہیں تھی۔ شاہ کل کو نہیں جھوڑ سکتی تھی وہ، شاہ

المنظمان كاشكار مو مومل! تم يقين كرو مين تمهيل كسى نبعى بات كے لئے مجبور نہيں كرون كا است ميرى الى آرزو، ميرى طاب، ميرى خواہش، باا شبہ تم سے زيادہ حيثيت نہيں

" نحیک ہے بٹاہ گل! چلومیں تیار ہوں، میں آبھے کیا ۔ وغیرہ لے آؤں۔" " اِلک نہیں ..... یہاں آنے کے بعد تمہارا کھ والیں جاناس بات کی ولالت کر تاہے آئج تم ہیرے ساتھ نہیں جاؤگ۔"

"تو نھیک ہے چلو ..... انسان مجھی آپی ذات کے لئے اتناخو، غرض بھی ہو جاتا استالا لکہ میں ایسے محبت کرنے والے اپنے جیجے جیموڑے جارہی ہوں، جن کی عزت الا براگ جاتی ہے اور جن کی محبت مجھی انہیں و یوانہ کئے ویتی ہے، لیکن میں خود غرض الله بلا "

ناہ کل جلو۔... میں ممہیں نہیں جیوڑ سکی۔ " شاہ گل نے اپنی بیجارہ سارت کر کے انہمادی .... خوبصورت مناظر باہر دوڑر ہے تھے..... وقت بیجھے کی جانب سرک رہاتھا بار ہی تاہموار رائے عبور کرتی ہوئی ان پباڑی بار ہی تاہموار رائے عبور کرتی ہوئی ان پباڑی بات گزرر ہی تھی، جو کہیں انتہائی ہیت ناک اور کہیں اس قدر خوبصورت نظر آتی بانان کی نظران میں کھو کر رہ جانے ... شاہ گل اے ان علاقوں کے بارے میں بتا بار کہار رہاتھا۔

یا سنگ مر مر کے بہاڑ ہیں ....ان بہاڑوں ہے د نیاکا نایاب ترین سنگ مر مر حاصل

مینی میشی بو .... دور دور تک تبھری ہونی تھی۔ ... وہ ان دہ ساانوں پر موسکتا ہے بن میں زند کی کروٹیں بدلتی ہے اور و کیس سے مرسبز و شاہ اب وال میان نے الکھ اس سے باتھ سے جیسوٹ کمیا ۔۔۔۔ بے اختیار اس کاباؤں ایک بیتر سے البحدال راس ۱۹۷ می از می نامی وہ نیجے اگر مینی اور ای وقت مشعل کرے میں داخل ہوئی .... مومل سے نے کر پڑی تھی اور سہمی ہوئی نگاہوں ہے اے دیکھ رہی تھی....اس نے قالین ر کیے لیے بال مٹھیوں میں جکڑ ہے ہوئے ننھ ..... پھر مشعل کور کیتے ہی وہ چیخی۔ "سنبالنا مجھے باجی ..... میں اڑ ھک کر کمبرائیوں میں چلی جاؤں گی ..... مجھے سنبجالنا۔" مشعل جلدی ہے اس کے قریب بہنے حمیٰ ،وہ دہشت زوہ ہو حمیٰ تھی ،اس نے کہا۔ "كيابهوامومل، ... كيابهوا، ... المحومومل كيابهوا ..... تم مسهرى سے نيجے كيے كريزي \_" "م .... مسہری ہے۔" مومل نے بھٹی بھٹی آئکھوں سے جاروں طرف ویکھا، کتاب الماں کے ساتھ نیچے مریزی تھی ..... مومل یہ سب مجھ دیجھتی رہی، بھراس نے بے اختیار رہا اثر دع کر دیا ..... مشعل بہت زیادہ پریٹان ہو گئی تھی ....اس نے مومل کو سینے ہے لپٹالیا ا، محت بحرے لہجے میں بولی۔

"خود کو سنبهال مومل!خو د کو سنبهال میری بهن .... . کیا ہوا کو نی خواب دیکھا نھا کیا۔ " "خواب "،،،، "مومل في عجيب سائداز ميس كهااور بيم زارو ذلار روت موساع يولى " ہائے باجی ایسے خواب ٹوٹ کیوں جاتے ہیں ،،، ہائے باجی مجھے کھر وہی خواب باجی بخت و ہی خواب د کھاد و . . . تتهمیں غدا کا داسطہ .... باجی میں انہی خوابول میں المهالم التي مول ، باجي ميس، ، ميس باجي ـ "

"مول. " مومل کیوں ب<u>ئے</u> ختم کے دے رہی ہے بق .... مومل میں سر جاؤل کی، میں نیااں طرح بلکنا نہیں و کمیر شکتی .... سنجال لے میری بڑی اینے آپ کو سنجال لے .... الم آفدامیری دعاؤں کے مبادی زندہ سلامت رکھے گا، بیتار کھے گا، عمر بین مر جاؤں گی الله محم تا بترایه دکه برداشت نہیں جوتا ، نبیں بوتا أنه سے تبرایه ذکه

میا ما تا ہے۔ ان آباد یوں کی و وسر می مبا<sup>ا</sup>ب زمین کی کمبر انٹیوں میں تیل لی. وسر است المروز ے اور ہم الر اس پر پوری پوری توجہ ویں تو ہمارا ملک دیا ئے ان نزتی یافتہ منہوں ٹیل غار یں ۔ یہے تھاوں کے در فت میں ، مارے یہاں و نیا ئے بہترین انکور پیدا ہوتے بن یں ۔ سیب، آزواور دوسرے کھل جنتی کثرت ہے ان علاقوں میں جمھرے ہوئے ہیں تم ویا نہیں نہیں سکتیں اور ریکھووہ خانہ خیل ہے .... وہ نیکتی ہوئی برف کے بینیپ میرے تانا کی نیازلا ہے۔ "اور مومل نے اس آباد وُنیامیں زمان ملکی کی حویلی دیکاھی جو اپنی مثال آپ تشی<sub>اار</sub> ديمين والے ات ويکھ كر ويکھتے رہ جاتے بنے ، جب ان كى جبنار و اندر وافل ہونی تر ماز موں کی بوری کی بوری فوج ان کے سامنے بچھے منی ..... وہ سب برای مسرت کا اظہار کرر ہے تنے ، جو یلی کے شاندار آرات کمروں میں مومل سحر زوہ سی ہوگئی تھی اور پھر ٹا کل جس نے اس کے سامنے حسین زبورات اور حسین کپڑوں کے انبار رگادیئے تھے... مومل نے حویلی کا ایک ایک چید و بکھا ، ، صدر در دازے پر تین شیر مجتلف انداز میں اینے ہوئے تتے ، شاہ کل نے فیصلہ کیا کہ اے خانہ خیل کے سارے مناظر د کھائے گاوروو مومل کوائی میجارومیں لے کر چل پڑا۔ ...استی کے لوگ اس سے جس محبت کا ظہار کردے تعمد اس نے مومل کو بہت متاثر کیا تھااور وہ بے حد خوش تھی ۔ ب شاہ گل اے ان المملالوں پر لے ممیاجو شاہ عامل کی ملکیت سے اور جن پر خو بانیوں کے در خوں کا بہت بڑا ہنگل نيسيلا مواتها\_

" به ممر ال دادا كى ملكيت بين ..... مير اداشاه عامل مبل ان زمينول كمالك تے گھریہ زمینیں ان سے میرے نانا نے چھین لیں، لیکن اس کے بعد میرے دادالا منکمت نے میرے نانا کو سر جھکانے پر مجبور کر دیااور انہوں نے اپنی بیٹی میرے باپ کودے وی ہے میری کہانی ہے ..... مومل آؤییں تمہیں خوبانیوں کے اس باغ تک لے پلوں ان السانول في دوڑت ہونے زیر کی کا حسن نظر آنا ہے .... مومل خوشی سے دبوالا "میافانه خبل نامی کوئی بستی ہمارے ملک میں ہے۔" "بیں نہیں جانتی۔" "میاز مان ملئگی کا کوئی نام سنا ہے تم نے۔" "مالکل نہیں۔"

''رو ..... میرا مطلب ہے شاہ گل، زمان ملنگی کو اپنا نانا اور شاہ عامل کو اپنا دادا بتا تا ''رو ..... میر اسطلب ہے شاہ گل، زمان ملنگی کو اپنا نانا اور شاہ عامل کو اپنا دادا بتا تا '''''م نے اتنی تفصیلات تو مجھی نہیں پو چیس ان ہے، باجی ایک کام کر وگی .....اگر تم '''محہ نہ''

"بول كيا-"

اِی یوں کرتے ہیں کہ وہاں چلتے ہیں .....ان کے پاس صنوبر آنی سے خانہ خیل کے ای یوں کرتے ہیں کہ وہاں چلتے ہیں ....ان کے پاس صنوبر آنی سے خانہ خیل کے ایم معلومات حاصل کریں گے اور ان سے بوچھیں گے کہ ان کے ابو کا کیانام تھا، کیا اُن وہ زبان ملنگی کے نام سے یاو کئے جاتے تھے، ہیں باجی ....ان کے بارے میں بوچھیں گے ہے۔''

"فرور پو جیس کے مومل! کین بیٹے اپ آپ کو سنجالوگی نہیں تم .....د یکھوہم کتے ابراکتے ہے ہیں ہیں..... ایک طرف ابوان کیفیتوں کا شکار ہیں اور دوسر کی طرف تم اک طلع میں کی فتد پر بیٹان ادر اواس نظر آتی ہو .....د یکھوہمیں کچھ نہ بچھ تو کرنا ہے نا بیٹے۔" باتی معلوم تو کر لیتے ہیں ان ہے ، ڈرائی تکلیف تو ہو گی تمہیں ..... پو چھو تو سہی بی بیا آئے کہ میرے یہ خواب واقعی سے ہیں یا جھونے ہیں ..... باجی ایک بات کہوں تم سے اس کی فیموں اور باجی ایک بات کہوں ہم میرے کہ فیموں والی بات کہوں تم سے اس کی فیموں والی بات کھوں اب بھی میرے کی خواب والی بات کھی میرے نام کو کھوں اب بھی میرے بان کو فول اب بھی میرے بان کو فول اب بھی میرے بیان کو فول اب بھی میرے بان کو فول اب بھی میرے بیان کو فول بیان کی کھوں ہیں ..... بیا تی کو فول ہیں ..... بیا تی کو کہا تھی تھے ہیں بیاتی کے بیان کی کھوں ہیں ..... بیاتی کی کھوں ہیں ..... بیاتی کو کھوں ہیں ..... بیاتی کی کھوں ہیں ..... بیاتی کو کھوں ہیں ..... بیاتی کھوں ہیں ..... بیاتی کو کھوں ہیں ..... بیاتی کو کھوں ہیں .... بیاتی کھوں ہیں .... بیاتی کھوں ہیں .... بیاتی کو کھوں ہیں ..... بیاتی کو کھوں ہیں .... بیاتی کو کھوں ہیں ۔... بیاتی کھوں ہیں ۔... بیاتی کو کھوں ہیں ۔... بیاتی کو کھوں ہیں .... بیاتی کو کھوں ہیں ۔... بیاتی کو کھوں ہیں ۔.. بیاتی کو کھوں ہیں ۔... بیاتی کو کھوں ہیں ۔... بیاتی کو کھوں ہیں ۔.... بیاتی کو کھوں ہیں ۔... بیاتی کو کھوں ہیں ۔.. بیاتی کو کھوں ہیں کو کھوں ہیں ۔۔ بیاتی کو کھوں ہیں کو کھوں کو کھوں کو کھوں ہیں کو کھوں ہیں کو کھوں ہیں کو کھوں کو

الملک ہے ہم چلیں گے معلومات ہو جائیں گی ہمیں ..... چلیں گے بیٹے ہم۔ "مشعل

برراشت، مومل خور کو سنیمال لے ..... کتبے خداکا واسطہ۔"مشعل بے اُختیار روپڑی تومول ایک دم چو کئی ادراس نے شرمندگ ہے کہا۔ "باجی پلیز ...... باجی نہیں ..... چیپ ہو جاؤ ہاجی۔"

"کیے جب ہوجادک …… میرادل تو تونے ککڑے ککڑے کردیا ہے …… مولی پر نہیں تو میری بات کو چھانے یا جھوٹ میں نہیں جانتی کہ مامتاکیا چیز ہوتی ہے …… مولی میں نہیں جانتی کہ مامتاکیا چیز ہوتی ہے …… مولی میں نہیں جانتی کہ اللہ نے عورت کادل کیا بنایا ہے ، مگر مومل تیرے لئے میں …… میں تیرے لئے مول سنجل کو اپنی سسکیوں پر قابو پانا مشکل ہور ہاتھا اور بہن کی میہ کیفیت دیکھ کر مول ایک دم سنجل گئی تھی …… اس نے شر مندگی ہے کہا۔

"باتی معاف کرد در بیجھے، جھے معاف کردو ..... واقعی مجھ سے زیادہ بدنھیب بن اور کوئی نہیں ہو گا ..... جواتن محبت کرنے والی بہن کواس کرب میں مبتلا کئے ہوئے ہے .... یا گل ہو گئی جوں میں باجی .... خداجانے مجھے کیا ہو گیا ہے۔"

"اجھاتو بتاکیاخواب دیکھاتھاتونے جسنے تجھے اس قدر دلبر داشتہ کر دیا۔"
"باجی بس دہ۔"

"نہیں ..... مجھے اپنے بارے میں تفصیل بتا۔" مومل کی آئکھوں میں ایک بار بجر سرت کے نقوش پیدا ہو گئے،اس نے مغموم لہج میں کہا۔

"وہ خواب بھی تو نہیں ہوتے باجی ..... کاش وہ صرف خواب ہوتے باجی ہیں ایسے خواب کیے کہوں جن کی کوئی نہ کوئی نشانی میرے پاس رہ جاتی ہے ..... پھول دالا واقعہ میں نے متہیں بتایا تھا باجی اور اگر نہیں بتایا تو پہلے اس واقعہ کو سن لو۔ "مومل نے وہ جاگی آئے کھوں کا خواب مشعل کو سنایا اور پھر آئے کے بارے میں بتانے لگی۔ "تر لقدی کا رہے میں بتانے لگی۔

"تم یقین کرو باجی! میں نے اتن تفصیل سے یہ سب کھ دیکھا ہے کہ شاید میری جگہ کوئی بھی ہوتا اے خواب سمجھنے کو تیار نہ ہوتا ..... اچھاا یک بات بتاؤ۔"

"بال یو جھو۔"

المراب ا

ی ہو ہا ہے۔ ان مرح میں تنہارے گئے ایک ہم بیرار مقم رکر دیتا اور است ہدایت کر دیتا کہ کوئی ان مرضی کے بغیر قدم گھرست ہا ہر نہ نکالے، سی تیجور کر رہی ہوتم بچھے، یہ لیجہ اور یہ و نن رکرنے پرتم خود سوچو مجھے میا معلوم تھا کہ میراتم پر اعتماد ہاگئ ہے مقصد اور بے

رو نین کرنے بہتم حود سوچو نکھے میا معلوم نھا کہ میں اہم بہا تھاد بالک ہے معصد اور بے اللہ بہتر وٹ میں اور بے ا جہا درنہ میں شروٹ سے تم بر نگاہ ہا نختا اور مجال ہے کسی کی کہ تم دونوں کی زندگی میں الم بوج… یہ المجھے کرنا میز تاناں ۔۔۔۔۔ تم تو گھر کی ا

، ان من محفوظ رئیس. ... سنو مشعل بینا! جو مین کرربا بول کافی سوچ سمجه کر کرربا

یں کروہار بند کرویا ہے .... میں نے اپنا صرف تم پر توج دے رہا ہول .... یہ ایک از آبات اگر اس کی سکیل ہو جاتی ہے تو مجھے توصیف جیسے شخص کا سہارا مل جانے مجااور

ایک بیٹے کی کی بوری : و جانے گی ..... کوشش کروں گاکہ میرے اس کے درمیان

الما بنت کے دشتے قائم ہوں کہ میر ک بیر آرزو ہوری بوجائے۔" "نمیک! گویا آپ بیہ کہنا چاہتے ہیں ڈیڈی! کہ اب ہمارے معاملات مکمل طورے آپ اندمہ میں "

"مورى مين إلى الياكرف يرمجور بول-"

"نین سوری کی بات نہیں ہے ظاہر ہے آپ کواس کاحق حاصل ہے اور آپ ضرور بن سیجے کااور نیر کی آیہ تو بڑی احجی بات ہے کہ بہت کی ایک ذمہ داریاں جو میں نے بااوجہ ہن نی کو ایس کو اٹھار کھی ہیں ۔۔۔۔ جھے بحق تعوزی می آسانی حاصل ہوجائے گی ۔۔۔۔۔ آپ ایسا بنی اٹھار کھی ہیں۔۔۔ جھے بھی تاہر آنے جانے کی آزادی ہے انہیں۔"شیر از صاحب

ے سی دی اور کی بولی اور بھر اسے سینے سے انکا کر مشعل نے بھیر راست آزار ان موس روبارواس پریٹانی کا شکار ند اوج نے ۱۰۰۰ شیر از صاحب پیجارے کو بٹیر نشوں سیجے سابہت کم باتہ محکتے سیجاس دن میں شینتے پر انہوں نے کہا۔

" اجمی تک توسیف کے سم میں تجھ معلوم نہیں ہوری ۔ " یو فیملد ایوان والم اللہ میں اللہ

"ابو آپ کا معاملہ ہے، میں گیا کہوں آپ سے لیکن میرا موقف آپ اتجی مرن سیحی تیں، جب تک میری مول بالکل بہتر حالات میں نہیں ہوجائے گی۔۔ ہوت کھر آن نہائی حیثیت واپس نہیں آجائے گی۔۔ میں شاوی نہیں کروں گی، ابواخد نہ کریں آپ سے دیکھیں آپ ضدنہ کریں، سخولہ مخوادا کی الجھین پیدا ہوجائے گی۔ "مشال نے کہالوں شیر از صاحب کے چیرے نہ ایک سطین کیفیت سیل منی سے ایمی نی موش مینے کے بعدا نمول نے کہا۔

و يجويميًا! أكر تم دونول مير من بيني بوت توينين كروبر ودبات مانهاجو تم كتبي، بكداني باك دوز تعمل طورت تم بهداني باك دوز تعمل طورت تعملات بالتحول من دع ويتا، ليكن بينا كيا كروال برنفيبل في دو مناول بي بينا بي بالي بين بينا كيا كروال برنفيبل في دو مناول بين بينا كيا كروال برنفيبل في دو تن أرقاب بينا كيا كروال بالمناور و نام بينا كيا كروان بينا كودي كروان كروان بين كابر بينا كودي كارتاب بينا كودي كودي كودي كروان بين كابر بينا كيا كروان كابر بينا كودي كارتاب بينا كيا كروان كابر بينا كودي كودي كودي كارتاب منور و نام كروان كوران كودي كودي كارتاب بينا كودي كودي كودي كودي كابر بينا كودي كودي كودي كودي كارتاب بينا كودي كودي كودي كودي كودي كودي كوران كورا

" في مُن الله بيليول تويد الميسي المحقة بين..."

ان حالات میں کہا کہنا ہی ہے ۔ کیو گا۔ تم انتہائی فضول بات کررہی ہو ... بات مسل اندری کو ... بات مسل اندری کو بین کی نبین ہے ... جن کھات سے میں گزر چکا بول تم اس فائقوہ بجی نبین کر ستیں ۔... میں دوبار والیے کسی عاد نے کو جنم نبیس وینا جا بتا، کم از کم دنیا ک

نیانی ہوجائے گا، وہ اس مسئلے میں بچھے کچھ نرم ہونے گئی، کیونکہ شیر از صابب ایر عبد ندید آمان است. نہیں تھے ۔۔۔ بہر حال سے ساری بالٹیں اپنی حکمہ تھیں ، لیکن مومل نے جو کچھ نیا تن ، ں سے، نہیں تھے۔۔۔ بہر حال سے ساری بالٹیں اپنی حکمہ تھیں ، لیکن مومل نے جو کچھ نیا تن ، ں سے، ہں۔ لئے دہ طرور عمل کرنا جیا ہتی تھی، چنا نچہ تھوڑا ساوقت گزار نے کے بعد دونوں نیار ہو 'من اور رہے۔ اس طرف چل پڑیں جہاں شاہ گل رہتا تھا، .... مومل کے دل میں آرزوؤں کے تنول کھل اس طرف جل پڑیں جہاں شاہ گل رہتا تھا، .... مومل کے دل میں آرزوؤں کے تنول کھل

> " اجي بهو سكتا ہے وفت اپن كوئى اور كہانى تحرير كرر ماہو۔" "كيامطلب بين مسجحي نبين-"

"ہو سکتاہ باجی!شاہ گل آگیا ہو۔"

"خداكرے-"مشعل نے حيرت مجرے لہج ميں كہا تھا..... غايم خير بنے ان او گوں كا النال كياتا ....ا على شايريه بجيال بسنتصل ....مشعل في سلام كيا توغلام خير بولا-"بينے ابہت دن سے بعد آئے آپ لوگ سب خير توہے۔"

"جی غلام خیر چیا! کیاشاہ گل واپس آگئے۔"غلام خیر کے چبرے پرمایوی سیمیل گئی،اس نديم لهجيس كهاب

"وہ چلا گیا ہیے! وہ دالیں نہیں آئے گااب۔" موٹل نے د دنوں ہاتھ سینے پر رکھ لئے تے ....اس کے لیجے سے بروی بے لبی فیک ربی تھی،اس نے کہا۔

«كيول غلام خير چيا\_"

"اے آناہو تا تو مجھی نہ جاتاوہ ...وہ .. "غلام خیر کی آواز بھرا گئی ..... پھر وہ جند ک ت مجل كريولا\_

" ہم لوگ اس کا انتظار کرتے کرتے پھر اگئتے ہیں، وہ کہیں نہیں مل رہا ہماری اے علاق السَّنَ مِر كُوشْش ناكام: و عَنْ بِ ....و ما تعمل بھی ساتھ میں دے رہے ہیں۔ "غاذم خیر ک أُنْ مِن تونجائے کیا نیا تھا، کیکن مومل اور شعل کیا مجھتیں،اس نے جلدی سے کہا۔ "أَوْجِيُّ اللهِ الوَياكُل بو سَيابون.. ..ا بني او قات ت يزوه كرانه كني لكابون ا

نے بے بس کی تگاہوں ہے بٹی کو دیکھااور بولے۔ ہے ، ن ن کا کم کہنا جا ہتی ہو نا مجھے ، کہہ لو بینے! کوئی حرج نہیں ہے ، کہی کہی کہا اپنے ٹازل الگادیے میں ..... غیروں کے زخموں سے تو نمٹا جاسکتا ہے ..... اینوں کو صرف رہائی

" ہے آپ کی اپنی سوچ ہے ڈیڈئ! نہ میں زخم لگار بی ہوں، ناکوئی بری بات کہنا ہاتا ہے ہے ۔۔۔۔ رائے میں اس نے مشعل سے کہا۔ ہوں..... بات اصل میں بیہ ہے کہ میں بھی اپنی ذمہ داریوں کو عجیب انداز میں محسوس کردہ بوں..... دُیڈی! میں اس معیار پر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کو سکتی، جس کی نوعیت آل ہے.... میں خود بھی یہ جا ہتی ہوں کہ آپ ان ذمہ داریوں کو سنجال لیں.... کماز کرائے الزام توندديں گے۔"

شیر از صاحب نے فور ای لہجہ تبدیل کیااور نرم کہتے میں بولے۔

" مجھے اندازہ ہے کہ میں کافی تکنی باتیں کر گیا ہوں، لیکن بیٹے میری بھی مجررابی متمجھو ..... میں نے تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی، جہاں دل جاہے جائتی ہو ..... جہار ول جاہے کوئی بھی کام کر سکتی ہو، لیکن بیٹے مجھے جو میں کررہا ہوں کرنے وو ۔۔۔ ال می ؞ اخلت نه کرو ..... به تمهار المجھ پر احسان ہو گا۔ "مشعل خاموش ہو گئی تھی ..... پھر تہال م اس نے شیراز صاحب کی ہے بسی کو محسوس کیا ..... واقعی اس میں کوئی شک نہیں تھاکہ ٹیرا ساحب نے جمیشه اپنی بیٹیوں پراعتاد کیا تھا..... آج تنگ مجھی ایساکو کی مسئلہ نہیں ہو سکا قالم ے سلسلے میں شیر از صاحب نے ان پر کوئی پابندی لگائی ہو ..... وہ ہر جگہ آرام سے آجا گا سميں … جو دل جاہے کر سکتی تحسین، لیکن کچھ نہ بچھ ہوا تو تھا..... مومل گھرے نگل لا تھی .... کز کیاں تو بدنام ہو تیں لیکن ایک باپ کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں.... تیرا ساحب نے اس خوف کومحسو ن کیا تھااور اس کے بعد ان کا پیه خوف اور زیادہ بڑھ کیا تھاال اب دوا بی ذمه داری کون این شیخل میں تنتیم کرنا جائے تھے ..... مشعل نے سوجا کہ نحک اللہ ہے ..... شیراز صاحب کو انوصیف کی شکل میں اگر کوئی دست راز مل جائے تو واقعی اسم

Contract Contract Contract

"بالده المان ملكى ب- " أيان ك نانكانام زمان ملكى ب- " " المان كل بالكانام زمان ملكى ب- " " " المان بين بالكانام زمان ملكى ب- " " " المان بين المان معلومات أبهان سے حاصل كرك آ كى بوتم - "

" این خیل نے اوال یں کہرے و معلانوں پر خوبا نیوں کے در حت ہیں۔"

"كيابات عمرون يوس لكين-"

"منیں میری آنکھونے، بن تکلیف ب، اس طرح پانی بہنے لگتا ہے کہی کہی۔" مومل کو دیکھ رہی تھی ..... جب کہ کنودکو سنجا گئے ہوئے کہا۔ رٰلیخا بجیب می نگا ہوں ہے مومل کو دیکھ رہی تھی ..... جب کہ مزار کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی اور اس کی آنکھوں ہے کوئی خاص تاثر نہیں جھلکتا تھا، برطال وقت گزر تا گیا کانی با تیں ہو تیں ..... مومل نے خواب میں جو کچھ دیکھا تھا اس کے برال ونوں ہے باتیں کرتی رہی اور دہ اس کے خواب کی تقدیق کرتی رہیں، جبکہ بلک میں تایا گیا تھا کہ یہ خواب کہانی ہے بعد وہ وہاں ہے اسمیس ان منعل بری طرح چکرائی ہوئی تھی اور مومل کار میں آنے کے بعد وہ وہاں ہے اسمیس کی تاریخی اس کے کہا تھا۔

انگاری منعل بری طرح چکرائی ہوئی تھی اور مومل کار میں آنے کے بعد بلک بلک کر رو انگریس منعل بری طرح چکرائی ہوئی تھی اور مومل کار میں آنے کے بعد بلک بلک کر رو انگریس نے کہا تھا۔

"ویکھاناباجی آپ نے ،ویکھانا ..... "مشعل کے پاس اس کا کوئی جواب سیس تھا۔

ر پنجا ہیں ہیں ہیں ۔ . . صنوبر تو ایک طرح ہے منی کی مورت ہے، حالا نکہ وہ مال ہے لیکن اس نے اپنے جذبات اس طرح بند کر لئے ہیں کہ اس کی کیفیت کا پنتہ ہی تہیں چالیہ اس نے اپنے جذبات اس طرح بند کر لئے ہیں کہ اس کی کیفیت کا پنتہ ہی تہیں چالیہ آؤ .... آؤ جلواندر چلورک کیوں گئیں۔ "صنو ہر نے بھی غیر معمولی طور پر آن کا استقبال کیا تھا، حالا نکہ وہ کسی ہے بہت زیادہ الفت کا اظہار نہیں کرتی بھی، لیکن مومل اور مشعل کواں نے بیار ہے خوش آ مدید کہا تھا ..... زلیخا واقعی بیار تھی، ان دونوں نے اس کی خریت نے بیار ہے خوش آ مدید کہا تھا ..... زلیخا واقعی بیار تھی، ان دونوں نے اس کی خریت بیار ہے تو تر آندو بھری آ واز بیس کہا۔

"ماں نے زیادہ چاہت کا اظہار تو نہیں کروں گی میں کیو نکہ اس کے لئے ایک الگ مثال موجود ہے، لیکن شاہ گل کے جانے کے بعد بجھ اچھا نہیں لگتا..... دیا بجھی اچھی نہیں لگتی، بس ہم خفص اپنے اپنے ردعمل کا ظہار مختلف طریقوں سے کر تاہے ..... میہ سمجھ لو کہ یہ میرا ددعمل ہے۔ "بہت می باتیں ہوئیں شاہ گل کے بارے میں بھی بہت می باتیں ہوئی اپنی ہوئی رہیں مومل ہم حال اب اس قدر ناکارہ بھی نہیں، مومل کی بات نہ کر سکتی کہنے گئی۔

"احِماا یک بات بتائے دادی جان!"

" مال بوجيمو."

"داداجان كياآپلوگ كمي خانه خيل بستى كى رينے والى بيں۔"

"ہاں بینے کیا پہلے تمہیں بھی میہ بات نہیں بنائی گئے۔" زلیخا کے الفاظ پر مشعل کے. رونگئے کھڑے ہوگئے تھے،اس نے کہا۔

"بمیں توبیہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے ملک میں خانہ خیل نامی کوئی آبادی ہے۔" "جٹے!اتن خوبصورت آبادی کہ دیکھو تو بار بار دیکھنے کو دل چاہے ..... پہنچ جاؤتو دہاں سے واپس آنے کو دل نہ جاہے۔"

"انی جان! آپ کے شوہر کانام شاہ عامل تھا۔ " " "مال ..."

"مير انام شنر اوخان هي-" دينجف والوسائل سحر زوونكاي مرست وفال تك اس كالوائزو بري تحييل اور شدت جيت ست مستميل "" باشم خان النفاس كالبرجوش استقبال كريت بوش استقبال كريت بوش استقبال كريت بوش كوا-

## uploader by salimsalkhan

نوا یہ بی انتہائی شاخر آوٹی تھے۔ اس کے انتمارات مجھی تھے اور اس نے بیا التميِّة خريقے النيخ كام كئے تھے ، فرانس سے باتا عدد نبل فون موسول ہوا تي مرا تان كي تحراور شنر او خان في النيز آف كي اطلاعً وي محمي ١٠٠٠ أس ف كبر تقار بين و عبورت حال بهتر بو كي اورات مو تع بطن مجاود وطن بينج جائے كا ..... باشم خان او مان يربير الل خاندان خوش سے مرشار موسئة تنه اور انبول في او حجما تماك شنراد كب آرباك جواب میں جس مخفع کو نواب جانی نے اس کام نے کئے مطمئن کیا تھا اس نے بہل کہ تھا کہ بس ات بية معلوم موز واسخ .... ووسى بيني وقت بنتي واسه. ما الشم فان الم تماء تجح بجي أواية آن كاطائ ضروره في جائدا ورجو نكد وولوك است بهجائة نبيل إلى ال الخ الجاشانت محمى مَا لَيْ جائي ... جواب من دوساري بالتي في مع منى تحين اور تهزي. شلوكن كواس ك الن تيكر كرد ما كما تحد الله و فلانك جواية فرانس سه آنى تحى تجيني اوربت التعليل أرف والعالية بورث بتني كن منواب جانى في وبال بهى البيان من المناهات والم تحجه، چنانچه دومرے مسافرون کے ساتھ ایک انیا تخص بھی نمودا، بوا، جس نے اس نورنیا تيه مفر نعيس کيا تھا؛ ليکن جس ڪ پاٽ سارن چيزين ، وجود تحيين ﴿ ، أَوَابِ جِيلَ ۽ آوَا اَلَّهِ و المست مقر الريخ آيا تفااوران كالكن و فيم واب شاد كل كن ياس منتقل جو دينا تقد الجا بم من جننه والإشاد كل زائب و أسه و أيد الم تلك الموك أس تدريج لأب الأب 

می کن برائی کا تصور ہی نہیں آسکتا۔" می کن برائی کا تصور ہی نہیں "ارواقعی برداخوبصور ت ہے سے تو۔"ر مشانے کہا۔

"دیے یفین کرور مشاد کیے کرول خوش ہو گیاہے ہماراا پنا توہے نا آخر۔"ر مشامسرت ے مترادی تھی .... بہر حال شاد گل کی آمد کو بہال بہت ہی اہم انداز میں دیکھا گیااور اے ری دشیت دی گئی، لیکن شاہ گل ان لو گول کو بخو بی دیکی رہا تھا..... نواب جانی کے بارے میں بی کے دل میں یہ اندازہ تھاکہ وہ بہت ہی شاطر آدی ہے اور یقینی طور پر ہاشم خان کو نقصان بنارے گا.... بہت سارا وقت گزر گیا تھا اور ہاشم خان نے شنر ادے ذرہ برابر کسی شے کا ظہا البي كيا تھا.... اس نے بورے خلوص دل كے ساتھ اس بات كو تتليم كرليا تھا كہ وہ اس ے دوست کا بیٹا شنراد ہی ہے ۔۔۔۔۔ ویسے مجھی شاہ گل ان لوگوں کے بارے میں مکمل طور پر سے الان لگارہا تھا کہ سادہ لوح لوگ ہیں اور اچھی طبیعت کے مالک نواب جانی کیوں ان کا ائن ہو گیا ....اس کے بارے میں نواب جانی نے یکطرفہ تفصیل بتائی تھی .... حقیقت کیا نى يونواب جانى اور باشم خان بى جائے ، ول تے ، ليكن بهر حال چندروز كى رفاقت نے شاہ لکے دل میں ان لوگول کی عزت پیدا کر دی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ کسی مجمی طرح ان ال و كو كى نقصان نہيں پہنچنا چاہئے.... كم از كم اس نقصان كاذر بعيه وه نه بيخ تواح چھاہے..... الله معبت مجرى نگامول نے بھى شاہ گل كو بريشان كرديا تقا..... مشرقى گھرانے كى ايك ألَوْكُ مَقَى اور انداز بھی مشرقی ہی تھے .... بے شک اپنا حلیہ جدید بنار کھا تھا، اس نے بنکه گھر میں اس کی اجازت تھی، لیکن ذہنی طور پر بہت زیادہ آزاد خیال نہیں تھی....اس المراسع ہی خوش ہوئے جارہی تھی کہ شاہ گل مستقبل میں اس کی زندگی کا حسہ بنے گا .. المال المال المال المال المال المالي الماكا لمل فون شاه گل كو موصول جو اقفااور مخصوص الفاظ كے تباد لے ك. بحد شاه گل ا<sup>مالن</sup> سے بات کی تھی۔

بہت اچھے جارہے ہو ..... د لارے! بہت خوش ہو میں تمبار کی ان کو مشتوں ہے ج

نَارُ وَارِي وَ مَعْنَ مِينِ وَاخْلِ مِو مُنْنِينِ..... كُو مُتَّى بِي حد شائدار تھى، ليكن شاہ گل تو فقير تفايي اے ایس چیزوں کی زیادہ ہروا نہیں ہوتی تھی. .... بہر طور سے سارامسئلہ اپنی جگہ اسے ایک یں اندار کرے میں مشہر ایا گیا ..... دوملازم اس کے لئے مخصوص کردیتے گئے اور اس کے بعر جب الل خاند ا كمف موئ نو تعريفول كم بل بنده كئ .... بيكم ماشم خان في كبار "خداک پناه برانخر کرتے ہے ہما پن رمشا پر لیکن یہ بچہ تو شہرادہ معلوم ہو تاہے۔" "آپ معلوم ہونے کی بات کرر ہی ہیں مالی طور پر وہ ہم سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں .... وہ شنرادہ لگنا نہیں بلکہ ہے اور پھر جہال تک شخصیت کا تعلق ہے تو آپ کیا مجھتی تھیں .... ا پنی ر مشاکے لئے ہم کسی معمولی شخصیت کا متخاب کر سکتے متھے۔"

"واقتی بے پناہ حسین ہے۔"اد بھر فیروزہ اور نا کلہ شر ارت ہے بچھر ائی ہوئی ر مشاکے سامنے بیٹھیں تھیں .....ر مشاان کی شرارت کو سمجھ رہی تھی .....عضیلے لہج میں بولی۔ " يه آخرتم لوگول نے كيا چكر جلار كھاہے، تم بريد سوگ كيوں طارى ہو گياہے۔" "بس رمثا آج سے ہادے تمہارے تعلقات ختم\_" "بہت بہتراطلاع کاشکریہ، لیکن اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔"

"ارے اب ہاری حیثیت کیارہ گئی ہے.... ان کے سامنے بھلا ہمار المُعاكردكيهي كا، وبال توكوه قاف عد شنراده اتر آيا ہے۔" "جل ربی ہوتم۔"

" جلئے كى بات ہى ب سارے جراغ بھے گئے اس كے سامنے كيا كريں اور كيانا كريں .... اب جارے کے اتنا حسین لڑ کا کہاں سے آئے گا۔"

"یارد کیمونٹر ارت مت کرو.... میں تم سے سنجیدہ گفتگو کرناچا ہتی ہوں۔" "اب توخیرتم سنجیده گفتگون کا کردگی ..... ظاہر ہے مرتبہ براھ گیاہ۔ "چلو ٹھیک ہے میں اب اس بارے میں جھ نہیں کہوں گا۔" "ارت نہیں ..... نہیں اب مجی ٹارانس ہونے کی گنجائش ہے اے دیکھنے کے بعد تودل

کھے تہہیں اس ملیے میں ملے گاس کا اندازہ تم نے کر ہی لیا ہوگا۔۔۔۔ ساری زندگی کے میش، میر اتو بس جھو ناما معالمہ ہے جو میں تنہیں بتا چکا ہواں۔'' "کو کی اور ہدایت نواب صاحب!''

" بالكل نبين .... بس بيه سمجه اوكه ومان مكمل انتظام بي .... ايك ايك لمح كي خرجي ن رہی ہے۔ ... بالکل تھیک جارہ ہو، آہت آہت سارے معاملات طے ہوجائیں گے، اق خرج جارى الفاظ ت شاو كل كواس بات كاللم مو كيا تفاكد يبال اس كو تفي بيس اليا انراو موجود میں جو یباں کے حالات سے نواب جانی کو باخبر رکھتے ہیں .... شاو گل کو اپنی تو کوئی لکر مبیں تھی، نیکن بہر طال ان لوگوں کے بہترین، رویتے سے وہ بہت متاثر ہوا تھااور یہ جا بتاتھا ك ان اوْءُول كوزروبرابر كو في تفليف نه ينجيد ، كو في نقصان نه ينجيد ، چنانچه اس نے اين دل ميں ان جذبول كو بروان جِزها يا تقا ... والا نكه ووات من الله على الله على الله على الله على الله على الله ر ہاتھا، کینن اس کے باوجود و نیاکا کچھ قرض ہو تاہے اور بیہ قرض اوا کرنا بھی بہت ضروری تھا، جنہ نج دو فیلے کر تار ہااور آخر کاراس نے ایک مناسب فیصلہ کیااور وہ فیصلہ میں تھاکہ وہ ہاشم ٹنن کواس بارے میں تفصیل بتادے .....اد ھر ہاشم خان اور اس کے اہل خاند ان اس برا پی مبت اور عنابيتين نجياور كئے ہوئے تھے ....ر مشاكى محبت بھرى نگا ہيں باقى تمام لوگول كاممبت نجراردیہ شاہ گل کو مزید دکھ میں متلاکئے ہوئے تھا..... اپنی زندگی کی تواہے خبر کیا ہوا؛ و سَكَتَى تَقَى ، بِس دنيادارى تقى دنيانبها نا چاہتا تھا .....اس لئے جی رہا تھا .....اس نے پیغام بھجا ادر باشم فال سے در خواست کی کہ وہ اسے تنہائی میں ملنا جا ہتا ہے .... جس کمرے میں ہاتم ندن في الت خلب كيا تحاروه الك تهلك توقف والتم خان في وبال اس كا يرجوش استقبال ترتية: ويخ كها\_

"میں جانتا ہوں شنم اد ضرور کوئی ایس ہی بات ہوگی، جوتم مجھ سے بالکل تنہائی میں کرنا جی ہے :و۔"

" بإلى المشم فان صاحب ا بهت ى باتيل الى بوتى بين جے كرتے ہوئے انسان كے

المان کے جاتے کیا کیا سوچیں طاری ہوتی ہیں ۔۔۔۔۔ کبھی کمھی کی کو محفوظ رکھنے کے لئے اس فرنیاں بھی چھینا پر تی ہیں۔۔۔۔ میں آپ کو اپنے بارے میں تفصیلات تو کیا بی بناؤں گا، فرنیاں بھی چھینا پر تی ہیں ضرورت آن پڑی ہے ، جس کی وجہ ہے آپ کو یہ تکلیف دے رہا بیا ہم خان صاحب! کہ انسان کا خود اپنا ضمیر کٹ کٹ بعض تکلیف رائی ہوتی ہیں ہاشم خان صاحب! کہ انسان کا خود اپنا ضمیر کٹ کٹ بین بعض تکلیف رہ جو بچھ وہ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اے کرنا پڑرہا ہے۔"
منان کے چہرے پُرسی قدر چرت کے آٹار نمود ار ہو گئے ،اس نے خو فردہ اند از میں کہا۔
"کوئی ایس بات کہنا چاہتے ہوتم جو میرے لئے تکلیف اور خوف کا باعث ہے۔"
"کوئی ایس بات کہنا چاہتے ہوتم جو میرے لئے تکلیف اور خوف کا باعث ہے۔"
"کوئی ایس بات کہنا چاہتے ہوتم جو میرے لئے تکلیف اور خوف کا باعث ہے۔"
"کوئی ایس بات کہنا چاہتے ہوتم جو میرے لئے تکلیف اور خوف کا باعث ہے۔"

"آد! کہیں. ... کہیں تم ..... مگر نہیں بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟" "ایک غم بھری بات ہے ہے شک لیکن متعقبل میں آپ کیلئے بہت اچھی ثابت ہو گ۔" "ہیٹے اور زیادہ امتحان میں نہ ڈالو مجھے ، بتاؤ تو سہی بات کیا ہے۔"

" آپ کے خلاف ایک سازش کی گئی ہے .....، ہاشم خان صاحب!اور میں اس نسازش بزرید ہوں۔"ہاشم خان اب کچھ نہ بولا بھٹی بھٹی آئھوں سے شاہ گل کو ویکھتار ہا..... شاہ

"ایک نام لے رہا ہوں میں آپ کے سامنے ،اگر اس نام سے آپ واقف ہیں تو آپ کو انت کی علینی کا احساس ہوگا۔۔۔۔۔ کیا آپ کسی نواب جانی کو جانتے ہیں۔ "شاہ گل نے اپنے انٹرار عمل مکمل طور سے ہاشم خان کے چبرے پر دیکھا تھا۔۔۔۔ ہاشم خان ساکت رہ انگار عمل مکمل طور سے ہاشم خان کے چبرے پر دیکھا تھا۔۔۔۔ بائلہ ہو نوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔
انگا ۔۔۔ پھراس نے کافی دیر کے بعد خشک ہو نوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔
"ہاں!اس شخص کو میں جانتا ہوں، گر۔"

" جائے نمیک ہے بات کو طوالت نہیں دے رہا میں ..... بول سمجھ کیجئے کہ میر انام شہراد انہم شہراد میں ہے اور نہ ہی میں ایاز خان کا بیٹا ہوں ..... نواب جانی نے مجھے کہیں ہے حاصل کیا مار شہراد خان ایک بیٹا شہراد خان ایک میں ایاز خان بناکر یہاں بھیجا ہے ..... اصل میں ایاز خان اور اس کا بیٹا شہراد خان ایک

عاب عن المعلق المراجع من المعلق الموالي الموالي المعلق الموالي المعلق الموالي المعلق الموالي المعلق الموالي ال من جانباً تخالور بهت عرض من والمان أفريش نظائه المراكب المعلق الموالية المراكبة الموالية المراكبة الموالية الم اں بیاں ہے۔ آپ سے پاس بیسچے اور آپ کے گھر ٹن میہ ڈرامہ کر کے آپ کو نفضان پہنچائے اور اس بدینت کونیں نظر آگیاہ اس نے جھے اپنے جال میں پیمانسااور اس طرب بین نسا کہ میں ا<sub>کرا</sub>، بدایت پر عمل کرنے پر مجبور بو گیا. ... باتی تمام سازش ای کی تیار کی بو فی تھی۔ اس ۔ ایپ سرازش کے تحت مجھے یا قاعدہ میبان تبھیجااہ ر آپ لوگ اس کے حال میں کیمنس سنے۔ خرر فی صفائی شرایجد نبیس کہنا جا بتا .... میری سب سے بڑی صفائی ہے ہے کہ میں تر کے سامنے اس سازش کا انتشاف تر رہا ہول ... ، چاہے بچھے بولیس کے حوالے تر و بیج جانے ہو عُولِي مار يَجِينَ . وونول باتول كى مجھے كوئى برواہ شيس ہے، ليكن آب او گول فيرير يا ما تحد نبته بن سنوک کیاہے، ای نے مجھے بورے طور پر اس بات پر مجبور کردیا کہ می آپ کواس منسے میں اخلال دوں .... میرسند بل میں آپ کے خلاف کو کی برانی تبحی نہیں ' تھی، لیکن میں جا ہتا تھا کہ مضبوط بنیاد پر جب نواب جانی کے بارے میں آپ بر انمشال كروال توايخ تحفظ كالمجى بند وبسط كراول اليكن اليها ممكن خبيس بسب ميرت ضمير في مجھے اس کی اجازت مبین وی ہے، چنانچہ میں آپ کو ساری تفصیل فوری طور پر بناما جول .... ببرحال يه بمارا كهيل اب آپ خود سوئ ليج كذ آپ كو كياكر تاب ... آپ كا صاحبزادی بهبت احجی شخصیت کی مالک بین، لیکن سوال بی نهبیں پیدا بو تا که میں ایک اتن الحجين ادر معسوم او كى كؤكس طرح كاد حو كاد وال ..... آب فيصله كر ليجئه كه اب كو كيا كرناب مِي آبُ وتمام حتيقت بتاجِكا بول\_"

" بين إثم كون جور"

" بن تقدیر کا مارا بواایک فخص ..... میرت بارے میں اس سے زیادہ مت ہو ججیس فو بہت بہتر نوگا۔"

" بول - بہرحال اس انتشاف کا بہت بہت شکریہ میں تم سے سے نہیں کہول گاک

ب جانی کو گر فقار کرانے میں میر کی مدد کرون فعاہ ہے میں میہ نبیس جا ہوں گا کہ تم اس ب جانی مثنی مول لو،البنتہ ایک درخواست میں تم ہے ضرور کر سکتی ہوں۔'' ہے دئی د

"جي فرمائيے-"

"اس کاجواب میں آپ کو پچھ وقت کے بعد دوں کا۔"

"رمثامیے! ایک بہت بڑا انکشاف کرنے جارہا ہوں تہارے سامنے--- ویجھو کوئی استان کے بہت بڑا انکشاف کرنے جارہا ہوں تہارے سامنے ہوتے ہیں چو کہمی اللہ اللہ کی ضروت نہیں ہے، اس دیا میں ایسے بے شاروا تعات ہوئے ہیں چو کہمی اللہ کے ساتھ کا بہتی نجانے کیسی کیسی مشکلوں میں گرفتار کردیتے ہیں، لیکن انسان اگر کسی کے ساتھ اللہ کا کہتے ہیں۔ انسانوں کو تکلیف نہ بہنچائے تو انتہ اس کی حفاظت کرتا ہے، انسانوں کو تکلیف نہ بہنچائے تو انتہ اس کی حفاظت کرتا ہے،

الی ہوتی ہیں جو انسان کو وقت سے پہلے نہیں کرنی جائیں.....اصل میں میرے والد اللہ ہوتی ہیں جو انسان کو وقت سے پہلے نہیں کرنی جائیں.....اصل میں میرے والد اللہ ہوری ہوں کہ بہت کم ہی رشتے ہیں اور تجی بات بھی سے ہے کہ بہت کم ہی رشتے ہیں جو تکمل اعتماد کے حامل ہوتے ہیں....۔انہوں نے مجھے ساری حقیقت بتادی ہوتے ہیں جب ہی بتادیا ہے کہ آپ نے ابو کے ایک بہت ہی پرانے دسمن کا انگشاف کیا ہے، جبکہ ہوراں کے آدمی ہیں۔"

ہے۔ ایو نے شاید آپ کو یہ نہیں ہول..... آپ کے ابو نے شاید آپ کو یہ نہیں بتایا کہ میں اس کا آدمی نہیں بتایا کہ میں اور اس نے میرے حالات سے ہی فائدہ اٹھایا ہے۔"
ان کا تیدی ہوں اور اس نے میرے حالات سے ہی فائدہ اٹھایا ہے۔"

" کچے بھی سہی وہ کیفر کر دار تک پہنچ جائے گا .....ایک بات میں آپ سے بوچھنا چاہتی ایسے میر ایہلا سوال ہے۔"

"--3."

"آپ کااصل نام کیا ہے۔"ر مشاکے اس سوال پر شاہ گل پچھ دیر خاموش رہا پھر بولا۔ "دوسر اسوال کیجئے۔"

> "نہیں پہلے سوال کے جواب کے بغیر میں دوسر اسوال نہیں کروں گ۔" "تو پھراس پہلے سوال کے جواب کے لئے مجھے مہلت دیجئے گا۔" "کی "

"مس رمثالیہ دوسر اسوال ہے۔ "رمثا کچھ سوچتی رہی پھر اس نے کہا۔
"دیکھے دل کے سودے دل سے ہوتے ہیں، آپ ایک بات پریفین کر لیجے گامیں کی

الزائم نیں جانتی تھی۔ نام سنا تھا ابوکی با تیں بھی سی تھیں اور میں نے بردوں کے اس کھیل

الزائل کا ذمہ داری سمجھ کر اپنے ذہن سے جھٹک دیا تھا ..... کوئی تصور نہیں تھا میرے ذہن

الزائل کی خمہ حال ایسا ہوا، البتہ جب میں نے شہراد کی حیثیت سے آپ کو دیکھا تو مجھے خوشی

الزائل ای طرح جیسے کسی گفٹ بکس سے کوئی ایسا پہندیدہ تحفہ نکل آتا ہے جے دیکھ کر

الزائم خوش ہوجا کیں ..... آپ میرے لئے ایس ہی شخصیت کے مالک تھے .....افسوس

ہارے ساتھ بھی اس و تت ایک ایسائی واقعہ پیش آگیا ہے۔ "یوی اور بیٹی پریشانی کے انہا ہیں ہیں ہاشم خان کی صورت دیکھنے لگیں ..... ضر در کوئی ایسائی انکشاف تھا جس کو بتاتے ہوئے ہائم خان اس قدر اُلچے رہا تھا ..... پھر ہاشم خان نے دہ ساری تفصیل ایک ایک لفظ کے ساتم اس بیٹی کے سامنے چیش کردی اور دونول کے چیرے تاریک ہو گئے .... یہ تاریک افظ کے ساتم اس بیٹی کے سامنے چیش کردی اور دونول کے چیرے تاریک ہو گئے .... یہ تاریک اس مین کے طرف ہے ہائم خان پر مسلط کردی گئی تھی اور ہاشم خان خودا یک دہشتہ خوف کا شکار تھا .... یوی نے کہا۔

"وہ کم بخت نواب جانی!وہ آئ تک اپنے دل میں ہمارے لئے دستمنی سجائے بیٹھا ہے۔" "اس کتے ہے تو میں اچھی طرح نمٹ لوں گالیکن اب اس بارے میں سوچواس کے لئے کیا کرنا ہے۔"

"ایک بات بتاؤ۔"یوی نے کہا۔ "ہاں۔"

"الله كاديا ہمارے پاس سب پچھ ہے، كم از كم اس نوجوان كے بارے ميں ہم يہ تو كه سكة بيں كه كوئى شريف زادہ ہے .....ا چھاخون اس كى رگوں ميں دوڑ رہا ہے .....اگر ہم اے . شنر اد ہى كادر جه ديئے ركبيس تواس ميں كوئى حرج ہے۔ "ہاشم خان سوچ ميں ڈوب گيا، پم اس نے آئكھيں بند كر كے گردن ہلاتے ہوئے كہا۔

- Carrier Circles Constitution of the Constitu

چاہتا ہوں رمثا ..... معانی چاہتا ہوں۔" اور پھر اس نے ول و دماغ میں ایک و توال مل میں ہے تا توولی بن ربی ہوں نه درولیش، لیکن میرے دل میں ہے تصور جز پکڑ چکا ہے

جنون کی ونیاکا مسافر تھااور کو تھی کے صدر در دازے سے نکل کروہ دیران دنیا کے دیرانون کی باقی تمام چیزوں کا .... بیٹوں نے مجھے بڑاؤ کھ دیا ہے....ایسالگتا ہے ایک يُرُكُ الله مَتَى جواس دنياہے جلا گيا ..... على داراب، على شاداور على ضيغم تو بالكل ہى چقر ال نظے، لیکن ہو تاہے ایباہو تاہے جن لو گوں کو ہم پھر کاانسان کہتے ہیں..... وہ پھر کی ہوتے ہیں، اگر ایسانہ ہو تو ہمارے یا س کہنے کے لئے بچھ نہ ہوتا بہتر ہے ہے کہ انہیں الله عدو ..... تم سے بی شکایت کریں کے کیا فا کدہ۔"

من انبیل بلادینا بول کین آپ براه کرم ای طرح مایوس نه بول-" ا الله المجھے ہیتال وغیرہ مت لے جانا، تم سمجھو کے نہیں غلام خیر بھائی! کہ میرے المااتعات بیش آیکے ہیں .... یہ وا تعات امانت مجھی کم جاسکتے ہیں اور امانت کسی کو

یں آپ کو آپ کے نام سے مخاطب نہیں کر علی، لیکن خیر آپ نے پچھ وفت کی بات کی ا ے اب قاہر ہے میں اے روکیے کر سکتی ہول، لیکن میں انتظار کروں گی سسان فائد م جاری ہوں زیاد دریر آپ کا سامنا نہیں کر سکول گی ..... بڑی ہمت کر کے میبال تک آئی تو ایا ہ ہوں ریادر یہ ہے۔ وروازے سے باہر نکل گئی اور شاہ گل اس دروازے کو دیکھتار ہا.....اس کے ہو ننول رائد زخی مسکرابٹ تھی،اس نے آہتہ سے کہا۔

" نہیں رمثا! کہاں دل و دہاغ تلاش کرر ہی ہو، کے انسان سمجھ رہی ہو۔ میں ا انسانوں کی دنیاہے بہت دُور کا آدمی ہول، مجھے اسان نہ سمجھو سی کہاں جُرُنول اللہ ہوہی چکی تھی سیاس کی طبیعت بگر گئی اور غلام خیر پریشان ہو گیا۔۔۔۔اس میں آپضاہوں میں، نہیں ....اس قابل بالکل نہیں ہوں کہ انسانوں کی دنیاہ میرارا اللہ انہاں کے جانے کی کوشش کی توزلیخا بولی۔ رے .... تقدیر نے مجھے جو بچھ بنایا ہے مجھے تقدیر کے نصلے تتلیم کرنا ہی ہول گے ... منال "نبیں غلام خبر بھائی! مجھے کسی ہپتال وغیرہ لے جانے کی کوشش مت کرو .... بات مجر گیا ..... بید د حوال اے دنیا ہے بیگانہ کر دیتا تھا .... وہ اپنی جگہ ہے اٹھا اور آہتہ قد موں فیزندگی کے آخری کھات گزار رہی ہوں .... سمجھ رہے ہونا۔" ے چتا ہوا، بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا ۔۔۔۔ اب نہ اے نواب جانی کی قکر تھی،نہ 📗 بینی جی ایس با نیس نہ کریں۔'' پولیس کی، ندان لوگوں کی جنہوں نے اس سے بہت می تو قعات وابستہ کرلی تھیں .....واب میں آگے بڑھتا چلا گیا، کسی منزل کا تصور کئے بغیر۔



، نی نبیں جاتی۔ آپ کو ہے ہے اس کے بارے ایل کی سے النسیل نبیس بنال جائلی ان لو کون کو بلاد و ، د و جار با تیم کر اول آخر وه مجهی اد لا د بین میبری ۱ علی منیغم، علی شادادر مل ۱٫۱۰ ب کوغلام خیر نے اطلاع دی تھی اور تینوں ہی چینے گئے نتھے اور اداکاری کرنے کئے ہورہ کیاادر غلام خیر کے پاس پیٹنے گئے۔ مناب کوغلام خیر نے اطلاع دی تھی اور تینوں ہی چینے گئے نتھے اور اداکاری کرنے کئے توزیخ کا مناورہ کیا اور خالم ا

> "د كيمومين نلام خير بهائى ت يبى كبدر اى تھى كەپت خبيس بەسب مير ك كيول نان یے . لین ایسا ہو تاہے ، ایسا ہی ہو تاہے بس منہ ہیں و کیھنے کو دل چاہا تھا ..... و کم اس مرہبی معاف کر کے جارتی ہوں تاکہ روزے قیامت تم پر سخت نہ گزرے ..... تمہاری قبری مرانیاں تمہارے لئے اس قدر آکلیف دہ نہ ہوں، جنتی ہو جاتی ہیں، چنانچہ میں نے تمہیں صدق دل سے معاف کیا۔"

> > "ددبس آب يه سمجه ليل كه بمارك حالات في-"

"نه کهدالی باتیں بہت بھ تھا تہارے پاس بہت کچھ جھوڑا تھا تہارے باپ نے ال نواز کوئم نے جھے چھین لیااور تم نے ملی نواز کے دشمنوں کو کوئی سز انہیں دی، لیکن اللہ کی ہے، دوسرے کو وہی دیتا ہے دہ…. تم نے جو پچھ کیا ہے تم بہتر سمجھتے ہو۔" لاسمى ب آداز موتى ب سسالله نے على نواز كے خون كو تظر انداز سيس كيا سس خير د ناك معالمات د نیاجانے اور کس نے کیا کیا ہے اس کا محافظ موجود ہے .... جھے جو کہنا تھا۔ "زیخال آواز ایک وم بند ہو محق اور غلام خیر کو آواز دی کئی جو باہر موجود تھا، .. غلام خیر نے اندر آگر د یک اوز لیناک آکسی چرامنی تمیں ..... ناام خیر کی آنکھوں ہے آنسو منے کے ..... سنور مجانے کتنے عرضے کے بعد بلک بلک کررونی تھی .... حقیقت بہ ہے کہ زلیخانے اے مال رب تھے، ... مجموت موٹ کے بہتی آئی جمی بہائے ملئے منتے ہم جال خوب ڈرامہ بازگا، ا کی اور اس کے بعد ایک ڈیڈیٹ ہفتہ ان طرح محزر میا ....، ناام خبر ان دنوں ناسی ممر کا ن میں مبتلا تھا۔... در حقیقت اپ طور ہے جس فار رکو ششیں کر ساتا تھا اس نے شاہ کل کر مرسر مرسر میں المُ مَا كُرِكُ كُلُ كُوشَتْهَا بِعِي كُرِلِي تَفْي أوران كَ إحد اس كاية نه بإكر مايوس و كيا نفاه ليكن

یو کھے ہوا تھاوہ ذرامختاف نوعیت کا حامل تھااوراس کے بارے میں بیاانحور کرنا نٹھا کہ آلیا لیا غرض ہے کہ تھوڑ ہے ہے د ن اور گزرے اور پھرا یک د ن تیزوں ہما نیول نے آ ایم

" نلام خیر جی! برے نافر مان اور نامعقول ہیں ہم ..... بری کو تاہیاں اور ممتاخیاں ہو کی ، ہار کا آپ سے ساتھ ، لیکن بس بول سمجھ لیجنے کہ جب سب پچھ کھو جاتا ہے توانسان کو "-جلاعين

"كياكبنا جائة موتم لوك-"

" پے کہ اب آپ بی ہارے بروگ ہیں، جمیں اس بات کا چھی طرح علم ہے کہ شاہ لآپ کو کیادرجہ دیتے تھے ..... ہم نے بہت می بار آپ کے ساتھ محتاخیاں کی ہیں، کیا ن ان متا نیوں کے لئے ہمیں معاف کردیں مے۔"

" بہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ان محتا خیوں کو محتا فی سمجھا ہی نہیں جس سے پاس جو "وو غلام خبر بچاامی نے وقت سے پہلے ہماراساتھ جھوڑدیا..... آپ کو طلب کررہی الک اور کچھ کرنے ہا ہتی تھی آپ سے ہمارے بارے میں۔" "كياكهناهيا تهتى تتقيس\_"

"ان غلام خیر چیاک سنوبر کو علی داراب سے منسوب کردیا جائے،اس کے علاوہ وہ الاجانبياد ہم تمنوں ميں تفنيم كردى مبان ، وه آب كويد اطلاع دينا جا ہتى تھيں كيكن انت النہیں اس کی مہات شہیں دی۔ " خاام خبر کے ہو نوں پر نفرت مجری مسکراہٹ المائل ال في كمار

" من اس ونت در وازے ہے زیادہ فالیلہ پر نہیں تھا بیٹے! جب وہ تم سے باتیں کر رہی ئىلىنبول ئەجولاغانلە كىچە ئىنى ... ، يىل لەظ بەلەنلا<sup>خىد</sup> بىي ساتا ئاجون ئىمىمىي يقين آ جائے گا، نها شار الدرك ساري باتنين من رمانها الصل مين اس كي وجهه تجه اور تقي، " "منوبر بنی واقعی شاه عامل چلے گئے ..... زلیخا بھابی بھی چلی گئیں ..... شاہ گل بھی نہ نے کہاں چلا گیا ..... بس ہم یہال رہ گئے ہیں، تنہادل نہیں لگتا ..... ایک بات کہوں صنوبر \_" "جی غلام خیر چجا۔"

"تههیں مجھی خانہ خیل یاد نہیں آتا۔"صنوبر کی آنکھوں میں ایک عجیب کی کیفیت پیدا اُڑاہ ارتک سوچتی رہی پھر بولی۔

"فانہ خیل میں میرے باپ کا گھر تھا وہاں میری بہت ی سہیلیاں تھیں ۔۔۔۔۔ جو شادی ابانے کے بعد وہیں آس بیاں آباد ہو گئی ہیں ۔۔۔۔۔ بھی ملی ہی نہیں مجھ سے میں بھی توان علیم ایک کو بھی بلاتی تو میرے باس آ جاتی ۔۔۔۔ بڑی دوستیاں تھیں ہماری غلام خیر بابک ذبانے میں خانہ خیل کا ماحول بہت ہی احجھا تھا ۔۔۔۔۔ بلاگ نام خیر بچیا! یک بات کہوں براتو نہیں مانیں گے۔"

"نبین بیناضر در کهور"

"ېم خانه خيل چليل\_"

وجہ یہ نہیں تھی کہ میں مال بینول کے در میان ہونے والی گفتگو کو سنا جا ہتا تھا....وجہ یہ تحل بنے کہ مجھے تم لاگوں پر بھر وسہ نہیں تھا، میں جانتا تھا کہ تم کوئی نہ کوئی ایساعمل کروگے جو بھر میں تکلیف دہ ٹابت ہو....ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی انہول نے۔"

"غلام خیر پچااکیا آپ .....کیا آپ حدے زیادہ نہیں بڑھ دہے۔ "علی ضیغ منے کہا د " بیٹے! میں اگر چاہوں تواب بھی تم لوگوں کے خلاف ایسا عمل کر سکتا ہوں کہ تم زندگی بھراپنے کئے پر نادم ہوتے رہو گے، لیکن افسوس شاہ عامل اس دنیا میں نہیں ہے.... اگر وہ ہوتا تو لازی بات ہے کہ میں تمہیں کی قیمت پر نہیں چھوڑ تا، بلکہ وہی جھے درخواست کر تاکہ تمہارے خلاف کچھ کروں ..... خیر کوئی بات نہیں ہے جاؤ .... مال کی قد نین ہو چکی ہے .... اس گھرے تمہارے نماہ کی البطے ٹوٹ چکے ہیں، اب ایسی کوئی کوشش نے میں ہو ایسی کوئی کوشش نے ہیں، اب ایسی کوئی کوشش نے کہا ہو گھام خیر اٹھ کھڑ اہوا، اس کے انداز میں انہائی نفرت اور خونخواری پائی جاتی تھی .... تیوں کو احساس ہو گیا کہ آگر زیادہ بولے تو کوئی گڑ برہ ہوجائے گی ..... ناہر نکلے، علی ضیغم نے کہا۔ احساس ہو گیا کہ آگر زیادہ بولے تو کوئی گڑ برہ ہوجائے گی ..... ناہر نکلے، علی ضیغم نے کہا۔ احساس ہو گیا کہ آگر زیادہ بولے تو کوئی گڑ برہ ہوجائے گی ..... ناہر نکلے، علی ضیغم نے کہا۔ احساس ہو گیا کہ آگر زیادہ بولے تو کوئی گڑ برہ ہوجائے گی ..... ناہر نکلے، علی ضیغم نے کہا۔ احساس ہو گیا کہ آگر زیادہ بولے تو کوئی گڑ برہ ہوجائے گی ..... ناہر نکلے، علی ضیغم نے کہا۔ اس کے خلاف قانون کو استعال کرنا پڑ بر اس غلام خیر کو تو میں دکھے لول گاہ اب اس کے خلاف قانون کو استعال کرنا پڑ ب

ناراحمه صاحب اجابک بی شیر از صاحب کے پاس مینچے تھے اور شیر از صاحب نے ان کا روش خیر مقدم کیا تھا۔

' بھائیاس دن کے بعدے تو آن تک ملا قات ہی نہیں ہوئی .... میں توبہ سوچتارہاکہ آگے بڑھائیں گے۔" آپ کی طرف سے بچھ سلسلہ شروع ہوگا توبات آگے بڑھائیں گے۔"

"مراخیال ہے خار احمہ صاحب اس دن ہماری باتیں فاصی موثر انداز میں ہوئی تھیں ۔... میں سوچ رہا تھا کہ آپ ۔.. اصل میں کچھ ریت رواج ہوتے ہیں جو ضروری نمانے پڑتے ہیں۔.. ورند کوئی بھی دل کی بات سی ہے کہ سکتا ہے۔"

" بحائی شیر از ..... میں تو فور ان حاضری دیتا بلکہ کی بار حاضری دیتا، لیکن مجھی ہے بخ بزی اُلجھن بن جاتے ہیں اور ایک ایسا احول بیدا کر دیتے ہیں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ بخاگر بنج بی رہتے توزیارہ احجا تھا ..... ذرا ہے بڑے ہوئے ہیں اپنے آپ کو سمجھا ناشر وی بخواتے ہیں .... ہم بوگھ کہتے ہی نہیں ہیں، اس کے بعد۔ " نثار احمد صاحب اُلجھے ہوئے سنج میں کہد رہے تھے ادر شیر از صاحب پریشان نگا ہوں سے نثار احمد کود کھ درے تھے .... بجھے کے بعد نثار احمد کود کھ درے تھے .... بجھے کے بعد نثار احمد صاحب نے کہا۔

" دو بس ذرای نلطی ہو گئی .... حضرت سے بوچید بیٹھے کہ بیٹے آب کا کیا خیال ہے جو شریم کررہے ہیں، اس سے آپ کو بھی الفاق۔ یہ نہیں .... کہنے گ کہ ڈیڈی ویسے تو ہوئے باغ جن ہے اُٹھی ہوئی کھلوں کی خوشبو دُور دُور تک مہکتی رہتی ہے، اب بہت اِ آتے ہیں....سب کچھ تو چھین لیاس شہر نے ہمار اچلو.... چلتے ہیں۔" "یباں کے چھوڑیں سے غلام خیر چچا!"

روکی کو نہیں زمان ملنگی کی کو تھی اور زمینیں، وہاں بھی ہیں.... یہ گھر مینک دہ کا اس میں کہ یہ زمان ملنگی نے تمہارے لئے خریداتھا.... چلو پر کا اس کے نہیں کہ یہ زمان ملنگی نے تمہارے لئے خریداتھا.... چلو پر تیاریاں کرو.... چلتے ہیں۔ "صنوبر خوش ہو گئی بھتی ۔۔۔۔ پیتہ نہیں اس کی ذہنی تربیت میں این تاریوں میں کیا دقت رہ گئی تھی۔۔۔۔ آج بھی بچوں کی طرح معصوم تھی.۔۔۔ کی بھی بات میں کبھی آئی جمری نہیں تابت ہوئی تھی۔۔۔۔ بس جی رہی تھی۔۔۔۔ کی جی بات میں کبھی این جو مدمشکل ہو تاہے۔

\*\*

uploader by salimsalkhan

ی ملامت سارے چبرے پر نظر آتی تھی ۔۔۔۔ شیر از صاحب نے بیار تبمری نکا ہوں ہے رونوں بیٹیوں کو دیکھااور اولے۔

روں ایک البحق تمہارے سامنے رکھنا جا ہتا ہوں ..... اگر اس سے نمٹ لو توزیادہ انجما ہے ہیں کا دو ہوجائے گا۔" ہے بیری مدد ہوجائے گا۔"

"جي ڈيڈي! کہتے کيا بات ہے۔"

"وہ بنے! ناراحمد صاحب آئے تھے ..... یہ بات تو تم او گوں کو معلوم ہے۔" "جی-"

"اصل پی وہ چاہتاہے میرامطلب ہے توسیف کہ اس کی شادی مشعل کی بجائے

ول ہے کردی جائے ..... بیہ تجویز لے کر آئے نتے نثار احمد صاحب بیٹے! میں برا

بریٹان بول لیکن ایک بات ول میں سوچتا ہول ..... تم اوگ اگر اس آخری عرمیں میرے

نک جانے کے بعد مجھ سے تعاون کر او تو میں زند گئ بحر تمہار ابیا حسان مانوں گا ..... بہت اُلجہ

الیموں، بہت پریشان ہو گیا بول ..... میں چاہتا ہوں کہ میراایک سہارا بن جائے بیٹا .....

الیک کی کو لاوارث اور بے سہاراد کھے کر ہزاروں جنگزے کھڑے کر دیتے ہیں ..... میرے

ماتھ بھی ایسا ہی ہورہا ہے ..... بہت سے لوگ میری محنت کی کمائی کو ہزپ کر جانا چاہتے

نا اگر ایک مضبوط سہارا مجھے عاصل ہو جائے گا تو زندگی کے بچھ دن بڑھ جائیں

نا اگر ایک مضبوط سہارا مجھے عاصل ہو جائے گا تو زندگی کے بچھ دن بڑھ جائیں

ماسب سیجھو توانہیں بڑھا نے میں

ماسب سیجھو توانہیں بڑھا کے سے دن تمہارے حوالے ہیں ..... مناسب سیجھو توانہیں بڑھا نے میں

داکروورنہ کوئی بات نہیں ہے .... بیتیوں سے زبرد تی بچھ نہیں مانگا جاسکا .... وہ اپنی میری کی کہا۔

انگا اسکی کچھ دے دیں تب ہی فھیک رہتا ہے۔ "مومل اور مشعل کی آئھوں میں آنو

"أُيْرِي! آبِ كياجاتِ إِس-"

"جو پچھ جا ہتاہوں اب تمہارے سامنے ہے، بار بار دہرانے سے کیا فائدہ۔" "آپ ایسا سیجئے ڈیڈی! ہمیں ایک ہفتے کی مہلت دے دیجئے ..... صرف سات دن کی پ بج جودل جا ب کردی، لیکن اگر مجھ سے پوچھ بیٹھے بیں تو پھر میری بھی برات ہوتی ہے ۔ ار میں آپ کو اپنے دل کی بات بتادول، ... میں نے کہا بالکل ٹھیک سے بتاؤ، لیکن اس نے بجیب بات کی ہور ہی ہے کہتے ہوئے بڑی شر مندگی ہور ہی ہے بچھے۔"شیر از صاحب سرد نگا بوں سے ناراحمہ کود کھنے لگے، جب وہ بچھ نہ بولے تو نثار احمہ نے خود ہی کہا۔

ایک حصہ ہے۔۔۔۔ میں اسے برا نہیں سمجھتی۔۔۔۔ کم از کم صاف دلی ہے اپنے دل کی بات کہہ عادی ہے اور ایسے لوگ برے نہیں ہوتے۔" پیکاعادی ہے اور ایسے لوگ برے نہیں ہوتے۔" انگر پھروہ مجھ ہے شادی کیسے کرے گا۔"

"میں نے کہانا ..... ہی بچھ پر چھوڑ دو ..... بس تم بتاؤ۔"

"ایک بات سسسکہیں ایسانہ ہو کہ بیایار ہماری زندگی کے لئے سب سے براؤکھ مائے۔"

"اس کاکوئی امکان نہیں ہے باجی! توصیف بھائی کواس بات کے لئے تیار کریں کہ وہ ہم عبت کرے ۔۔۔۔۔ہم سب بھی ان سے بے حد محبت کریں گے ۔۔۔۔۔باتی تم مجھ پر چھوڑدو۔ "
"جس قدر اعتماد سے تو یہ بات کہہ رہی ہے مجھے جبرت ہور ہی ہے کیونکہ اب تک
زیا تناعماد سے کوئی بات کہی نہیں ہے۔ "

"اب کهه ربی مول تو میری بات مان بھی لو۔"

"جیباتو پیند کرئے۔" مشعل نے ہتھیار ڈال دیئے ..... مومل نے توصیف کو فون کیا، اللہ تائم ہونے کے بعداس نے کہا۔

"میں مومل بول رہی ہوں۔" توصیف ساکت رہ گیا تھا..... فون پر دیر تک ساٹا قائم الزمومل پھر بولی۔

"توصيف صاحب! كيا آپ بيں فون بر-"

"بال مومل! مين اي مول\_"

"توصیف صاحب! میں آپ سے ملناحیا ہتی ہوں۔"

"مم ..... مم ..... مومل میں ـ'"

"آپ براه کرم بالکل نه گھبرائے، گھر آجائے بس بیتائے کہ کب آرہے ہیں۔" "جب آپ کہیں۔"

"تو آجائے میں انظار کررہی ہوں آپ کا۔" مومل نے کہا اور توصیف نے وعدہ

آج ہی کے ون ہم آپ کو اب نظریے سے مکمل طور پر آگاہ کردیں گے۔ "بہرحال ٹیراز صاحب نے نور ساس بات کی عامی بھرلی تھی ..... مومل اور مشعل اپنے کمرے میں تہا بو میں تا مشعل نے مومل سے کہا۔

"در موال اکیاسوجائے تم نے .... کیابات ہے۔"

"بناکیاای دُنیا میں انسان صرف اپنے گئے جی سکتا ہے ۔۔۔۔ ہمارے والدین ہمارے الدین ہمارے الدین ہمارے اول سے مشکلات کاشکار ہوتے ہیں ۔۔۔۔۔ اپنی نیند ، اپنا آرام ترک کر کے ہمیں زندگی کا ہر سکھ مہیا کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ کہنے کو ہم جو دل جاہبے کہد لیں ، لیکن حقیقت یہ کہ والدین کا بقتنا بڑا حسان ہم پر ہے ۔۔۔۔ ہم ہڑار باز مرکر بھی اسے نہیں اتار سکتے ۔۔۔۔ باتی ایس جا ہتی ہوں کہ واقعی ڈیڈی کا کوئی سہار اسنے ، یہ بی ہے کہ اللہ نے ہمیں کوئی بھائی نہیں دیا، لیکن ایک ایما ہوجائے گا جس کے مستقبل کا آخر تک کہ اداری والے تی ہوں کی زندگی میں شامل ہوجائے گا جس کے مستقبل کا آخر تک ہماری والے تی ایس خور پر ہمارے ماں باپ کا بھی خیال کرے گا۔۔۔۔ ڈیڈی ک آرزو پوری ہوجائے یہ بہت اچھی بات ہے۔ "

مشعل پھٹی بھٹی آئھوں سے مومل کودیکھنے لگی پھر بولی۔

"موال توجو کھ کہذرہی ہے یقین کر میری سمجھ میں نہیں آرہا، کیا تواس بات کے لئے تیارہے۔"

"مبيس!ياجي!مين نهيس تم\_"

"مرتون چی ہے کہ خاراحم صاحب تیرے بارے میں کہہ رہے تھے۔"
"دہ تم مجھ پر چیور دو ..... یہ بتاؤ کیا تم توصیف ہے شادی کرنے پر تیار ہو۔"
"مگر پھر۔"

" نهیں باتی! بات بھروہی آگئ ......اگر گرکی بات نہ کرو ..... صرف ایک بات کا جواب دو ..... توصیف کو تم نے دیکھا ہے ..... باتی اچھی شکل و صورت کا ہے ..... صاف ستھرا ہے اور ایک بات اور کہہ دوں .....اگر اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے تو یہ اس کی انجھی فطرت

ن آبانها بن جول سن کیاالیا ہو سکتا ہے کہ آپ میری باتوں کو سپالیسجیوں۔" اسمول میں آپ کی ہربات کو سپالیسجیوں گا سندہ کرتا ہوں۔"

"اں احسان سے لئے میں زندگی تھر آپ کا شکریہ ادا کرتی رہوں گی توصیف بھانی! المل میں یہ ہے کہ ہم دونوں مبنیں بھائی سے محروم ربی ہیں ۔۔۔۔۔والد صاحب کا تعلق نے ہے ۔.. ..ساری زندگی انتہائی مصروف گزری ہے اور ہم نے اپنے آپ کو بہت ۔ اکلامسوس کیا ہے ..... توصیف بھائی! دراصل زندگی ٹیں بے شارافراد آتے ہیں، کیکن یجی ہوا کے ہیں جوایک نگاہ میں اپنا ہے ہے لکتے ہیں .... بات سیائی کی ہور ہی ائن کے حوالے سے مجھے یوں لگا جیسے بہنوئی نہیں ایک بھائی مل رہاہے ..... مجھے خیر وہ الله بات ہے، میں اصل میں ان الفاظ سے میہ ظاہر کرنا جا ہتی ہوں کہ میں آپ کو بے بناہ ندئر آن ہوں ..... توصیف بھائی!انکل نثار احمہ آنے تھے .....انہوں نے اس بات کا ظہار کیا آب مشعل کے بجائے مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں ..... کوئی روایت کی بات نہیں - ڈیڈی! تقریباً اٹھانوے فیصداس بات یہ تیار ہیں کہ آپ کی خواہش کے مطابق میری آپ سے کردی جائے گر توسیف بھائی! میرے دل میں جس جذبے کی پہلی کو نیل المح كياات آپائي إول سروندي عندسه ميرد ول من آپ كے لئے ايك الكانبار بيدار بوا تعا..... كيا آپ اس بيار كو مُحَد ہے تجين ليس مح .... . توصيف بيتا كي! آپ النجیخ میری روح کمی مجھی طرح آپ کواس حیثیت ہے قبول شین کرے گی ..... بدن کی نه نجوز دیخے ..... میں مجھی آپ کی وہ غد مت نہ کر سکول گی جو بیویاں شوہر وں کی خد مت الماس توصیف بھائی! میرے دل میں آپ کا پہلا نقش ایک بھائی کی حیثیت رکھتا ان تقش کو تبدیل نه کریں تو اچھاہے کیونکہ میں کسی طور اس شادی کے لئے تیار تها اول کی ..... اس کی وجہ مجھی بتادوں آپ کو ..... ایک کڑکا کا کچ میں پڑھتا تھا میرے فرا ثار كل باس كا نام. ... بجه معنول فتم كا تها .... فنون لطيف كى جانب ما نل ...

کر کے فون بند کر دیا ..... مشعل مومل کے پاس موجود تھی اور سخت پر بیثان تھی، کئی کو "مومل! اپنے اعتاد سے یہ سب مجھے کر رہی ہے ، اگر بات تیری مرضی کے مطابق ر ہو سکی تو۔"

> "توباجی تمباراکیا خیال ہے مین بوصیف سے شاوی کر لول گ۔" "مطلہ ..."

"مطلب یہ ہے کہ اے سمجھاذ گی تہمیں اندازہ نہیں ہے کہ میں شاہ کل کی انت بوں.....کسی اور کو میری طرف ایسی نگاہ ہے دیکھنا بھی تنہیں جاہتے۔" مشعل ارزین تی ا مومل کے لیجے میں جود یوا نگی پائی جاتی تھی وہ یہ بتاتی تھی کہ مستقبل میں دُور دُور تک ایرازل تصور نہیں ہے کہ مومل شاہ گل کو نجول جائے ....اس نے بے شک اپنے آپ کو سنہال لا 🛴 قیا۔۔۔۔ عبادت کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، لیکن شاہ گل کے بارے میں اس وقت اس نے جو الفاظ كم سخة ياس سے بہلے شاوكل كے بارے ميں جو كچھ بتاتى ربى تھى وه ....اس نے مشعل کو پریشان کرکے رکھ دیا تھا.....واقتی میہ روح کار شتہ ہے.....روح کے رشتے اتنی آسانی ہے۔ نہیں نوٹ جاتے ..... توصیف نے اگر ایس کوئی کو شش جاری رکھی تو توسیف ہی کا نتسان ہوسکتا ہے..... مشعل خود و مکیم بچکی تھی کہ مومل کے خواب کتنی سچائی رکھتے ہیں.... خواب امل میں روحانی رشتوں کے خواب ہوتے ہیں اور مومل اینے عشق میں صابق محى ..... توصيف بينج ميا سلجها بوانوجوان تها ..... مومل نے اپنے كرے ميں اس كاستبال كيا ..... بدى بن كاست اس كے مائے آئى، جبكه توسيف كى قدر ألجها ألجها ماتھا .... مول نے دروازہ اندرسے بند کیاتو تو صیف گھبر آگیاادر بولا۔

"مسمول\_"

" نبيل توميف بمالي! بينيخ بليز."

"وودرامل ميل\_"

" جُوه نہیں گمبرائیے نہیں آپ اپنوں میں ہیں..... توصیف بھائی! میں آپ سے ایک

ہوئی نہیں بلکہ شیطان نے ہمارے کان بیر کی افی اور وہ اس است کان سے سیسلتی ہوئی رہاں ہے ہاہر آگئی، تھیک ہے۔" مومل محبت سے مسکرادی اس نے آگے بڑھ کر تو سیف کا رہاں ہے ہاہر آگئی، تھیک ہے۔" مومل محبت سے مسکرادی اس نے آگے بڑھ کر تو سیف کا انگیول کوچو متی ہوئی بولی۔

المرائی کی محبت کیا ہوتی ہے میں نہیں جانتی، لیکن اس وقت مجھے یوں لگ رہا ہے ، زمیف بھائی! جیسے واقعی میری مال نے ایک بیٹا بھی پیدا کیا تھا .....وہ آپ ہیں۔" ''اچھاا یک بات بناؤ..... مشعل تو ناراض نہیں ہوں گی ہے من کر۔"

"اصل میں ہم لوگ اتنے کچے ہیں ..... ہماری پشت اننی غیر محفوظ ہے کہ ہم کسی کی ہے کہ ہم کسی کی ہے کہ ہم کسی کی ہے کو من کر ناراض نہیں ہوتے، ڈر جاتے ہیں .... سہم جاتے ہیں ..... ہم ناراضگی کا اظہار کریں تو کس کے بل پر کریں ..... ڈیڈی بوڑھے ہو چکے ہیں اور کوئی مضبوط سہارا ہمیں جاصل نہیں ہے۔"

"اب بھی بہی کہوگ۔" توصیف نے مومل کودی صفے ہوئے کہااور مومل بننے گلی بھر بولی۔
"آئندہ نہیں کہول گ۔" پھر مشعل بھی آگئی.....دونوں نے مل کرخوب توصیف کی فاطر مدارت کی اور توصیف نے کہا۔

"مشعل آپ کو یہ بات معلوم ہو چک ہوگی کہ میں نے ایک ہے و تونی کی بات اپنے المین کئی اور ڈیڈی اسے یہاں سانے آگئے تھے..... مشعل دیسے تو میں زندگی میں آپ سے بہت کی معافی کر ویں تو بھی معافی کر ویں تو بھی خوشی ہوگی۔....اصل میں مومل نے بچھ ایسی تیزر فاری کاریکار ڈ قائم کیا ہے کہ اب ول بھی خوشی ہوگی۔....اصل میں مومل نے بچھ ایسی تیزر فاری کاریکار ڈ قائم کیا ہے کہ اب ول بات میں اتن ہی تیزر فاری ہو ..... کیا خیال ہے آپ کا میری جماقت کی اس بات کو ہمانت کی اس بات کہ ہر بات میں اتن ہی تیزر فاری ہو .... کیا خیال ہے آپ کا میری جماقت کی اس بات کو کیا آپ معاف کر دیں گی۔ "مشعل کا مر جھک گیا تھا اور مومل نے برزگاندا نداز میں کہا تھا۔ "توصیف صاحب! لڑی جب نکاح کے وفت قبولیت کا اعتراف کرتی ہے تب بھی کردن جھکا دیتی ہے ۔.... آپ کی معذرت قبول کرلی گئی۔" مشعل نے مومل کو گور کر دیکھا اور توصیف کا قبقہہ بلند ہو گیا۔

منترت امیر خسر و کامرید بچھ ججیب سے جذبے اس کے اندر پر وان چڑھ رہے تھے ۔۔۔۔ میں ان ہے عبت کرتی تھی لیکن اس کے بارے میں مجھی پیتہ نہیں چل سکا کہ اس کے دل میں ا میرے لئے کیا ہے توصیف بھائی! آئی بھی اس کے نام پر زندہ ہوں میں اور زندگی کے انری یرے۔۔۔۔۔ لیح تک اس سے محبت کرتی رہوں گی ۔۔۔۔۔ ایک ایسی اُلجھی ہوئی لڑک کو آپ اپنی ہوئی ہوئی لڑک کو آپ اپنی ہوئی ہیں جاہتے ہیں توصیف بھائی!ڈیڈی کوا یک سہارے کی ضرورت ہے ..... میری بہن مشعل بہت ا تیمی لزی ہے ..... ہم لوگ یہ جائے ہیں کہ آپ ہمارے اس ورانے کے گلاب ان جائمی .....ا تناچاہیں گے آپ کو توصیف بھائی! کہ جا ہتوں کا تصور ختم ہو جائے گا..... بالیٰ آپ کی مرضی ہے ..... آپ میدند مجھیں کہ میں الفاظ خرج کر کے آپ کو موم کرنے کا كوسش كررى مول .... بس ميرادل جاباجب مم ألجه كئ تؤميس في مي كياكه ميس آب ي بات کرلوں .... بوسکتا ہے ہماری نقد ریکی متھی سلجھ جائے ..... آپ سے جواب بھی جائی ا ہوں ..... دیکھئے سوچنے والے تبھی کامیاب لوگ نہیں ہوتے ..... میر افلے ہے،غلاہوتر غلطای سی آپ میر ند کہنے کہ میں سوج کر ہناؤں گا..... ہم أنجھن میں رہیں گے اور اجھے لوگ كى كوألجهن بين نبين ركھاكرتے۔"توصيف بھٹى بھٹى آئكھوں سے مومل كود كھ رہاتھا.... اس کے ذہن میں آندھیاں ی اُٹھ رہی تھیں ..... کتنی پیادی لؤکی ہے کس قدر بولد .... اجا کک بی توصیف کے ذہن میں کھٹ کی ایک آواز ہوئی ..... انسانیت کے در کل کے تے ....انسان انسان کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا اور جب ایسا ہو جائے تو نفط کرہ واقعی مشکل نہیں ہوتے ..... توصیف کے ہو نٹوں پر مسکر اہٹ بھیل گئیاس نے کہا۔ "موری مومل! اب تم الیا کرو که ایک تھٹر میرے رخسار پر لگادو، بعد میں جنادل چاہے میری عزت کرلینا.....اصل میں میہ تھیٹراس غلط سوچ پر ہو گاجو میرے دل میں بیار ہوئی تھی ..... واقعی کیا بات ہے تمہاری ..... مومل! سوری معاف کر دو، بہن ہونا مبری جھوئی تی ملطی ہو گئی تھی بیٹاا ملطی ہو گئی تھی ... ٹھیک ہے ہم تمہاری خدمت کریں مے .... مشعل کہال ہیں ان سے بھی کہددینا کہ جوہات ان کے کانوں تک پیچی تھی وہ ہار کا

وطل کرتے بہنے لگا اور اس نے اس میٹھے اور تھندے پانی سے مند لگالیا ۔۔ قدرت کی طرف ر ساوی تھا.....روایتی مجالا کہاں غلط ہوتی ہیں.... یے روایتی ہی توامیان کو تازہ کے مناو ۔ ۔ آبر ہتی ہیں ۔۔۔۔۔ ترم اور چینے ناریل کے تودے سے شکم سیری ہو تنی اور اس کے بعد ب ا استان کی جمکن نے نیند کو مسلط کرویا تمااور نیند برق رفآری سے آسکھول انہیں۔۔۔۔ بورے دن کی حمکن نے نیند کو مسلط کرویا تمااور نیند برق رفآری سے آسکھول ی بینی تھی .... بیٹھا ہی ہوا تھا .... نیند نے گرادیا اور صبح کو پر ندوں کی آوازوں سے آنکھ تهل .... به علاقد تو كافي حسين تحا ..... تجد سمجه مين نبيس آرما تهاك كون س جگه به ويس ہی معلومات زیادہ نہیں تنمیں سی پیمرا پنی جگہ ہے اٹھا کوئی ست کا تعین کئے بغیر آ گے بیت -المناسب منتك بوگيا تخامسة كردوغبار مين اث كيا تها، ليكن كوني احساس ذبين مين شبيس تیا.... کوئی خیال ول میں نہیں تھا .... چلتار ہااور اس کے بعد ایک بار پھر شام ہوگئی .....وماغ سنار ہاتھا.... بدن کی تو تیں ختم ہوتی جاری تھیں،اے یوں محسوس ہور ہاتھا کہ اب وہ نبیں چل رہا بلکہ اس کے اندر کوئی اور چل رہاہے ..... کانوں میں عجیب و غریب آوازیں م نجیں تواس طرف چل پڑا ۔۔۔۔۔ پھنوروشنیاں نظر آئیں ۔۔۔۔ یہ روشنیاں جیسے اے اپنی جانب سحینج رہی تھیں .....وہ آ مے بر حتار بااور پھراس نے بے شارافراو کوو کھا....روشنیال تحیں، خوب چبل بہل تھی....انسانوں کا بے بناہ بجوم جگہ جگہ موجود تھا....احساس ختم ہوتا جارہا تھا..... بس بے احساس کا سفر تھا..... جینے کے لئے جگہ تلاش کرنے ایکا..... انسانوں کے ہجوم کے در میان تھا، جہاں تک پہنچا تھا وہیں بیٹھ گیا..... کچھ فاصلے پر بہت ہے لوگ درى بَجِهائ موع بين سخ سے سے الدى برايك مزار شريف نظر آربا تفا .... جكه جكه عرس من شركت كرف والول في زير والعرب وي تتح ..... يجه اوك لتكر بانت رب تتح .... و ان تمام چیزوں ہے بے نیاز گفٹوں میں سردیے بیشار ہا، بجر کسی نے اس کا شانہ جھنجوڑا۔ " کھانا لے لو، بابا۔"اس نے گرون اٹھاکر دیکھا تو پتوں سے بوئے برتن میں کمی نے جاول وال کراہے دیئے ....اس نے جاول کھانا شروع کردیئے .....عمل خود بخود ہوتا ہے..... ندگی کی ضرور تمن اور ان ضرور تول کو بورے کرنے والے لواز مات وہ کھاتا کھا تار ہا

كُونَى منزل نبيس محنى ..... كو كما حساس نبيس تمنا ..... نواب جانى نے جو تحيل كحيلاتها، اس كا خاتمه كر آيا فقا، وه ليكن اب اسے دو كھيل مجمى ياد خبيس تخامسة شهرى آباوى يتجيه روائني تحی ..... رات مجر چلنارہا تھا، صبح کی روشنی میں اپنے قرب و جوار کے جو من ظر اس نے د کچھے ....انبیں دیکھ کراہے کوئی حمرت نہیں ہوئی ..... جنگل بمحمرا ہوا تھا.... کچھ بھی نہیں تحاد بال، حالاتك جس شہرے نكل كر آيا تھااس كے بارے بيل بياب الحجى طرح معلوم تحى كه أن ك قرب وجوار من وور دُور تك آباديان بين. ...ايك رات مين اتنا فاصله نهين طي كيا جاسكناك شبري آباد يون كانام و نشان بي نه ملي جس راست بير مفر كرربا تحاود بجي كوئي مرك نبيس تحى ..... كإراسته تحاجونا جموار ثيلون اور جمازيون كے در ميان ہے گزر تا تحا.... منزل كاكونى نشان نبين تحا .....داستول كاكونى تعين نبيس تحا..... سفر سفر اور سفر بس سفر اور اس كاكونى انجام مجمى تفسور من مبين تفاسه بورادن چلتارما، بيجيل دن يجهد كهايا بيا تها ١٠٠٠٠٠٠٠٠ باقى ساری رات اور ساراون مجوک پیاس کے بغیر گزر میا ..... آخر کار جب رات ہوئی اور بدن تحك ميا تو تحك كربينه ميا ..... قرب وجوار من كياب اس كاكو كي اندازه نهيس بور با تفا ----تحوری درے بعدایک ناریل اور سے نیچ گرا تو وہ چو نکا تحورے بی فاصلے پر ناریل گرا تھا، أكر سر برمرابوتا توسر محت ميابوتا ....البته اربل بحث كيا تحااوراب اس سے آسته آسته بإنى رس ربا تعاسب بإنى و كمير كرب جين جو كياسب ناريل انهايا اور تحور اسا كهولا تو بإنى وحن

المناسبة المنظير المنظير المنظم المن

"منویں میں اور ام سے لیے رہو ، تم محفوظ عبار پر مو ..... کوئی خطرہ نبیں ہے یہاں نہارے لئے بے فکر موجاؤ ..... شاہ کل نے حیر انی سے آئی میں کھول دیں .....ایک عمر رسیدہ اللہ سے فکر موجاؤ ..... شاہ کل نے حیر انی سے آئی میں کھول دیں اللہ عمر رسیدہ اللہ میں رنگ خاصا ایکا اور عمر النہی خاصی ..... وہ حیران ہو کیا اور اس نے نہاں لہج میں کہا۔

"كوك ; وتم ..... كوك ; و \_ "

"میال خداکا ایک بنده ہوں .... نام الیاس ملی ہے کیا ہوا کیا بات ہے .... پریشان اکنے ہو۔ "الیاس علی نے کہااور شاہ کل او هر أو هر نکا بیس تھماکر جیاروں طرف و کیجٹ لگا۔... فران کو جمن کے ور میان ایک کر و سابغا ہوا تھا، جو اشادہ اور جوادار تھا ... است سے کمرہ یاد آبان کو جمن کے ور میان ایک کر و سابغا ہوا تھا، جو اشادہ اور جوادار تھا ... است سے کمرہ یاد آبان کو جمن کے اس وقت و کیجا تھا جب جیشے کے اندار کے بھل کھاکر لینا تھا، لیکن اس کمرے کے اندادہ کیا ۔ الیاس ملی نے بو بچا۔ الیاس ملی نے بو بچا۔ الیاس ملی نے بو بچا۔ " الیاس ملی نے بو بیاد الیاس ملی نے بو بچا۔ " الیاس ملی نے بو بچا۔ " الیاس ملیاس نے بو بچا۔ " الیاس ملی نے بو بیان الیاس ملیاس نے بو بیان الیاس ملیاس نے بو بیان الیاس ملیاس ملیاس نے بو بیان الیاس ملیاس نے بو بیان الیاس ملیاس نے بو بوادار ہوا کیاس کے بیان الیاس ملیاس کو بوادار کو بیان الیاس ملیاس کے بیان الیاس ملیاس کے بواد کر بیان الیاس ملیاس کے بیان الیاس ملیاس کو بیان الیاس ملیاس کے بیان الیاس ملیاس کے بیان الیاس ملیاس کے بیان الیاس کے بیان کے

" يه جك فميك خبين بينهال سائب .... بيجو بوت مين ..." "ود كياكرت مين ـ "شاد كل ف سوال ايا ـ

"کاٹ کھاتے ہیں اور سب پچھ فتم ہو جاتا ہے کیا ہمجھے ۔۔۔۔۔ ہی فتم ہو جاتا ہے۔"
"میراسب پچھ فتم ہو چکا ہے، ہیں کسی چیز سے خبیب ڈرتا۔"اس نے کہا اور آئے والے نے اپنی میں سے کوئی چیز انگالی اور شاہ کل کی طرف بی معمادی۔
"کیا ہے۔"

"سكون-"شادكل كوجواب ملااور وداس بوژسط ملنك كودكيف ايا ..... يم داوانه سامعادم بورباتما-شاوكل في كها-

" توکیاتم میرے ہاتھ ہے سکون رکھ رہتے ہو۔"

النان الناس على تعنفرى ما أسال من موش بوشخار النان الما و في منيون ب "

" بند ہائے کہاں ہوتے ٹیں انسان سائند جائے .... ویسے اب تم جو مبال آگئے ہو۔" " لیکن آپ میبال کیول رہتے ہیں۔" اس نے کہا اور الیاس می ہننے گئے تیم ہوے۔ " بس انند جہال جس کا محکانہ بناوے۔"

" يدمير ي سوال كاجواب تونييس بول"

" ال وخير كو في كما في سنها جاستے بور است او تمبار ي خوشي بوري كئے ويتا بول. المين یں کیوں رہتا ہوں، سمجھ لو جنہیں تم انسان سیتے ہوانہوں نے میرے ساتھ اتھاسلوک نیں کی .... جار بھائی تھے ہم اور میں سب سے چیوہ تھ .... نجانے کیوں مجد سے نغرت رے گئے وہ ۔۔۔ د نیاوی دولت ان کی نگا ہوں میں ججہ سے زیادہ بہتر تھی ..... میرے ساتھ برزین سلوک کیا انبول نے، میں نے سب سے کہاکہ میری دولت، میہ زمین، پیا مثی اور بن نے گھر منبیں ہیں ۔ میں تم سب کی محبت کی دولت سے مالامال رہنا جا ہتا ہون .... بھے اپنے بیار کی دولت سے محروم نہ کرو، لیکن یا توانبیں اس بات پریفین نبیں تھا کہ میں جو ۔ بنو کہہ رہا ہوں وہ سجے ہے اور کبھی ان ہے دولت اور جہ نبیراد میں سے اپنا حصہ طلب نہیں . ' رون مج ..... بس میری بات انہوں نے جمعی نہ اتی اور آ خر کار میں انہیں چیوڑ کر ان و می<sup>ہ</sup> وں مُ الكيا .... اب يبال ببت خوش بول مِن كانتات كل سجائيال يبال نظر آتى بين مَنْ بَعْنَكَ كَيابِ، مُكُرِ الله في اس كا كنات مِن النبيخ وجود مِ تَعْس جَلَّه جُنَّه بيدا كياب ... بير بترو بالاجِمَانين جن كي محبت تجري التحول من تم د كمچه نبيس سكتے، محسوس كرو تو تتهييں ان منبول میں محبت کی جھلکیاں نظر آئمیں گی ..... یہ خوبصورت ہر ندے اللہ کی سجی محکوق جو پیار الله ببت سے منتے ننے ہر ندے میرے شانول بر آگر بیٹ جاتے ہیں .... وومعصوم بین م شع ببت محبت سے دیکھتے ہیں .... ساری دنیا سے شکایتی ختم ہو آئیں - - جسے تم انسان سننبودوانها نيت جيور چاہے اور انسانيت اب حيوانول اور پر ندول مي متعلّ بو ان سے۔

تی بین سکر بی ہے۔ 'وو بولد اور عمر رسیدہ شخص اپنی جگد سے اندائی ہے۔ 'وو بولد اور عمر رسیدہ شخص اپنی جگد سے اندائی ہے 'و کے ایک برتن میں اس نے شاہ گل ویانی دیا۔۔۔۔شاہ گل نے وو تین باریانی خدے 'والمیں'۔ اسے بانی سے اس نے سوال کیا۔

"باس بے شک تمہیں شدید بخار ہو گیا تھا ۔ سرساند کی حالت میں جھے نئے میں سے۔ اٹھا کر یمبال نے آیا۔ ۔۔ آئ تیسراون ہے اور اللہ ک فضل سے نہتی ور نوش آیا ہے۔۔ میں ابنی بساط بحر تمبار کی خدمت کر تاربا ہوں ، نیکن اللہ کی ذات سے یقین وی فرق کے کہ تجربی کر تاربا ہوں ، نیکن اللہ کی ووجہ من کر تیمران رومیا کہ ہند ترکی روجہ من کر تیمران رومیا تھا ۔۔ جانے کے دون ہو تی کے عالم میں گزاد سے تیں ، بہت بری بات ہوتی ہے۔ جھے کے کنام کے بعد نجانے کیون بخاری ویتا ہو گیا تھا ۔۔۔ بہر حال سہارالے کرائی وی بیٹے گئی ۔۔۔ بھراس نے کہا۔

"محرماً کر آپ کی اجازت ہو تو تحوری دیرے لئے ہاہر نکل جاؤں ۔۔۔۔ طبیعت پر کو ا بوجو ساخاری بور ہاہے۔"

" بل بل كيول نبين، آفد" بزرگ في كهااور شاه كل كويها تحد في كر بابر نكل آئ وى جكه متى ..... شاه كل في بابرنكل كرچارول طرف د يكها كيمر بولار

"آب يبال تباريخ بن\_"

"نبین میلی!الله کے نظام سے بہت سے ساتھی ہیں .....ایک و نیا آباد ہے ببال الله کے نظام سے بہت سے ساتھی ہیں ..... خوب دوستی کی بول ہے ان سے بخوب موستی کی بول ہے ان سے پر نمول کی ڈائریں پائی چنے آتی ہیں۔۔۔ان سے بھی دوستی ہے ۔۔۔۔ ور ندے بھی اس جنے ہی بائی چنے آتے ہیں؛ سب کا ساتھ ہے۔"

بانی چنے آتے ہیں؛ سب کا ساتھ ہے۔"

"انسان مہی ہے بہاں آئر ہیاں۔"

کے پہرے پر آیک بجیب کی کیفیت پھیل مکی نامیں جیسے ساز بجنے نکے ہوں کے پہرے پر آیک بجیب کے ہوں کے پہرا کے پہرا کی بھی اللہ ہو ہوں طرف سے ایک بی آواز اُبھر ربی تھی ، اللہ ہو پہر میں اُدہ ہو اللہ ہو دیکار ربی تھیں، کہم ہوش پھر درود بوار باقی ساری چیزیں اللہ ہو اللہ ہو دیکار ربی تھیں، کہم ہوش بر البیاس علی نے شانے پر تنہیکی دے کر کہا۔

المرائی ہے ۔۔ بہت کانی ہے اس اب جو پہھ میں ہناؤں وہی کرتے رہواور اللہ کی یاد میں ہناؤں وہی کرتے رہواور اللہ کی یاد میار ہو۔ "شاہ گل نے ان کے کہنے پر عمل شروع کر دیا تھا ۔ فرق صاف نمایاں ہور ہا میں میر ہوئے ہیں ایک شخص میں میکسل ان پر برس رہے نئے اور ہواؤں کے میر یہ بین ایک میں اللہ ہو۔ " میں ایک میں اللہ ہو۔ " اللہ ہو۔ "

## 图图图

uploader by salimsalkhan

"لیکن آب کھاتے ہیتے کہاں ہے ہیں۔"

المال كرتے ہو رزق ب اتنافاصلہ تؤ تنہیں ہو تا اے كيوں بھول جاتے ہو۔

يد در الت اللہ بہتمہ اللہ نے بیہ سب رئی مہیا كر دیا ہے تم ال كھلول كو دیكھو توانائ سے بھر پور ہیں سبھی بیار نہیں ہونے دیتے تم نجائے كيول بخار میں جناا ہو گئے ہو كار ہیں ون تک رہو يہاں كھادُ پيؤ ، گھر دیكھو كیا ہو تا ہے ، كیسی رہی كہانی پسند آئی ہوگ ، " الیاس احمد نے كہااور خاموش ہو گئے .... شاہ گل بہت و بر تك الن كے بارے میں موجمار الیاس احمد نے كہااور خاموش ہو گئے .... شاہ گل بہت و بر تك الن كے بارے میں موجمار الیاس احمد نے كہااور خاموش ہو گئے .... شاہ گل بہت و بر تك الن كے بارے میں موجمار الیاس احمد نے كہااور خاموش ہو گئے .... شاہ گل بہت و بر تك الن كے بارے میں موجمار الیاس احمد نے كہا و بارے میں موجمار الیاس الیاس الیاس نے كہا۔

''کات میں ایس بی کہانیاں ہر بھکہ بھری ہوئی ہیں، '' بہر حال صیح ہے میرے آئن نے الیاں ہل رہی تنمیں اللہ ہو۔'' بارے میں تو نہیں پوچھنا بیا ہے بتاؤں گانہیں۔''

> " نہیں! یہ تواپی پسند کی بات ہے جو دل جا ہے بتاؤ، جو دل جا ہے نا بتاؤ، ہم کہانیوں میں کیوں اُ کھے رہیں۔۔۔۔۔انسانوں کی کہانیاں ہوتی ہی کتنی ہیں۔۔۔۔ کوئی کسی وُ کھ کا شکار ہے ، کوئی ،
> کسی دُ کھ کا سبر حال تم ٹھیک ہوجاؤ۔ ۔۔۔ باقی سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ "بہت دیر تک ٹاوگل بہتر ہوگئ ا بیشار ہااور اس کے بعد وہاں ہے اُٹھ گیا ۔۔۔۔ تین دن میں اس کی حالت بالکل بہتر ہوگئ ا تھی ۔۔۔ اس کے دل میں جو غم اور وُ کھ کے اثرات تھے ۔۔۔۔۔ وہ اپنی جگہ الگ حیثیت رکھتے تھے ، لیکن الیاس علی کے ساتھ بڑا اچھا گر ر دہا تھا اور بہت ہی ایجھے ماحول میں ان کے ساتھ زندگ : بسر ہوری تھی۔۔۔۔ پھرالیاس علی نے کہا۔

"سکون کی تلاش میں نظے ہو ..... سکون چاہئے مجھی اپنے مسائل کے علادہ ہٹ کریاد الی میں بھی بسر کی ہے؟"

"شایداس کے لئے کسی رہنماکی ضرورت ہوتی ہے۔"

" کھے عامی ہاتمی میں تمہیں بتائے دیتا ہوں ... ، باقی تم جس طرح سے مناسب سمجھو کرو۔ .. چلو دوزانہ ال بیٹھ جاؤ۔ .. ، آئمیس بند کر داور سانس کو تاک سے کھینچو اور سانس کا بیس الشہ ہو کہو۔ "البیم ملی ساحب نے خود اللہ ہو۔ .. اللہ ہو کہد کراہے دیک یا اور مخاو

انامات آپ سے بیان کردیئے تھے، لیکن میں نے آپ سے سے مجمی نہیں چھپایا کہ الله التوميس نے اپنام وقف تبديل كرديا ہے۔" الاكوں سے ملاتو ميں نے اپنام وقف تبديل كرديا ہے۔" "الواحق آدى پہلے ہى كيوں نبيل مل لئے ..... كم ازكم مجھے زبان تو نہيں كھولنى برتى -" "إلى الس سے لئے میں آپ سے شر مندہ ہوں ڈیڈی! براہ کرم ایک بار اور مل لیجے اور ، الله كون كرد بجئے ..... بہر حال كوئى اتنى تنگين بات بھى نہيں تھى، چنانچيە نئار صاحب

ی اجھانوجوان نکلا تھا.... مومل اور مشعل سے ملاقات کے بعد اس نے اپناذین پوری از انسان بڑی عجیب چیز ہے، اپنے طور پر بہت سے معاملات میں وہ اپنی شخصیت صاف کرلیا تھااور اس بات سے خوش تھا کہ صورت حال اس کے لئے تکلیف دہ نہیں کی ازان پند نہیں کرتا، لیکن جب بچوں کی بات در میان میں آ جاتی ہے تو بڑا مسئلہ بن جاتا بلکے بہت ہی عمد گی کے ساتھ ایک ایسی حقیقت سامنے آگئی جس کا سامنے آناانہائی ضرور کے بلکے بن کا مظاہر دکر ناپڑتا ہے۔۔۔۔۔اصل میں اس وقت وہ بے و قوف تھا، چنانچہ اس نے نار صاحب سے اپناموقف تبدیل کرتے ہوئے کہا۔ الن بند کا ظہار کرتے ہوئے مشعل کے بجائے مومل کانام لینے لگا تھا.... شاید کچھ غلط ''ادہ ..... ڈیڈی! میری ملاقات مومل اور مشعل ہے ہوئی تھی ..... ان اوگوں نے برگی تھی، اسے بعد میں جب بیہ غلط فہمی دور ہوئی تو مجھے سے بڑی معذر تیں کرنے لگااور

دینے کے لئے معافی جاہتا ہوں .... وہ جو سلسلہ آپ نے استوار کیا تھا.... وہی ذہا "یعنی مشعل۔" شیر از صاحب کا چہرہ بھی خوشی سے کھل پڑا، کیونکہ بہر حال مومل اله على انہيں معلومات حاصل تھيں ..... شديد غصے اور جھلاہث نے انہيں اس بات ا بیر کیا تھا کہ زبر وستی ہی سہی مومل کی شادی ہی کر دی جائے..... کند هوں کا بوجھ انو بھی ای با کین خو فزوہ تھے کہ کہیں کو ئی بہت بری البحص پیش نہ آ جائے ، چنانچہ اب اس بات پر أُه بوگئے ..... تاہم خود کو سنجال کر بولے۔

"عجب نامعقول فخص ہو، یعنی اس وقت بیرالفاظ کہدرہے ہو، جب میں نے بچاری "بات اصل میں بیہے نثار صاحب! کہ بچھ لوگ بچھ گھرانے اس طرح ول میں اترتے شیراز صاحب سے اپنے مقصد کا اظہار کر دیا ہے اور ان کے چہرے پر پریٹانی کے آبا کہ گیران کی کوئی بات بری نہیں لگتی..... آپ اگر وہیں سے سفر کا آغاز کرنا جاہتے ہیں، الاست بم نے طے کیا تھا تو بھلا مجھے کیاا عتراض ہو سکتاہے ،البتہ۔"

" ذیمی! آپ یقین بھیخا ایک انتھے اور صاف گو انسان کی حیثیت ہے میں نے انتخار " بے حد سسریہ بات در میان سے کاٹ دینے کی معافی جا ہتا ہوں کیونک و کے ساتھ ایک اور درخواست بھی کرنا چاہتا ہوں.... اس مسکلے کو جتنی جلدی حل

مول کی تھوڑی سی جرات نے بڑے مسائل حل کردیئے سے .... توصیف کورو ایک اربھر شیر از صاحب سے ملا قات کی "۔

میری کھھیاتیں ہو ٹیں ادراس کے بعد میں نے ایک صحیح فیصلہ کرلیا ہے ..... آپ کو تکانیا گاکہ جو بزرگوں نے طے کیا ہے وہی سب سے بہتر ہے۔" موشوع ہے۔"

"كيامطلب-" نارصاحب نے كى قدر عصلے لہج ميں پوچھا۔

"آب نے جو مطے کیا ہے کہ میری شادی مشعل سے کی جائے تومیں

بياني كونايى اور خود غرضى كااحساس ببواس... بيس اس كاازاله كرنا چا بهتا بهول..... آب براه

ماليي بات نه كريل-"

" بیں آپ کو ساری تفصیل بناتی ہوں۔"اور اس کے بعد مشعل نے ساری تفصیل میف کو بتادی ..... توصیف کے چہرے پر غور و فکر کی کیسریں نمودار ہو گئی تھیں ..... بہت

"آب لوگ كب سے وہال نہيں گئے۔" "٢٠٠١/

"مرامطلب بشاه گل کے گھر۔"

"بہت زیادہ وقت نہیں ہوا ہے.... شاہ گل کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، کہیں ے کوئی پتہ نہیں چل سکا ..... وہاں غلام خیر جیا ہیں، بہت اجھے انسان ہیں، کیکن ان لوگوں ے بھی مسائل بڑے مجیب ہیں ..... بہر حال یہ ساری یا تنیں اپنی جگہ ہیں، آپ سے نس

"نہیں مشعل بہت بردی ذمہ داری ہے، بات اصل میں اس ذمہ داری ہی کی ہے ..... بن سب کھ تو چار ہتا ہے .... ہم صرف اپنی ہی و نیامیں مست اور مکن نہیں رہیں گے .... نے فکر مومل کی بہت سی ذمہ داری اب میں اپنے شانوں پر اٹھاؤں گا۔"مشعل نے ممنون مُر توصیف واقعی ایک بہت اچھاانسان ٹابت ہواتھا....ایک کمے کے لئے بھی اس نے الن اوگوں کو میراحساس نہیں ہونے دیا کہ مومل یا شیر از صاحب تنہارہ گئے ہیں..... مشعل کو ہر مُرح كى آزادى تھى..... بہر عال مشعل جب بھى دل جا ہتا اپنے گھر چلى جاتى، كئى كئى دن ائن مومل کے بارے میں اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ اب زیادہ سے زیادہ جنونی ہوتی جارہی ے .....دن کی روشنی ہویارات دہ جائے نماز بچھائے بیٹھی رہتی تھی ..... مشعل جب نہ ہوتی ﴿ كَانَا بِينَا بَهِي ترك كرديق.....ووتين بارشير از صاحب نے مشعل ہے اس بات كا ظہار كيا

سرلیں توہم دونوں کے حق میں بہتر ہے۔"

"البتهے آگے بی الفاظ میں بھی کہنا چاہتا تھا۔" شیر از صاحب نے ہنتے ہوئے کما۔ ''ارے داو! تو پھر ملائے ہاتھ۔''ہاتھ ملے اور بات طے ہو گئی اور بہت مخفر دنتہ می مشعل کور خصت ہوناپڑا. ... گھرے رخصت ہونے کاعمل اس کے لئے براسنٹی خیز تھا ایک بیار بہن اور تھکے ہوئے باپ کو تنہا جھوڑ دینے کا تصور بے حد پریشان کن تھا، لیکن ٹروں ایک دہ سوچنار ہا بھراس نے کہا۔ صاحب اپنے شانوں کا بوجھ ہلکا محسوس کر رہے تھے .... پہلی ملا قات میں توصیف نے مشکل ے معذرت كرتے ہوئے كہا۔

"اور بقینی طور پریہ بات آپ کے ول پر میل بن گئی ہوگی کہ میں نے آپ کو نظراندہ کرے موٹ کاہاتھ مانگا تھا.... بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، کیکن اس کے بعد کچھ اور ماتی بھی کروں گا، آپ ہے۔"مشعل مسکرادی پھر بولی۔

"آپ کو تعجب ہوگا کہ آپ کی بیہ بات مجھے بہت الحچھی لگی تھی اور اس کی وجہ یہے کہا باری مال بجین ہی میں مر گئیں تھیں اور میں نے مومل کو سکی ماں کی طرح پردان پڑھایا کہاجا ہی تھی۔" ب .... ایک مال کے لئے اپنے بچے دنیا کی سب سے حسین چیز ہوتے ہیں اور انہیں پلا کرنے والا طاہر ہے خوداس مال کی پیند ہو تاہے۔'' توصیف ان الفاظ پر دیگ رہ گیا تھا، ہم دير تك دواس تاريس دوبار بالجراس نے كہا۔

"در حقیقت کچھ لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں اور میں مومل کو اتنا ہی افرنگا نعیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسی بہن اے لمی جو واقعی اپنے بیار میں بے مثال ہے، لیکن مول كاقصدكيا إب يبتاؤجمين كياكرناب اس كے لئے۔"

"خداک قتم آپ نے ساری البھن دور کردی ہے،اللہ آپ کو سلامت رکھ... آب کو مومل کے بارے میں بوری تفصیل بتاتی ہوں اور میری آرزوہے کہ آب اس بھا طرح دلچیل لیں جیے۔"

نعل یہ کہنے کی بات نہیں ہے آپ نے تمحسوس کیا ہو گاکہ حقیقت سانے

تها..... توصیف نے تجویز بیش کی کہ شیر از صاحب اور مومل کو یہیں لے آیا جائے ..... نار رہ اللہ کو دہاں اُلجھن ہوتی تھی،ایک دن اس نے کہا۔ اللہ کو دہاں اُلجھن ہوتی تھی،ایک دن اس نے کہا۔ احد عاحب اور زرینه بیگم بوری طرح تعاون کرنے والے لیکن شیراز صاحب نے بنتے

> " نبیں مے اہم دونوں مشعل کے جہیز میں نبیں آنا عاہتے۔" "آپ میرے بزرگ ہیں.... بیالفاظ کہہ کر مجھے میری او قات یاد نہ دلائے۔" " بخدامیں نے بیر مذاق میں کہاہے بیٹا! مناسب نہیں ہو تاالبت اب تم اوگ یہ کوشش كروكه مومل كے لئے بھى كوئى اچھار شتہ مل جائے۔" توصیف اور مشعل نے اکیلے بیٹھ كر جباس موضوع پر گفتگو کی تودونوں ہی اس بات پر متفق نہیں تھے کہ مومل کی شادی میں

> > جلدبازی کی جائے۔

" یہ جلد بازی سخت نقصان دہ ہو گی جو صورت حال دیکھے رہا ہوں،اس ہے اندازہ ہوتا ہے کہ مومل کامعاملہ معمولی حیثیت نہیں رکھتا ..... ایسا کرو مشعل تم خود ہی ڈیڈی کو سمجھاؤ اوران سے کہوکہ مول کی زندگی فتم کرنے کے بارے میں نہ سوچیں ..... انظار کریں کہ وقت کیا نیصلہ کر تاہے اور وقت بہر حال اچھائی فیصلہ کرے گا۔" مشعل نے بیر بات شیراز صاحب سے کھی توشیر از صاحب کی آنکھوں میں آنسو آگئے، کہنے لگے۔

"میں جانتا ہوں بٹی گرمیں کیا کروں میرے دل کی بے چینی مجھے مجبور کرتی ہے جو کوتا بیال کرچکا ہول .....ان کااز الد کرنا جا بتا ہول ..... خدا میری مدد کرے۔"

"وْ يُدِى اب آپ تنها نهيں بين، اس بات كا ندازه اب آپ نے لگاليا مو گا.... بہتر ؟ کہ توصیف کے مشوروں پر بھی عمل کریں ..... آپ کا نظریہ یہی تھانا۔"

" ہاں!اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدانے مجھے توسیف کی شکل میں ایک اچھاا سال ۔ عطاکیا ہے ..... ٹھیک ہے بیٹے جو پچھ کرنا ہے تم بی لوگوں کو کرنا ہے ..... میں تو جلد بازی نہیں کروں گا۔"مشعل مومل کا ہر طرت ہے خیال رکھتی تھی..... بردی مشکل ہے وہ مومل کوا ہے ماتھ چلنے کے لئے رضامند کرتی تھی ۔۔۔۔ مومل اس کے ساتھ آجاتی تھی ۔۔۔۔زرین بہم،

انسان على وه مومل كابورى طرح خيال د كھتے تھے انسان على وہ مومل كابورى طرح خيال ركھتے تھے انسان إراح صاحب ور

"إجى! آپ كيوں مجھے زبان كھولنے پر مجور كرتى ہيں ..... ميں آپ سے سے كہدر ہى 

"كون آياب تير إلى-"مشعل نے حيرت سے سوال كيا-

"شاه گل کی بات کررہی ہوں۔"مشعل افسوس بھری نگاہوں سے مومل کو دیجھنے گئی تو

ول ہنس کر بولی۔ "اب تم سمجھ رہی ہو کہ میں دیوانی ہو گئی ہوں .... باجی اور کتنے شوت لو گی مجھ سے، وہ بول اور پھر خانہ خیل کے بارے میں ان لوگوں کی تقدیق کیا اس کے بعد کسی اور شوت کی

مرورت رہ جاتی ہے۔ اچھا اگر کسی ثبوت کی ضرورت باتی رہ گئی ہے تو مجھے بتاؤ ..... کیا کہوں

"نبیں! توجو کھ کہدر ہی ہے غلط تو نہیں ہوگا۔"

" چاہو توکسی رات حجب کر میرے پاس آ جاؤ ..... مجھے بھی نہ بتاؤ ..... صرف ویکھو کہ إبهوتا كي وه مير إلى آتا ب-"

"مومل آگر وہ تیرے پاس آتا ہے تو صرف رات کی تنہائیوں میں حصیب کرہی کیوں أام-"مشعل نے سوال کیااور مومل خاموش ہو گئی..... دیریک مشعل کو دیکھتی رہی

" کمال ہے باجی واقعی ہے سوال تو میرے ذہن میں انھی تک نہیں آیا..... آج ہی لومیں "لەسھ بو جھول گی۔"

"توكياوه روزانه آتاہے۔"

"ناده تر..... ليكن مجهى مجهى اليهاجو تاب كه وه نهيس آتا..... باجى واقعى تم مجهى نهاشه

ر کھو آ جاؤ کس دن۔ "مومل کے چیرے پر کوئی ایسا تاثر نہیں تھا جس سے یہ احساس اوائے اور اس اور اور اور اور اور اس زبنی عدم قوازن کا شکارہے ۔۔۔۔۔ بس وقت گزرر مانتھااور اس کی دیوا تکی میں اضافی بنی اور ان اور تاہاء و خیا۔۔۔۔۔ مضعل نے مومل کے جانے کے بعد سے بات توصیف کو بتائی تو توصیف خیاول میں اور تاہا۔ ذوب عملہ

بہ کیا کریں مشعل تجھے سمجھ میں نہیں آتا۔۔۔۔الیا کرتے میں ایک چکر تو انکے ہے۔ شادگل کے گھر میں ان لوگول سے ملنا چاہتا ہو اں۔۔۔۔ تجھے اور با تیس کرتا جاہتا ہواں۔۔۔ شادگی مجھے کوئی نار مل آدمی نظر نہیں آج، جو اس طرح کی حرشتیں کرتا رہتا ہے۔۔۔۔۔ آنی ہو نائب نیسے ہو کمیا۔۔۔۔ چلتے ہیں کسی وقت۔"

"ايك بات كبول توسيف-"

'مال۔'

" خیر مول تمہارے سامنے تواس کیفیت کااظہار نہیں کر سکتی تھی، جواس پر طاری بوتی ہے، لیکن اگر تم بھی میرا ساتھ دو تو میں حبیب کر دیکھوں تو سہی کہ رات ک تنہانیوں میں دو کیا کرتی ہے اور کیسے کہتی ہے ۔۔۔۔۔ میں شمہیں پیول اور خانہ خیل کی تنہیل تو بتا پچی ہوں۔"

"بال! من واقعی خود بھی حران ہوں، لیکن سوی اواگر مومل کو سے پیتے جل گیا کہ ہماں ک جاسوی کررہے ہیں تو کیادہ اس بات سے خوش ہوگی۔"

" نبیس اس نے خود مجھے دعوت دی ہے اور کہا ہے باجی ذراد کھو تو سبی وہ رات کو تھا نبیس رکھتی، یہ سرن تھا نبول میں میرے باس آتا ہے ۔۔۔۔۔۔ خیر میں اس بات پر تو یقین نبیس رکھتی، یہ سرن مومل کا تقبور تی ہوسکتا ہے، کیکن دکھے لینے میں کیا حرت ہے۔ "

" نحیک ہے۔" تومیف نے کہااور ای رات وہ مول کے علم میں لانے بغیر کو بھی ا ین داخل ہو مینے ..... شیر از صاحب اپنے بستر پر جانچئے تھے ..... ظاہر ہے کیٹ کا جو کیدار

" میہ جذبہ جنون کی انتہا ہے .....اس کے جنون نے ایک تصور کو مجسم کر لیا ہے اور وہ نمراس کے لئے بردی اہمیت رکھتا ہے۔ "وولوگ مول کاعمل دیکھتے رہے،احساس ہی شہیں ہورا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی موجود نہیں ہے ..... بہز حال سے ساری باتیں بردی اہمیت کی مانتھ کوئی موجود نہیں ہے ..... بہز حال سے ساری باتیں بردی اہمیت کی مانتھ کر کے مانتھ کر اس میں انگین اس وقت وہ خود بھی سششدر رہ گئے .... جب اس نارا نسکی کا خاتمہ کر کے

توصیف اور مشعل این کار میں جب وہاں مہیج توانموں نے ایک اور کار دیکھی جو ع روانے کے وہ آر تھڑی ہوئی تھی ، یہ کو مٹنی کے صدر دروازے کو تالا بھی ہوا تھا ۔۔۔ تاریخ ا سے شخص ماج س کے انداز میں حجا تک رہاتھ، لیکن توصیف نے اسے و مکید کر میجیان کیا ۔۔۔ اس ا بند مهاجد هیات تخااور ساجد حیات توصیف کابهت بران دوست تخا،.... اکثر کاروبار کے منسلے می شهر ہی شبیر منک سے باہر رہتا تھا،اس کئے مانہ قات بہت میوت تھی۔۔۔۔ توصیف نے ے میجان ایراور نیچے اترا ... ساجد حیات جمی نیچے اتر آیا تھا، دونوں مجلے طے اور ساجد حیات

" فهريت ميهال كيم آنا بول"

"اصل من بيال اليك مياحب رجة تحي شاويكل ام قدان كاوان عدا قات من

"اوو .... بوشاوگل سے کینے وا تنیت سے تمباری "

"نسالياني أيك سلسله تما-"

" كارمس كوان ب-"

"ميري مسزين-"

" ميانه كمييذ بن جم اس قابل نبيل تنه كه جميل بحل شادى من بالميت-"

"بية كيا تحاتمبارت بارت من سنة بوغ تقدم"

" توا تظار كرليا بو تايارا تن جيدي شادي مرني ... خير جناني سے انجي مبين مليس محے۔ " "تم يبال كي رُك بون تحد"

" يبال ان لو أول سے ملاقت كے نئے بى آ ياتھا ۔ شاد كل كابى ايك معالم تھا ، ، السِّداليَّه إن بمَا وَمُنَّاوِكُل كَ إِرب مِن مَجْدِ اور جائت بو-"

" ابھی تو نیے مکن نبیں ، لیکن ملاقات کرو مجھ سے میں شہیں باؤل کا شاو محل کے

مون نے شاوی سے محبت کی ہاتیں شرون آمرویں اور اس سے بعد اکیک سر ش نیموں اس سے مون نے موال اس سے معبت کی ہاتیں م ب تھے میں جگری نے انگے ہاں نے باتھے بڑھا کریے کچول اپنا تھااور کچروہ کچول اس کے باتھ میں باتھے میں جگری نے انگے ہاں نے باتھے بڑھا کریے کچول اپنا تھااور کچروہ کچول اس کے باتھ میں . مدف ويکھا گيا تھا ... دونوں آنگھيں مجاز کريا منظر دکھيج رہے تتجے.... بمبت دنا سکہ ہو

ایک بت بناؤ منعل اس تم نے مولی کویہ مجول کسی در خت سے قرنت بوسن

" خدان نسم نبیں۔" "خدان نسم نبیں۔

" نجريد تجول اس كے باتحد ميں كبال سے التيا، جبئه نجبول ليتے واتت وو شرو كل بو شكريه اواكررتي تخبي-"

"توصيف مير امر چكرار باي .... من يجي خوفزوه بو گئ بول .... براه كرم وائي چيو." " چينو ..." توصيف في مجل ب اختيار كهذا ور دونول وبال سے واليس چل پرُت. نجرود کو نغی میں ی نبین رکے تھے ..... وصیف مشعل کوساتھ لے کر گھر آگیا... مشعل بارباديه الفاقك جارى تحى

" يہ قو بارى آگھول كے سامنے كى بات ب اپنى آ تكھول سے ديكھ ب بم بچول مضعن في منين تورا تهاه بلك بچول اليت جوسة بجول وسية وال كاشكريد ادا مرى تحی - بجرید بچول اس کے باتھوں مس کیے بہتی گیا۔"

"خداجاف ....خداجاف "توميف خوونجي حيرت زوه أظر آرباتها، تجرات في أبه "مشكل تم يقين كرو -- بير مئد روحانيت أن حديث واخل بو سياب .... مول -بارے میں تومی کل کر کہ سکتا ہوا۔ ... مشعل کے بارے میں نہیں ... ، موس بدشک ا شبر يبت على الله بيزن بي من أرب اور ووشاو كل كوب بيذو جا سن بي ال وجدت روحانيت اختيار كر يكى بلوريه بجول اى رتك كاظبار كرتا بيسكيا كري يجه سجوي ممين آتا- - كل لازمي طور يه وبل جليل مند "دومرت دن شاو كل سے حركا رُبَّة

"-جاتفيت ركمتام-" " شاہ گل سے بارے میں میچھ خبیں بتایا نہوں نے کہ ملایا نہیں؟" " نہیں اے شاید خود تھی نہیں معلوم ..... لیکن آج شام کو پانچ بجے وہ آر ہاہے .....

' نج بچ ہم اس سے گفتگو کریں گے ..... میں نے اسے شام کی چائے پر مدعو کر ایا ہے۔'' " و تحیک ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی سنسنی خیز انکشاف ہونے والا ہے۔"

"الله بہتر جانتا ہے۔" توصیف نے جواب دیا اور کار میں بیٹی کر کار شارث کر کے

ہے بدھادی۔

多多多

بارے میں یہ لوگ یہاں سے خانہ خیل چلے گئے ہیں .... خانہ خیل اصل میں ان کا آبائی ملات بالماری باتی این جگه شاه گل بردی عجیب و غریب شخصیت کا مالک ہے۔... بہر حال ساری باتی این جگه شاه گل بردی عجیب و تہیں کسی مناسب وقت بیٹھ کرتم ہے اس کے متعلق بات کروں گا۔"

"ساجد ہر وقت مناسب ہے ..... شاہ گل کا معاملہ اصل میں کچھ ایساہے کہ مجھے اس ے مناضروری ہے، اگرتم آج بی شام کو میرے یہاں آجاؤ تو بڑاا چھا ہو ..... ویعے یہاوی فانه خل كب كناء"

> "يزوس كے لوگ بتاتے بين كه بدائي آبائي آبادي ميں جلے گئے\_" "مكان ﴿ را ہے۔"

" نبیں خالی پڑا ہوا ہے ... شاہ گل سے میری بہت پہلے سے وا قفیت ہے .... چلو خیر منیک ہاب یہ بتاؤ،ولیے میں تو نہیں بلایا جیائے کب بلارے ہوا ہے گھر۔" "آجى شام كو آجاؤ\_"

" تحیک ہے شام کوپائے بج کے بعد میں تمہارے پاس پہنچوں گا۔"

"او کے۔"اور اس کے بعد ساجد حیات اپن کار میں بیٹھ کر چلا گیا، جبکہ توصیف واپس

آ كر مشعل كياس بيده كيا تحار

"تالالكابوام يهال توكبيل مح بين بيالوك."

" الى سىر خاند خيل <u>حلے م</u>حے\_"

" على كا سے كيامراد."

"مطلب یہ ک گحر بند کر کے میلے گئے۔"

"اده ..... بواجها په تو بردي عجب بات ہے۔"

"بإن! صورت حال ألجهتي بي جار بي بـــ"

"يەماحبكون تخ جوآپ سے ملے تخے۔"

"اس كانام ماجد حيات ب مراببت قديم - بسسشاه کل سے کال

"كيامير \_ لئة اطمينان كى كوئى جُله ب-"

" ہاں، ہے ۔۔۔۔۔ کیکن ایک بات ذہن نشین کر لو۔۔۔۔ رائے طے کرنا ہوتے ہیں۔۔۔۔ مزلیں تااش کرناہوتی ہیں اور منزل ای وقت ملتی ہے،جب تلاش مکمل ہو۔۔۔۔ تم تلاش کرو مزل ہوتی ہے، یقینا ہوتی ہے۔"

" میں اپنی منزل تلاش کرنا چاہتا ہوں ..... میں وہ مقام دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے لئے ہے۔"

"راستول کی تکلیف برداشت کرلو گے۔"

" ہاں! وہ سکون جس ہے میں اپنے وجود کی تپش بجھانا چاہتا ہوں ۔۔۔۔۔اس سکگتی آگ کو نم کرنا چاہتا ہوں ۔۔۔۔ جس نے مجھے خاکستر کر دیا ہے ،اس کے لئے میں ہر طرح کی منزلیں طے کرنے کے لئے تیار ہوں۔"

 کافی دن یہاں گزرگئے ..... شاہ گل کو واقعی یہاں سکون کا احساس ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہا تھ بی دل کی گہرائیوں میں مومل کا خیال بھی آباد تھا ..... بزرگ ہے اس بارے میں مومل کا خیال بھی آباد تھا ..... بزرگ ہے اس بارے میں موجا اور اس کے بعد آیک شام ان کے قد موں میں حاضری دی، وہ مسکرائے اور بولے۔

"بال! اب ہم بہت زیادہ روشن ضمیری کا مظاہرہ نہیں کریں گے ..... کچھ تحرین آنکھوں سے ظاہر ہوتی ہیں ..... آنکھوں کی تحریر پڑھ لینا بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا..... اگر تھوڑی می دنیاداری ذہن میں ہو۔"

"میں جانتا ہوں محترم بزرگ!اوریہ بھی جانتا ہوں کہ آپ بھی میرے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں ۔۔۔۔ میں نہیں ہوں، بہت کچھ جانتے ہیں۔۔۔۔ میرے وجود میں آیک کی رہ گئی ہے، جس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، مگر جھے بنائے میرے دل کوائی سانچے میں کیوں نہیں ڈھالا گیا، جواس کی کو قبول کر لیا۔۔۔۔ بررگ میرے احماسات اور جذبات ویسے کیوں نہیں ہوجاتے۔'' بزرگ کے ہو نہوں بر مسکراہٹ بھیل گئی،انہوں نے کہا۔

307

الهان المدول من من في في المن المنظم المراج المان المنظم المراج المان المنظم المراج المان المنظم المراج المنظم ال

المراج المايم بن كرم كا تفي المرم كرم كرم بن بالناب والماحك بيرساري اليمل من ن المهول بريامه البيابو مهد تقالمه آنهين كلموك كوال مبين مياه ريانغا. ليكن ذان سويق أن اس كى سارى باتيس النه ياد آرنى تنسيس ساجاتك بى قد وول مي يني ورياكا نا اور اس تے بعد در بابیں بہد جانا ہے سب پاہدانو کما تھا… بہر حال اس نے آئی میں ل لیں، سامنے ہی ایک نو جوان لڑ کا کھٹرا ہوا تھا ۔ . . انہمی پڑتھ کیے بھی نہ کڑرے بتنے کہ لخے چہرے والی ایل اور کی ملی کے برتن میں دورہ لئے اندر آئی ..... دورہ کے برتن ہے بواپ اٹھ رہی تھی ....اس نے وود مد کا پیربرتن شاہ کل کے سامنے کیا تو شاہ کل کی ابراس کی ملر ف أمُهم مُنئیں . ... سانو الا سلونا ساچېره ، ساد ه ت نقوش ، انيس هيس سال کې ممر الله تمازت سے بیتے ہوئے سانس ، کاجل ہمری آلکھموں میں دورتی زندگی، شاہ کل تی المن الماسية الحاس ملة الحاس كي آكاسين جملك منين ..... مونث آرسته ي كيكيات ليكن الأالانه الكي ... شاه كل في آكاميس به كاني اور دوده كا پياله ابني الته ميس لے ليا. ... الأتيزى يه مزكر بابر ذكل كن تنمي .... دوده ك تهيمه كهونث له كرشاه كل في اس جكه كا الالا ۱۰۰ کی مٹی کی د بوار وں نے ہنا ہوا کمرہ جس میں تمین حیار پانیاں پڑی ہو کی تھمیں ۵۰۰۰ لله مارپائی پر آیک بوژهها آوی بینها بهوا نها، شاید وه آنگهول سنداندها نها... ۱۰ یک نگاه است الركريكا حساس ہو تا نھا، ، ، احیا تک ہیں اس نے کہا۔

"وریایی کیا کرر ہے تقعے بھیا۔" "دریامیں؟" شاہ کل نے ہو پھا۔ اب معدے میں اتار لو۔"

" آهيس بهت محروم هول-"

"بر من نبين ....ي صرف بمهارا انيال بـ"

" مجت بكون ميانية - "

" تلاش کرو ... جائزه لو ... خته بین وه ملیس کے جوابی محرومیوں سے بھی اللف اندوز ہوت بیں ان سے ملو توانداز وہو۔ "

"میں مجی بہی جاہتا ہوں محترم ہزرگ۔"

" تو با ... دیکھ ،وه دریائے مشق ہے ....اس کی روانی میں خود کو سنہالواور اسرار عشق ہے۔ شامائی عاصل کرو۔

اس کے ماتھ ہی شاہ کل کواپنے پاؤں زمین سے اکھڑتے محسوس ہو ہے۔۔۔۔۔ایہ و کا جیسے اس کے پاؤں زمین پر نہ ہوں بلکہ پانی کی لہروں پر وہ آ کے بڑھ رہا ہو۔۔۔۔ ایک دم ہی زمین اس کے پاروں کے بیچ سے لکل ممنی شمی۔۔۔۔ اپنے آپ کو سنبعالنے کی لاکھ کو شش کی نمین نمود کو نہ سنبعال کے پاروں کے بیچ سے لکل ممنی شمی ۔۔۔۔ اپنے آپ کو سنبعالنے کی لاکھ کو شش کی لیکن نود کو نہ سنبعال سکا، بس ایسائی لگا تھا جیسے وہ کسی دریا ہیں بہدرہا ہو ۔۔۔ دریا کے پانی نے است اُلٹ پلٹ کر دیا تھا۔۔۔ دفتاس کا سرکس بیٹر سے کر ایا اور و وسرے لیے ذہن تاریک وں ایک میں دوب میں کد کدی کی تو کانوں ہیں ایک میں دوب میں دوب میں کہ کدی کی تو کانوں ہیں ایک آ واز اُنجری۔

"د كيه اس كابدن ال ربائ ..." "ايل كياني في ..."

" نہیں ہا! میں تمہار انہیں کھاؤں گا۔" " میں ہے ..... ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں اب تیرانام کیالیں یہ نو بنادے۔" ا "آپ بجھے شاہو کہہ لیں۔ "شاہ گل نے کہا۔

، ارے واہ! بڑاا چھانام ہے۔ "بہر حال بیہاں دفت گزار ناشر وع کر دیا ..... سکون زندگی ہیں بھی ملے .... کیسے ہی ملے اپنی محنت شاید واقعی سکون دیتی ہے .... چند روز کام ما ہے۔ نے ہوئے گزرے تو شاہ گل کو احساس ہوا کہ مفت کی روٹی توڑنا چند روز تواحیصا لگتاہے، الله مصرف اور منصب کو جیمور دیا جائے توزندگی کا ٹنا مشکل ہو جا تا ہے .... یہ چیزیں الله چورنی چا ہئیں ..... باول نے حالا نکہ لا کھ منع کیا کہ وہ اس کام کا آ دی نہیں ہے،اس بر ہنں کیڑے دھوتی تھیں ، نیکن جہاں شاہ گل ہو تا تھاوہاں مجمع کچھ زیادہ ہی لگ جا تا تھا ..... " کھ ساتونے شاہو۔" شاہ گل نے چونک کر حسینہ کودیکھااور بولا۔

> "بابانے کوئی بات تو نہیں کی ہے تم ہے۔" "باباتو بھے ہے روزانہ ہزار دن باتیں کرتے ہیں۔" 'میرے بارے میں۔''

> > التمهارے بارے میں۔"

"تواور کیا..... آسان میں سیر کر ہے تھے کیا۔" " نبیں بس وہ کنارے پر تھا کھٹل گیا۔" "خود کو سنجالا کر و بیٹا..... میہ عمر تھسل جانے ہی کی ہو تی ہے ، پر ایک ے بچناضروری ہے ....ایک بار پھسل گئے تو سنجلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ "

"جی ، .. شاہ گل آہند ہے بولا۔"

"شاه گل - "شاه گل نے جواب دیا۔

" د حولی ہیں ہم ذات کے ، یہ نستی دریا کنارے آیاد ہے ..... ہمارانام ر مضان ہے.. د د بچے بیں، ہمارے بادل اور حسینہ پہلے ہم محنت کرتے تھے، پر اللّٰہ نے آئکھیں لے لیں ۔۔۔ مرض مالک بی اس کی چیز جو چاہے لے اور جو چاہے بخش دے،اب یمی کیا کم ہے کہ الل کا سار اوجود بناتا ہے کہ اس نے آرام کی زندگی گزاری ہے ..... وہ ایسانہ مینا ہماری جگہ سنجالے ہوئے ہے اور زندگی گزر رہی ہے ۔.... بیٹاایک بات بتاؤ، تم کون ہواں اس کے بہت مدد کرتی تھی اور اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی ۔... پانی میں کیے گر پڑے تھے .... اچھا چلو چھوڑو .... یہ بتاؤ کہیں جاؤ کے یا ہمارے ساتھ رہو آئے ٹاوگل نے تشویش کی نگاہوں ہے دیکھا تھا .... وہ توانِ راستوں سے بچنا چا ہتا تھا لیکن گے.... تم بھی کیا سوچتے ہوگے کہ ہم کیسی باتیں کررہے ہیں...اب دیکھو ہنری توہیں گڑت کار ہنمائی کچھ اور ہی تھی.... غرض سے کہ یوں وقت گزر تار ہا.... دریا کے گھاٹ پر آئیس اندهی، ہم نے بیہ بھی نہیں دیکھا کہ تم شکل و صورت کے کیسے ہو .....کی دولت مند آدی کے بیٹے ہویاہاری طرح غریب ہواور کہہ بیٹے ہم تم ہے اپنے ساتھ رہنے کہ" اپنے دعونے سے زیادہ وہ اسے دیکھتیں تھیں اور اس کے بارے میں آپس میں باتیں کرتی شاہ گل اس بات کا کیا جواب دیتا ..... خاموش رہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد رمضان نے اللہ میں کہا۔

> " بیٹا اکوئی گھریار تھور تھکانہ کچھ ہے .... ہے تو ہمیں بتاہم تیری مدد کریں گے۔" 'کوئی نصکانہ نہیں ہے رمضان بابا! تو بیٹا بھر یہیں رہ ہارے ساتھ میں سمجھوں گااللہ نے مجھے ایک اور بیٹادے دیا۔"

> " مخیک ہے رمضان بابامیں آپ کے ساتھ رہوں گا، ....وہی کام کروں گاجو بادل کرما ے ارے نہ بینااب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نمی ایک اللہ کے بندے کو کھلا پلانہ عبیر۔

"گرده باولی نوتیری دیوانی موگئی ہے اس کا کیا ہوگا۔" "میں نہیں جانتا بادل ..... میں نہیں جانتا، میں توبیہ سب کچھ کر ہی نہیں سکتا۔" "مرکیوں۔"

"بادل اس بریاده میں مجھے کچھ نہیں بتاسکتا۔"

" نہیں بادل نہیں ہے میں نہیں کر سکتا ..... میں ابھی جارہا ہوں ..... میرے بھائی تیری برت مجھے زندگی ہے زیادہ بیاری ہے، ابھی حسینہ سنجل جائے گی کہیں ایسانہ ہو کہ اسے کوئی برامدمہ بر داشت کرنا پڑے، بلکہ توایک کام کرنا بادل ..... جب میں چلا جاؤں تواس کے بدمیری تلاش ہو تو، تو کہہ دینا کہ میں تیری رقم لے کر بھاگ گیا ..... میراکر دار کالاکر دینا، ال کن نگا ہوں میں وہ مجھ ہے نفرت کرنے گئے گی۔"بادل اسے دیکھتارہا پھر بولا۔

"مگر ایسی کون می مجبوری ہے کیا تیری بہلے شادی ہو چک ہے۔"

"ہاں..... کہدرہاتھا با کہ کہ شاہو ہڑا اچھالڑکا ہے، بہت ہی اچھا... کول ندائی حیر کا نکاح اس سے کر دیا جائے۔ "شاہ گل سکتے میں رہ گیا .... وہ عجیب می نظروں سے حمیز کی دیکھنے لگا.... حمینہ بہت اچھی لڑکی تھی. ... بہت خیال رکھتی تھی شاہ گل کا .... شاہ گل سال ہو کے اس کی تاہ گل کا .... شاہ گل سال بارہا یہ بات محسوس کی تھی کہ حمینہ اسے بہت زیادہ چاہتی ہے، لیکن ساری باتیں ابن جگداں کی تو مشکل ہی دوسری تھی ..... حمینہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی ..... جمہداوار باتیں ہیں بولی۔ تک کچھ نہ بولا تو وہ پر بیٹان سے لہج میں بولی۔

"کیاسو پنے لگا ٹنا ہو۔" "کھ نہیں۔" "اپنے یاد آرہے ہوں گے۔" "ہاں۔"

"رات کو تین بار آنکه کھلی ہے میری تینوں بار تجھے ای طرح سر پکڑے ہوئے بینے دیکھاہے .....کیابات ہے۔"

"بادل حینہ نے مجھ ہے ایک بات کہی ہے ..... بادل جو بات اس نے مجھ ہے کہا ؟ وہ میں نہیں کر سکتا ..... بالکل نہیں کر سکتا ..... بادل میں بہت پر بیثان ہوں. ... میں حید کو نہیں اینا سکتا۔ " ال المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد ا

" يهال كميا ، و رما ہے ۔ "اس نے چونك كرشاه كل كو ديكھااور بولا۔

"ورس! کیاتم درس میں شرکت کے لئے مہیں آئے۔"

" نہیں میں نہیں جانتا۔ "شاہ کل نے جواب دیا۔

"فاموش بینمو۔" وہ خفص بواا اور بھراس معمر آدمی کو دیکھنے لگا جو کنوں تک سفید از می کو دیکھنے لگا جو کنوں تک سفید از می جوئے ہوئے تھا ۔۔۔۔ مر پر سفید امامہ تھا ۔۔۔ سفید داڑھی جو ہینے پر لئکی ہوئی تھی ۔۔۔ بہری تک سفید تخصیں ۔۔۔۔ وہ ممبر کی طرف بڑ سنے زگا اور اس کے بعد اس نے تمام موجود آئاں کوسلام کیا ۔۔۔۔ باند آواز ہے جواب دیا اور معمر بزرگ نے کہا۔ "اللہ کے فضل و کرم ہے آئے تؤ ہوری معجد بھری ہوئی ہے سب آسمئے۔"

"الله کے مسل و کرم سے ای تو ہوری مسجد جری ہوی ہے سب اسے۔ "جی امام صاحب ... ..ا یک بڑی جیب بات ہوئی ہے۔ "ایک فخص نے کہا۔ "...ی "

"ہارے آنے سے پہلے ہی کسی نے معبد کا صحن صاف کر دیا ہے ..... جب ہم بہاں اللہ تاف کا معن صاف ملاقا۔"

"ہوگاکوئی بندہ خدااخدا کے بندے کہال موجود نہیں ہوتے۔" "ایک اجنبی مخص کو ہم نے سپر ہیوں کے پاس پڑے پایا ..... سور ہاتھا غالبًا ... ای نے

ر بین پر بیند ر آسین بند ر لین، نید نوشین آنی شی، البت نظارت نیز از کی ملاری آئیاور پھران نے میاہ ریک کی ایک ممارت دیکھی ۔ نوٹی دیواریں بلممری دونی این اور اس عنوایک براسا کنید قدم ای جانب بره کنده می ایر کے ابعد امال من کا ایر ایک تد بم معجد تنتی .....میر هیال تک ساامت شبی نخصی ، برا اسالسنن نفانو .اد هزا: واتها قدیم معجد تنتی .....میر هیال ماداں طرف ہے بھرے ہوئے ننے ، دل بین عقبید ت کا ایک جذبہ أبھر آیا، بیار ساأم یں۔ آیااور دوا پنے لئے ایک مشغلہ تااش کرنے میں مصروف ہو سمیا واس نے تعمین اتاری اور مسید ے معن کی مطافی میں مصروف او کیا ۔ وین وعریض معن کو مساف کرتے کرتے اتی در ہو گن کہ رات ہو گئی ... سو کھے ہے تہ سمیٹ کر مسجد سے پہنچھیا جصے میں پہنیکے اور وہال ایسے بنوں کے انبار دیکھ کر جیران رہ کیا ... ہوں لگا جیسے کوئی با قاعد کی سے صحن سان کر کے یہ ہے نہاں مینکآ ہو ..... نجانے کون ہو گاوہ کھ سمجھ میں شبیں آبا.... زیادہ غور بھی شہیں کیا، کوئی کام بھی نہیں تھا..... سیر ھیوں کے پاس آ کرایک جکہ مساف کی اور لیٹ میمیا جوک مک رہی تھی ، ، دن مجر پاس کی شدت مجنی رہی تھی ، ... کہبیں سے بانی بھی نہیں بیاتھا ۔ مبر مال اے رفع کرنے کا کوئی ذریعہ سامنے نہیں آیا.... لیٹے لیٹے ایک بار پھر کہم فنود کی کا طاری مو کئی اور شاید نیند آگئی .. خوانے کتنا وقت کزرا تھا کہ دفعنا کچھ آ ہمیں منیں اوال آ ہٹول سنت نہیں جاگا تھا .... ہلکہ کسی نے پاؤں کیڑ کر مجمنجھوڑا بھی تھا، چونک پڑا اوھر اُد هر دیکها، تین چار آدمی نزدیک کفرے ہوئے شخص ..... جا ند اکلا ہوا تفااور مسجد کابورالاول روشن تفا ، ال ميس سائيك نے كها-

" ہے سونے کی مبکہ فہیں ہے میاں ..... گزر گاہ ہے رائے میں نہیں سونے۔" شاہ گل ملدی ت اُٹھ کمٹر اہوا، تھوڑی می نیند بھی ڈیمن پر طاری تھی اور اس کے علاوہ دن میں اس دیمان محد کاادر اس کے آس پاس کا جائزہ لیے چکا تھا.....اس و قت بہاں کون ہو سکتا ہے البار تیری اور کوئی مدد نہیں کی جاستی۔ "شاہ کل نے ذکھ بھری نگا ہوں ہے انہیں دیکیا بیانے کیے خیالات ول میں آرہے تیے ..... بہر حال اب اس کے علاوہ اور کوئی ذراییہ انہیں تھا کہ وہاں سے چلا جائے ، اسے بڑے احرّام سے معجد سے باہر نکال دیا گیا..... شاہ کل اہل سے چل پڑا۔.... ول میں غم کا طوفان تھا، کیا پر باد ہوا ہوں میں، کیری عجیب زندگی ہے بری ..... کی سے اپناڈ کھ کہہ بھی نہیں سکتا کیا کروں ..... کیا خود کشی کروں ..... وریا میں کو بھی کوئی بری ..... کی سے اپناڈ کھ کہہ بھی نہیں سکتا کیا کروں ..... کیا اور بھی کوئی کر ہوان دے دول ..... کیا فائدہ جینے سے میں تو ایک ایساناکارہ وجود ہوں، جے کمی کو بھی کوئی نہیں مل سکتا ۔.... چلتا رہا ، پھر کی شہری آبادی کے آثار نظر اپنی نہیں مل سکتا ۔.... چلتا رہا نجا نے کب تک چلتا رہا ، پھر کی شہری آبادی کے آثار نظر آئے ..... بستی کے پہلے آئے ..... بستی کے پہلے ایک نہیا کو بینچی ہوئی تھی ..... کہیں دور سے اذان کی آواز آر ،ی تھی .... بستی کے پہلے رکان کے وروازے پر زک گیا۔.... آنگھوں میں اند ھر اسا چھا رہا تھا .... تھوڑی و یہ کہا کی دونوں ہا تھا .... تھوڑی و یہ کہ کر پر دونوں ہا تھا .... گاہ کی کو یہ کار کی بدن کے شخص کو دیکھا جو کمر پر دونوں ہا تھے دیں گئر ارہا اور جب گردن گھائی تو ایک بھاری بدن کے شخص کو دیکھا جو کمر پر دونوں ہا تھا .... کھار کی بدن کے گئوں کو دیکھا جو کمر پر دونوں ہا تھا .... گوا ہے گھور رہا تھا .... شاہ گل سے نگاہ لی تو گردن جھاکا کر بولا۔

" دیکھ لے بیہ ہوتی ہے اللہ کی قدرت …… صبح کواشخے کے فائدے ، نماز کے لئے اٹھا تو از توہا تھ آئی گیا…… آج پھر کا میابی نہیں ہوئی نہ کجھے۔" شاہ گل نے عجیب می نگاہوں سے اس مخفس کو دیکھا…… چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے …… بدن بھی خاصا تندر ست و نانا تھا

"میں سمجھا نہیں بھائی۔"شاہ کل بولا۔

"بائے .....بائے ہماری بحریاں اور توان بحریوں کو لے جانے کے چکر میں ہتاہے ہماری بحریاں نیم کا ہوں میں کھٹک رہی ہیں اور توان بحریوں کو لے جانے کے چکر میں ہے ....اس دن مجمی رہی کھول کی تھیں اپنی بحریاں۔" مجمی رہی کھول کی تھیں اپنی بحریاں۔" مجمی نے جرے ہاں ہخص کو دیکھاوہ ہخص ہاتھ جوڑ کر بولا۔

"و كم يها أن! د كم الله كے بندے! الله سے مأنگ دينے والى ذات اس كى ہے جو كہتا ہے

محن نساف کیا ہوگا۔"

ور ال کی نگامیں ہے وہ ۔۔۔۔۔ ؟" ہزرگ نے سوال کیا اور پھر ال کی نگامیں شاہ گل کی جائب اُٹھ میں ۔۔۔۔ فاصلہ کافی تھا، لیکن بوں محسوس ہور ہاتھا جیسے ان کی آئھوں سے روشنی کی ایک لکیر نکل کر آھے ہو ھی اور شاہ گل تک پہنچ منی ۔۔۔۔۔ اس روشنی نے شاہ گل کے پورے جم کا اعاظ کر لیا تھا اور اس کے بعد ہزرگ کی آواز سائی دی۔

"آمے آؤ ..... کون ہوتم ؟" شاہ گل کو ایسائی لگاتھا جیسے کی نادیدہ ہاتھوں نے اس کی بناویں ہے اس بنلوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا کیا ہو ..... قدم بھی خود بخود بی آمے بڑھے ہے ۔....در میان میں آئے والوں نے اے امام صاحب تک جنیجے کاراستہ بھی دیا تھا اور وہ دہاں تک پہنچ گیا تھا ..... امام صاحب نے گہری نگاہ ہے اے دیکھا پھر بولے۔

"توہم میں ہے تو نہیں ہے ..... تجھے اندازہ ہے کہ یہ مسجد کس کی ہے۔"
"میں ایک بے بس انسان ہوں امام صاحب! سکون کی تلاش میں در بدر بھٹک رہا
ہوں..... سکون چاہئے مجھے مدد سیجئے میری۔"

"بیہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے ..... وہی تیری مدد کرسکتا ہے .... یہاں تیری موجودگی مناسب نہیں ہے .... ہم چاہتے ہیں کہ تو چلا جائے تاکہ ہم اپناکام شردئ کریں .... ہمارے در میان تیری موجودگی تیرے ہی لئے نقصان دہ ہوگی۔"

" مجھے سکون چاہئے صرف سکون۔"

" ملے گا ۔۔۔۔۔ ملے گالیکن مہال سے جابہ درواز سے تیر سے لئے نہیں ہیں ۔۔۔۔ بال اس تو نے مجد کی خدمت کی ہے لیکن ۔۔۔۔۔ لیکن تیرایہاں رکنا مناسب نہیں ہے ۔۔۔۔ جاال اس بہلے کہ یہ لوگ ناراض ہو جا کیں اور تھے کوئی نقصان پہنچا نے پر تل جا تیں ۔۔۔۔ تیری بہتر کا ای میں ہے کہ تو جا ۔۔۔۔ میں اپنافرض ای جاری ہے اور کی جاتی رہے گی ۔۔۔۔ میں اپنافرض میں ہے کہ تو جا ۔۔۔۔ میں اپنافرض میں ہے کہ تو جا سے پر چلا جا کافی و و رجا کر تھے ایک در خت نظر آئے میں ای در خت نظر آئے گائی در بھے ایک در خت نظر آئے گائی در بھے ایک در خت نظر آئے گائی در بھی ہوں کے ۔۔۔۔۔ ان مجاول سے تو اپنا پیٹ مجر سکتا ہے ۔۔۔۔۔ ہیں اس اس کا اس در جمت میں پھل ہوں کے ۔۔۔۔۔ ان مجاول سے تو اپنا پیٹ مجر سکتا ہے ۔۔۔۔۔ ہیں اس اس کا اس در جمت میں پھل ہوں کے ۔۔۔۔۔ ان مجاول سے تو اپنا پیٹ مجر سکتا ہے ۔۔۔۔۔۔ ہیں اس اس کا اس در جمت میں پھل ہوں کے ۔۔۔۔۔ ان مجاول سے تو اپنا پیٹ مجر سکتا ہے ۔۔۔۔۔۔ ہیں اس اس کا اس در جمت میں پھل ہوں کے ۔۔۔۔۔ ان مجاول سے تو اپنا پیٹ مجر سکتا ہے ۔۔۔۔۔۔ ہیں اس کا دور جا کر دور جا کر دور جا کر سکتا ہے ۔۔۔۔۔۔ ہیں اس کا دور جا کر دور جا کر سکتا ہے ۔۔۔۔۔۔ ہیں اس کی دور جا کر دور جا کر سکتا ہے ۔۔۔۔۔۔ ہیں اس کی دور جا کر دور دور کر دور دور دور کر دور کر دو

"ارے وہ .... وہ مسافر ہے بیجارہ بس رات مہم کا بیاا : دا تھا ، سینک کو یابان بینو 'ایا

ہے .... بس تھوڑی دیر بلیٹھے گا اس کے بعد جلا جائے گا۔'' '' بیں تمہارے مسافروں کو بتاتی ہوں اسمی۔'' عورت نے کہااور او عر اُو تسر کوئی چیز الماش كرنے لكى ..... شاه گل بد حواس ہوكر كفراہو گيا تها، ليكن وہ شخص سائے آليااور بنسيا

" د مکیر بھا گوان! گھر کی بات گھر تک ہی رہنی جائے ..... بیجارہ پر دایس ہے.... نجائے كنافاصله الح كرك آيام ..... كياسو في كاجمار عبار عين .... بين كياسو في كارت بیٔاسلام کرو، حیا جی ہیں تمہاری اور میں تمہار ا چا چاہوں..... میر انام حسین خان ہے۔'' " چاچی ..... چاچاکیول آئے ہوتم یہال اور کون ہو ..... جواب دو .....؟"عورت بہت زياده تيز معلوم موتى تقى ....شاه كل مهم ساكيا تقاءاس في كها-

"شاہوہے میرانام۔"

" میک ہے ہو گامجھے کیا، مگرتم یہاں آئے کیوں ہو۔" "جان بوجه كرنهيس آيا جا جي جي الجمي جلاجا تا مون سيفلطي مو گئ-" دد نہیں .... نہیں ۔... سنو .... بات سنو .... رک جاؤالیے نہیں جاؤ گے ،اگر سج بول

"ميس سيح بول ربابول-"

"تو پھر ٹھیک ہے بیٹھو .... کھاؤ بو آرام سے جانا .... اب ہم اتنے برے بھی نہیں ہیں ..... وہ مڑی اور واپس چلی گئی ..... وہ مخص جس نے اپنانام حسین خان بتایا تھا .... بہنے لگا پھربے تکلفی ہے بولا۔"

"و يكها ..... ديكها بير بالكل يج بات ہے كه عورت كى عقل مخول ميں ہوتى ہے ..... باولى ہے بالکل جوبات کہواہے اُلٹ کرتی ہے ..... پردل کی بری نہیں ہے ....ویے کم بخت نے جینا حرام كرديا ، ميرا الله كياكبول تم ذرا جا چى كهد كر بكار لينااور خوش موجائے كى وه .....

ارے جھ غریب کی بریوں کے بیجھے کیوں پڑ گیا ..... یہ میری ززئی وہی کر تا ہے

یں۔ "مگر میں آپ کو بتاؤں میں نے تو آپ کی مجریوں کو دیکھا بھی نہیں کہ وہ کہاں میں ہیں تو بس ایک مسافر ہوں دکھ لیجئے ..... رات مجر سفر کرنے سے میری آئکھیں میں .... میں تو بس ایک مسافر ہوں دکھ کیے گئے۔۔۔۔۔۔ رات مجر سفر کرنے سے میری آئکھیں یں ۔۔۔۔ بورے بدن پر گردائی ہوئی ہے ۔۔۔۔ میں آپ کی بستی کے بارے میں جانا عبال تعور ی در کے لئے کورا بھی نہیں ہوں ..... مجو کا بیاسا تھا، چل جل کر تھک گیا تھا .... یہاں تھوڑی دیر کے لئے کوڑا ہو گیا.....یہ سوچ کر کہ میبیں بیٹھ کر دیوارے بیٹی لگا کر سوجاؤں گا۔"

"ارے ....رے سے بڑی غلطی ہو گئی ....مافر ہے تب تو ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ....مافر بھیامعان کردو ذراہم کو ..... ابھی ایک منٹ۔"وہ تیزی سے آگے بڑھااور دروازے ہے اندرواظل ہو گیا..... پھر دوسرے کیجے وہ ایک بانوں سے بنی ہوئی جاریائی لے کر آیا تھا....جو نونی بھوٹی تھی ..... چار پانی اس نے وہاں بچھائی اور شاہ گل کو اس پر بٹھادیا ..... خود تھوڑے فاصلے پرایک بقر بربیٹہ گیااور مدہم کہیج میں بولا۔

" بھیا! معان کرنابری ہو گئی.... بس کیا بتائیں .... کربوں کی رس دوبارہ کھلی ملی ہے اوراس طرح سے ہاری آئکھ کھل گنی اور ہماری مجریاں نیج تمکیں ..... بھیا! یہ جار تھے مجریال بن ندگی کاسہارا ہیں، ورنداور ہے کیا ہمارے سامنے۔ "پھرا جانک ہی ایک دھاڑ سائی دی۔ "ارے کہاں مرکئے تم ..... صبح ہی صبح اور کس ہے یا تیں کر رہے ہو ..... میں کہتی ہول تمباری کھوپڑی بالکل ہی خراب ہو گئی ہے کیا۔" کوئی باہر نکلااور شاہ گل کی نگا ہیں اس جانب أنه كئين ..... برى بهيانك آواز تهي ..... چبره توبي شك بهيانك تنبيس تهاليكن آواز اور جمامت خوفزدہ کردیے والی تھی .... سفید شلوار قمیض میں آئے کھر کا دوان دولول کو گھور رہی تھی۔

"كون برے تواور صبح بى صبح كہال ہے آمر السسارے تھوڑى دير چين بھى لينے ديا کرو، بیں کون ہوتم اور صبح بی صبح بہال کیا کررہے ہو؟"

"بھیا! یہ بتاؤمہمان بن کر آئے ہویا یہیں پڑجانے کاارادہ ہے۔"

" نہیں جا جا بی اکا موں میں تو جی لگ جا تا ہے اور دن گزر نے کا پیۃ بھی نہیں چاتا۔" "مگر تھک تو جاتا ہو گا..... کچھ سوچیں گے تیرے لئے پچھ اور سوچیں گے۔" حسین سافر بھیادونوں ہیں ہم اور کوئی نہیں ہے ہمارا ..... جتنے دن تک ول جاہے یہاں رہو .... ساری باتیں محیک ہیں، دودل کی بری نہیں ہے . . . . یہ پہلے بھی ہم تم سے کہہ چکے ہیں۔ " "جی۔ "

" مگر آئے کہاں ہے ہواور جاکہال رہے تھے ....۔ کچھ بتاؤ کے نہیں اپنے بارے میں؟" ،
"بس آپ بہی سمجھ لیجئے کہ مسافر ہوں، اس نستی میں نکل آیا ہوں.... چلا جاؤں میں
یہاں ہے کوئی تھور ٹھکانہ نہیں ہے۔"

" یعنی.... یعنی جانے کے لئے کوئی جگہ بھی نہیں ہے .... ارے بھیارے میہ تو بڑی ا چھی بات کہی تم نے اصل میں ہم بھی بڑے دن سے سے بات سوچ رہے تھے کہ کوئی ایسانگ سہارا مل جائے جو ہماراساتھ دے ....اصل میں ہم تو بہت اجھے آدمی ہیں لیکن عور تیں عام طورے بری ہوتی ہیں اور بیویاں بن کر تو وہ بہت ہی بری ہو جاتی ہیں ..... بس یوں سمجھ لوکہ بوی بن کروہ شوہر کی مالک بن جاتی ہے .... ویسے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، جب تک دل عاہے یہاں رہو، لیکن بس خطرہ ہے تو تمہاری جا جی سے دماغ کی جگہ بھوسا بھراہواہے.... گری میں تولا گھڑی میں ماشد ،اگراہے برداشت کرلو کے توکوئی پریشانی نہیں رہے گی....ب الی ہی ہے و قوف سی عورت ہے۔ "شاہ گل کو ہنسی آگئی ..... حسین خان کی یا تیں ہڑی مزیدار تھیں .... بیوی سے بہت ڈرتا تھا، لیکن کم از کم یہاں ایک فائدے کی بات تھی، دہ یہ کو لُ نوجوان لڑ کی وغیرہ نہیں تھی اور ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا،.... شاہ گل کا اپنا تو کوئی ٹھکانہ رہا ہا نہیں تھا .... گھر جانے کا تصور بھی بھی دل میں نہیں آیا تھا .... وہاں سب اس کی حقیقوں کے شاساتھ.... بات مجھی اہمیت نہیں اختیار کر سکی تھی، لیکن میہ ایک ٹھوس حقیقت تھی کہ " سب اسے رحم مجری نگاہوں ہے دیکھتے تھے اور شاہ گل کو ان نگاہوں ہے نفرت تھی .... ا ا پے لئے رحم کا احول نہیں جا ہتا تھا ....اس سے اسے ایک عجیب سی تھٹن کا اندازہ ہو تا تھا اس اہ ای گئے دہاں سے دورہٹ جانا جا ہتا تھا ..... لوگ اس کی حقیقتوں کو جان کر مجھی کسی سوال کے جواب میں اس کے بارے میں بتا بھی کتے تھے .... بہر حال حسین خان اس کے لئے برک

توصیف نے وہاں سے واپس کے بحد بہت و ہر بکہ مشعل سے مختاکو کا بھی ..... موش کا مشعل سے مختاکو کا بھی ..... موش کا مدالمہ بچی اس طرح البحیا ہوا تھا کہ کوئی ہات سجھ ہیں نہیں آئی تھی ..... بہر حال اس میں کوئی مئی نہیں کہ توصیف اپنے طور پر موسل کے بارے میں بہت بچھ سوج رہا تھا اور کر اور ہاتھا ..... شیر از صاحب کے کاروبار کو بھی اس نے بہت اچھی طرح و یکھا تھا ..... اب شیر از صاحب جس نیاڑ کے آدمی شے اس میں جاکر تووہ خود بھی کام نہیں کر سکتا تھا، لیکن بہر حال ہے حقیقت تھی کہ وہ شیر از صاحب کو ایک کہ وہ شیر از صاحب کو ایک ایک معاملہ تو تمت کیا تھا .... ویسے باپ کے گھرے میٹوں امجھی فاصی رقم مل کئی تھی .... مشعل کا محاملہ تو تمت کیا تھا .... ویسے باپ کے گھرے میٹوں کو بمیشہ ہی بہت بچھ ملکار ہتا ہے ، لیکن بجر بھی اب موسل کا معاملہ تھا .... شیر از صاحب کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ مومل جس توجوان سے محبت کرتی ہے وہ لا پنہ ہو تکیا ہے ایک ووباراس موضوع پر شیر از صاحب نے مشعل سے محبت کرتی ہے وہ لا پنہ ہو تکیا ہے ایک ووباراس موضوع پر شیر از صاحب نے مشعل سے محبت کرتی ہے وہ لا پنہ ہو تکیا ہے ایک ووباراس موضوع پر شیر از صاحب نے مشعل سے محبت کرتی ہے وہ لا پنہ ہو تکیا ہے ایک ووباراس موضوع پر شیر از صاحب نے مشعل سے محبت کرتی ہے وہ لا پنہ ہو تکی ایس ایک وہ باراس

"مشعل مجھے ایک بات بناؤ ..... شاہ گل بے شک جیسی بھی شخصیت کامالک ہے، لیکن کیا تم ایک ایسے آدمی ہے موٹل کی شاد کی کر سکتی ہے جو ذہنی طور پر غیر متوازن ہو ..... نجانے کہاں کہاں بھاگا بھاگا بھر رہا ہے، وہ اگر کوئی ٹھکانہ ہو تااس کا تو میں بھی سمجھ سکتا تھا مگر اب میں بھی کیا کروں۔"

''ڈیڈی میں خود بھی بے مد بریشان ہول ..... آپ لفین سیجے توصیف بھی کہے مد پریشان ہیں۔'' فان پیچہ سوچ رہا ہو .... دوالگ بات ہے لیکن شاہ گل بچیے نہیں سوچ رہاتھا ... ایک عجیہ با سکون ماہ تھا ہیں سے ول و دماغ کو بہاں رہ کر ، اس نے ساری سوچیں ؤ ، ان سے نقل الله تھیں ول نے تربتا چیوڑ دیا تھا .... ماہو سیوں کے اندھیروں نے اب اس کا بیچہا جوڑ اللہ تھا، چچی جان ج بچی کی مالکن بن گئی تھیں ، ، بات بات پر جبٹر کنا پر ابھا کہنا ان کی عادمت بی تنی تھی، لیکن سے عادت بھی شاہ گل کو نالبند نہیں تھی ..... بہر حال حسین خان ایک اچھے انسان کا کر دار کر رہا تھا اور اس کا کائی ساتھ وے رہا تھا، لیکن شاہ گل کی سیجھ میں نہیں آ رہا تو کیا اس طرح بے متصدی زندگی گزار نے ہے اسے کیا حاصل ہوگا . ... وقت نجانے کیا جا با اور اتی الگ رہی تھی .... کوئی الی جگہ جہاں واقی تا ۔۔ کائی دن یہاں رہا لیکن بے کل پیچھ میں نہیں آ رہی تھی ...۔ کوئی الی جگہ جہاں واقی



uploader by salimsalkhan

یاں کی کہ اساتذہ بھی حیرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے ..... بڑی علمی اور ادبی حیثیت کا مالک تھا ر مفرت امیر خسروبر تواہے عبور حاصل تھا ..... میں توبیہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ حضرت " برخرد پر بچھ لکھ کر پی ایکے ڈی بھی کرنا جا ہتا تواہے کوئی دفت نہ ہوتی ..... کچھ مصنوق می "ڈیڈی یے شادی ناکام ہوجائے گ ..... آپ ککھ لیجے میری بات کو ... مول جن الم کی اس کی .... بے حد حسین نوجوان لیکن انتہائی صاحب کردار بہت سی از کیوں نے " دار مند سے مداد الوں سی میں الوں سے میں الوں سی میں سی میں الوں سی میں الوں سی میں سی میں سی میں سی میں الوں سی میں سی میں سی میں سی میں سی میں الوں سی میں سی م اں کی جانب قدم بردھانے کی کوشش کی ..... بوی محبت اور پیارے اس نے انہیں سمجھادیا اور ب<sub>داغ</sub>ر ہا.... میں تنہیں اس کے واقعات کیا بٹاؤ .....اس کی غیر متوازن شخصیت ایک بار میں اے ایک کو مٹھے پرلے گیا .... مجھے معاف کرنا .... یہ بات تو میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ رقص و م مبقی ہے مجھے بے حدد کچیں ہے .... شب چراغ ایک صاحب اقتدار طوا کف تھی ....اس ے ہاں دو تین لڑ کیاں بھی تھیں ..... جن میں ہے ایک کانام یا قوت تھا.... میراان لوگوں ے فاصا گہر ارابطہ تھا .... ایک بار میں اے وہاں لے گیااور دہاں اس نے جس فن کامظاہرہ کیا

ونا قابل يقين تھا۔"

"السسالك كروه آئے ہوئے تھ كروه كے بارے ميں توتم سمجھے ہى ہو .... تيسرى بن کے فردیتھے، لیکن دہ بھی بہت اعلیٰ شخصیت کے مالک، رقص د موسیقی کے دیوانے ..... ثاه گل وہاں بیر دِل میں گھنگھر و باندھ کر تاجیا در خیر میں ادر تو کیا کہوں بس سمجھ لو وہاں ایک غیر الناني عمل مواقفاه كوكي انسان اس طرح البيخ وجود كوپائن پاش نبيس كرسكتا ...... گروه دانيال مجمى ریوانے ہو گئے .... شب چراغ، یا قوت تواس کے لئے یا گل ہو گئی .... بڑی عجیب کہانی سی ہے من نے بڑے اتفا قات کے ساتھ ہوایوں کہ یا قوت، شب چراغ اور اس کی مہنیں شاہ پیر کے ملے میں شرکت کرنے کے لئے گئیں ....عرس شریف میں یا قوت کی ملا قات وہیں پر شاہ گل ہ ہوئی اور یا قوت نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا ..... سکندر نامی ایک نوجوان جو غنڈہ تا .... وہاں چہنے گیاہ اس نے یا قوت کو لے جانا جا ہا گین شاہ گل کی مداخلت سے یا قوت بج الله سكندر كو شكست موئى بعديس ال نے بم كاد هاكه كركے شكست كابدله ليا، ليكن اى

"اس کا ایک ہی حل ہے ہمارے پاس کوئی اچھا لڑکاد کی کر مومل کی شادی بھی کردئی

ی دری ہوں .....وہ ایک تھوس جائی ہے ..... بڑی مشکل میں پڑجائیں گے آپ ڈیڈی! میر کاان

ور مشکل میں تو میں پڑ گیا ہوں بیٹے! کیا کہوں اور کیانہ کہوں .....اللہ سے دعا کروکہ میری یہ مشکل حل ہو جائے۔" مشعل خاموش ہو گئی تھی ..... آخر کار ساجد حیات اور توصیف کی ۔ ملا قات ہو گئ..... توصیف نے ایک الگ کمرے میں اس سے ملا قات کا بندوبست کیا تھااہر جب ماجد حیات وہاں آگیا تو توصیف بولا۔

"ساجدویے تو خیرزندگ کے بہت سے معاملات میں تم سے رابط رہاہے اورتم میرے ا یک اچھے دوست ٹابت ہوئے ہو، لیکن دوست اس وقت ایک عجیب و غریب مشکل کا شکار ہوگیاہوں....اس کے بارے میں تمہاری رائے جانا جا ہتا ہوں۔"

"اس دن جهال مهاري تمهاري ملا قات موكى تقى ..... ومال شاه گل ربتا تعا....اس ك والده ..... داري وغيره "

"بإل اور غلام خير چيا-"

"میں ان کے بارے میں نہیں جانتا، کمیکن ساجد تم ان لوگوں کے بارے میں کیاجائے ہو۔" "بدى دليپ شخصيت كامعامله ہے تفصيل تمهيں بنانابر اضرورى ہے ميرے لئے۔"

"شاہ گل میراکلاس فیلو تھااورتم یقین کروجب سے میری اس سے ملا قات ہوئی ہے الل ک شخصیت میں کچھالی عجیب و غریب صفات تھیں، جنہیں میں ہی نہیں بلکہ کالج کا ہم مخفی

دوران عرس کے خیمہ گاد میں آگ لگ گئی۔۔۔۔شب چراغ اور اس کی دو مہنیں جل کر فائز ہوں ان مسیور سے اور میں اس اور میں اس اور جب سکندر قبل ہو گیا تو یا توت آزاد: و کا اندامی ہو گیا تو یا توت آزاد: و کا میا بروس ہے۔ اس سے بعدیا قوت کے پاس اس کے سواکوئی جارہ نہیں تھا کہ وہ اپنی خالہ کے پاس ورس م جل جائے ..... اتفاق یہ ہوا کہ ایک مرتبہ میں بھی دوسرے شہر گیا .... یا قوت کے ایمان خاندان سے میری واقنیت ہوگئی تھی ..... وہال ملنے کے لئے گیا تویا قوت مجھے نظر آگئی اساد وہیں ہوتی ہے.....ویسے وہ بھی شاہ گل کے عشق میں گر فقارہے ، لیکن اے شاہ گل کا یہ نہج جل ریا۔۔۔۔ یہ بات اس دفت کی ہے جب شاہ گل اپنے گھرے غائب ہو گیا تھااور اس کی ال ہو دادی اے تلاش کرتی روگئی تھیں۔۔۔۔ اب مال اور دادی کے بارے میں تمہیں تحوری بازی جانے ۔۔۔۔ تم میرے لئے اب کا ننات میں سب سے بڑی شے بو۔۔۔ میں تم سے ہوئے تھے....شابگل کی مال بستی خانہ خیل کے سر دار کی بیٹی ہے.... شاہ عامل بھی ان بہتی ہے ۔.. ود خواب و یکھتی ہے جائتی آئٹھوں کے خواب اور ود خواب استے حیران کن اور سیجے باشدد ب لیکن شریس آگر آباد ہو گیا تھا....اب بعد میں مجھے یہ پتا جلاہے کہ رونوں خواتی أبنے بیں کہ میں خودان کی حقیقت نہیں پاسٹی۔ حیات نے جتنی تنصیلات بتانی تھیں وہ بڑی عجیب وغریب تھیں ..... پھر ساجد نے پو جہا-"كميار توضيف النالوگول كے بارے ميں تمہيں اتنا تجسس كيول ہے۔" "یار بس تھوڑی کی گاڑی افک گئی ہے، لیکن تم نے واقعی بڑی تنصیات بتا مر ایک بات تواور بناؤ کہ بیہ شاد کل آخر کس ٹائپ کا آدمی تھا..... کیااس نے مجمی تم ہے با

"من نے کہاناگروودانیال نامی ایک شخصیت جس کامیں انجھی انجھی تذکر و کر چ<sup>کا ہوں</sup> ۔ نہ یری عجیب اور پرامرار شخصیت ہے اس کادیوانہ ہو گیا ہے وہ بھی شاہ گل کے لئے نائبار انہا تھریہ تقدیرے کون لڑ سکنا ہے۔۔۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری مشکول کا کوئی حل نگل

اظهار نہیں کیا۔"

ن سے حوالے ہے اس نے بھی بڑی تلاش کی ہے شاہ گل کی، لیکن بھی بتا نہیں چل ۔ کا۔ " "-ج- تجب ك بات

"ميرے لائق اور كونى خدمت دوست ..... ويسے يه حقيقت ہے كه تم نے مجھے اپنی المان المرميرے ساتھ ظلم كيا ہے ....اب ميرے لئے ایک اعلیٰ درجے کی وعوت کا ،، به کرو، درنه گیر میں ناراض بو جاؤل گا۔" توصیف سیکی می بنسی بنس کررہ گیا تھا۔۔۔۔ساجد . بهاری تفصیلات من کراس کا سر چکرا کرره گیا تما ..... مومل کا کیمس واقعی بهت اُلجها زوا بربعد مین اس نے بیہ مکمل تفصیل مشعل کو بتانی اور مشعل کی آئکھوں میں آنسو آسنے۔

"إبكياكرين توصيف بتاؤ ..... في يُرى إني ألجحنوا الأحل بيه سجح رب إن كه موال كي تنصيلات بتادى .....دويد كه ان لوگول كا تعلق بستى خاند خيل سے بيسيد وہاں تا مين قيمت برجھپانا نبيس جا بتى توصيف ..... مومل كے اندر توروحانيت بيدا مو كئ

میرامطلب م یعنی غلام خیر اور صنوبر کیونکه زلیخا بیگم کا توانقال ہو گیا تھا.... ہوگ بہا "ویسےاس نے میرامطلب ہے ساجد حیات نے جو کچھ بتایاوہ بھی بڑا حیران کن ہے،اس ے واپس چلے گئے بیں اور جہال تک میر ااندازہ ہے خاتہ خیل ہی گئے ہوں گے، لیکن شاہ گن اقت نای ایک عورت کی کہانی بھی آتی ہے جواب کسی اور شہر میں اپنے خاندان کے ساتھ آن تک کوئی پتہ نہیں ہے ....۔ یہ ہے شاہ گل کی کہانی۔" توصیف کا مر چکرارہاتھا ...ماجا انہے ہے مشعل ایک بات کبوں ..... ویہ مشعل ایک بات کبوں بات کی اجازت نہ دو کہ وہ اپنے طور ا الله مب کھے کرلیں ان سے بات کرلو ..... میں اگر ان سے بات کرول گا تو وہ کچے تمر مندگی انس كري م محددان سے كبواورايك اور مشور ورول تمهيں۔" "بان توصیف میں نے اس لئے تمہیں یہ ساری تفصیل بتائی ہے۔"

"خانه خیل چلتے ہیں، ممکن ہے وہاں پہنچنے کے بعد جمیں اور تنعیلات معلوم موں اور السكتاب وبال جارى مشكل كاكوتى حل نكل آئے۔"

"توصيف آپ براو كرم اس سلسف مين جو مجمى كرنا جاين كريجيج ..... ورند باقى جارى

آئے، نیکن باتی سب پچے تقریر ہی مجدور دینا مناسب ہوگا۔ "توصیف ایک مختذی مائی سالے کرنے موش ہو گیا ..... بہت و مریک دونوں سوچے رہے پیمر توصیف نے کہا۔

"ویڈی ہے بات کر لیتے ہیں کیونکہ انجی تحوزی کی تفصیل توانہیں بتانی ہی پہنے نور کی سے محدا کرے کوئی کام کی بات بن جسئے ... خدا کرے کوئی کام کی بات بن جسئے ... خدا کرے کوئی کام کی بات بن جسئے ... جبس اگر شاوگل فل جائے توانش والئی مارے معاملات میں سمیٹ لوں می بسی کوئی ایم بات نہیں ہے ۔ بسی بین ہے ۔ معاملات میں سمیٹ لوں می ... کوئی ایم بات نہیں ہے۔ بسی ہے "مشعل نے گر دن بلادی تھی۔



uploader by salimsalkhan@yahoo.com

منوبر غلام خیر کے ساتھ خانہ خیل بہنچ تنی .....زمان ملٹنی نے جس طرح خانہ خیل میں یں ای تھی ۔۔۔۔اس نے تو خانہ خیل کے لوگوں کے دلول میں اینے لئے نفرت کا طوفان پیدا ریاتها، لیکن زمان مکتلی اس قدر ذبین اور سمجھ دار انسان تھا کہ اس نے اپنے دشمنوں کو ہمیشہ یے بیروں کے تلے د باکرر کھاتھا....انسان تواس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تھے، لیکن جب انسان ے بس ہوجاتے ہیں تواللہ کی قدرت سامنے آتی ہے اور قدرت خداوندی نے زمان ملنگی ئے غرور کواس طرح زمین کی بہتیوں مرلا بھینا تھا کہ داستان عبرت بن من تھی مسند زمان شی کوجب ان چینوں سے آشنا ہوتا پڑا تواہ انی ساری برائیاں یاد آگئیں ....اے ذہن ئے مطابق اس نے اپنی برائیوں کاجو حل نکالاوہ پالکل مختلف عمل تھا، لیکن موت کے سوااس كياس اوركوئي جاره كار نہيں تھا ..... البته اس كى موت كے بعد اور اس كے اس عمل كے بعد جاس نے زمینیں ان کے مالکوں کو واپس کردی تھیں اور ان سے معذر تیس کی تھیں .... ا بن ک بی ان معصوم لو کول کے دلوں میں زمان ملکی کے لئے جذبہ عقیدت بیدا ہو گیا تمااور فراس کی موت نے توسارے ہی جھڑے ختم کروستے اور وہ لوگ زمان ملکی کے نام کی الت كرنے لكے، اس كى حولمي، اس كى جائيدادي، جوں كى توں تھيں اور ان كى يائى يائى كا ناب ہو تا تھا..... کوئی بھی ان کے ساتھ بے ایمانی نہیں کر تا تھا اور بہ ساری آ مدنی صنوبر کو ولَى تقى ..... كِر جب صنوبر وہاں واپس بنجى تو يورى بستى في اس كا استقبال كيا ..... زمان منن سے عقیدت رکھنے والے اپنی خدمات لے کر وہال پہنچ مجئے اور صنوبر کو ایک بہت بردی

" ہاں یہاں سے بارہ میل کے فاصلے پرایک بہاڑے،اس بہاڑ میں ایک غارہ جو جا ہا با ے نام ہے یاد کیا جاتا ہے ۔۔۔۔ بہت می کہانیاں اس غارے وابستہ ہیں ۔۔۔۔ سناہے وہ محبوں کا راد کہلاتا ہے .... وہاں ایک مزار شریف بھی ہے اور اس مزار شریف کے بارے میں بڑی ا بب وغریب کہانیاں مشہور ہیں ..... قرب وجوار میں جنگل ہے .... کہا جاتا ہے کوئی بابا مانب سمی دولت مند لڑی کے عشق میں گر فقار تھے....ان کے ساتھ شدید زیاد تیاں ہر کمیں اور آخر کاروہ شہر حچھوڑ کر وہاں جا بیٹھے ، لیکن ان کے دسٹمن وہاں بھی پہنچے گئے ..... تب إصاحب!اس غاريس اتر مح من الركة من الله عاد ك بارك مين ميه كها جاتا كم اس كي كهرائيال الان ود ہیں .... ہے شک وہ اس بہاڑ میں ہے ، کیکن زمین کے بیچے نیچے شجانے کہاں تک جلا كاب ....ا يك اور كهاني بهي مشهور ب كد بهت سے اليے افراد نے جو برے دلير تھے اور اپنے الور پراپنے آپ کو بہت زیادہ بہادر مجھتے تھے ۔۔۔۔اس غار میں اتر کر اس کی حقیقتوں کو تلاش ارنے کی کوشش کی، لیکن پھروہ مجھی واپس نہیں آئے ..... کہا یہی جاتا ہے کہ بہت ہے محبت النام الماري الماري الماري المال المال المالي المالي الماري كر اليول مي الرجات إلى المالي المراكب المالي المالي ااک نام سے بیار برامشہورہے۔"

"کیااس بارہ میل کے فاصلے تک کوئی سواری نہیں جاتی-"

" نہیں وہ کوئی عام راستہ نہیں ہے، لیکن ایک بار میں ان بہاڑ کی بلندیوں تک پہنچا اوں سیمیں نے چاہ بابا کا غار بھی دیکھا ہے سس وہاں سے ہماری بستی خانہ خیل صاف نظر اُل ہے اور مجھی وہاں کچھ لوگ جاتے بھی ہیں سس منتیں مرادیں پوری کرنے کے لئے مگراس غارمیں کوئی نہیں اتر تا۔" عورت کادر جددیا گیا ..... پرانی ملنے دالیوں کے در میان معصوم عورت بہل گئی، حالا نکہ انجی خاصی عمر رسیدہ ہو بچی تھی، لیکن زندگی کے بہت ہے سال بھول گئی تھی۔۔۔۔ نظا برہ نئی آزندگی کے بہت سے سال بھول گئی تھی۔۔۔۔ نظا برہ نئی آزندگی کے اس گہوارے میں زندگی ہے آغاز کیا تھا تو دہ بالکل پہلے جیسی بن گئی، حالا نکہ اس کی سہیلیوں کے لاڈ الا جہاں ہے اس نے آغاز کیا تھا تو دہ بالکل پہلے جیسی بن گئی، حالا نکہ اس کی سہیلیوں کے کئی تئی بچے تھے اور دہ اپنے مسائل کا شکار تھیں، لیکن صنوبر نے انہیں اپنے گر و جمع کر لیا اور اس کے بعد ان کے در میان خوش رہے گئی۔۔۔۔ غلام خیر بھی خوش تھا۔۔۔۔ یہاں آنے کے بعد عنوبر کے اندرا یک عجیب می کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔۔۔۔۔ بہر حال بھی بھی کر میں دہ حیران رہ جاتا ہوں بہت زیادہ جذباتی نہیں نظر آتی تھی، ہو سکتا ہے اس نے دل ہی دل میں اپنا اس غم کو دبالیا ہو۔۔۔۔۔ بچھ عجیب می فطرت کی مالک تھی۔۔۔۔ بہت غلام خیر سے کہا۔

"غلام خیر بچپارات کو میں نے ایک خواب دیکھاہے ..... میں اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا جیا ہتی ہوں۔"

"بال صنوبر بني كهوكيابات ہے۔"

"غلام خير چچارات كوشاه گل ميرے پاس آيا تھا۔"

"خواب مين؟"غلام خيرنے چونک کر يو جھا۔

" ہاں ۔۔۔۔ بس میں سور ہی تھی ۔۔۔۔۔ پیتہ شہیں سور ہی تھی یا نہیں سور ہی تھی۔۔۔۔ یہ وروازہ کھلااور میں نے دیکھاکہ شاہ گل اندر آگیاہے ۔۔۔۔ آپ مجھے ایک بات بتائے غلام خیر چا! کیا یہاں ہے کچھ فاصلے پر چاہ با!نامی کوئی جگہ ہے۔"

"بینے میں نہیں جانیا، لیکن تم کہو گی تو معلوم کر کے بتادوں گا۔"

" ال مجھے ذرااس کے بارے میں معلوم کر کے بتائیے۔"

"مرحیاه بابا اے تمہیں کیا کام ہے۔"

"شاه كل مجھ سے مير كہا تھاكہ وہ جاہ بابا بر مجھ سے ملا قات كرے كا اور مجھ

اور دل کی میر بے کلی اسے دربدر کئے ہوئے متمی ..... چیل میڈا رات کی تاریکی میں یں و شی ہے حسین خان کے گھرہے نکلااور ناک کی سیدھ میں چل پڑا۔۔۔۔۔ زبہن آزاد چھوڑویا ارانے آپ کو خیالات کے چنگل سے نکال لیا ..... روشنیاں پیچیے رو گئیں .....اب دونوں . ب کھیت تھے اور ان کے در میان بیہ تلی می سڑک، جس پر اس کا سفر جاری رہا تھا، بہت دیر ئى اى طرح چلنار بااور كھر آہتہ آہتہ ہوش وہواس بيدا ہوتے چلے محكے ،رات جيسے گزرتی این تقی اور وه آھے برد صتا چلا جارہا تھا ۔۔۔۔ نگانیں جاروں طرف بھٹک رہی تھیں، کافی ا خلے یر در ختوں کے حجنڈے نظر آئے اور ان کے در میان مدہم می روشنی بڑی عجیب ناروشی تھی، بس روشنی کیا ایک سفیدی اور نجانے کیوں قدم اس جانب اُٹھ گئے ..... فوری دیر کے بعد وہ در ختوں کے حصندے کے پاس پہنچ گیا.... اسے وہاں لوگول کی اوجودگی کا احماس ہورہا تھا .... سفید سفید سائے ادھر سے ادھر آ جارہے تھے .... وہ ادنتوں کے در میان پہنچ گیااور پھر ہدد کھے کر جیران رہ گیا کہ در ختوں کے چیمیں ایک صاف تخرى سرسبر جگه ير قالين بجيم موسے تھ اور بہت سے لوگ سفيد ابادوں ميں ملبوس وہاں أرب سے ۔... پھر وہ ایک گول وائرے کی شکل میں بیٹھ مجے، ان کی گرد نیں جھکی ہوئی تمیں ..... وہ خود بھی آہتہ آہتہ آ ہے بردھااوران کے قریب بینینے کی کوشش کرنے لگا تو ایانک ہی ایک شخص نے پیچھے سے ہاتھ رکھ کراہے روک دیااور وہ چونک کر اس کی شکل

"بوں۔" بیہ ساری تفصیل جب غلام خیر نے سنوبر کو بتائی تو صنوبر نے ایک شمری سائی سنوبر کو بتائی تو صنوبر نے ایک شمری سانس لے کر کہا۔
سانس لے کر کہا۔
"غلام خیر جچا آپ تیاریاں کر لیجئے ..... مجھے صرف انتظار ہو گاشاہ گل کا جب وہ کے ماہم

"فلام خیر جیا آپ تیاریاں کر کیجئے ..... جیسے صرف انتظار ہو کاشاہ کل کا جب وہ کہم کا ہم وہاں سبنجیں گے .....اب دیکھئے نا کم از کم ہمیں بیہ تو بتا چلا کہ حیاہ بابانامی یہاں کوئی جگہ ہے۔ میں تو سمبی وہاں نہیں گئی تھی اور نہ میں نے اس وقت تک اس جبکہ کانام سنا تھا..... جب تک میں سال رہتی تھی۔"

ا یہاں و سال سے ہیںا گر آپ کہیں گی تو ہم وہاں ضرور جانتیں گے۔''غلام خیر نے جواب '' نحیک ہے بیٹااگر آپ کہیں گی تو ہم وہاں ضرور جانتیں گے۔''غلام خیر نے جواب غا۔



uploader by salimsalkhan

"الله كى ملكيت ہے اور تنهيں اجازت ہے كه پانى بيواور كھل كھاؤ۔" شاہ گل پر نيند جيسى عفیت طاری تھی بس جو بچھ آ تھوں کے سامنے آتا..... دماغ اسے بلکا ساسوچآلیکن عقل اں کی اصلیت نہ پا سکتی تھی. ... وہ غور میمی نہیں کرتا تھا، بہر حال اس نے میمل کھائے یانی بیا رد ہیں آرام کرنے لیٹ گیا، پھر دوسرے دن جب روشن صبح ہوگئی تواس نے سامنے ہے ا اور منظر دیکھا....ایک عجیب سابہازی علاقه تھااور وہاں ایک بہاڑی نظر آرہی تھی جس بی ایک براسوراخ تھا .....وہ آہنتہ آہنتہ اس جانب چل پڑااور تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہنچ تَيا.... بهادی پیڅروں کو چن کرایک بلند کمره جبیبا بنایا گیا تھا، جس کا دروازه بند تھا.....انهی بخروں كا ايك احاطه تبھى بنايا گيا تھا جس ميں كسى انسان كا پيته ننہيں چلتا تھا..... البيته كچھ اور چرین یهان موجود تھیں ..... مثلا ایک سمت بچرون ہی کو چن کر ایک چبوتر اسابنادیا گیا تھا، روسرى طرف پانى كے منكے ركھے ہوئے تھے، جن ميں پينے كاپانى تھا..... گلاس اور بإنى تكالنے والابرتن بھی وہیں موجود تھا ....احاط اچھا خاصہ طویل تھا..... چند در خت بھی لگے ہوئے نے جن کی چھاؤں زمین پر چھیلی ہوئی تھی اور کچھ جھنڈے جیسے بھی گلے ہوئے تھے جن سے ياظهار ہو تا تھا كه بياكى كامز ارتجى ہے، مگريبال تكمل ويرانى چھائى ہوكى تھى .....كوئى يبال موجود نہیں تھایا گر ہو گا تو پھر اس وسیج و عریض کمرے کے اندر ہو گا..... بہر حال اس سے اے کوئی غرض نہیں تھی ..... تھوڑی ورکے بعد وہ اس جگہ پہنچ گیااور یہال ہے اس نے دوسری ست دیکھا..... دوسری ست ایک وسیع وعریض آبادی پھیلی ہوئی تھی اور اس آبادی كے بلكے بلكے نقوش وہاں سے نظر آرہے تھے....بتی گہرائيوں ميں آباد تھی.... بہر حال وہ وہیں پر بیٹھ گمیا،اس طویل سفر ہے اور ذہن کے مکمل نہ ہونے سے ایک عجیب ساذہنی انتشار اں پر مسلط تھا..... آ تکھیں بند ہور ہی تھیں.... بہت دیراس طرح گزر گئ اور اس کے بعد وو ہیں ایک جگہ لیٹ کر سوگیا ..... پھر نجانے کتنا وقت گزرا تھا کہ اے آ ہٹیں سی سنائی دیں اور وہ چوکک کر اُٹھ جیٹا، اس نے دو آومیوں کو دیکھا جو اس خانقاہ کے بغلی جھے سے شہلتے اوے باہر آئے تھے .... انہوں نے اسے بھی دیکھ لیااور دونوں رک گئے، پھر تیز قد موں

"بدورویتوں کی محفل ہے تم ان کے در میان کہال تھس کر آرہے ہو۔" "میں یہاں رُ کناچا ہتا ہوں۔"

" بیچیے بیٹے جاد' ہر مخص کا بناایک مرتبہ ہو تا ہے ..... چلو بیچیے بیٹے جاؤ۔ "
اور پھر وہ و ہیں پر بیٹے گیااور پھر اس نے انہی کے انداز میں گر دن خم کر لی ..... آئھیں خود بخود بند ہو گئیں ..... یوں محسوس ہوا جیسے ان بند آئکھول میں بہت سے مناظر روشن ہوگئیں اور یہ ہم دہم آوازیں کانوں میں اُکھر رہی ہیں ..... آواز اُکھری۔

تم نہ قطب ہونہ ابدال اور یہی تجویز کیا گیاہے تمہارے لئے کہ دنیاتر کہ کروں لیک ایسے نہیں کہ دنیاہے تمہار ا تعلق ہی ختم ہو جائے ..... ہاں جوذ مہ داریاں سونی جائیں ا<sub>ان ک</sub>ے انجام کے بعد ہی منزل ملتی ہے اور ذمہ داریاں نبھانے کے لئے ابھی بہت کچھ وقت ہے ۔۔۔۔۔ وت مختمر نہیں ہو تا، سوچ مختمر ہوتی ہے اور عمل طویل اور اس عمل کی طوالت ہے گزرے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن ترک دنیا کرنا چاہو تو آرزو کرنااور نہ کرنا چاہو تو نقصان نبیں .... تمہار اواسطہ دنیا کے بچھ لوگوں سے ہے اور جہاں سے ابتداء ہوئی وہاں والبی لازم ہوگی ....اس کے بعد جو فیصلہ وقت کا ہووہ قول کرنا تمہارے لئے جو ذمہ داریاں سونی جاری یں جادُان سے آشنا ہواور حمہیں وقت کا تعاقب کرنا ہے ..... وقت کا تعاقب ضروری ہے سمجھ رہے ہونا ..... تم ابھی طالب ہواور سمندر وسیع، بس اب یہاں سے جاؤ کیونکہ یہ جگہ تمبارے لئے نبیں ہے۔"اچانک ہیاسے محسوس ہواکہ اس کا جسم فضامیں بلند ہو گیاہادر پھر یہ جم تیر تا ہوا آ گے بڑھنے لگا....اس نے گھبر اکر آئکھیں بھول دیں.... جباب خدالی قدرت کا تماثا نظر آیا ..... ور حقیقت اے چشمہ حیات کہا جاسکتا تھا ..... ختک چانوں میں انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جیتا جاگتا تبوت ایک چٹان ہے چشمہ رس رہاتھا اور پھر کی شفاف گہرائیوں میں ایک منھی ہے حجیل ملکورے لے رہی تھی ..... پانی اتنا شفاف تھا کہ تہہ كے پھر تك نظر آرہے تے .... ماتھ ميں در خت اگے ہوئے تھے، جن پر كچے كچے پہلے مچل کیے ہوئے تھے اور کھلوں کی خوشبو نضامیں بکھر رہی تھی تو وہی آواز آہتہ ہے أجرگ " بے و توف یہاں مغرب کے بعد آنا منع ہے ..... مغرب سے پہلے لوگ یہاں سے بہا ہو تا ہے۔" پیم جاتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد یہاں خو فناک در ندول کابسیر اہو تا ہے۔" "در ندے؟"

"ہاں..... ہزرگ کے غلام تم جانتے ہو یہ کون می جگہ ہے۔" "نہیں۔"

"بس بيه سمجھ لوبيہ بہت بڑے بير كامزاد ہے۔"
"وہ تو ٹھيك ہے گر جميں يہال كيا نقصان بينج سكتاہے۔"
"خوش نصيب ہوجو فئ گئے ورنہ پتہ چل جاتا كہ كيا ہوتا۔"
"كيادر ندے يہال موجودلو گول كو ہلاك كرديتے ہيں؟"
"ہاں۔"

"كيالوگ يهال قيام كرتے بيں؟"

"تہماری طرح بے و توف نہیں ہوتے، جب دن کی روشیٰ ہوتی ہے تو یہاں لوگ میں مرادیں مائلنے آتے ہیں اور جب دھوپ ڈھل جاتی ہے تو چلے جاتے ہیں، سمجھے۔"

"آپلوگ کون ہیں؟"

"، ہم ان بزرگ کے غلام ہیں۔"

"در ندے آپ کو نقصان نہیں بہنچاتے؟"

"ہم تواندررہتے ہیں مگرتم بحث کیوں کررہے ہو۔"دوسرے نے تیز کہے میں کہا۔
"اس لئے کیونکہ مجھے تم ہے اختلاف ہے۔"

"كيمااختلاف؟"

"اگرید کسی بزرگ کامل کا مزار ہے تو یہاں در ندے، در ندے بن کر نہیں آتے اگے۔"

"تم بہت زیادہ چالاک بننے کی کوشش کررہے ہو ..... جو پچھ میں تمہیں بتارہا ہوں وہی

ے چتے ہوئے شاہ گل کے پاس آگئے۔ دونوں جوان آدمی تھے اور دونوں کے جمسے بجمسے بجمسے بجمسے بجمسے بجمسے بجمسے بخت البح میں شاہ گل سے کہا۔ بجیب سے آخر نظر آرہے تھے ،ان میں سے ایک نے سخت البح میں شاہ گل سے کہا۔ ''کیا کررہے ہو یہاں۔''

" بچه نبین بحال .... بهلایس کیا کرسکتا بول-"

"مين يوچها مول يبال - كب پنتي تم يبال؟"

"رات کو۔"

"رات سے بہال موجود ہو؟"

"بال-"

"دُمَّر ہو کون؟"

"سافر-"

"كيال س آرب ہو؟"

"ایک نامعلوم منزل ہے۔"

"اس فانقاد کے بارے میں کیا جانے ہو؟"

"ا بھی تو بچھ بھی نہیں ..... تم پہلے انسان نظر آئے ہو ..... تم سے یہاں کے بارے میں میں خود پوچھا چاہتا ہوں۔" شاہ گل نے کہااور دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے، بھران میں سے ایک نے کہا۔

> "تم نے بڑی غلطی کی ہے یباں آگر۔" "کیوں؟"

" میہ بہت خطرناک جگہ ہے۔" "مگر میہ توکسی بزرگ کا مزارہے۔" "وو تو ٹھیک ہے لیکن۔" "لیکن کیا؟"

"تم اب ابنے بارے میں سب کھ بتاؤ کے کیا سمجھ؟" "جمائی ہم تو بتا چکے ہیں تمہیں اپنے بارے میں لیکن اب بیہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟" "ہم جو کچھ چاہتے ہیں بس وہ تمہارے علم میں نہیں آنا چاہئے۔" "اگر میرے علم میں نہیں آئے گا تو میں کر کیا سکوں گا؟"

"تم زیادہ چالاک بنے کی کوشش مت کرو .....اپ بارے میں بتاؤ ..... آخر یہاں کول آئے ہو ....کیا معلومات کرنا چاہتے ہو یہال ہے۔"

"بھائی اگر کی غلط فہمی کا شکار ہو تو یہ غلط فہمی دل سے نکال دوسہ اگر بھے نقصان پہنچانا چاہا ہوتو بھی میں تم ہے کچھ نہیں کہوں گا اور دونوں ایک دوسرے کی صورت دیکھنے علاجہ ہو تو بھی میں تم سے بچھ نہیں کہوں گا اور وہ واپسی کے لئے بلٹ گیا ۔۔۔۔۔ شاہ گل بڑے لئے سے دوسرے کو اشارہ کیا اور وہ واپسی کے لئے بلٹ گیا ۔۔۔۔۔ شاہ گل بڑے بعد وہ بھی انداز میں اپنی جگہ پزار ہاتھا ۔۔۔۔ بہت زیادہ دیرا تظاریہ کرنا پڑا، تھوڑی دیرے بعد وہ

کر ناشام ہونے سے پہلے یہاں سے بھاگ جانا۔ "وہ سے جملہ اداکر کے وہاں سے آگر بڑھ کے اور شاہ گل انہیں بجیب من نگاہوں سے دیکھا دہا۔ سے جگہ واقعی بڑی دلچسپ تھی، بینے ہی سورج بڑ ھانٹر وع ہوا۔ عقیدت مندوں نے آناشر وع کر دیا۔ بھول، ہار، چادری، خانقاہ کادروازہ کھل گیااور شاہ گل نے بھی اندر موجود مزار کی زیادت کی۔۔۔۔۔ایک وسیع قبر بنی ہوئی تھی۔۔۔۔ دو پہر کے ساتھ ساتھ رش بڑ متا ہوئی جو پھولوں اور چادروں سے ڈھئی ہوئی تھی۔۔۔۔ دو پہر کے ساتھ ساتھ رش بڑ متا ہوئی ہو ان سے خریداری کر کے بیٹ بھر اسے چاگیا ۔۔ بچھے خوانے والے بھی آگئے اور شاہ گل نے الن سے خریداری کر کے بیٹ بھر اسے پورا دن گزر گیا۔۔۔۔ سرشام لوگوں نے واپسی شروع کر دی۔۔۔۔ الن کے انداز میں بھر کے۔۔۔۔۔ مورج جھپ گیااور شاہ گل نے اپنی پر انی جگہ سنجال لی۔۔۔۔ فاتقاہ کا دروازہ بڑ ہوگئے۔۔۔۔۔ مورج جھپ گیااور شاہ گل نے اپنی پر انی جگہ سنجال لی۔۔۔۔ فاتقاہ کا دروازہ بڑ ہوگئے۔۔۔۔۔ بورگئے۔۔۔۔۔ مورج جھپ گیااور شاہ گل اس ماحول سے پوری و کچپی لے دہا تھا۔۔۔۔ رات کو ہوگئے۔۔۔۔۔ رات کی نظر آئے۔۔۔۔۔ بورے اماطے کا چکر لگاتے ہوئے ان کی نگاہ شاہ گل ک

"ارے تم ابھی تک یہاں موجود ہو۔"
"ہاں بھائی میر اکوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔"
"یہاں کچھ وقت گزار ناہے مجھے۔"
"اور ہم نے جو کچھ کہا تھا۔"
"انڈ مالک ہے۔" شاہ گل بولا ..... دولوں کچھ دریر سوچتے رہے بھر واپس پلٹ گئے،

کیکن کھودیر کے بعدوہ پھر آئے۔۔۔۔۔ایک کے ہاتھ بیس کھانے کے برتن تھے۔
"لو کھانا کھالو خانقاہ کے مہمان ہو۔" شاہ گل نے شکریہ کے ساتھ کھانا لے لیااوراک
کے بعد وہ کھانا کھانے لگا، لیکن کھانا کھانے کے بعد پانی پیاہی تھا کہ اچانک طبیعت پر ایک
گمبر اہمٹ می سوار ہو گئی اور پھر ذہن کموں کے اندر اندر و نیاسے بے خبر ہو گیا۔۔۔۔۔ جب دنیا
کی خبر ہونی تو ضبح ہو گئی تھی۔۔۔۔ کھھ ور ختوں سے سورج کی کیسریں زمین پر پڑرہی تھیں اور

"ان میں ہے جو کوئی بیبال بیٹھ کر جو پچھ کہے اسے سنتے رہنا۔" شاہ گل نے گرون ہلادی تنمی ادر پھراس نے اس پہلی آواز کوسنا۔

"یادرولیش یاولی اکیلا بیٹا ہے میر اسس بوی منتوں مرادوں سے پید اہوا تھا۔۔۔۔۔ بچالوا سے
وہذائن کھا گئی اسے ۔۔۔۔۔ وہ ڈائن اسے کہیں کا شہیں چھوڑ ہے گی اسے بچالو۔۔۔۔ اس بچالو، اس
کیاں مر چی ہے جھے سے غلطی ہوگئی کہ میں نے دوسری شادی کرلی۔۔۔۔اس نے جادو کرادیا
ہیں میرے بیٹے پر وہ مر رہا ہے اسے بچالو۔۔۔۔۔ چادر چڑھاؤں گا، کنگر کروں گا مزار کے لئے
میرے بیٹے پر وہ مر رہا ہے اسے بچالو۔۔۔۔۔ چادر چڑھاؤں گا، کنگر کروں گا مزار کے لئے
میرے بیٹے پر دہ مر رہا ہے اسے بچالو۔۔۔۔۔ چادر چڑھاؤں گا، کنگر کروں گا مزار کے لئے

"ہارانام رشیدہ ہے ..... بہتی کے رہنے والے ہیں ہم ..... ہم کیا بتا کیں تہمیں دہ کمین ہمارانام رشیدہ ہے ..... وہ سریاس کے پیچھے لگ گئی ہے ..... جان کواٹک گئی ہے وہ اس کی ہمارا شوہر چھین لیا ہے اس نے ہم چاہتے ہیں کہ وہ خون تھوک تھوک کر مرجائے ..... ہمارا شوہر ہمیں دلواد و ..... منہ ما تکی دیں گے جو ما گو گے دیں گے۔ " یہ کہ کروہ وہ ہال ہے جل گئی، بہت سارے لوگ بہت ساری با تیں آرزوؤں کا مسکن تھااور اس کے بعد یہ سب گنہگار جولوگوں کے میکون سے گئی کے دل سے گزر رہا تھا کہ اس کے جولوگوں کے سکون سے کھیل رہے تھے، یہ احساس شاہ گل کے دل سے گزر رہا تھا کہ اس کے کاؤں سے ایک آواز اُنجری۔

دونوں واپس آئے، جو پہلے اے لے تھے .....ان میں ہے ایک نے شاہ گل ہے کہا۔

"دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاؤں ..... اگر زندگی چاہتے ہو تو جو کچھ کہا جارہا ہے، وہ

کرناوا تعی آگر مسافر ہواور کوئی منزل نہیں ہے تو اس ہے اچھی منزل اور کوئی نہیں ملے گ

تمہیں .... سمجھ رہے ہونا بس یہ سمجھ لوکہ د نیادار ہیں، ہم لوگ یہ کوئی مزار نہیں ہے ....

ہماراایک گروہ ہے ..... ہم نے خودیہ مزار تخلیق کیا ہے اور یہال ہماری روزی چلتی ہے .....

اگر کوئی کسی کی روزی چھینے کی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے اسے دوست نہیں سمجھا جائے گا اور دشمنوں کو نقصان پہنچاناایک قدیم طریقہ کارہے ..... بولو کیا چاہتے ہو۔"

" بھائی میں بے ضرر آدمی ہول ..... کچھ وقت یہال پڑار ہوں گااس کے بعد چلا جاؤں

"نبیں ایے نبیں ..... یہاں آنے کے بعد جانا ممکن نبیں ہے کیا سمجھے۔" "میں کیا کہہ سکتا ہوں۔"

"بچھ نہیں کہ سکتے تم یہاں رہو گے اور لوگوں کی منیں مرادیں سنو گے اور اس کے نتیج میں دونوں وقت کا کھانا اور تہاری ضرورت کی تمام اشیاء تہہیں مہیا کریں گے۔" شاہ گل نے عجیب سے انداز میں گردن ہلائی تھی ..... پھر دوسر ہے آدمی نے کسی کو آواز دی اور ایک آدمی کھانے کے برتن لے کر آگیا..... صبح کاناشتہ تھا..... شاہ گل کے ہاتھ کھول دیے گئے اور ودلوگ ناشتا اس کے سامنے رکھ کر چلے گئے ..... شاہ گل بہت دیر تک اس ناشتے کو دیکھارہا تھا۔.... پھراس نے ہم اللہ کہہ کر ناشتہ اپنے سامنے سر کالمیا..... اچانک ہی اس کے ذہن میں سے تاثر پیدا ہوا کہ یہاں تک آنا بے مقصد تو نہیں ہے ..... دیکھوں تو سہی وقت کیا کہتا ہے ۔.... تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے آتا کہ تشروع کر دیا سے فکل جا کی جا تھی گئے ۔.... تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے آتا گئے کہ کر دیا۔۔۔۔۔ موقع دیکھ کر یہاں سے فکل جا کی گئے ..... تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے آتا شمارہ دیا جا تھا، ان میں سے ایک آنے شاہ گل کو کاغذ سامنے بیٹھ کرانی فریاد ہزرگ کو سنا تا تھا اور و تا جا تا تھا، ان میں سے ایک نے شاہ گل کو کاغذ سامنے بیٹھ کرانی فریاد ہزرگ کو سنا تا تھا اور و تا جا تا تھا، ان میں سے ایک نے شاہ گل کو کاغذ اور قام لاکر دیا اور کہا۔

" آهادا قنی ده توبران بصورت بل ہے ندی ہے کتنا نیچاہه ۵۰۔ " " مکریہ لہستی کون سی ہے۔"

" خانه نیل - "اس نے جواب دیااور شاہ کل کے چبرے پر جبرت کے افتوش کھیل مجے۔ "کیانام لیاتم نے ؟"

"مانه خيل کيوں\_"

" نبیل بی ایسے ہی ہو چھ لیا تھا۔ "شاہ کل نے اس محض کو محبت ہمری نگاہوں سے

ریکھتے ہوئے کہا، اے اٹھی طرح معلوم تھا کہ اس کے بزرگ خانہ خیل کے رہنے والے
تنے ساس کا ناناز مان ملنکی ، اس کا داداشاہ عامل اور باپ علی نواز ان سب کا تعلق خانہ خیل
سے ہی تھا ۔ ۔ ، نانا، دادا، باپ ان سارے کر داروں کو اس نے نہیں دیکھا تھا، لیکن جب بچپن
ہوتا ہے توانسان کی تمام تر توجہ کامر کز ماں اور خاص طور سے دادی امال کی سائی ہوئی کہانیاں
ہوتی بیں اور دادی امال نے اسے صنوبر کی کہانی سائی تھی ۔۔۔۔۔ وادی امال نے اسے تمام تر
تنسیلات بتائی تھیں ۔۔۔۔۔ اس مختص سے باتیں کرنے کو برداہی دل چاہ دہا تھا اس نے کہا۔

"بابا!آپ كبيل جارت غير؟"

" ہاں بیٹا! مکر تم ....ایبالکتا ہے جے تم جھ ہے کچھ ہو چھنا چاہتے ہو۔ " " ہاں مکر آپ کو نود پر ہور ہی ہے۔ "

" نبیس جسے ایسی کو کی دیر نہیں ہور ہی، بولو کیا ہو میسنا جا ہے ہو تم۔"

"كتزعر سے سے آپ فانہ فیل میں رہتے تھے؟"

" بيبل بيد اموا ..... بيبل پلابزهااور رئة شهر كيامعنى اب بهى و بين ربتامول مير انورا

ماندان وہاں ہے۔"

" یہاں مبھی کو کی زمان ملئکی ہو تا تھا۔ " "ایک شیطان جو فرشتہ بن کیا تھا۔ "

"الإسلام

محد وداور آرزود سے بھتے یہ آرزو نہیں لرنی بیا ہند اسی ور توایک سانوی پیز ہے ، اپ اندر ترسیا لینے والی و نیا تو الانسول محرومیوں کا شکار ہے۔ اس وہ واقعی انہاں کی مشکلوں ۔ آزاد لیا کیا ہے۔ ... واقعی انہاں کی مشکلیں تو بہت مبکہ تک مزاج کر بھی انہاں کی مشکلوں ۔ آزاد لیا کیا ہے۔ ... واقعی انہاں کی مشکلیں تو بہت نیاده بین میری میکل نوان کے سائے رکھی جملی نہیں ہے ، میں بلادجہ اپ آپ کر زیادہ بین میری میکل نوان کے سائے رکھی کا ننات کا مظلوم ترین انسان مجمننا ہوں پیدل نفر کرنے ہوئے وہ سوئ رہا تھانہ کوئی رائے کی رکاوٹ تھی، نہ کوئی در ندہ اس کی اے اطلاح دی کئی تھی، لوگ سس طرح ، مشتوں کواپناتے ہیں، دہ سب پھی کر لیتے ہیں جو انہیں نہیں کرنا جا ہے ۔۔۔۔۔ آو کتنی بری ہے ، نیا کتنے برے بیں اس دنیا کے رہنے والے او کو اامیعا نہیں کرتے تم بہت براکرتے ہوں بہت براکرتے ہو .. .. قدرت نے تو تہارے گئے وسٹ کا نئات بچھادی ہے ... ، تہاری زندگی کے جتنے لوات بیں ان سب کا ساب کر کے تنہارے سایت رکھ دیا کیا ہے اور تم اس میں ترمیمیں کرنامیا ہے ہو، جو تمہارے لئے ممکن نہیں ہے .... مومل تو میری طاب کے میری آرزو ہے ..... دل کے کو شوں میں کچھ خواہشیں پلتی ہیں لیکن میں مہمی لؤ تنہار ال سالت میری، ایک محبت کرنے والی داوی، پہاندام خیریہ سب سے، لیکن میں نے ا پی آرزد میں دُنیا میمور دی اور صرف اپنی طاب میں مم ہو کمیان سید تو اچھا نہیں ہے ... آئے بر هتار ہا، ایک بہتی نظر آئی اور اس بہتی میں زک کر اس نے بہتی والوں کو دیکھا ... یزی حسین بہتی تھی۔ .... جن راستوں ہے گزر کر آیا تھا وہاں پھلوں کے ہامات تھے ...۔ مچل اس طرح ان در جو لدے ہوئے نتے کہ مزید سچادں کے لئے جکہ نہیں رہی تمنی .....وه قدرت کی این فیامنی کود مکتابوا آے برد ستار ہا..... پھرا ہے آیادی کا پہلاانسان ملا تواس نے اسے سلام کیااور وہ محنس زک میا۔

" جية ر يو منظ اكون يو تم ؟"

"وه بابا! آ مے جو ندی نظر آر نی ہے اس کو عبور کرنے کا کوئی راستہ ہے۔" "ہال وہ بل جو ہے۔"اس نے ایک طرف اشار ہ کرنے ہوئے کہا۔

دفیقت پہاڑکا بیٹا ہے اور خود بہاڑ ہے ۔۔۔۔۔زمان ملنگی کواپی گر دن اس پہاڑ کے ساتنے جمکائی ہوا ہوں ہیں نچھاور کر دیا۔۔۔۔۔ اس نے اپنی عادت بدل ہوں ہیں نچھاور کر دیا۔۔۔۔۔ اس نے اپنی عادت بدل ہوں ہیں کہ اس کے قد موں ہیں نچھاور کر دیا۔۔۔۔ بہاں تک کہ اپناہا تھے ہوں ۔۔۔ بہتی کی سمیں بدل دیں۔۔۔۔ ساری زمینیں واپس کر دیں۔۔۔۔ بہاں تک کہ اپناہا تھے ہوں شاہ عامل کو دے ویا، کیو نکہ اس نے شاہ عامل کاہا تھ لیا تھا۔۔۔۔۔ یہ قرض واپس کر کے وہ قبر کی شاہ عامل کو دے ویا، کیو نکہ اس نے شاہ عامل کا ہوں نہیں بالکل پچی اور زیادہ پر انی بہی نہیں۔۔۔۔ لوگ اپنے گیتوں میں زمان ملنگی، شاہ عامل اور علی نواز کی کہانیاں سناتے ہیں۔۔۔۔ ہی نہیں۔۔۔۔۔ بوناتم۔ "

یں ۔ ''ہاں!'' شاہ گل کی بھرانی ہوئی آواز اُ بھری اس کی آ تکھوں میں آ نسوؤں کی نمی آ تکی نمی..... مسافر تھادہ اور خانہ خیل کے اوگ مسافر نواز اس شخص نے کہا۔

" بیٹاآگر تم خانہ خیل میں جارہے ہو تو جو پتہ میں شہیں بتا تا ہوں وہاں چلے جاناوہ میر ا کرہے، شہیں وہاں آرام کی جگہ ملے گی .....اگر مجھے بہت جلدی نہ ہوتی تو میں خود شہیں ابس چل کرلے جاتا۔"

" نہیں بابا صاحب! میں خود جلا جاؤں گااور آپ اس کی پرواہ نہ کریں ..... خانہ خیل برے بھی باپ دادا کی بہتی ہے۔" یہ الفاظ اس نے اتنی آ ہشکی سے کہے تھے کہ وہ شخص سن المسکراکر بولا۔

"جادُ الله تمہارا محافظ ہو۔" اس نے کہااور آگے بڑھ گیااور شاہ گل اس بل کی جانب
بن پر سے گزرتے ہوئے اس کے باپ نے صنوبر کو دیکھا تھااور صنوبر نے اسے اور یہاں
سے خانہ خیل کی ایک نی لوک کہانی نے جنم لیا تھا۔

\*\*

" بے میر بے دور کی بات نہیں ہے میر اباب جمعے بنا تا تھا کہ جب زمان مکنگی نانہ خانہ فانہ میں قدم رکھا تھا تو خانہ خیل کا خانہ خراب کر کے رکھ دیا تھا، .... تمام او کول سے زمینی خیل میں قدم رکھا تھا تو خانہ خیل کا خانہ خراب کر کے رکھ دیا تھا، لیکن اللہ کی قوت کے چیس کی تحس ، وہ بہت طاقتور تھا اور اپنی قوت پر بے بناہ ناز کر تا تھا، لیکن اللہ کی قوت کے آھے کون ابنی قوت پر ناز کر سکتا ہے ..... اللہ نے اسے سید ھا راستہ دکھا یا اور راستہ دکھا نے والا مجی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ "

"كون تقااب راسته و كھانے والا؟"

"خانه خیل کاایک معمولی سا آدمی جس کانام شاه عامل تھا..... شاه عامل ایک جیمونا سا ز میندار تھا..... خوبانیوں کے در ختوں ہے خوبانیاں توڑ کر بازاروں میں تہجوا تا تھا..... یہاں كے ب سے خوبصورت و هلانوں ميں اس كے خوبانيول كے باغات سے اور اب بھى ہیں....شاہ عامل نے اپنی زمینیں اس کے حوالے نہیں کیس توزمان مکنگی نے اس کا ایک ہاتھ كواديااور ايك ہاتھ اس لئے باتی رہنے دیا كہ ان كاغذات بروستخط كردے، جس سے زمينيں زمان ملنگی کو منتقل ہو جائیں ..... شاہ عامل نے کا غذات پر دستخط کئے اور خاموشی ہے اس بستی ہے باہر نکل کیا. ... وہ اپن بی زمینوں پر ان کے رکھوالے کی حیثیت سے کام نہیں کر سکتا تما .... اس نے ایک الگ ہی دنیا آباد کرلی، لیکن وہ بھی ذات کا کھر اتھا ..... چٹان زادہ تھا، وہ چٹان زادے نے اپنے بیٹے علی لواز کو پر وان چڑھایااور شاہ عامل نے زمان ملئگی سے انتقام لینے کے لئے اس بیٹے کو مخسوص کر دیا اور پھر علی نواز جیسے بیٹے بھی تو ہوں.... جب وہ ای ندی معے گزر کراس بہتی میں داخل ہوا توزمان ملنگی کی بیٹی صنوبر نے اسے دیکھا، اس نے صنوبر کی جان بچائی مقی اور منوبر کواپی جان بچانے والے سے محبت ہو مئی تو پھر یہ ہوا کہ علی نواز کو جاتے بغیرز مان ملکی نے اپنی بٹی کی شادی اس نوجوان سے کردی اور جب بعد میں زمان ملکی بریہ انکشاف ہواکہ علی نوازاس کے دشمن شاہ عامل کا بیٹا ہے توزمان ملنگی غصے ہے دیوانہ ہو کر وبال پہنے کیا، لیکن برائی کش مے دل میں ہوتی ہے ..... کون عظیم کا بہاڑ ہو تا ہے اس کا فیصلہ كرنا بزامشكل كام ب ....زمان ملنكى كوشاه عامل كے سامنے جاكر بيداحساس ہو گياكہ شاه عالل اندی سے بوجھنا کہ بتائے جناب! میں نے غاط کیا تھایا تھی۔" "ویڈی بھی پریشان ہیں، میں جانتی ہوں ان کی کیفیت کوان کا قصور بھی نہیں ہے۔" باس سمجھ لوکہ دوائی اُلجھنوں میں جو بچھ کہہ جاتے ہیں۔۔۔۔ میں ان کی بات کا برانہیں، نتی۔" "خیر ڈیڈی نے ساری زندگی ہمارے لئے جو پچھ کیا ہے بھلاان کی با توں کا برامانے کا کیا سوال ہے، گر باجی میں جو تمہیں بتانا جا ہتی ہوں، وہ تو تم نے بو چھائی نہیں۔"

" شاہ گل! خانہ خیل میں موجود میں بنس رہے تھے کبدرہے تھے آخرتم میرے رائے یہ بی گئیں ...... یقین کرلوگی باجی اس بات پر انہوں نے مجھے اپنا پتا بھی بتایا ہے۔" "خانہ خیل میں؟"

'ہاں۔"

"ہے! میں تو صرف یہ دعا کرتی ہوں کہ تو خیریت سے رہے اور تیر اسارا کام آسان وحائے۔"

"بان بابی میرے لئے اسے زیادہ فیمی دعااور کوئی نہیں ہو سکتی ..... واقعی دعاؤل کا بھی ایک انداز ہو تاہے، میرے لئے سب سے انجھی دعااس وقت بہی ہے کہ میراکام آسان ہوجائے ..... "مولل نے کی خاص تاثر کے ساتھ کبااور مضعل ایک شخنڈی سانس لے کر فاموش ہوگئی ..... توصیف نے زیر دست انتظامات کئے تتے .... وہ بباڑی علاقے کی ایک بنی آبادی میں بہنچا تھا اور ببان اس نے اپنے تعلقات سے کام لے کر ایک بہت شاندار لینڈ کروزر حاصل کی تھی اور پھراس لینڈ کروزر کے ذریعے خانہ خیل کے سفر کا آغاز کیا گیا تھا .... فاری تغییلات معلوم کرلی گئی تھیں .... خانہ خیل میں داخل ہونے کا ایک بی داستہ تھا، ایک مادی تغییلات معلوم کرلی گئی تھیں .... خانہ خیل میں داخل ہونے کا ایک بی داستہ تھا، ایک بی ندی سے گزر ہو تا تھا جس میں جگہ جگہ پل ہے ہوئے تھے، بلکہ اب توا یک اور پل بنایا گیا تھا ..... پی مضبوط اور وسیع پل تھا اور اس پل کو زبان ملئگی بل سے منسوب کیا گیا تھا ..... بیر حال یہ لوگ اپناسٹر جاری دکھے رہے اور پھر خانہ خیل کامر حدی علاقہ شر وع ہو گیا .....

uploader by salimsalkhan

مخعل اور توصیف دونوں ہی نے تمحسوس کیا تھا کہ جو نہی انہوں نے خانہ خیل کاڑج کیا ..... مومل کے چبرے پر گلاب کھل اُٹھے تھے .....اس نے سر گوشی کے انداز میں مشعل ہے کہا تھا۔

"باجی کیاتم اب بھی میری باتوں پر کوئی شبہ کرتی ہو..... یعنی میں جو تنہیں کہتی ہوں اے ایک کہانی سمجھتی ہو۔ "مشعل نے گہری سانس لے کر یہن کی طرف دیکھااور بول۔ "میں نہیں سمجھی مومل تم کیا کہنا جا ہتی ہو۔" "میں نہیں سمجھی مومل تم کیا کہنا جا ہتی ہو۔" "باجی ہم خانہ خیل جارہے ہیں نا۔"

"كيول باحي؟"

"بن ممکن ہوہاں ہے جمیں شاہ گل کا پیتہ مل سکے، لیکن تم جانتی ہو..... مول کہ میں نے ڈیڈ ک ہے ہے ہر بھی ناراض ہور ہے کے ساتھ اجازت لی ہے ..... ڈیڈ ک مجھ پر بھی ناراض ہور ہے کے ۔.... کبد رہے تھے کہ اگر بڑی بہن کی حیثیت ہے میں حمہیں سمجھاتی تو شاید تمہارے ان خلط ذبن میں کوئی صحح بات آ جاتی ..... انہوں نے کہا ہے مومل کہ میں نے تمہارے ان خلط جذبوں کو ہوادی ہے۔ "مشعل کی آواز بحرا گئی، مومل نے اسے دیکھا اور بولی۔ شکین تم دیکھ لیمان تم ان کھ لیمان تم دیکھ لیمان تا توں کا جو تقیجہ نظام کا تا وہ سب کو مطمئن کر دے گا۔ .... بھر تم

جیسے بی میہ علاقہ شروع ہوا شندی اور خوشبو سے لبریز ہواؤل نے ان کا استقبال کیا سسان میرائی میں کھاوں اور پھولوں کی خوشیور چی ہوئی بھی اور مومل مسکراتی نگاہول سے اس بورے محول کا جائزہ لے رہی تھی ... اس نے مدہم لہجے میں کہا۔

"باجی و کھے رہی ہوان علاقوں کا حسن اور سے بھی و کھے رہی ہوکہ میں نے جو پڑھ کہا تھاوہ تج اسے بھلوں کو جھا تھا وہ کھا ہوں سے لدے ہوئے دیا باغات آ کے جل کر دیکھو گی تو یوں لگے گا جیسے بھلوں کو دیکھا اور ور ختوں پر نکلنے کے لئے جگہ ہی کم ہوگئ ہوں "مشعل نے چران نگا ہوں سے بہن کو دیکھا اور ایک شخنڈی سانس لے کر خاموش ہوگئ ۔۔۔۔ میہ ساری کیفیت جیسی بھی تھی ۔۔۔۔ بہر حال مشعل کے لئے جران کن تھی، کیو نکہ واقعی مومل جو پچھ کہتی تھی ۔۔۔۔ وہی پچھ بچ نکا تھا ۔۔۔۔ سفر کافی طویل تھا، مومل بچھی سیٹ پر سوگی تو مشعل شوہر کے برابر آکر بیٹھ گئی۔۔۔۔ جو زرانے تک کر دہا تھا، مومل بچھی سیٹ پر سوگی تو مشعل شوہر کے برابر آکر بیٹھ گئی۔۔۔۔۔ جو زرانے تک کر دہا تھا۔۔۔۔۔ توصیف نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"خواتین بیہ مجھتی ہیں کہ مردوں کے کان بہت چھوٹے ہوتے ہیں،وہ جو آپس میں سر گوشیاں کرتی ہیں مردین ہی شہیں پاتے۔"
"مطلب۔"

"مطلب سے جناب! کہ آپ کے اور آپ کی بہن کے در میان جو گفتگو ہور ہی تھی، وہ جم نے من کی ہے۔ ساچھاایک بات بتاؤ مشعل! کیا داقعی تم بھی اپنے محبوب کو ای طرح چا، مشعل سے تنظی سے مسلم کو غیر سجیدگ سے نہیں سنا، آہتہ سے بولی۔ "توصیف میں کی بات کے لئے بھی دعوی نہ نہیں کرتی سب از الن کی گھ ائال تو

"توصیف میں کی بات کے لئے جمعی دعویٰ نہیں کرتی ..... انسان کی گہرائیاں تو ایا ہے .... ہاں اپن اللہ محدود ہیں ... عورت کی گہرائیوں کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا جاتا ہے .... ہاں اپن گہرائیوں کے بارے میں بھی بہت کچھ کہنا تو میر احق بنتا ہے .... است میں اگر میں تم ہے بچھ کہوں تو تم ہے بچھ کہنا تو میر احق بنتا ہوا تئی سجھنا تمہارا حق ہے اور میں اس حق ہے بھی جنگ نہیں کر عتی ..... اصل میں بتانا بڑا مشکل کام ہے .... لفظوں کی تراش نے انسان کے جذبات کی ترجمانی کو آسان تو بے شک مشکل کام ہے .... لفظوں کی تراش نے انسان کے جذبات کی ترجمانی کو آسان تو بے شک میں بین بعض جذب ایسے ہوتے ہیں، جن کے لئے الفاظ نہیں ملتے یا پھر یہ میری کم میں بین بعض جذب ایسے ہوتے ہیں، جن کے لئے الفاظ نہیں ملتے یا پھر یہ میری کم

المنی ہے۔ ایس صرف اتنا کہنا جا ہتی ہوں تو صیف کہ عورت جب سی کو اپنامر دمان کی ہے ہوں تو صیف کہ عورت جب سی کو زیادہ سی کی ہوں مہنا کم از کم میرے نزویک مناسب شہیں ہے۔۔۔۔ ہم تو وفاکی پتلیاں ہوتی جیں اور ہا نمیں پلی کی ہادی تخلیق اسی بنیاد پر کی گئی ہے۔۔۔۔ ہم تو تمہاری ہا کمیں پلی جب توصیف اور ہا نمیں پلی کل دبئیت ہی کیا تم نے بچھے تھکر ادیا تھا۔۔۔۔ عورت کی انا پر اس سے بڑی ضرب اور کوئی شہیں دبئیت ہی کیا تم نے بچھے تھکر ادیا تھا۔۔۔۔ عورت کی انا پر اس سے بڑی ضرب اور کوئی شہیں ہرک محتبوں کا ہر کئی، گرایک طرف تم لیعنی میرے محبوب اور دوسر کی طرف میر کی مہین میر کی محتبوں کا مرکز۔۔۔۔ میری مامتاکا مرکز۔۔۔۔ میں دونوں کی کیفیت کو محسوس کر رہی تھی۔۔۔۔ میری بہن اور میرے لئے بلکہ میری بہن اور میرے باپ کے لئے گراس کے بعد توصیف۔ "

"ارے ..... ارے ارے ہمائی! تم تو خیدہ ہو گئیں .... ہم نے تو اس سفر کو پر مذات بانے کے لئے یہ بات کہی تھی .... اس لئے تو نہیں کہی تھی کہ تم جذباتی ہو جاؤ۔ "
"جذبات بھی تو زندگی ہی کا ایک حصہ ہوتے ہیں توصیف ..... جذبات نہ ہوں تو لندگی ادھوری رہ جائے۔ "

"اس میں خیر کوئی شک نہیں ہے . . . بہر حال مشعل مومل کا معاملہ بڑا سنسی خیز ہے . . . بہر حال مشعل مومل کا معاملہ بڑا سنسی خیز ہے . . . میری آرزوہے کہ وہ اپنی منزل پالے ..... یقین کر و مجھے اتن ہی خوشی ہوگی جتنی تہیں بو عتی ہے۔"

 ے دیے تھے اور اس کے بعد وہ محرومیوں کی آغوش میں بسر کرتی رہی تھی، کیکن خانہ نیل اے دیے تھے اور اس کے وہ دن لوٹ آئے تھے ....... مشعل اور مومل نے اسے دیکھا صنو ہر نے آئے سے بعد اس کے وہ دن لوٹ آئے تھے ..... مشعل اور مومل نے اسے دیکھا صنو ہر نے اور دونوں اس سے اپٹ گنی تھیں ..... مشعل کہنے گئی۔ اور دونوں اس سے اپٹ گنی تھیں ..... مشعل کہنے گئی۔ "آئی آپ کو تو ہاجی کہنے کو دل چاہتا ہے ... ، ماشا جاللہ آپ تو بہت ہی پیاری ہو گئی تیں ...

بہاں "مشعل اپنا گھر کیا ہوتا ہے ..... ہوتی جانتے ہیں جن کا اپنا گھر ہوتا ہے ..... باپ کا گھر بری حقیت کا حال ہوتا ہے ..... بجیبن کی ہر یاد کا امین، حالا نک وقت مجھے بہت سول سے محروم کر کے یہاں لایا ہے، لیکن یہاں کے در ودیوار نے مجھے وہی پیار دیا ہے جو میر ہے بابا مجھے دیا گرتے تھے .... میں جب کسی دیوار ہے لگ کر کھڑی ہوتی ہوں تو وہ مجھے اپنے باپ کا نرم دیا کرتے تھے .... ہوسکتا ہے کہ یہ احساس کا کھیل ہو، لیکن مہر حال میں سے بول رہی ہوں۔ "مومل اور مشعل کے علاوہ توصیف بھی بہت زیادہ متاثر ہوا تھا .... صنوبر نے کہا۔

"آنی سے میرے شوہر توصیف ہیں۔"

"آؤ بیے! خدا تہہیں ہر بری نگاہ ہے محفوظ رکھے..... میرا بھی ایک بیٹا ہے .... پتہ نہیں کہاں گم ہوگیا ہے آؤ بیٹے وابات اصل میں کیا ہے مومل اور مشعل میں تہہیں تہہیں بتاؤں ..... ہیں صحیح معنوں میں اسے ماں کا بیار نہیں وے سکی، بات یہ نہیں ہے کہ کسی نے میرار استہ روکا بلکہ بات صرف اتن ہی ہے کہ میں سمجھ ہی نہیں سکی، اصل میں ماں بننے کے بعد اولاد سے تعارف نہیں سے تعارف نہیں ہو سکا۔" مومل کادل جیب ساہو گیا..... مشعل نے بھی یاس بھری نگاہوں سے مومل کودیکھا ہو سکا۔" مومل کادل جیب ساہو گیا..... مشعل نے بھی یاس بھری نگاہوں سے مومل کودیکھا

"آنني!شاه گل كاكوئي پيته نہيں چل سكا۔"

" نہیں! غلام خیر جیانے یوں سمجھ لو کہ کئو نیں میں بانس ڈلواد ہے ..... پتہ نہیں کہاں

" زبان ملنگی تو خانہ خیل کامالک تھااور آ قازادی یہال آئی ہوئی ہیں …… آئے ہم لوگ آپ کو یا ہے میرر ازبان ملنگی کی حویلی کے صدر دروازے پر انہیں بہنچا کر یہ بتاکر گئے کہ یہ خانم صنویر کے مہمان ہیں …… پھر یہ ہمی خوش بختی تھی ان لوگوں کی کہ خلام خیر نے انہیں سب سے پہلے ویکھا تھااور تیزی سے اس طرف چلا آیا تھا، … پھراس نے مسنون کہجے ہیں کہا۔

و میری دونوں بچیاں آئی ہیں اور بیان سے بہلے نہیں ملا۔" " چِیا غلام خیر آیہ توصیف ہیں میرے شوہر۔" " واد بینے واد! شادی ہو گئی تمہاری اور ہمیں پیتہ تک نہیں چلا۔"

" نبین چیاغلام خیر ہم نے تو آپ کو بڑا تلاش کیا تھا، آپ نبیس ملے گھر بر تالا ملااور او گول نے بنایک آپ خانہ خیل چلے گئے ہیں ..... د کھے لیجئے میں صرف آپ سے ملاقات کرنے کئے خانہ خیل آگئے۔"

"آذبینی!اندر آئیسی تم اب اپن یه گاڑی جھوڑ دو بینی، یہاں سب تمہارے خدمت گزار موجود ہیں۔ "فلام خیر در حقیقت یہاں ایک بڑی حیثیت رکھاتھا، ،،، وہی یہاں کے کاروباد طویل عرصے سے چلا رہا تھا اور اس نے بڑی خوش اسلوبی سے ان سارے معاملات کو سنجال رکھا تھا، ... توصیف اور دونوں لا کیوں کو لے کر دواندر داخل ہوا مسخوبر تو بالکل نوخیز نظر آر ہی تھی ... بے شک عمر چیرول پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن عمر تک سنو بر تو بالکل نوخیز نظر آر ہی تھی .... بے شک عمر چیرول پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن عمر تی اس کے چیرے پر اثر انداز مہیں ہوئی تھی .....اس کی دجہ یہ تھی کہ جو انی کے چند ہی انحات تو

«مشعل مومل كو سنجالو..... بهم جليس يبال سے-" "كيابات كرتے ہوے بينے! خانہ خيل ميں آئے ہو ..... ميرى بجيال ساتھ آئ ن ابندادی سے دواییا تھا بس کم سم کتابول میں ڈوباہوا ۔۔۔ سکول سے کا کے تک گیالیکن کا جی۔۔۔داماد ہوتم میرے ۔۔۔۔ بہو تو میں نہیں دیکھ سکی ۔۔۔۔داماد ویکھ رہی ہول ۔۔۔ بیٹا ،بال آرام ہے رہو گے تم .... میں تہمیں زندگی کی ہرخوشی مبیا کروں گی کیا سمجھے .... چھاناا م خیر كبال بين..... چپاغلام خير-"

"میں ہوں بیٹے! آ جاؤں اندر۔" باہرے ناام خیر کی آ واز سائی دی۔ "بإل كيون نهين آؤ.....اندر آجاؤ-"

"ان لوگوں کے قیام کا بندوبست کر دیاہے میں نے دو کمرے مہیا کئے ہیں میں نے ایک مومل کے لئے ایک مشعل اور ان کے شوہر کے لئے ..... آؤ بٹے توسیف! عسل وغیرہ كر كے سفركى تھكن دور كرلو،اس كے بعد بيٹھ كر باتيں كريں گے آؤ۔"غلام خير نے كہااوروہ تنوں اس کے بیچھے بیچھے چل روے۔

★

چاا کیا۔ ۔۔ویے مجمی تجی بات کبو ، اللہ اے اپنے سائے میں رکھ ۔۔۔۔اپی رحمت عطا پہ یہ ۔ ۔۔۔ اس پر وہ بہت جیب تھا، اپنے آپ میں گم رہنے والا اور سے بات بعد کی نہیں ا یہ من مہی دونوں ہاتھ پھیلا کراس نے میری گردن میں بانہیں نہیں ڈائیں..... ڈراڈرا ماسھا سباساائے آپ سے گھبرایا ہوانجانے کیا گھبراہث تھی اسے نجانے کیا پر ابٹانی تھی۔" "آنی دو آئے گا۔" مومل نے عجیب ساسوال کیا اور صنوبر نگابیں اٹھا کر اسے دیکھنے تگی. .... دیریتک دیجهتی ربی مچر آبسته سے بولی ا

"جس مزاج کاوہ ہے اس کے تحت توبید اندازہ ہو تاہے کہ وہ چلا گیااور جب وہ جلا گیاتو دانی نہیں آئے گا۔"

"آنی آپ ماں ہیں کیا آپ کاول اس کے لئے نہیں تربیا ..... آپ اے آواز کیوں نہیں دیتیں۔" افعتا ہی صنوبر کی آنکھول میں آنسو اُمنڈ آئے اور پھریہ آنسو جل کھل ہوگئے اس نے سسکتے ہوئے کہا۔

"میں نے جسے بھی آوازدی وہ نہیں آیا ..... آوازیں دے دے کر تھک گئی ..... علی نواز كوز بردے ديا گيا....اس كى بھالى نے زہر ديا مجھے، ميں نے على نوازے كہاكہ على نوازتم تو میرے کئے تھے .... میں نے تمہارے کئے کتنا ایثار کیا .... میرے باباکی گردن جھک گئ تہارے گئے ..... علی نواز میرے بابانے اپناہا تھ کاٹ کر تمہارے باپ کو دے دیا ..... صرف اس الني كديس في تمهين حالا تقاسد من في تمهين بيند كيا تقاسد بية تو محبت ندجو كي على نواذ كيول چلے گئے تم داليس آ جاذ .....ود نہيں آيا..... نہيں آيا.... شاہ گل بھي تواسي كا بيٹا ہے.... وہ بھی نہیں آئے گا....میں جانتی ہوں وہ بھی نہیں آئے گا۔"

"من ات آوازول كي آخي وه آجائے گا ..... آپ يقين سيجے وه آجائے گا۔" توصيف ن در میان میں آئراس جذباتی ماحول کو ختم کردیا تھا..... ماحول پر دیوانگی کا دورہ پڑجانے کا خطرد فنال بہر حال ود نہیں جا ہتا تھا کہ کسی اور کے گھر تماشا ہے ....اس نے آہتہ ہے کہا۔

## uploader by salimsalkhan

بہاڑی راستوں پر بارہ میل کی مسافت کے کرنے کے بعد آخر کارشاہ کل بیاہ باہا! بنیم حمیا..... بردی پر اسر ار اور بردی عجیب جگه تشی ..... وه بهاڑی غار منه کھو لے آنے والوں کو نک ر ہاتھا، با قاعدہ سیر صیال تراشی منی تنہیں .... وہاں تک جانے کے لئے سائے ہی ایک بماری یلیٹ فارم تھا....اس بلیٹ فارم تک محدود رہنے میں کوئی حرج نہیں تھا، کیکن مارے وہانے میں قدم رکھنا بڑا ہی سنسنی خیز عمل تھا۔ ، جب شاہ محل وہاں پہنچا تو دُور دُور تک سی انسان کا نشان نہیں تھا..... ہال اس پہاڑی پلیٹ فار م پر زند کی گزار نے کے اواز مات موجود تحے ....یانی کے بڑے بڑے برتن بیٹھنے کے لئے بیٹروں کی سلیں ..... کیمے ور خت مجسی وہاں م بي ہوئے تھے، ليكن ايك و بريان سناڻا تاحد نظر بيسيلا ہوا تھا..... شاہ كل ان سير هيوں كو عبور كرك ال بهاري بليف فارم ير بيني كيا ..... برى طرح تعك عميا تقا ..... بدن ثوث ربا تما ..... دیوارے بشت لگاکر بیٹھ حمیااور بہت و ریست و بریک ای طرح بیٹھارہا، بھر آئلھوں بیس غنود گی ی طاری ہو گئی ..... بید نبید نبیس تھی، بس ایک نیم غشی کی سی کیفیت تھی ....اس کاذہن برق رفآری سے کام کررہا تھا ...اس نے بڑے عجیب سے انداز میں سوحیا اور بند آ تھوں سے آنسوؤں کی دھاری، بہنیں گلیں. . . . زبان نے جبنش کی بیسب نیم بہوشی اور نیم عشی ک کیفیت میں ہور ہاتھا،اس کے منہ سے نکا۔

آسان پر رات کو نظر آنے والے ستار وہنتے ہوئے جاند کے ساتھ آسان پر کھیلے ہو اور مجر سورج کا ُ جالا تمہاری فنا بن جاتا ہے .....اس فنا کے بعد تم نئی زندگی پاتے ہواور پہنے ہوئے مجمراس کا ننات کے مر پر آجاتے ہو ..... مجھے بتاؤ، مر جھائے ہوئے بھولوں سے خوشبو

مِن نے تو آپھ بھی تبین دیکھا ، اوک کتب میں کہ زیمہ کی بوئ دکاشی چیز ہے ۔ او اس نت ہیں کہ محبت کے جذبے جب داوں میں آتان بن جاتے ہیں تو محبوب نی قربت الزی امر ین جاتی ہے۔ آہ!ال کا ننات میں آیا میرے جیت اور جھی ہوتے ہیں جنہیں کیمی جس میں میں بندیں مانا، جو سرف و تلجية اور مسكة مين مين بين بين بيان مين بناؤ حيكة و كلة ستار وأكر تمهار إلى ميري باتول کا جواب نہیں ہے تو میں کس سے بیہ سوال کروں ، ، ، مجھے بتاؤوہ میہ ہے ول میں و ہمڑ کن بن از د هراتنی به میں جا ہتا توات حاصل کر سکتا تھا، وہ میری محبت میں دیوانی ہوگئی تھی ، مکر میں کیا تھا ... آہ! میں تو کچھ مجمی خبیں تھااور کچھ مجمی خبیں ہوں.... میں اس ہے کہتا کہ مومل میں بھی تو سختے عابتا ہوں. ... مومل اتنابی بیار کرتا ہوں میں سختے ..... جتنا تو مجھ ہے ارتی ہے، مومل میرے دل میں تیرے لئے وہ تمام جذبے موجود میں، جو کسی حاہنے والے ے دل میں اپنی جاہت کے لئے ہونے ہیں، لیکن مومل جب میں تیرے سامنے مجسم ہوں گا تو تواس پھر کے وجود سے نفرت کرے گی ..... مومل توسومے کی کہ کتنی بے و قوف ہوں میں نے حام بھی نؤ سے ایک نامکمل وجود کور ....ایک ایسے شخص کوجو خود اپنی تصویر کا صحیح عکس بھی نہیں ہے ..... آہ! مومل زند کی کی جھے حقیقتیں تو تسلیم شدہ ہوتی ہیں .... ہے شک آفاتی جذب دلول کی بہت می طلب کو بے نیاز کردیتے ہیں، لیکن وہ جو کسی کی امانت ہو کیسے ہضم کی جاسكى ب، مومل مين تحقي حابتا بول .... كاش! ميرت بد الفاظ تمهارے كانوں تك ينتي جاتے تو مجھے نہ جانتی ان لفظوں سے آشنا ہو جاتی اور بھر یہ آشنائی تجھے میری محبت سے روشناس کرادین، تو مومل مطمئن ہو جاتی ..... آه اب تو نه جانے میرے بارے میں تونے کیا کیاسو جا ہوگا۔''

"انسان بے حدیرامرار ہے ۔۔۔۔۔اس کے لئے بہت پہلے کیا گیا ہے ۔۔۔۔۔وہ خود اپنی ذات کی گہرائیاں حلائی کر کے تو کا کنات اس پر روشن ہو جائے۔ ایک آ واز نے شاہ کل کو چو نکا دیا ایک عمرر سیدہ بوڑھااس کے پھھ فاصلے پر موجود تھا۔

يبازين الباني ہے المرسنر وشاداب بي اور وبال محبت كرنے وات رئ .ایک دوسرے کی جاہت میں مصروف،ایک دوسرے کے بیار میں ڈوہ :و نے۔" " من وبال جانا حاية بتا مول-"

" ميں وہاں جانا جا باتا ہوں ..... میں وہاں جانا جا بتا ہوں .... میں وہاں جانا جا ہتا ہوا۔ " " نحيك. . . اب تم بريابندى عائد بو "نى .. . . گوياتم غار كے مكين بو گئے . . . بس اجظار ا البور الله المستحجے۔" وہ او تسر دیکھوا نتظار کی مدت کے لئے تمہارے پاس وہ سب پچھ موجود ے، پوڑھے نے ایک طرف اشارہ کیااور جب شاہ گل نے ادھر دیکھا تو پتجر کی جٹان کی آٹہ ن کھانے بینے کی اشیاء اور دو سری ضروریات زندگی کا سامان رکھا ہوا تھا۔"

" يكس في مبياكيا ب .... اف كس كے لئے ب شاه كل في بلث كر بوڑ سے كود يكھا، بَن بورُ حياابِ وبال موجود نبيس تھا..... شاہ گل ديوانول کی طرح حياروں طرف ديڪھنے لگا، مُّهر ب وہاں کسی کا وجود نہیں تھا۔۔۔۔ آہ شایر۔۔۔۔ یہ میر اتصور ہے کیکن تصوریہ اشیاء کیسے مبیا : آب، اس نے سوحیااور پھر آہتہ آہتہ اس کے قدم ان اشیاء کی جانب بڑھ گئے ..... او شر اول، مشعل اور توصیف، صنوبر کے مہمان تھے ..... شہری زندگی کے شناسا غلام خیر مجھی ب حد خوش تحا ..... غلام خیر کے ذہن میں بہت سی باتیں تحییں ،اس دن اس نے توصیف

"میں بہت معمولی سا آ دی ہوں. ... زندگی بہت سادگی ہے گزری ہے .... بہت س ول سے نا آشنا ہوں میں لیکن اس بچی کی آنگھوں میں ایک ایسی اُداسی لکھی ہونی ہے جو سمجھ اُن تبین آر بی که کیاہے۔"

> توصيف في محند ي سانس لے كر غلام خير كود يكھااور كردن جيكالى۔" "مسلله بجهاياب غلام خرر چاكه مين آب س كياكبول"

"ليكن ميں جانتا ہوں آؤ تمهيں بھی وہ منظر د كھاؤں جو مير می وا قفيت كا باعث بنااور انمین، غلام خیرے ساتھ چل پڑا۔ ا

موطل اس وقت صنوبر کے کمرے میں موجود بھی اور صنوبر کے یاؤل پکڑے ہوئے

"تم كون بو شوگل نے بوجي تو بوڑھا بنس پڑا۔" " "کیوں مس رہے ہو۔ ''

الا بحى تم ايك جذبا لى كينيت من زوب بوغ تقيم .... مجھے ويکھتے بى تمباري توجه روسر ق طرف جی گاورتم میرے بارے میں جانے کی کو سٹش کرنے سکے۔" الإل كياكبناهي تجبو-"

" يني تواندان به حديم امرار به اس كى سوخ اس كالمل اليه سارى چيزي ايك الك ی حیثیت رسختی بین اور وه نبین کهه سنتا که کب اور کس وقت اس کا ذبهن کس سمت منتل بی حیثیت رسختی بین اور وه نبین کهه سنتا که کب اور کس وقت اس کا ذبهن کس سمت منتل بوجائے . خیر و کھی ہو، مشکل ہیں گرفمار ہو، عم میں دُوبے ہوئے ہو، کچھ بتاؤ کے اپنے برے میں۔ محبوب کی قربت زیادہ انتش ہیان ندگ سے زیادہ بیار کرتے ہو ۔۔۔۔ انسان کے حدیدام ارب .... عالم برزخ مین زوحول کا تصور کیا جاسکتا ہے اور رُوحیں وُ نیادِ ی فکرول ے بناز ہوتی میں اور دنیا ہے ان کے گہرے رابطے توٹ جاتے ہیں .... سب کچھ بھول کر اس خرف آئے ہوں .... محبت کی پناہ کے طلب گار ہو تو حیاہ بابا کی طرف دیکھیو..... بابا کی کہائی وَنَى نبيس جانماليَّن ايك بات سجى جانع بين ..... سارى زندگى اين محبت كى كامياني سے مانویں ہونے کے بعد یہاں اس غار کے دبانے پر انہوں نے جلد تنشی کی اور یہ وعدہ کیا کہ محبوب كى طلب بالكل مبين كرين كي .... بس محبوب كا قرب حايين كي ،اس كى تقوي بج بوان کے سامنے رہے ۔۔۔ ووہا تیں کرے وہنسیں بولے ، بس میں طلب تھی ان کی اور جب انبیں تکم ملاکہ زندگی مرک کردو تواہی محبوب کوپالو تو بردی خوش کے ساتھ انہوں نے اس و ہے نامنتران کرلیا .... وہ یبال آگئی اور وواسے لے کران غار کی گہر انیوں میں اتر گئے .... غار تَى دومر ق طرف كياب .... يه رازب، كونى نبين جان سكے گا..... كونى بھى نبيل جانا، ليكن اد هم جو كچه بيرى سنسنى خيز كيفيت كاحامل ب ..... ذراحجانك كر ديكها جائ ليكن ائے نہیں تصور کی آگھ ہے، بولو کیا جا ہو؟"

"اس غار کی مجرا نیول میں کیا ہے ..... معزز بزرگ۔"

"آور و الا کوئی نہیں ۔۔۔ معلوم کر کے واپس آنے والا کوئی نہیں ہے ۔ خیال ی جاتاب روایت ہے کہ ان گہرانیوں کی دو مری جانب ایک مکمل دیا آباد ہے ، وہاں روشتی "په د يواني تو پنگل ښه - "

الل بل ل بالتي ب

"بان تیاریان کرویین ننهاری رئنمانی لرون کی اور ایک مجیب فرنشایه اللی علاش کے لئے مومل ان او کوں کے ساتھ جار بی تشی ماام میر مستویر

نوسیف مشعل ساتھ تنے .... دو خاد موں کو بھی ساتھ لے لیا کیا تھا ، رائے ہیں نوہانیوں کے بالح پڑے تو موہاں نے مسکراکر کہا۔ "

"بيه وتيمهو ... بيه شاه عامل كي خوبانيول كه باغ بين اور ايك بات بناؤال شهبين يهال ٹاہ عامل اپنے بیٹے کے ساتھ خوبا نبول کی کاشت کرتے تھے، کیوں آنٹی صنوبر میں غادا تو

" ہاں اور میہیں میری علی نواز ہے ملا فان ہو ئی تھی، ممرتم یہ بات کیسے جانتی ہو۔" " میں توبیہ بھی جانتی ہوں کہ آئے چل کر ہمیں ایک پہاڑی درہ ملے گااور اس کے بعد ایک و شوار گزار سفر جو شاید جمیں پیدل لئے کر ناپڑے۔"

> "بيلاكى مياه باباكى طرف اشاره كرر عى ہے .... غلام خير نے كہا۔ " يه جاه با كيا ہے مشعل نے بو حجما۔"

" بجيب و غريب رواينول كا حامل ايك غار ، ( عياه غار كو كهتي بين ) گرشه اور كنوئ كو کتے ہیں ، سناہے غارکی ممبرائیاں لا محدود ہیں۔ ... یوں مجھوجیسے کہ تم یہاں ہے ؤنیا کے آخری سرے تک سفر کرواور آخری سرے تک چینے کے بعدر کواوراس کے لئے تمہیں جتنا فاصلہ ملے کرنا پڑے یہ غاراتی ہی مجمرا نیوں کا حامل ہے ..... محبت کرنے والے کئی جوڑے اں میں داخل ہونے کے بعد پناہ لے چکہ ہیں الیکن ان کے بارے میں کوئی سراغ نہیں لگایا بارکا سراغ لگانے والے اگر اس غاربیں واخل ہوتے ہیں تو پھر مجھی واپس نہیں آئے، کو نکه ماہ باباک کہانی ہاہر مہیں آئے گی ..... مہمی نہیں آئے گی .... میمی روایت ہے .... تشعل نے پر بیٹان نگاہوں سے توصیف کو دیکھااور آستہ سے بولی۔" " نۇسىف كىايە ممكن ہے۔"

ی رای متی - " الله من الوك التي بين كه مال كو بهت براور به ساسل ب وه تمهارى اولاد ہے تم اگرا۔ آواز وو کی تووہ تمہارے پاس و وزا پلا آئے گا ول کی آواز کا کیا۔ تام ہوتا ے میں ان آواز کو آزمالر نور بیمو و بیموورہ آسائے گا بیس تم ۔ بورٹیر کہرون ے میں ان آواز کو آزمالر نور بیمو موں وہ بنے ہے۔ میں نوایک معمولی می لزلی ہوں تنہارا مقام نو میں بھی ماسل نہیں۔ ر عتی، لیکن میں منہبیں اس تک لیے جا تکتی ہوں اے آواز دووہ آجائے گا۔ "

" بيرے كہنے ہے وہ مبھى مبيں آيا تم أكر سے دعوى رسمتى ہو تو بالوات

"میں بانتی ہوں کہ وہ کہاں ہے ،رات ای کو تو میں نے اس سے ملا فات کی ہے وہ بن ے منابع ہتا ہے .. جمعے بدار ہا ہے ، وہ بانتی ہیں آپ اس نے بھے سے کیا کہا ہے؟" منو پر غم ز دہ زگاہوں ہے اس لڑکی کو دیکھنے تکی اس کے دل کی داستان صنو پر سے علم میں آئی تھی مشعل نے بھی اے بتادیا تھا کہ مومل شاہ کل کی دیوانی ہو گئی ہے اور اب اے جذب کا درجہ عاصل ہوتا جارہا ہے الیکن صنوبر نے تو معصومیت سے پوری زندگی مزاری تھی ۔ . محبت کی تھی اس نے علی نواز ہے اور اپنی محبت کو یالیا تھا ۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کی تقدیر میں بہت عرصے کے لئے نہیں لکھا تھا، لیکن مومل کے الفاظ س کر نجانے كيون ات اين دل مين ايك عبيب ى رتابت كا حساس موا تقا ..... شو هرتيمن كميا تقا ، بينا بھی مجھن ممیاتھا، نیکن ایک غیر لڑکی اس بات کاد عویٰ کر رہی ہے کہ وہ اگر اس کے بیٹے کو آواز وے کی تووہ آ جائے گائی کے پاس. ...اس نے مومل سے کہا۔"

"و کیمو میں نے مجھی زندگی میں کسی ہے انتلاف نہیں کیا، لیکن اگر تم ہے کہتی ہو کہ وہ تمہاری آواز س کر آجائے گایاوہ تمہیں مل جائے گانو مجسے بھی اس سے ملاؤ سمبل اس ت ملناحا متى مول\_"

" ٹھیک ہے " ٹھیک ہے تیاریاں کرو ، میں شہیں اس کے پاس لے کر چلوں كى ...مول في رجوش ليج مين كبار"

تومیف اور غلام خیر مجی میدالفاظ سن رہے بتھے، ... تو سیف آہ تیہ ہے ہوا۔"

مبراباپ کھو گیا تھا.... میں تو تھا، میں تیری دعاؤں کے لئے تزیبارہا ہوں ساری زندگی.. مجھی آ گے نہیں بوھی.... مجھی آ گے نہیں بوھی.... بول محبت کس میں تلاش کروا۔..

منو بر پھر انی ہوئی کھڑی تھی. ...شاہ گل اے دیکھار ہا پھر مومل ہے بولا۔"

"مُولى ..... تو نے مجھ سے بہت محت كى ..... بہت عام بحص .... ميں بھى اب يہ كے بہت ہوں اور جام بحص .... ميں بھى اب يہ كے بنير نہيں رہ سكتا كہ ميں بھى تجھے جاہتا تھا .... جاہتا ہوں اور جاہتار ہوں گا، گر مومل آبھے كى ہے بيرے وجود ميں۔"

" تیرے وجود کی ساری کمی میری اپنی ہے شاہو ..... جو گن ہوں تیری ..... خاد مہ ہوں تیری ..... خاد مہ ہوں تیری .... باتدی ہوتیری، ... کیسے سوچا تونے کہ تیری کوئی خامی یا تیری کوئی کمی مجھے بری گئے گئی ... سارے کا سارا ای بیار اہے تو مجھے ..... لوگ تجھے تجھے بھی کہتے رہیں مجھے اس کی کوئی یر داہ نہیں ہے .... میں تو مجھے بچھے نہیں کہوں گی۔"

"اگرابیاہ تو آمیرے ساتھ ، چاہ بابا کی گہرانتوں میں چل... . لوگ کہتے ہیں وہاں مجت کرنے والوں کی ایک ڈنیا آباد ہے .... وہ وہاں خوش و خرم رہتے ہیں، وہاں مجھی کسی انسان میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔"لوگ ایسابی کہتے ہیں ..... چل میرے ساتھ چل۔"

"چلوشاہ گل..... مجھے خودیہ دُنیاا چھی نہیں لگتی. ... میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ ابھی آخری بارجب تم مجھے ملے تھے نا، تب مجھی میں نے کہا تھانا کہ شاہ گل جہال بھی ہو مجھے اپنی آخری بارجب میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی۔"

"آؤ پھر چلتے ہیں ۔۔۔۔۔ شاہ گل نے مومل کا ہاتھ پکڑالو گوں کے اعضاء جیسے ساکت بوئے ،نہ کسی کی زبان ہل رہی تھی۔۔۔نہ بدن۔ ۔۔دونوں نے ایک نظریہاں کھڑے ہوئے دگئے ،نہ کسی کی زبان ہل رہی تھی۔۔۔نہ بدن۔ ۔۔دونوں نے ایک نظریہاں کھڑے ہوئے دگوں پر ڈالی اور اس کے بعد وہ غارکی جانب قدم بڑھادیئے ۔۔۔۔۔ کچھ کمحوں کے بعد وہ غارکی کہانیوں میں اُڑ گئے ۔۔۔۔۔ تب مشعل کی جیخ اُ بھری۔"

"مومل اندر كياب ..... مجھے بتاؤمومل\_"

"میں بتا تا ہوں بچو .....اندروہ ہے جواس نے کہاتم میں سے کوئی اس غار کی گہرائیوں ٹی اترو کے تو بھر دالیں نہیں آسکو گے ..... بھلا کون اندر جاسکتا ہے ..... کس کی مجال ہے ..... ہاں میہ پاک روحوں کا مسکن ہے ..... یہاں پاک ڑو حیں ہی داخل ہوتی ہیں ..... میں "انبان بے حد پرانرار ہے، اس کی کہانیاں نا قابل یقین ہیں..... بہت سے ایے واقعات جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے، لیکن ان کاوجو د ہو تاہے۔"

"آ، نجانے کیا ہوگا ۔ نجانے کیا ہوگا ۔ بہاڑی درے کے ڈھلان عبور کئے گئے دانتے واقعی استے نا قابل سفر تھے کہ آخر کار انہیں ایک جگہ اپنی لینڈ کروزرروکنا پڑی اور اس کے بعد مومل ہی کی ہدایت پروہ آ کے بڑھتے رہے ۔ ۔ فاصلہ طے ہو تارہا، بارہ میں کا فاصلہ طے کرناکوئی زیادہ مشکل کام نہیں تھا، لیکن جتنا سفر لینڈ کروزر سے کیا گیا تھا اس کے بعد جو پیدل سفر کیا گیاودکائی تھا۔ ستام کے حجت بے فضاؤل میں اترتے چلے آرہ سے تھا اور چاوبابا پیدل سفر کیا گیاودکائی تھا۔ ستام کے حجت بے فضاؤل میں اترتے چلے آرہ ہے تھا اور چاوبابا کا فارزر یک می تھا، لیکن یہ دیکھ کر سب کے دل دھل گئے کہ وہاں کوئی انسان بھی موجود تھا اور درس کی خوش سے دبک اٹھا تھا، اس نے مضعل سے کہا۔ " درسری کیفیت مومل کی تھی ۔ ۔ ۔ جس کا چہرہ خوشی سے دبک اٹھا تھا، اس نے مضعل سے کہا۔ " باجی لوگ غلط تو نہیں کہتے نا۔۔۔۔۔ اوگ بھی کہتے ہیں نا باجی ۔۔۔۔۔ طلب آگر صادق ہو تو

منزل دُور نہیں ہوتی..... کیے دوہ کون کھڑاہے.... کیا تم اے پہچانتی ہو؟" "نہیں.... مشعل کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔"

"ارے شاہ گل ہے ۔۔۔۔ شاہ گل۔۔۔۔ شاہ گل۔۔۔۔ شاہ گل۔۔۔۔ شاہ و۔۔۔۔ مومل بے اختیار دوڑ بڑی ادر ٹھوکریں کھاتی ہوئی آخر کاراس جگہ پہنچ گئی جہاں شاہ گل کھڑ ابوا تھا۔۔۔۔ باتی لوگوں نے بھی دوڑنا شروغ کردیا تھا۔۔۔۔ صنوبر آہتہ ہے بولی۔"

"غلام خیر چپاعلظی شاید میری ہی ہے ..... میں نے بھی شاہ گل کو ماں کی مکمل شخصیت نہیں دی ،اصل میں علی نواز کے بعد میں ہو ہی ناکمل گئی تھی ..... و کچھو ..... مومل نے اے بکار ایااور میں تشنہ ہی رہ گئی ..... او هرمومل شاہ گل کے بیروں ہے لیٹی ہوئی کہہ رہی تھی۔ "
"تیری جو گن ہوں شاہو ..... تیری دیوانی ہوں ..... کون کہتا ہے کہ تواکیلا ہے .... شاہ گل میں ہونا تیری ..... تیرے قد موں کی خاک ہوں گل میں ہونا تیری ..... تیرے قد موں کی خاک ہوں میں ..... تیرے قد موں کی خاک ہوں شاہ گل سے موال کو بازوؤں ہے بیر کر اٹھایا، اسے دیجھار ہا ..... اس دوران باق مارے لوگ بھی بین گئے تھے ..... اس دوران باق مارے لوگ بھی بین گئے تھے ..... اس نے ایک ایک کر کے سب کی صورت دیجھی ....

"تیم ی د نائیں نہیں ملیں مجھے ماں ..... بھٹکتا ہی رہا ہوں میں تیرے ہوتے: وی جھی

تہہیں بتاؤں جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر میں واپس آ جاتے ہیں، میزہ ا نہیں آگے جانے کا راستہ نہیں ملنا… کیکن جو محبت کی منزلول میں عشق کی انتہا ہٰ ا كر ليتے ہيں، پيروه يا تال كيان گهرا نيول ميں رہتے ہيں - يہاں پاك رُوحوں كائير ان جاؤبچو جاؤ..... جنہیں جانا تھاوہ چلے گئے .....وہ اب تبھی شبیں آئیں گے۔" "بابامیری بات سنو.....یجی کروان کے لئے۔" جبہ مراب. "صدیوں سے لوگ میں کہتے چلے آئے ہیں ....جب کوئی کی سامنے اندر جا انام ے تولوگ بہی کہتے ہیں کہ مجھ کرو ..... لیکن اب شہیں کرنے والا اس کا کات میں کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ جواندر گئے ہیں نجر واپس نہیں آئے ..... مشعل روتے روتے ہو <sub>ت</sub> ہو گئی تھی.... صنوبر کی آگھوں ہے آنسو بہدرہے تھے .... غلام خیر خود سکتے کے عالم میں كهرُ ابوا تقا..... توصيف خود بقِر ايا بواتها، نيكن حقيقتين..... حقيقتين بي بوتي بي بيسابين چزیں بردی عجیب ہوتی ہیں اور انسان بے حدیر اسر ار ہے ..... بھلاا ہے آپ کو بھی نہ سجھنے دالا كا نتات كى نكامول ميس كيے كھل سكتاہے۔" تمين دن تك ان لوگوں نے وہاں بسير اكباتما اور چوتھے دن مایوی کے عالم میں پلٹ پڑے تھے، لیکن ان میں سے کون جانیا تھا کہ یا ہال کی عمرائیوں میں جبال سورج کی روشنی نہیں ہوتی بلکہ وفتت اینے ایک خاص انداز میں منور ہو تا ہے.....محبت کرنے والے جوڑے زنرگی کی خوش فیلیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔"جیے شاہ گل اور مومل "جواس وقت بھی ایک خوبصورت چشمہ کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں...

金金金

ان کے سامنے تجلوں کے انبار میں اور مومل شاہ گل کو دکیھ کر مسکر اربی ہے۔"

